

علاء المسنت كى كتب Pdf فاكل يين حاصل ار ہے کے لگے "وقته حقى PDF BOOK" چین کو جوائل کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین طبیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء السنت كى تاياب كتب كوكل سے اس لك سے افرای قاتلی لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقالے اور والی مطابعی الاوسيب حسراق وطاليكي

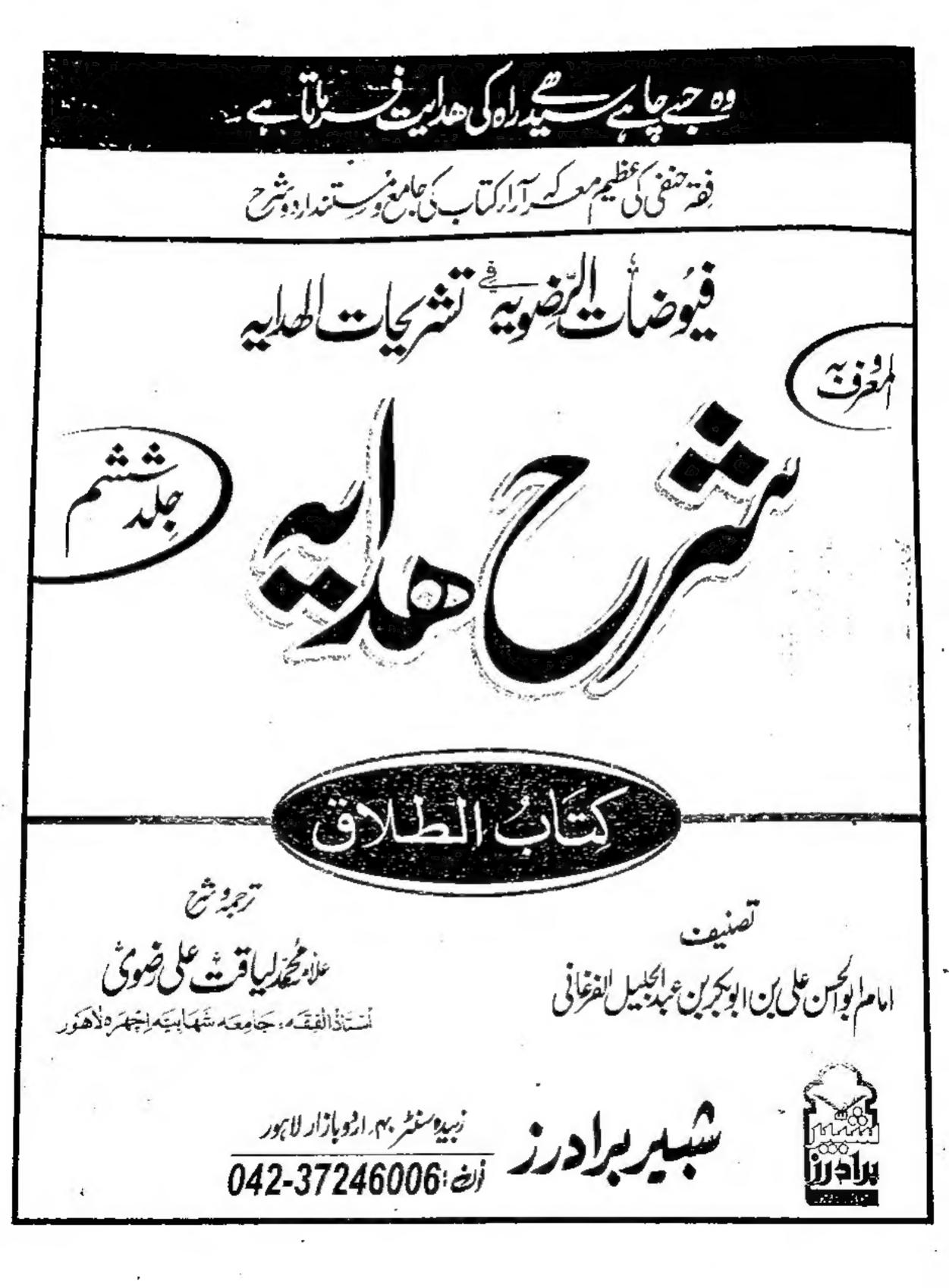

# Missing Missing

جمله مقوفي ملكيست يحبق فاشرم معفوظ هيد



| ملك شبيرين                               | باابتمام            |
|------------------------------------------|---------------------|
| مَّى 2012ء ارجب لرجب 1433ھ               | س <sup>اش</sup> اعت |
| اشتیاق اے مشاق پرنٹر لا ہور              | طابع                |
| ورڈ زمید ر                               | كميزنك              |
| العث اليس ايڈورٹائرر ددر<br>0345-4653373 | سرورق               |
| الوسيك                                   | قیمت ،              |



### ضرورىالتماس

قار کین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے من کا تھی میں پوری کوشش کی ہے میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آ باس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آ ب کا بے حد شکر گزار ہوگا۔

# ترتبب

| طلاق سنت من فقهي غرابب اربعه ٢٢                     | مقدمه رضوب                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| وقت وكل كاعتبار السام طلاق كابيان                   | مصالح مرسله کے اصول میں انتہ اربعہ کا طرز استدانال ۱۲     |
| طلاق کی اقسام میں غدام ب اربعہ                      | عدم تغليد كے سبب فعنى مصائب دنقصانات                      |
| ہرسم کی طلاق کے وقوع میں اتفاق فرا بب اربعہ         | أسلاف امت پراعتما د کی دلیل کابیان                        |
| طلاق دیے کے طریقہ حسن کا بیان                       | كِتَابُ الطَّلَاقِ                                        |
| منون طریقے سے طلاق دیے میں احادیث                   | ﴿ بِي كَتَابِ طَلَاقَ اعْتَعَلَّى احْكَام كِينَانِ مِن بِ |
| طلاق بدعت دینے کا بیان                              | كتاب طلاق كي فقهي مطابقت كابيان                           |
| طلاق بدعت كي تعريف                                  | طلاق كانفوى تعريف                                         |
| عالت حيض كي وتوع طلاق بن مُدامِب الربعد             | طلات کی شرعی تعریف                                        |
| طلاق علاش كوقوع من غداب اربعه                       | قرآن کے مطابق مشروعیت طلاق کابیان                         |
| بيك وقت تين طلاق ديناحرام بي                        | احادیث کے مطابق مشروعیت طلاق کابیان                       |
| ايك ساته وين طلاقيس وين كابيان                      | مشروعيت طلاق پراجهاع كابيان                               |
| بيك وفت تين طلاقيل دينے كى ممانعت وانعقاد ٣٦        | طلاق دييخ كافعتهي تحكم                                    |
| طلاق ثلاثه كم نفاذ كا ثبوت                          | طلاق كى مما نعت مين احاديث                                |
| ايك مجلس كى تين طلاقوں كے وتوع ميں اسلاف است مسلمه  | مساكل طلاق يرعدم النفات مصماشرتي نقصانات                  |
| كالختلاف                                            | طلاق کی شرعی حیثیت کابیان                                 |
| یہ یک وقت نین طلاقوں کے عدم وقوع میں غیر مقلدین کے  | مسئله طلاق بيس اصلاح عوام كا ضرورت                        |
| عجيب استدلالات                                      |                                                           |
| طلاق ثلاثة اور حصرت عمر رضي الله عنه كالعزيري فيصله |                                                           |
| بيك وتت زياده طلاق دينامنع ہے:                      |                                                           |
| غیر مقلدین کا فقہ تفی کی بعض عمارات ہے جائل ہوتا    | طلاق سنت كابيان                                           |
|                                                     |                                                           |

| ﴿ يہاب وتوع طلاق كيان شي ب ﴾                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بإب ايقاع طلاق كي تعمي مطابقت كاميان                                                                               |
| مسكرمرجيد يل فقهي غرابهب كابيان                                                                                    |
| طلاق (كالفاظ) كى دو بنيادى اتسامااا                                                                                |
| طلاق بته كافعتبي مغيوم                                                                                             |
| لفظ"مراح" كي صريح بونے يان مونے ميں فقيى ندا بہب ١١٢                                                               |
| طلاق مرت كے الفاظ سے طلاق بيل فقيى قدا بب                                                                          |
| طلاق كصريح الفاظ كالقبي بيان                                                                                       |
| لفظ مطلقه شي " ط" كوساكن ير صنح كابيان                                                                             |
| طلاق كر مختلف الفاظ من شيت كاعتبار                                                                                 |
| طلاق مرت كي مختلف الفاظ كابيان                                                                                     |
| طالق كينيوا _ كى طلاق كابيان                                                                                       |
| الفاظ السي وتوع طلاق كافعيى بيان                                                                                   |
| أنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقَ كَمْخِكَامِ إِن السَّلَاقَ كَمْخِكَامِ إِن السَّلَاقَ كَمْخِكَامِ إِن السَّلَاقَ مَا المُ |
| عورت كوجودياكى عضوى طرف طلاق كى نسبت كرنا ١١٩                                                                      |
| طلاق کی نسبت بدنی اعضاء کی طرف کرنے کا فقیمی بیان ۱۲۱                                                              |
| باتهداور باؤل وغيره كى طرف طلاق كى نسبت كرنے كابيان ١٢١                                                            |
| اعصاء كي طرف نسبت سے عدم طلاق كا وقوع                                                                              |
| اعضاء كي جانب منسوب طلاق مين فقهي اختلاف                                                                           |
| نصف ياا يك تيائي طلاق دين كابيان                                                                                   |
| طلاق کاجر بھی ممل طلاق ہے                                                                                          |
| اطلاق طلاق مين عدم تجزى كايان                                                                                      |
| عربی کے بعض جملوں سے طلاق کے استدلال کابیان ۱۲۵                                                                    |
| ڈیڑھطلاق کہنے ہے دوطلاقوں کا وقوع                                                                                  |
| عددی جملوں کی تعلیم سے وقوع طلاق کا بیان ١٢٧                                                                       |
| ضرب اورحماب كالفاظ عطلاق كابيان                                                                                    |
| حماب وضرب كى طلاق من فقهى تصريحات                                                                                  |

| كراوك اصطلاحي تعريف:                                        |
|-------------------------------------------------------------|
| أقوال بين اكراو                                             |
| ا کراه کی شرا نطا کافعتهی بیان                              |
| اكراه كى صورت ميس وقوع طلاق بيس نعتبى ندا بب اربعه ٨٩       |
| نغباءأحناف اوران كے مؤيدين كے دلائل                         |
| مجبوری کی طلاق کے غیر معتبر ہونے بعض اہل تھوا ہر کے دلائل ا |
| ث و مالت ميس طلاق مي كابيان                                 |
| . نشه کی طلاق میں نعتبی نداہب اربعہ                         |
| ٠ ن تعريف                                                   |
| ت عالت مين دي كي طلاق كالتم                                 |
| طلاق علا شيس احتاف ك تقيى ولائل                             |
| فيرمقلدين والل ظوامر كتفيدى دلائل                           |
| فقهاء مالكيه وحنابله كردائل مين بحث ونظر                    |
| مكرين اصول كا اصول فقد استدلال                              |
| قاعده فتهيه عابضاع بن اصل حرمت كابيان عه                    |
| نفتها وغصه کی تمین حالتیں بیان کرتے ہیں 44                  |
| شديدغصه من نه طلاق بنه الله المارة زادكرنا اوا              |
| كوينظ مخص كى اشارت كي در يعدى كى طلاق واقع مو               |
| ماتی ہے                                                     |
| موسكتے كاشارے ياكتابت بوقوع طلاق من غراب                    |
| ارتعر                                                       |
| باندى كيلية دوطلاق كابيان                                   |
| باندی کیلئے دوطلاق ہونے میں فقیمی نداجب اربعد ۲۰۱           |
| باندی کی دوطلاقوں میں شواقع واحناف کااختلاف ۔ عوا           |
| المنى مزاق كى طلاق                                          |
| ا كرشو برغلام موتوطلا قردين كاحق أب بى حاصل موكا ١٠٨        |
| غلام کے حق طلاق کے ثبوت میں احادیث                          |

| طلاق دیے ہوئے لفظ ''استعال کرناا ۱۵۱                   |
|--------------------------------------------------------|
| طلاق نددیے کانسیت شن استحسان کی دلیل کابیان            |
| شادی کے دن کے ساتھ طلاق کومشر وط کرنا                  |
| تكاح تىل دقوع طلاق يى قى غدابب اربعد ١٥١٠              |
| طلاق كوتكاح كيساته معلق كرفي كافقهي بيان ٥٥١           |
| ويصل عورت كى طرف عظلاق كى بيان من ب كاس ١٥٦٠٠٠٠٠       |
| فصل طلاق زوليل ك نعتبي مطابقت كابيان                   |
| عورت كاطرف عطلاق موفى كاعم                             |
| طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق       |
| عن قرام باربعد                                         |
| طلاق دین یاندی کالفاظ استعال کرنے کابیان ۱۵۹           |
| اثبات كيعدني سانفائي هم ين مدابب اربعد ١٦٠             |
| طلاق کی نسبت اپنی یا بیوی کی موبت کی طرف کرنا          |
| جب شوہریا بیوی دومرے فریق کے مالک بن جائیں ١٦٢         |
| اعتيار طلاق مي اقوال اسلاف                             |
| بوی کوطلاق کے اختیاردیے میں فقیمی زاہب                 |
| مشروط طلاقی ذکر کرنے کا بیان                           |
| جب شو برطلاق کوآ قاکے آزاد کرنے کی ظرف منسوب کرے . ١٢٥ |
| جب شوم رطلاق ادراً قا آزادی کوایک بی وقت کی طرف        |
| منسوب كرين                                             |
| وجودشرط يبلي طلاق دين سابطال تعلق ١٢٩                  |
| طلاق كوآنے والے دن سے معلق كرنے سے وقوع طلاق ١٢٩       |
| میصل طلاق کوسی چیز سے تشیبہ دینے اور اس کے وصف کے      |
| يان ش ې سېد                                            |
| طلاق تشبيه طلاق کی نعتمی مطابقت کابيان                 |
| تشبيه كى اصطلاح كالغوى وفقهي مغهوم                     |
| طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ        |

| طلاق کی نسبت فاصلے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۱             |
|--------------------------------------------------------|
| طلاق كوملك من داخلے كے ساتھ معلق كرنے كابيان           |
| طلاق کی نسبت جگہ کی طرف کرنے کا بیان                   |
| تحكم ديانت وتضاء كانغتبي منهوم                         |
| طلاق کمرے معلق کرنے کا بیان                            |
| خرون سے کمرے تعلق ک فقیمی دلیل کابیان                  |
| شرط طلاق پرنکاح کرنے کی فقہی تصریح                     |
| میصل طلاق کوز مانے کی طرف منبوب کرنے کے بیان           |
| الم                |
| فصل طلاق اضافت كي فقهي مطابقت كابيان                   |
| طلاق کی نسبت ایکے دن کی طرف کرتا                       |
| تعوص مين عموم كالخصيص كي ذرائع                         |
| مفرد پرعام کا علم لگائے ہے اس عام کاعموم ختم نہیں ہوگا |
| عموم كالخصيص كانيت ست بوجائے كابيان                    |
| الحله دن كى طرف نسبت كرتے ہوسة لفظ "في" استعال كرنے    |
| كابيانا۱۳۱                                             |
| فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعیٰ ۱۴۳۳    |
| طلاق کی نسبت گزشته کل کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۴۳<br>س    |
| عدم ملكيت كسبب علم كمعدوم بوفي كافقهي بيان ١٢٥         |
| طلاق کی نبست شادی ہے چہلے کے وقت کی طرف کرنا ١٣٦       |
| نكاح سے قبل طلاق ميں رزا ب نقبهاء                      |
| طلاق کی نسبت طلاق نددینے کی طرف کرنے کابیان ۱۴۷        |
| فظ ماے عمومی صفت کے فائدے کا بیان                      |
| وب تك كي تعليق مع طلاق كاستم                           |
| اللاق ندد ين عصطلاق كي كابيان                          |
| للاق دیے ہوئے لفظ'' إِذَا''استعمال کرنا                |
| فاظ شرط سے تعلیق طلات کا فقہی تھم                      |
| 101                                                    |

| 194                  | وجودشر ما وقوع طلاق کوستازم ہے          |
|----------------------|-----------------------------------------|
| 194                  | صلتی طلاق معلق میں عطف کا بیان          |
| 199                  | يهان طلاق كنابيكا بيان ب                |
| 199                  | - طلاق کناریکا نفتهی مفهوم              |
|                      | اسائے کنامیر کی تعریف:                  |
|                      | لغظ كنابيه كم كابيان                    |
| r••                  | مم استفهامیه کی تعریف                   |
|                      | مم خربیک تعریف                          |
| P++                  | مستنبامياوركم خبربيك ببجان كاطريقه      |
|                      | لفظ كنابه كذا كابيان                    |
|                      | لفظ كنابيكا ين كابيان                   |
| f*1                  | علم بیان کے مطابق کنامیکامفہوم          |
|                      | طلاق کنامیک صورتوں کا بیان              |
|                      | كنايه كيعض الفاظ كافقهي بيان            |
|                      | بقيه كنايات من نيت كابيان               |
|                      | الفاظ كنابيب وقوع طلاق من نبيت كالعتباء |
| يان۲۰۲               | كنايات كى تين بنيادى اقسام كى وضاحت كا  |
| r-9                  | طيرريكمشابهات عطلاق كابيان              |
| نے کافقتی بیان . ۲۰۹ | عدم نیت کی صورت میں کنامیہ سے طلاق نہ   |
| ri+ ,                | دلاكت ونيت كاعدم سبب عدم وقوع طلاق _    |
| من طلاق كابيان . ۲۱۲ | لفظ اغتلة ي كوتكرار كے ساتھ استعال كرنے |
| ric                  | وقوع طلاق مين نيت كاعتيار كافقهي مغبوم  |
| ۲۱۲ ۴۲۷              | ویہ باب حق طلاق کو پرد کرنے کے بیان م   |
| ri1                  | باب تفويض طلاق كي فقهي مطابقت كابيان.   |
|                      | حق طلاق كالفتياردينه كاعلم شرعي         |
|                      | میصل می طلاق بیوی کوسپر د کرنے کے بیان  |
|                      | اختيار طلاق فصل كى فقىي مطابقت كابيان   |
|                      |                                         |

| رفي اين الله الله الله الله الله الله الله الل         | 5   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| ارے کے بہم طلاق سے وتوع طلاق کا تھم ساما               | إشر |
| ال كوشدت يازياد في كماته موموف كرف كابيان ١٥٥          | Į,  |
| ا ق بند می نقد شافعی وخفی کا اختلاف                    | 1   |
| ال بتدين فقهى غدابب اربعه                              | 4   |
| ل رين أكرى ترين شيطان كي يابدعت طلاق كالفاظ            |     |
| متعال كرنا                                             |     |
| ال من الفاظ كاستعال برفقهي عم                          | 1   |
| ر پدرتن ایک ہزارجتنی مجرے کھرجتنی علاق ۔ نہ و          | ش   |
| تعال كرنا                                              | -1  |
| ي كوايك سوطلاق دين كابيان                              | ž.  |
| مدراسم منس میں تین کے اختال کا بیان ۱۸۱                |     |
| مر كرزديك بنيادى اصول كالختلاف ادراس كالتيجر ١٨١٧      | 1   |
| لابه طلاق من فقها واحناف كالنتي ف المسلمان             | -   |
| ريد چورى لبى طلاق كالفاظ استعال كريد ورى               | شا  |
| منصل جماع سے پہلے طلاق وسے سدیون سے میں است            | þ   |
| ر مدخوله کی طلاق والی تصل کی فقهی مطابقت               | غير |
| رمدخوله كالقرف مبري اولياء كحن يرفقنى مدارب ارجد ١٨٤   | نجر |
| مدخول بهابوی کوطلات دیے ک مختلف صورتوں کا بیان ۱۸۸     |     |
| مدخولد کے طلاق سے یا سے موٹے پراتفاق                   | غير |
| ح انی کے ساتھ آنے والی زولیل کیلیے حق طلاق میں         | 6   |
| بب اربح • 19•                                          |     |
| مدخوله كيلية طال ق الله شك وتوع كابيان                 |     |
| ق دیے ہوئے'' قبل''اور''بعد'' کے الفاظ استعمال کرنا اوا | طلأ |
| الروفقيين                                              |     |
| "قبل" كي بمراه اسم تمير استعال كرف كاظم                |     |
| بانو كمر من داخل بمو كي تو تحقيد ايك طلاق بهو كي       | بس  |

| ۲۳۲   | فصل منيت طلاق كي فقهي مطابقت كابيان                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مشيت كالغوى مفهوم                                                                                   |
| Κ.Α.Υ | عورت كوطلاق دين كيلئ كهنه كابيان                                                                    |
|       | جب طلاق كوعورت كى جابت برجيمور ديا جائے                                                             |
|       | عورت كاجواب من خودكوبا تندقر اردين كابيان                                                           |
| -     | اختيار طلاق كي صورت عورت كاخودكوبا ئندكر في كانتنج                                                  |
|       | طلاق کا اعتباروہے کے بعد شوہر کورجوع کاحق نہیں                                                      |
|       | الختيارى صورت يستحكم كابيوى برموتوف بون كابياا                                                      |
|       | لفظائی ہے ملنے والا اختیار ماودلیل مجلس تک ہوتا ہے                                                  |
|       | منی کے ذریعے استعاب وقت کا بیان                                                                     |
| 10T   | مسى دوسر مصحف كوطلاق ديئے كے لئے وكيل بنانا .                                                       |
|       | دكالت طلاق كوريع نفاذ طلاق كابيان                                                                   |
|       | نكاح وطلاق مين اختيار وكالت كأفقهي مفهوم                                                            |
|       | شوہر کے دیے ہوے اختیار اور مورت کے قبول کرنے م                                                      |
|       | بيوى كومختلف الفاظ كور يعظلان دين كاا عتيار.                                                        |
|       | رجوع كرح كرساته حق طلاق كالختيار                                                                    |
| _     | تمن كوتين جائب سے وقوع علاشيں ائمدا حناف كا اند                                                     |
|       | بوی کا اپنی مشیت کو کسی دوسری چیز ے مشر دط کرنا                                                     |
|       | عدم ندکور چیز میں اثر نبیت کے معدوم پر قاعدہ فقہیہ                                                  |
|       | چاہت میں موجود ہونے کافقہی مفہوم                                                                    |
|       | اسائے ظروف کے معانی داستعمال کا بیان                                                                |
|       | لفظ "كلّما" كوزر يع دي جان والا اختيار كالحكم                                                       |
|       | وجودشر طاكااعتبار صرف بهلي مرتبه بون يم فعهي بيان                                                   |
|       | لفظ' کیف' کے ذریعے دیے جانے والے اختیار کا حکم                                                      |
|       | لفظ کم اور ما کے ذریعے؛ ختیارویے کا حکم                                                             |
| •     | یہ باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میر<br>میں باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میر |
| ۳۷۴   | مشروط بهتم طلاق کی فقهی مطابقت کابیان                                                               |

| شروط کرنے کے بعد ملکیت کے زائل ہونے کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بين زوال ملكيت ك بعد بهي باقي رب كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نب شو ہر ثیوت طلاق کی شم کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قلف شرا نظے طلاق كوشروط كرنے كا حكام ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مدیث التبراء سے فقیمی استدلال کابیان ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مديد، برووت من مدول مين من المواجع المان المواجع المواجع المان المواجع المواج |
| رلارت سر ودلات براہت کر رب ادب میں الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| منے کی پیراس نے سما میرطور اب و سروط و سات کا میں است.<br>میں سرس مار میں میں است اور اور میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر طے ملکیت میں یا ملکیت سے ناہر پائے جانے کا تھم نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روٹوں شرائط مکیت کے پائے جانے کی صورتوں کا بیان است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فاوند کے مال میں نصرف زوجہ پر نقعی ندا ہب اربعہ ۱۳۰۱<br>فاوند کے مال میں نصرف زوجہ پر نقعی اللہ میں اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شرط کا بعض مصد ملکیت میں اور بعض ملکیت سے باہر یائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مائے کا تھمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ورشرا نظر برعلق طلاق كانتهى بيان معلق طلاق كانتهى بيان معلق طلاق كانتهى بيان معلق طلاق كانتها بيان كانتها كانتها كانتها بيان كانتها بيان كانتها بيان كانتها كان |
| معلق طلاق ي مختلف صورتون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طلاق كومحيت كمل كرساته مشروط كرف كابيان ٢٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جماع پرتعلی کی صورت حرمت جماع کابیان ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جماع ومقدمات جماع سے رجوع میں شمامب اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ فِصَلِ اسْتَنَاءِ كِيانَ مِنْ مِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طلاق دینے کے ساتھ انشاء اللئہ کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ان شاءالله كماته طلاق كهني من مراهب فقهاء ٢١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرط معلوم نه ہونے پرجزاء کے معدوم ہونے کابیان ۱۳۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| استناء ذكركرنے يہ يہلے بوى كانقال كرجانے كابيان اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طلاقی کے جملے میں حرف استناء ذکر کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کل ہے بعض کے استثناء کے درست ہونے کا بیان سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہے۔ ہاب بیار شخص کی دی ہو کی طلاق کے بیان میں ہے ﴾ ۔ ۳۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب طلاق مریض کی فقهی مطابقت کابیان ۱۹۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 121"       | بن كالغوى وتقهى مفهوم                       |
|------------|---------------------------------------------|
| 121        | لاق کی شم کھائے کی ممانعت کا بیان           |
| t20′       | لاق تعلیق پرفتهاءامت کے اجماع کابیان        |
| rza        | لاق كونكاح سے مشروط كرنے كابيان             |
|            | ملاق کونکاح سے بل معکن کرنے میں فعنہی مذاہب |
|            | قهی نداهب تلاشکی مشدل احادیث کی استاد کابیا |
| r∠A        | جودشرط وجود جزا پرکستگزم ہے                 |
| r49        | للاق كوكسي عمل سے مشروط كرنے كابيان         |
| rz4        | طلاق معلق کے وقوع میں مُدامِب نَعْمِها ء    |
| تمسلرے     | فتم کے بورانہ ہونے پروتوع طلاق براسلاف ام   |
| tA+        | قة وي                                       |
| r/\+       | طلاق معلق سے وتوع میں اجماع مداہب اربعہ     |
| PA(        | شرط کی تعریف                                |
| M          | مشروط کے تھم کا تقاضا                       |
|            | بذاب خودمشروط كانقاضا                       |
|            | طلاق كومرف ملكيت كي طرف منسوب كياج اسكتا.   |
|            | منج بغارى كي احاديث ك محت برطلاق كانتم كما  |
|            | صف ک صحت ملکیت طلاق پر موقوف ہے             |
| fλ/"       | اجنبي عورت كوملا كرمشروط طلاق دين كابيان    |
| Ma         | طلاق کی خبر د حکایت کے کس کا فقہی بیان      |
| rad        | شرط كے مختلف الفاظ اوران كے احكام           |
|            | لفظ"ان" تراخی کیدی مجی آتاہے                |
|            | لفظ "كل" كے الحاق شرط كابيان                |
|            | ان الفه ظ كائحكم اوركل كي استثنا أي صورت    |
|            | لفظ كلماك تعيم عص مصنف كافقهي استدلال       |
| ۸۸         | دوسری شاوی کی صورت میں سابقه شرط معتبر میں  |
| %9 <u></u> | لفظ کلما کے ذریعے محدود تکرار کا بیان       |

| حن طلاق مرد کے پاس ہونے کی حکمتوں کا بیان                                                                  | ۳I۵  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| رجعی طلاق دیے کے بعد شوہر کوعدت کے دوران رجوع                                                              |      |
| رنے کا حق بوتا ہے                                                                                          |      |
| رجوع کے علم کا شرعی ثیوت                                                                                   |      |
| تبريض كماته الاستوطار جوع كحن مي                                                                           |      |
| فقهی ندامپ                                                                                                 |      |
| تحم رجوع كاخطاب بردول كيلتي ب                                                                              |      |
| رجوع کے طریقے کا نقبی بیان                                                                                 |      |
| ظرية درجوع مِن مُداهِب ادبعه                                                                               |      |
| پھونے سے اٹیات رجوع میں فقیمی فراہب ملاشہ عمر سے                                                           |      |
| طی رجوع جس ندایمپ اربعه ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                   |      |
| نظر مب حرمت مصابرت وی سبب رجعت قاعده فتهیه ۱۳۸۸<br>معرف دم نام مدرست مسابرت و می سبب رجعت قاعده فتهیه ۱۳۸۸ |      |
| وع كيك كواى كي استخاب كابيان                                                                               |      |
| عت کے مسنون طریقے کا تعلی بیان                                                                             | - L  |
| ست فی طرف میمیت میں میانی مداجب اربعه                                                                      | - 1  |
| ے دہرددی دیست دریوں مرت کر دیا ہے وہوں ہے۔                                                                 |      |
| عَ کے بعداختلاف مردوزن میں فقهی اختلاف                                                                     |      |
| کنیز بیوی ر جوش کا انکار کرے                                                                               |      |
| کی شهادت باوجود با ندی کی شهادت کااعتبار سه ۳۵                                                             | . 41 |
| جوراً كے ختم بونے والے وقت كابيان                                                                          | יטת  |
| جوع کے انتقام میں ندا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |      |
| بخسان کے چین نظرا کٹر کوکل کے قائم مقام کرنے کابیان ۳۵۹                                                    |      |
| رت ہے رجوع کرنے کا بیان قت                                                                                 |      |
| ر جوئے ہے متعلق اسلاف ہے تنہی روایات ۳۲۱<br>متعلق حق رجوع کابیان                                           |      |
| ے اس روں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |      |
|                                                                                                            |      |

| <u>.</u> ۱۳۵ | طلاق مریض ہے فقہی مفہوم کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m6 .         | مرض میں طلاق علمت محروم ورا شت نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rn,          | . بیاری کے عالم میں بیوی کوطلاق بائندد بینے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mz           | مطلقه عدت میں وراثت پائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | عورت كاخود طلاق ليئاسب معدوم دراشت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | مطلقه کی دراشت میں ندا بہبار بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | بیاری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقر ارپادمیت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | قریب المرکب بنونے کی بعض دیکر مکنه صورتوں کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ده محارض جو بیوی کوورا شبہ ہے محروم کردیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | تندری کے عالم میں مشروط طلاق دینا اور شرط کا بیاری کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199          | and the second section of the section o |
| 16           | طلاق معلی ش زوجه کیلی مخروم وراثت کے درائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1            | ا اری کے عالم میں طلاق دیائے کے بعد تندرست ہوجاتا اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,   r        | شو ہرمطاقتہ کے ارتداد سے محردم دراشت کا بیان ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸.           | تندرت کے عالم میں الزام لگا نا اور بیاری کے دوران لعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , T          | کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | مرض کی حالت میں ایلا وسبب محرومیت ورا ثبت نہیں ہے ۱۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   1        | ویہ بابطلاق سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | باب رجعت کی فقهی مطابقت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7            | رجعت كى لغوى واصطلاحى تعريف وتقم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7            | رجوع وعدم رجوع كي صورت من اقسام طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37           | (۱)طلاق رجعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>)</i> Ł,  | طلاق رجعي كأتشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| املا         | (٣) طلاق بائن يابا ئندم مغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عدت          | (۱) طلاق رجعی است. طلاق رجعی کانتم (۳) طلاق رجعی کانتم (۳) طلاق بائن کانتم طلاق بائن کانتم (۳) طلاق مغلظه کانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عامله        | (۳) طلاق مغلظه<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خلوسة        | لما ق مغلظه کاهماسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| مرائن يج ورت كو بملي شو برك لئے ملال كرسكا ہے٩٠٠٠              |
|----------------------------------------------------------------|
| ملاله کی شرط پرشادی کرنا محروه ہے                              |
| تكاح طاله كافعتى مغهوم كابيانااسم                              |
| طلاله کے مروہ تر کی ہونے کا بیان                               |
| صاحبين كے تكام طالم ك قساد كابيان                              |
| طلاله على اختلاف كابيان اورغير مقلدين كا وهم برستى سالم        |
| ملال کے منکرین کے تو مات کابیان                                |
| دوسرات وبرتین سے کم طلاتوں کو بھی کا تعدم کردیتاہے۵۱۸          |
| تكاح عانى كے بعد حق طلاق على غراب اربعه ٢١٨                    |
| نكاح النك المسلمان الله كالمناف كالمتلاف كالمتلاف الماس        |
| ﴿ يِهِ بِابِ الله م كِيان من ب ﴾                               |
| باب ایلا و کی مقبی مطابقت کابیان                               |
| ايلاء كافعتبي مغيوم                                            |
| مدت ایلا مرز نے کے بعد وقوع طلاق میں غدامیب اربعہ ۱۹۳۹         |
| ايلاء كِيم كابيان                                              |
| ایلاء کے تاریخی پس منظر کا بیان اور اسلامی اصول کی اہمیت ۱۲۳۰  |
| ایلاء کے الفاظ اور اس کے احکام                                 |
| مدت ایلا و کے بعد وقوع طلاق کا بیان                            |
| مت ایلاء کے بعد والی طلاق میں غدامیہ اربعہ                     |
| مدت ایلا وگزرنے کے بعد وقوع طلاق میں فقہی نداہیں اربعہ ۱۳۳۳    |
| حافظ این کثیر نے ابجہ ثلاثہ کے قدامیب نقل کرنے میں بہو کیا ۳۲۴ |
| هت إيلاء كخود بائته ون من فقهي مُداهب                          |
| ایلاء کے طلاق نہ ہونے میں فقد شافعی کے دلائل ۲۵۵               |
| مت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تق کے دلائل ۱۲۸              |
| آ تارست طلاق ایلاء کابیان                                      |
| قوت أثار كرمطابق فقد في كامؤ قف طلاق ايلاء مين اصح ٢٩٠         |
| مت ایلاء کے گزرجانے سے وقوع طلاق میں ندا بہ اسلاف ۱۳۰۰         |

|            | ملوت ہے متعلق حق رجوع کا اعتبار             |
|------------|---------------------------------------------|
|            | حن نسب عن رجوع كيلي سبب بن سكتا ہے          |
|            | ا كرشو بربي كى پيدائش سے مشروط طلاق د       |
|            | رجعی طلاق یا فته عورت زیب وزینت اختیار کر   |
|            | ایام عدت میں زیب وزینت پر فقهی فراہب        |
|            | رجوع وامساك كفتهي احكام                     |
|            | طلاق رجعی ہے جماع کے حرام ندہونے کابیا      |
| 7 7        | ﴿ فِيمِل مطاقة كوحلال كرنے والى چيزوں كے بر |
|            | مطاقنه ك حلت والي فعمل ك فقهي مطابقت كابياز |
|            | تنین سے کم طلاقیں دی ہون تو شوہ اعورت _     |
|            | کرسکتاہے                                    |
| ل يس متى   | وتوع طلاق مصحت فكاح كيزوال وعدم زوا         |
|            | بحث ونظر:                                   |
| rza        | طلاق مسنون اورغير مسنون کي بحث              |
|            | طلاق سنت اورطلاق بدعت كامتائجي فرق          |
|            | تنین طلاقیں ویے کے بعد عورت سے شادی         |
| A          | طلال بمرگا؟                                 |
|            | طلاق علا شهداز الدنكاح ووقوع طلاق مين فق    |
|            | ا مک لفظ سے تین طلاق دینے میں فقہی بحث وأنا |
| ملانب امت  | لفظ واحد ہے طلاق ثلاثہ کے وقوع میں فقہا ءا  |
|            | كالمماع                                     |
| 164 E      | امام طحاوی کی احاد بریان کرنے کا مقصد       |
| M•7        | کنیر کے حق میں دوطلاقیں ہوتی ہیں            |
| ,          | باندی کی دوطلاقول ہے متعلق احادیث           |
|            | باندی کیلئے دوطلاقوں پراتفاق نداہب اربعہ    |
| الميل صحبت | عورت کے حلال ہونے کے لئے دوسری شادی         |
| ρ*Α        | شرط ہے                                      |

کفارہ ظہار کے ناام میں ندہی تید کے معدوم ہونے کا بیان .. ۸۰۵

کذرے میں ایاحت کے جواز کافقہی مفہوم .....

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مطلق کےاطلاق برجاری رہے کا تا عدد تعبیہ                                                                  |
| عيبوا في الم المال الم المال من المرفع المال من المال من المال من المال                                  |
| كفارو تنهاري منتعلق فحقهي مسائل منتعلق                                                                   |
| مكاتب غلام كوكفار عض آزادكرف كالملم                                                                      |
| باب المبين الأكفار المسكى ادا يكى سے التے فريد نے كائتم مسالات                                           |
| مشترك قلام ك نصف جعة كوماً زاد كرف كالتلم١٦                                                              |
| نمف علام آزاد كرف كي بعد صحبت كرف كالملم ١١٥                                                             |
| كفاره ظهار ك دوران جماع كرتے كو كابيان ١١٥                                                               |
| ظهار ہے حرمت دلیل کابیان طلهار علی کابیان                                                                |
| كفاره ظبار ي لل جماع كرتے ميں اعاده كفاره كے عدم                                                         |
| رنقتهي نمرا برار بعير اربعه الربعي المربع |
| کفارات متفرقه کے فرق کا بیان                                                                             |
| كفار ي كروزول بل قرى مينول بل قدام اربعد ٥٢٢                                                             |
| كفارو خلبار بس سائه مسكينول كوكما فأكملان كابيان مام                                                     |
| روزوں برعدم فقدرت کے اعتبار میں فقتهی مدا یب اربعہ مہمانی                                                |
| كذارك كاعدم تيزى من فقيى قداب اربعه                                                                      |
| مسكين كودي مات والله كفار فوكابيات                                                                       |
| أيك مسكين كوسًا تحدول كالكما نادية كالحكم يعان                                                           |
| ووظہاروں کے کفارے میں ساٹھ مسکینوں کو کھاتا کھلاتا ۵۲۸                                                   |
| دوكفارول من غير متعين أواليكي كرف كابيان                                                                 |
| كفارك كي تعدوه بعض فقيي فرابب كابيان ١٣٥                                                                 |
| اختاً ي كلمأت ودعائية كلمات كابيان                                                                       |

# مقدمه رضويه

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وخلاصة الأولياء ، الذين يدعو لهم ملائكة السماء ، والسّمك في الماء ، والطير في الهواء والصلاة والسلام الاتمّان الأعمّان على زُبدة خلاصة العوجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأعمّان على زُبدة خلاصة العوجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء ، وعلى آلمه الطيبين الأطهار الاتقياء ، وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء .اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى ، محمد لياقت على الحسنفي الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات الحسنفي الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات المحسفي الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات مشرح الهدايه باسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى وبوسيلة النبي الكريم غليه الم

# مصالح مرسله كے اصول میں ائمدار بعد كاطرز استدلال

حضرت امام ابوصنیفدا بام المخطم رضی الله عند پارٹنز مز دور کی صنانت کے قائل ہیں اگر چداس کا عمل لیعنی کام اپنے پارٹنز کے مہاتھ ۔
طے کردہ کام کے مخالف ندہو۔ اذا مید کہ جو پھھائ کے ہاتھوں پر باوہوجائے اس کے قعل کے بغیر جیسے اس کی موت کی وجہ سے یا چور ک کی وجہ سے این وردوں صورتوں ہیں وہ فقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا ) البتہ جب تک وہ دلیل پیش ند کر دے اس کی بات کا بحرور نہیں کی وجہ سے کی وجہ سے گاا مام صاحب کا فتو کی ظاہری بنیاد مصلحت مرسلہ ہر ہے جیسا کہ پہلے صناع کی ذمہ داری ہیں گز رچکا ہے۔ مشترک اجبر کیا جائے گا امام صاحب کا فتو کی ظاہری بنیاد مصلحت مرسلہ ہر ہے جیسا کہ پہلے صناع کی ذمہ داری ہیں گز رچکا ہے۔ مشترک اجبر لئس باب ہیں سے ہے آگر چدا کے لئا تا ہے اجبر (مزدور) ہے اور اس نے وہ کی کیا جس کی ادا میگی پر اس نے سودا کیا تھا لیکن جو اس کے ہاتھ در (اختیار) ہیں ہے تا کہ مزدور کوئٹر بیک بنائے کی لوگوں کی ضرورت کا داستہ ندرک جائے۔۔

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه باپ کااپ بینے کی لونڈی ہے اولا دطلب کرنا سبب ہاس کی طرف ملکیت منتقل ہونے کا حالا نکہ اس پر کو کی نص نہیں نہ ہی ملکیت خفل ہونے کا کوئی معین اصول ہے۔ اس بیس بیٹے کی پاکدامنی کے استحقاق کی مصلحت ہے ادراب ضرورت نے اس کی طرف ملکیت منتقل کردی ہے۔

حضرت امام ما لک رحمۃ الندعلیہ: ان کا فتو کی ہے کہ مرتہ کوئل کیا جائے اگر چہدہ شہاد تین کا اقرار اور تو بہ کا اظہار کرے اس لیے کہ زندیق منافق نہیں ہوتا منافق کا کفر ظاہر أمعلوم نہیں ہوتا وہ صراحثا نہیں بلکہ دہو کے سے کفر کرتا ہے۔ جب کہ زندیق (مرتہ) کے کفر کی اطلاع امام کول چکی ہوتی ہے اور واضح دلائل وثیوتوں سے لی ہوتی ہے۔ پھر خود کوشہاد تین اور تو ہہ کے ، ظہار کی آڑ



میں بچاتا ہے اور بیتو بہ بار ہار کرتا ہے اگرامیے آ دی کول کر دیا جائے تا کہ اس کے زہر یلے اثر ات دین کی آثر میں اسلامی معاشرے میں نہ چھیلیں اقویہ شارع کے تصدحفظ دین کے باب ہے ہوگا۔

حفرت امام احمد رحمة الله عليه: ان سے اين قيم فقل كيا ہے كہتے ہيں مختث كوجلاد طن يا شهر بدر كيا جائے اس ليے كه اس اسے فقوظ سے فعاد كے علاوہ اور پجھ حاصل نہيں ہوتا۔ امام كنز ديك اسے اليے شهر كی طرف بھيجا جائے جہاں كے لوگ اس كے فساد سے حفوظ ہوں اگر چداس كورو كے ركھنے كا ان كوخوف ہے۔ ابن قيم نے امام احمد عليه الرحمہ كي سياست كے بارے بيل مخفظو كے خمن ميں سيان فقل كي ہے۔ (اعلام الموقعين : مهر 201)

## عدم تقليد كيسبب فقهي مصائب ونقصانات

امام ابو بحر بصاص رازی این اُسین آسی آسی میں کا ان اوگوں کی خالفت کا کوئی اعتبار نہیں جوشر بعت کے اُصول کوئیس جانے ، اور قیاس کے طرق اور اجتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں ، مثلاً : داد کد اصبانی اور کراہیں اور ان کی مثل دُوسرے کم فہم اور ناواقف لوگ ، اس کئے کہ انہوں نے چندا جادیث ضرور لکھیں گر ان کو وجوہ نظر اور فروع وجوادث کو اُصول کی طرف لوٹا نے کی معرفت حاصل نہیں تھی ۔ ان کی حیثیت اس عامی خفس کی ہے جس کی خالفت کا مجھاعتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان سے اُصول پر من کرنے سے ناواقف ہیں ۔ اور داو کہ عقلی ذائل کی بھر تفی کرتے ہتے ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے ہتے کہ : آسانوں اور زمین میں اور خود ہماری ڈات میں انڈرتعالی کی ذات اور اس کی تو حید پر دلائل نہیں ۔

ان کا خیال تھا کہ انہوں نے املہ تھا گی کو صرف خرکے ذریعہ پہچانا ہے۔ وہ بیانہ سمجے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے تعلیم ہونے کی پہچان، نیز آپ صلی املہ علیہ وسلم کے درمیان اور مسیلہ کہ آب وغیرہ جھوٹے مدعیان مؤت کے درمیان فرق اور ان جوٹوں کے جھوٹ سے جمن پر اہلہ تھا گی کے سواکوئی قا درنہیں، جھوٹ کے جھوٹ کے علم کا ذریعہ بھی عقل اور ان مجزات، نشانات اور دلائل میں غور کرنا ہے جمن پر اہلہ تھا گی کے سواکوئی قا درنہیں، کیونکہ یہ مکن نہیں کہ کی شخص کو املہ تھا کی کے معرفت سے جمن میں جس شخص کی معرفت سے ماسل ہوج ہے ، پس جس شخص کی مقد ارتقال اور مسلم علم یہ بوہ اسے علماء میں شار کرنا کہ جائزہے؟

اوراس کی خالفت کا کیااعتبار ہے؟ اور دہ اس کے ساتھ رہی اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئیس بہچا تا ، کیونکہ یہ تول کہ : میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں بہچا نکا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کوئیس بہچا نگا۔ یس وہ عالی سے بھی زیا دہ نا واقف اور چوپ کے سے بھی زیادہ ساقط ہے۔ لہٰ داا کیے متعقد مین کے خلاف بھی زیادہ ساقط ہے۔ لہٰ داا کیے متعقد مین کے خلاف بھی لوئی اعتبار نہیں ، چہ جا نکیکہ متعقد مین کے خلاف ایک اعتبار بونا۔ نیز ہم کہتے ہیں کہ : ہر وہ شخص جو اُصول سمع ، طرق اجتہاداور قیا سِ فقی سے طرق کوئیس جا نگا اس کی مخالفت کا عتبار نہیں ،خواہ علوم عقلیہ میں وہ کتنا ہی بلند پار یہوءا کیے تھی کی حیثیت بھی عالی کی ہی ہے ۔ جس کی مخالفت کی شار میں نہیں۔

الله تعالى بصاص كوابل علم كى جانب سة جزائے خير عطافي مائے، انہوں نے اس كم فہم جماعت كى حائت كوخوب طاہر كرديا، اگر چدان كے بارے بيں پچھنى كالبج بھى اختيار كيا۔ بصاص ان لوگوں كى حالت كو دُوسروں سے زيادہ جانے تھے، كيونكمہ

اسلاف است پراعتادی دلیل کابیان

ائدار بعدیں سے کی ایک امام کے طریقہ پراحکام شرعیہ بجالا نا تقلیدِ شخص کہلاتا ہے، مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ دحمۃ اللّٰدعلیہ یا امام مالک رحمۃ اللّٰدعلیہ یا امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللّٰدعلیہ بین سے کسی کے طریقے پرمل کرنا۔ تقلیدِ شخص کی شری حیثیت میں حضرت شاہ ولی اللّٰہ محدث وہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں۔

أنَّ الأُمَّةُ قَدْ الجُسَمَعَتُ عَلَى آنَ يَعُتَمِدُوا عَلَى السَّلَفِ فِي مَعْرَفَةِ الشَّوِيْعَةِ، فَالتَّابِعُونَ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَ تَبَّعُ التَّابِعِيْنَ اعْتَمَدُوا عَلَى التَّابِعِيْنَ، وَ هَكُذَا فِيْ كُلِّ طَبْقَةٍ إعْتَمَدَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ.

امت نا اجماع كرليا ہے كہ شرایت كی محرفت بی سلف صالحین پراحماد کیا جائے۔ تابعین نے اس معاملہ بی صحابہ کرام پر اعتاد كیا اور بیج تابعین نے اس معاملہ بی صحابہ کرام پر اعتاد كیا اور بیج تابعین نے قانوں پراحماد کیا۔ ای طرح ہر طبقہ بی علماء نے اسپنے پہلے آئے والوں پراحماد کیا۔

(شاه و في الله عقد الجيد ، 31 : 1)

ای طرح تقلید شخصی کو لازم کرنے کی ایک واضح نظیر حضرت عثمان نئی رضی اللہ عنہ کے عہد ہیں جمع قرآن کا واقعہ ہے، جب
انہوں نے قرآن تھیم کا ایک رسم الخط متعین کرویا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پہلے قرآن تھیم کو کس بھی رسم الخط کے مطابق
کھا جا سکتا تھا کیونکہ مختلف شخوں ہیں سورتوں کی ترتیب بھی مختلف تھی اوراس ترتیب کے مطابق قرآن تھیم لکھنا جا کر تھا لیکن حضرت
عثمان غنی رضی القد عنہ نے امت کی اجتماعی مصلحت کے بیش نظراس اجازت کو تھم فرما کرقرآن کریم کے ایک رسم الخط اورا یک ترتیب
کو متعین کر کے امت کواس پر متفق و متحد کر دیا اورامت ہیں ای کی اتباع پر اجماع ہوگیا۔

· ( صحیح بخاری، كمّاب نصائل القرآن ، باب جمع القرآن ، قم الحديث ، ۲۰ ۲۸)

التدتعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ نبی کریم آلیا ہے۔ وسیلہ جلیلہ ہے ہم سب مسلمانوں کواساناف است مسلمہ اور فقہاءامت مسلمہ انتہار بعہ کے فقہی مقام کو بچھنے اور ان کی فقہی خدمات کو ہمیشہ یا در کھنے اور آئیس زندہ رکھتے ہوئے احکام شرعیہ پڑمل کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین ہجاہ النبی الکریم آلیا ہے

محرايا قت على رضوى مهدك مستيكا مهاولنگر

# كتاب الطَّلَاق

# ﴿ بيكتاب طلاق سيمتعلق احكام كے بيان ميں ہے ﴾

ستاب طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن ہمام حقی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔ مصنف جب کماب النگاح ہے قارغ ہو یے آتو انہوں نے کماب الرضاع کو شروع کیا ہے کہ کونکہ رضاعت سے حرمت ٹابت ہو جاتی ہے۔ اور میا دکام تکاح کے احکام سے متعلق لازم تھے۔ کماب طلاق سے پہلے کماب رضاع بیان کرنے کا سبب سیجی ہے کہ اس سے دائی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔ لبذ اس کی اہمیت تھم کے پیش نظر کماب الرضاع کو کماب طلاق کی حمد مقامہ کے طور پر اہم ہے۔ لبذ انکاح درضاع کے احکام کوان کے سبب وجودی میں نقدم کے پیش نظر مقدم بیان کیا ہے جبکہ طلاق کا سبب سبب وضعی ہے جس کامؤ خرنوں ہے۔ سے۔

(فتح القدير، ج ٤، ص ١٣٨، بيروت)

طلاق کی گناب کونکاح کی کتاب ہے مؤ خرکرنے کی دلیل اس طرح بھی واضح ہے کہ بن طلاق اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا ہے جب ہت تک نکاح کا عقد ثابت ندہوجائے۔ لہذا کتاب نکاح کو کتاب طلاق پر مقدم ذکر کیا ہے۔ اور عرف میں اس پڑمل ہے کہ طلاق کا تھم اس شخص کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے جس کا نکاح ثابت ہو۔ کیونکہ غیر تا کے یہ کیے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو عرف اس پراستہزا وکریں سے کہ اس کا عقد نکاح ثابت نہیں تو عقد نکاح کوفتم کرنے کا دعویٰ کس طرب کرسکتا ہے۔

طلاق كى لغوى تعريف

علامه ابن جام حنفي عليه الزحمه لكييته بيل-

وَالسَّلَاقُ اسْمٌ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ الَّذِى هُوَ التَّطُلِقُ كَالسَّلَامِ وَالسَّرَاحِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ
وَالتَّسُرِيحِ ، وَمِنْهُ قَوُله تَعَالَى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) أَى التَّطْلِيقُ ، أَوْ هُو مَصْدَرُ طَلُقَتُ
بِضَمُّ اللَّامِ أَوْ فَتْحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ . وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفَى الضَّمِّ . وَفِي دِيوَانِ الْآدَبِ إِنَّهُ
لِيضَمُّ اللَّامِ أَوْ فَتْحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ . وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفَى الضَّمِّ . وَفِي دِيوَانِ الْآدَبِ إِنَّهُ
لُعَةً ، وَالطَّلاقُ لُغَةً رَفْعُ الْوَثَاقِ مُطْلَقًا ، وَاسْتُعْمِلَ فِعْلُهُ بِالتَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ نِكَاحِ الْمَرُأَةِ
مِنْ الْآفُعِيلِ طَلَقَت امْرَأَتِى ، يُقَالُ ذَلِكَ
مِنْ الْآفُعِيلِ طَلَقَت امْرَأَتِى ، يُقَالُ ذَلِكَ
إِخْبَارًا عَنْ أَوَّلِ طَلْقَةٍ أَوْقَعَهَا ، فَإِنْ قَالَهُ قَانِيَةً فَلْيَسَ فِيهِ إِلَّا التَّأْكِيدُ ، أَمَّا إِذَا قَالَهُ فِي
النَّالِيَةِ فَلِلتَّكُشِيرِ كَغَلَقْتِ الْآبُوابَ . (فتح القدير ، ج ٤ عص ١ ٣٣ ، بيروت)

المسر المسراة وطلقت تطلق طلاقا فهى طائق عين يمور تركر اورالكرديار كهابات معدر بنطلق المسراة وطلقت تطلق الأمير لين قيدى كوريات كالحراج يناد كرمواني بمي ولالت كريات كالمراج يناد كيم مواني بمي ولالت كريات كالمراج يناد يعن اس في مورد واداود اطلق الأمير لين قيدى كوريات كالمراج يناد كيم ولالت كريا

ہے: اس کااطلاق پاک مساف اور حلال پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هو لك طلق ليمنی وہ تير سے ليے حلال ہے۔ ای طرح بعد اور دوری پر بھی بولا جاتا ہے ، کہا جاتا ہے: حلق فلان قلال شخص دور ہوا۔

بعد المراز الله المور الكني كم معنول من معنى استعال كياجاتا به جيها كه أنت طلق من هذا الأموز (اللهان: ٢٢٩١٣ مع معلى المعنول من المعنول الله الموزد الله الموزد الله الموزد الله الموزد الله المعنول الله المعنول الله المعنول الله المعنول الله المعنول الله المعنول المعنول الله المعنول الله المعنول الله المعنول ا

علامه ابن جرعسقلاني شافعي عليد الرحمه لكعة بيل-

پرکورومعانی پر مجری نظر ڈالتے ہیں تو منتصور لفظ طلاق اوران میں ہم یک کوند دبط پائے ہیں۔ جب شو ہر بیوی کوطلاق دیتا ہے تواس کوچھوڑ رہا ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے اسے حلال کر دہا ہوتا ہے۔ اس سے دوری اختیار کر دہا ہوتا ہے تواس عقد ہے بھی نکل رہا ہوتا ہے جوان دونوں کوجھ کیے ہوئے تھا، چتا نچے لفظ طلاق میں بیتمام معانی جمع ہوجاتے ہیں۔ (فتح الہاری: ۲۵۸۹)

طلاق کی شرعی تعریف

طلاق کی شرق تعریف سے سلسلہ بی نقبائے کرام کی طرف سے متعدد عبارات دیکھنے ہیں آئی ہیں۔ان ہیں سے جامع و مانع تعریف اس طرح ہوگی۔

حل قيد النبكاح (وبعضه) في النحسال أو النمسآل بالفنظ مخصوص . (الدر المختار: ٣١ / ٣١)

علامه ابن قاسم کیسے ہیں۔ کہ حال یا ستعبل میں کی تحصوص لفظ کے ساتھ نکاح کی گر دکھولنا۔ یہ تحریف الدرالخار کی ہے جس پر اللی علم کا اتفاق موجود ہے۔ میں نے اس میں (و بعضه) کا اضاف اس لیے کیا ہے کہ اس میں طابق رجتی بھی داخل ہو جائے۔ (الروش الرائع لا بن قاسم : ۲۹۲۹)

# قرآن كےمطابق مشروعيت طلاق كابيان

(١) الطَّلَاقُ مَرَّانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوْفِ أَوْ تَسْرِيْحَ بِإِحْسَانِ (البقره، ٢٣٠) طان (المَسَ كَالِمَدِ الْحَتَ الْحَيْفُ) ووإدتك بِ الرَّحَالُ كَ مَا تُحَدِّكُ لِمَا بِهِ اللَّهِ مَا تَحَرَّهُونَ اللهِ اللَّهِ الْمَالُ كَ مَا تَحَرَّهُونَ اللهِ اللَّهِ عَلَى طَلَقَهَا قَالا جُمَّاحَ وَرُوْجًا غَيْرًه قَالِ طَلَقَهَا قَالا جُمَّاحَ وَرُوجًا غَيْرًه قَالُ طَلَقَهَا قَالا جُمَّاحَ عَلَى طَلَقَهَا أَنْ يُقِيمُهَا خَذُودً اللهِ وَ تِلْكَ حُدُودً اللهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمٍ بَعْلَمُونَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُقِيمُهَا خَذُودً اللهِ وَ تِلْكَ حُدُودً اللهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمٍ بَعْلَمُونَ

رالبقره ۲۳۲).

پھراگر تیسری طلاق وی تو اس کے بعد وہ مورت اسے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھراگر دوسرے شوہر نے طلاق دے وی تو اُن دونوں پر گناہ نیس کہ دونوں آ گہی بٹس نکاح کرلیں۔ اگر بیمکان ہو کہ اللہ (عز دجل) کے حدود کوقائم رکھیں مے اور بیداللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں ، اُن لوگوں نے بینے بیان کرتا ہے جو بجھدار ہیں۔

(٣) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ كَلِلَغُنَ آجَلَهُنَ قَامُسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفِ آوْ سَرْحُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَلا تُمُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَتُفِعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَه وَلَا تَتَخِذُوْ آاياتِ اللهِ هُمُوُوّا وَ اذْكُووُ إِنِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ بِيعِظْكُمْ بِهِ وَالنَّهُوا اللهَ وَاعْلَمُوْ آنَ اللهَ مِكُلُ شَيْءٍ عَلِيْمٌ . (البقره ٢٣١)

اور جب تم عورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہوئے گئے تو آئیں بھلائی کے ساتھ ردک نویا خوبی کے ساتھ جھوڑ دو
اور آئیں ضرر دیئے کے لیے نہ روکو کہ حدیثے کر رجا دَاور جوالیا کر یگا اُس نے اپنی جان پڑتلم کیا اور اللہ (عزوجل) کی آنتوں کو
فیٹانہ بنا وَاورائلہ (عزوجل) کی نعمت جوتم پر ہے اُسے یادکر واور وہ جواس نے کتاب و حکمت تم پراُتاری جہیں تھیجت دینے کواور
اللہ (عزوجل) سے ڈرتے رہواور جان لوکہ اللہ (عزوجل) بزشے کو جانتا ہے۔

(٣) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ قَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَالا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ آزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُوُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكُمْ آزُكُمْ أَرْكُى لَكُمْ وَآطُهُرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿الدَوْمَ؟؟)

اور جب ورتوں کوطلاق دوادران کی میعاد پوری ہو جائے تو اے فورتوں کے والیو ! أنیس شوہروں سے نکاح کرنے سے ندروکو جب کہ آپس میں موافق شرح رضا مدر ہو جا کیں۔ بیاس کوھیجت کی جاتی ہے جوتم میں سے اللہ (عز وجل) اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔ یہ ہمارے لیے ڈیادہ تھر ااور یا کیڑو ہے اورافتہ (عز وجل) جانے۔

(۵) فان خفتم الا يقيما حدودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (البقره ٢٣٩)

اگرتم کوفوف ہوکرو دانشک مدول پرقائم ندو مکیں گے دونوں پرکوئ فرٹ فیش کہ وورت بداردے کر ملیحدگ افتیار کرے۔
اس آبت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب شو ہراور بیری اللہ تعالی کے احکام وحدود کوقائم ندر کھ مکیں اور فکات کے مقاصد فوت
ہونے کا پہنیہ قرید موجود ہوتو پھر الی صورت میں شو ہر کیلئے مبات ہے کہ وہ اسمان کے بیان کر وہ فرید یقے کے مطابات طابات و ساور
اس طرح مورت کیلئے بھی مباح ہے کراہے شو ہر سے خلع کر مکی ہے تا کہ حدود اللہ جیسے نہ سادگام کے تعالیٰ کہ تعالیٰ کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان کی دومری جگراہے ہیں وہری جگراہے اپ فائے بعد میں کر دور دیا تو دیا اور ایک کروں مدون کو قراد یا تو دیا اور ایک مدون کرون کی دومری جگراہے اپ فائے بعد میں کر سکتے ہیں جین اگر ایک تو کی مدون کرون دیا تو دیا

کر سے اس کا کوئی قائم مقام نیں ہے کہ بس سے اس قانون کے ٹوٹے کا از الرکیا جائے۔ ایونکہ وی منتظع ہو چکی اور قوانین اسلام کو ایری دیثیت حاصل ہے۔ اس قانون کے ٹوٹے کا از الرکیا جائے ۔ ایونکہ وی منتظع ہو چکی اور قوانین اسلام کو ایری دیثیت حاصل ہے۔

# احادیث کےمطابق مشروعیت طلاق کابیان

حضرت معاذ رمنی الله تعالی عندے راوی، حضور اقدی صلی الله نعالی علیہ وسلم نے فرمایا": اے معاذ! کوئی چیز الله (عزوجل) نے غلام آزاد کرنے ہے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدائیں کی اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ تاہدی ہوں کے ایس سے زیادہ تاہدی ہوں کا اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ تاہدید دید دیدائیں۔ (سنن الدار قطنی "، کتاب الطلاق، الحدیث، ۲۹۳۹)

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنهما سے روایت کی کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: که "تمام طال چیزول شی خدائے نار کیک زیادہ ناہے مطابق ہے۔ (اسنی الی داود "مکت اب السط الق ابساب کے سراهیة الطلاق والحدیث والحدیث والحدیث المحلاق والحدیث و الحدیث و

حضرت جابروشی انله تعالی عندے راوی کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا کہ اہلیس اپناتخت پانی پر بچھا تا ہے اور اپنے نظر کو بھیجنا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اُس کنزدیک دہ ہے جس کا فنڈ برا ہوتا ہے۔ اُن میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے بید کیا، بید کیا۔ اہلیس کہتا ہے تو نے بچھ بیس کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مرداور مورت میں جُدائی ڈال دی۔ اے اسپے تریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو ہے۔ (منداحمہ بن عنبل، رقم الحدیث بسلم ۱۳۳۸)

إنها الطلاق لهن أخذ بالساق (سنن ابن ماجه: ٢٠٨١) طلاق كانتمياراى كويم وينذل تعاممتاب

# مشروعيت طلاق براجماع كابيان

علامه این قدامه خبلی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ای طرح آئیے فائی ہے نے صرت عقصه رضی اللہ عنہا کوطلاق وی اور پھران سے رچوع کیا۔(سنن نسائی: ۳۵۲۰ ہنن ابوداؤد: ۲۲۸۳) طلاق کی شروعیت پر جیسیوں احادیث و قارموجود ہیں۔

جہاں تک ایٹماع کاتعلق ہے توصد ہواؤل ہے لے کرموبود و زمانہ تا۔ اللاقی کے جواز پر ایٹماع چلا آ رہا ہے اور کسی ایک نے بھی اس کاا ٹکار بیس کیا۔ (المغنی لابن قدامہ: ۳۲۳۱)

# طلاق ويئے كافقهي تحكم

علامہ علا و کالدین حنی علیہ افرحمہ کیکھتے ہیں کہ طلاق دینا ہا کڑے البتہ بغیر عفد شرعی ممنوع ہے۔ اور وجہ شرعی ہوتو مہا ہے۔ بلکہ بعض صور توں ہیں مستحب مثلاً عود مت اس کو بیا اور ول کو ایڈ او بی یا تماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبدالللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فریاتے ہیں کہ بے نمازی عودت کو طلاق دے دول اور اُس کا مہر میر ہے ذمہ باتی ہوء اس حالت کے ساتھ در بار خدا ہیں میری ہیٹی ہوتو یہ بیں کہ بہتر ہے کہ اُس کے ساتھ در نامرد یا ہجرا ہے وال اور اُس کا مہر میر سے ذمہ باتی ہوء اس حالت کے ساتھ در بار خدا ہیں میری ہیٹی ہوتو یہ اُس کے ساتھ در بار خدا ہیں میرکرول ۔ اور اِسفن صور توں ہیں طلاق دینا دا جب مثلاً شوہر نامرد یا ہجرا ہے یا اس پر

ئسی نے جادویا عمل کرویا ہے کہ جماع کرنے پر قادر تیں اور اس کے از الدی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کدان صور توں میں طلاق ندویتا مخت تکلیف و بنیانا ہے۔ (ورمختار ، کتاب طلاق ، ج ۲۲ ، من ۱۳۳ ، بیروت)

حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں۔

لغت پیس طلاق کے معنی بندھن کھول دینا اور چھوڑ دینا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کہتے ہیں اس پابندی کوا تھا دینا جو نکاح کی وجہ ہے قاوند اور جورو پر ہوتی ہے۔ سافظ نے کہا بھی طلاق حرام ہوتی ہے جیے خلاف سنت طلاق دی جائے ( مثلاً حالت جین میں یا تین طلاق ایک ہی مرتبہ و سے و سے یا اس طہر میں جس میں دائی اور نئی عورت کی ہوں میں ہو بہی وارد ونوں طرف کے نئی عورت کی ہوں میں ہو بہی وارد ونوں طرف کے نئی طلاق ہی ہو بائی مناسب جمیس کے طلاق میں ہو بہی طلاق ہی ہو جائی مناسب جمیس کے طلاق ہی ہو جائی مناسب جمیس کے طلاق میں ہو جائی مناسب جمیس کے طلاق میں مورت میں ہو جائی مناسب جمیس کے طلاق میں ہو جائی مناسب جمیس کے مطلاق میں میں مورت میں اس مورت میں گھراس وقت جب نفس اس مورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فا کہ و پسند نہ کرے۔ صورت میں نہیں کہ گراس وقت جب نفس اس مورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فا کہ و پسند نہ کرے۔ مورت میں نہیں کہ گراس وقت جب نفس اس مورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فا کہ و پسند نہ کرے۔ مورت میں نہیں کہ گراس وقت جب نفس اس مورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کا خرج اٹھانا بے فا کہ و پسند نہ کرے۔ مورت میں نہیں کہ گراس وقت جب نفس اس مورت میں نہیں کہ گراس وقت جب نفس اس مورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کا خرج اٹھانا ہے فا کہ و الباری ، بقرف )

اس صورت میں بھی طلاق کروہ ہوگی۔ خاوند کو لازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ پاک دائمن عورت ہے جماع کیا تو اب اس کونبا ہے اورا گرصرف بیام کہ اس عورت کودل نہیں جا ہتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو پھر عورت کو بھلاق کا اختیار ہونا جا ہے ۔ جب وہ خاوند کو پہند ندکر ہے حالا تکہ ہماری شریعت میں عورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا ہے ( بال خفت کی صورت ہے جس میں عورت اپنے آ ہے کومر دسے جدا کر سکتی ہے جس کے لیے شریعت نے کچھے ضوابط رکھے ہیں جن کو اسپنے مقام پر کھا جائے گا) تکاح کے بعد اگر زوجین میں خدانخو استرعدم موافقت پیدا ہوتو اس صورت میں خی الا مکان سکے صفائی کرائی جائے جب کوئی بھی راستہ نہ بن سکے تو طلاق دی جائے۔

# طلاق كىممانعت ميں احاديث

مسترت محارب رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ نے جن امور کومہاح کیا ہے۔ ان میں سب سے ناپیندیدہ ممل طلاق کا ہے۔ (سنن ابوواؤو: جلد دوم: حدیث نمبر 413)

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی کے نز دیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپندیدہ چیز طلاق ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 414)

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا جوشنص کسی عورت کواس کے شوہر ہے یا غلام کواس کے آتا ہے برگشتہ کرے وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔ (سنن ابو داؤد: جلد دوم: صدیث نمبر 411)

حفزت عبداللد بن عمر سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ل کئے گئے کاموں میں سے اللہ عزوجل کوسب سے زیادہ ناپیند (چیز) طلاق ہے۔ (سنن این ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 175) و۔

# مسائل طلاق يرعدم التفات يصمعاشرتي نتصانات

جس طرح اسلای شریعت نے لکاح کے معاطے اور معاہدے کوایک عمادت کی حیثیت دے کرعام معاملات و معاہدات کی سطح سے بلندر کھا ہے اور بہت ی پابندیاں اس پر نگائی ہیں اس طرح اس معاملہ کا فتم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد میں رکھا کہ جب جس کا دل جا ہا اس معاملہ کو فتم کردیا اور کسی دوسر ہے ہے لگاح کا معاملہ کر لے۔ بلکہ اللہ تعالی نے اس نکاح کو فتم کرنے کا ایک خاص محیمانہ قانون بنایا ہے جس کو طلاق کہتے ہیں۔۔

آج کل جوطلاق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بے چینی اختلا فات اور انتشار پایا جاتا ہے اس کا حقیقی سبب مرف یہی ہے کہ کو کو ل سے اسلام کے نظام طلاق کو اس کے حجے مغیرہ میں سمجھائی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔اس کا نتیجہ بیدللان کہ ووا پی جہالت کی بنا پراپنے لئے مسائل کوخود پیدا کرتے ہیں اور بدنام اسلام اور علیا وکوکرتے ہیں۔۔

آئ کل کے عام مسلمانوں کو علاء کی یادھن مردے کو شل داوائے ، ٹمانوجتازہ پڑھوائے ، باپ کے مرفے کے بعد میراث سے حصد ڈھونڈ نے کے وقت ہی ہے یہ کا آئی ہے یا پھر نکاح کے وقت ادب سے مولوی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ طلاق دینے کے بعد مولوی کے باور مولوی صاحب سے طلاق دینے کا طریقہ پوچھنے کی مولوی کے پاؤں پکڑ کر بیٹھنے پر تو آ مادہ ہوتے ہیں۔ لیکن طلاق دینے سے قبل مولوی صاحب سے طلاق دینے کا طریقہ پوچھنے کی ذہبت کو ارائیس کرتے۔ اور خودی سیکھنے کی زخمت برداشت کرتے ہیں۔ بتیج بھی بھی نکلتا ہے کہ طلاق مخلط دے کر دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جہالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر عزت و ماموس کا جنازہ بھی دھوم سے نکلواتے ہیں اور رحمت عالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے سیحق تر اربھی یاتے ہیں۔

نکاح کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یا ہوں کہے کہ خشا وخداد ندی ہیہ ہے نکاح کامعاملہ اور معاہدہ عمر بجر کے لئے ہو،اس کے تو ڑنے اور ختم کرنے کی بھی نوبت ہی شدآئے۔ کیونکہ نکاح کو ختم کرنے کا اثر صرف میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا، بلکہ ان کی نسل اور اولا دکی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک بینج جاتا ہے۔اور پورامعاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا

ای گئے شریعت اسلامیہ جواسپاب اور دیوہ ای نکاح کوتوڑنے کاسب بن سکتے تھے ان تمام اسباب کوراہ سے بٹانے کا پورا انظام کیا ہے۔ میاں بیوی کے ہرمعا ملے اور ہر حال کے لئے جو ہوائیتی قرآن دسنت میں ندکو ہیں ان سب کا حاصل بہی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے۔ ٹوشنے نہ پائے ، میاں بیوی میں ناموافقت کی صورت میں اول افہام و تقبیم سے کام لیا جائے۔ مستنہ طل نہ ہوتو زجر و تنعید کی جائے۔ اور پھر بھی اگر معاملہ طل نہ ہو سکے تو خاندان ہی کے چندا قراد کو ٹالٹ بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی ہے۔

وَإِنْ خِفْتُهُ شِهَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا إِنْ يُوِيْدَآ اِصْلاحًا

يُولِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهِمًا خَيِيرًا . (النساء ٣٥٠)

اورا کرئم کومیاں بی بی کے چھڑے کا خوف ہو ۔ تو ایک ما کم مرووالوں کی طرف ہے جیجواور ایک ما کم مورت والوں کی طرف ہے۔ بیدونوں اگر ملح کرانا جا ہیں مے تو الائدان جس میل کرد ۔ نے گا بے شک اللئہ جائے والاخبرداد ہے۔

. اس آیت میں خاندان بی کے افراد کو ٹالٹ بنانے کا فرمان کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اختلاف کا مید معاملہ خاندان سے پاہر کیا تو پات بڑھ جائے اور دلوں میں زیاوہ اِعدیدا ہوجائے کا خطرہ ہے۔

سین بسااوقات الیم صوتحال پیدا ہو ماتی ہے کہ اصلاح احوال کی تمام ترکوشٹیں تا کام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح سے مطلوب محرات میاں بیوی ، خاندان اور معاشرے کو حاصل نہیں ہو پاتے ۔اور میاں بیوی کا آپس میں ایک ساتھ رہنا ان دونوں کے لئے ہی مہیں بلکہ خاندان اور معاشرے کے لئے ایک عذاب بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے۔

الی حالت میں نکار کے اس رشتہ کوئم کرنے میں بی سب کے لئے راحت اور سلامتی بن سکتا ہے۔ اس لئے شریعت اسلامیہ نے بعض دیگر فداہب کی طرح بینیں کہا کہ جب ایک بارتکاح ہوگیا تواب بینا قابل تعنی ہے جب بی جو بھی ہے جب ایک بارتکاح ہوگیا تواب بینا قابل تعنی ہے جب بی جو بھی ہے جب ایک بارتکاح ہوگیا تواب بینا قابل تعنی ہے جا اس کا افتدیا رم دکو جہاں بھی ہے اب ساری زندگی ایک ساتھ بی رہنا ہے۔ بلکر ٹر بعت نے طلاق اور شخ نکاح کا قانون بنایا ہے۔ طلاق کا افتدیا رم دکو ویا۔ جس میں عادة فکر وقد ہراور شکل کا مادہ مورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب پینیں ہے کہ مورت کو بالکل اس حق میں مردیا کہ وہ شو ہر کے ظلم وستم ہینے پر بی مجود رہے۔ بلکہ مورت کو بیش دیا ہے کہ حاکم شری کی عدالت میں ابنا معاملہ پیش کر کے نکاح کی تک کرا ہے۔

ای طرح شریعت اسلامید کی تعلیم بھی نہیں ہے جس کا جب دل جا ہے نکاح قتم کردے۔ جب جا ہا دوبارہ شاوی کرلی۔ جبیسا کہ پورپ امریکہ دغیرہ میں عموما کیا جارہا ہے۔ اور بھی بدتہذی جمہوریت اور حقوق نسوال کے نام پر دوسروں پر مسلط کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی جارہی ہے۔

بہر حال مختریہ کہ شریعت نے نکاح کوختم کرنے کا اختیار بہر حال دیا ہے اور بیا اختیار مرد کو بھی حاصل ہے اور عورت کو بھی حاصل ہے اور عورت کو بھی حاصل ہے۔ گرشر بیت کے بتائے ہوئے طریقہ کارکے مطابق۔ چونکہ ہماراموضوع اس وقت طلاق ہے جس کا تعلق مرد کے نکاح کو ختم کرنے کے تن ہنج نکاح سیاں بات نہیں کروں گا۔۔۔ ختم کرنے کے تن ہنج نکاح سیاں بات نہیں کروں گا۔۔۔ شریعت نے مرد کو بوفت ضرورت شدیدہ کے نکاح کوختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بی اسلام نے مرد کو بعض بدایات دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بی اسلام نے مرد کو بعض بدایات دی جی کہ اس بعض با بندیاں عاکم کی جا۔۔

() شریعت نے بتا دیا کہ مرد کا طلاق کا اختیار استعمال کرنا اللہ تعمالی کے نزدیک بہت مبغوض اور مکروہ ہے صرف مجبوری کی مالت میں اجازت ہے۔

(۱) حالت نویظ وغضب میں یاکسی وقتی اور ہنگامی تا گواری میں اس طلاق کے اختیار کو استعمال ندکرے۔لیکن اگر کرے گا تو

طلاق تو ہو چکی تمر گناہ بھی ملے گا۔

(۲) ای طرح مورت کے ایام ماہواری میں طلاق دینے ہے مع کیا گیا ہے۔ اگر دی تو طلاق تو ہوگی مگر گناہ گار ہوگی۔

(۳) معاملہ نکاح کوختم کرنے کا طریقہ وہ وہیں رکھا گیا جو عام معاملات کوختم کرنے کا رکھا گیا ہے۔ اوھر معاملہ ختم اوھر دونوں فریق آزاو جو مرضی ہے کریں چاہے خوو ہی وو ہارہ معاملہ کرلیں یا فو را کسی دوسرے ہے معاملہ کرلیں۔ بلکہ معاملہ نکاح کوختم کر سے ایک تین قریق آزاو جو مرضی ہے جن وہ ہے جن طلاقوں کی صورت میں رکھے جیں۔ پھراس پر عدت کی پابند کو لگائی ہے۔ عدت بوری ہو سے تک معاملہ نکاح ہے متعدد اگر ات باقی رہتے جیں۔ مثلا عورت دوسرا نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مرعورت کا نان و نفتہ ہوگا۔

(۳) ایک یا دوطان ق صرت الفاظ میں وی ہے تو زکاح نہیں ٹوٹا ،عدت تم ہونے سے قبل مردرجوع کرسکتا ہے۔ (۵) لیکن میں جوع کا اختیار بھی اللہ تعالی نے مرد کوصرف دوطلاق تک محدود رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق اگر دے دی تو مرد کورجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔۔ حکیمانہ قانون اللہ تعالی نے عورت کی حفاظت کے لئے بنار کھا ہے تا کہ کوئی ظالم اور پہ قدرا شخص ہمیشہ طلاق دیتا اور رجوع کرتا ہی بند ہے۔اوراس کی نظر میں بیوی یا عورت کی کوئی قبدرومنزلت ہی نہ ہو۔

طلاق کی شرعی حیثیت کا بیان

فقها عکا کہنا ہے کہ طلاق پر پانچ احکامات لا گوہوتے ہیں۔ بھی واجب ہوتی ہے جیاں وقت جب شوہر مباشرت (صحبت)

الکے قابل نہ ہو، یا ہوی پرخرج نہیں کرسکنا، تو اسکی دینداری کا تقاضا ہے اسکوطلاق دیدے، (اگر یہ ہوی کی خواہش ہوتو)، تا کہ اسکو روکئے کے نتیجہ میں اسکے اخلاق میں بگاڑ نہ آجائے ، یا کو وقف ان نہ ہو، نیز ناچاتی کی اصلاح کیلئے جمع ٹالٹوں کی طلاق، جب دونوں میں ہوئے جھگڑ ول کی اصلاح کی کوششیں ناکام ہوجا کیں، اور دونوں ٹالٹ، دونوں میں علا حدگی ہی مناسب ہجھیں۔
میں ہوئے جھگڑ ول کی اصلاح کی کوششیں ناکام ہوجا کیں، اور دونوں ٹالٹ، دونوں میں علاحدگی ہی مناسب ہجھیں۔
کیا ہے جھگڑ ول کی اصلاح کی کوششیں ناکام ہوجا کیں، شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں تباهل برتے ، مثال بغیر کس شری سبب کے اسپ آ ہے کوشو ہر سے دور رکھے ، اور اس پر مصر دھے ، نیز اس صورت میں بھی طلاق مستحب سے ، جب بیوی خود ، نااتھ آتی کی بنا پر اسکامطالبہ کرے ، اور اس پر مصر دھے۔

جہنی جائز ہوتی ہے : بیاس صورت میں جب بیوی کی بداخلاتی ،اورائے برے سلوک سے بیخ ،اسکی واقعی ضرورت بیش آئے ، یاشو ہر بیوی سے اتی شخت نفرت کر تاھیکہ اسکو کنڑول نہیں کرسکتا ، یا بیا ندیشہ لاتی ہوجائے کہ بیوی کی حق تلفی ہوگی ، یا اس پظلم ہوگا ، (اس صورت میں طلاق جائز ہوگی)۔

ا نہی نتنوں احکام کیطرف دفعہ نے ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے، "یہ الی شادی سے، جسکا شرعی مقصد پورانہیں ہورھا ہو، ایسے دفت میں جھٹکارا حاصل کرنے کیلئے رکھی گء ھے، جبکہ خادند و بیوی کے درمیان اختلاقات زور بکڑ جا کیں، اوریہ یقین ہوجائے کہ شادی کابر قرار رہنامحال ھے "۔ موجودہ دفعہ میں فدکور لفظ اشرع المشروع کی گئے ہے یاری گئی ہے)، میں واجب مستحب ،اور جائز بھی آجاتے ہیں۔ طلاق بھی مکروہ ہوتی ہے، بیعام تھاء کا قدھب سے، بیاس صورت میں، جب طلاق کی کوئی ضرورت بی نہ ہو، بعض او کول کا تو کہناھ یکہ آئیس بیوی کیلئے بنا کی سبب کے جو تکلیف دِنقصان ہے،اس بنا پر ایطلاق حرام ہے۔

طلاق بھی حرام ہوتی ہے : یہ اس صورت میں ، جب شوہر کو یقین ہو کہ یا تو بیوی ہے بے انہا قبلی تعلق کی بنا پر ، یا سکے علاوہ مسی اور خاتون سے شادی پر قاور نہ ہونے کی وجہ نے گناہ میں مبتلا ہو ڈیکا یقین ہو، نیز حالت جیش میں یا اس یا کی کی حالت میں، جس میں صحبت کی ہو، طلاق وینا حرام سے ،اسکو بدی طلاق کہتے ہیں،اسکا تفصیلی بیان آ سے آئے۔

مسئله طلاق ميں اصلاح عوام کی ضرورت

کیان برقسمتی سے بہت سے لوگ بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھتے ہیں پھر علائے کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو علائے تن اہل سنت و جماعت بیرفتو کی ویتے ہیں کہ اب وہ یغیر حلالہ کے تمہارے نکاح جمن نہیں آسکتی کیونکہ شریعت نے بغیر حلالہ کے شوہراول سے اسکا نکاح منع کردیا ہے۔ تو جاہل و بے وقو ف لوگ سر پکڑکو بلبلاا ٹھتے ہیں کہ دیکھوایک شخص کا گھر بربا وہور ہاہا اوراس کے پانگی مسات بچے ہیں جومعصوم ہیں وہ بیچارے تو بھوک سے مرجا تمیں گے۔ خاندان کے اندر کی دشمنیاں جنم لیں گی اور بھائے کرام پراس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان اور علائے کرام کے درمیان حق وباطل کامعرکہ شروع ہو چکا ہے۔

نیکن افسوس؛ اس ہات پر کہ لوگ ساری ساری عمر بسر کرجاتے ہیں مگر نکاح، طلاق اور دیگر شرعی احکام کو بھے کی طرف ذرا توجہ نیس ویتے۔ایسے لوگوں کو یا در کھنا چاہیے اگر خلطی انکی اپنی ہواور الزام شریعت پر، یہ گنتی بڑی خلط بنی ہے۔اور اللہ کا کیا ہوا حرام تو کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوسکتا۔اگر چہ ساری دنیا کے روشن خیال اور عشل کل کا دعوی کرنے والے گساری عمر اپنا سرپکڑ کر شیعیں تب بھی وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر کتے۔لبذ ایز اینے علی بی نی خلطیوں کی وجہ سے اسلام کے احکام کو بد لئے

۔ احی طرح وہ نام نہادعا، ہوجوا می خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تین طلاقوں کوایک طلاق کہدویتے ہیں اور پھراس پر فباوی جات کی بھر پوراشاعت بھی کر جیٹھتے ہیں انہیں بھی یا در کھنا جا ہے کہ تین ، تین ہوتا ہے اور ایک ، ایک ہوتا ہے۔ کیا اگر کسی نے کہا کہ اس کے تین خدا ہیں تو کیا تم اسکی تو حید کو قبول کر او گے۔اگر الی تو حید قائل قبول نہیں تو پھر وحدہ لائٹر یک کے احکام کو بھی تق سے ساتھ بیان کرو، ندکہ کوامی خواہشات کی پیزوی۔۔ أُنہ؟

یا در ہے احکام شرع میں صلت وحرمت کا تھم شرق نصوص کے ذریعے ٹابت کرنا بیرکوئی عام لوگوں کا منصب نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہیں استندلال کرتے ہوئے احکا اُم کی تشریح کریں۔ بیر مجتمدانہ صلاحیت ویصیرت اٹل علم لوگوں لیعنی فقہائے اسداف کا کام تھا اور وہ پورِی دید نتداری کے ساتھ میرکام کر گرزے ہیں اور اب ہمیں ان کی اتباع وتقلید کا تھم ہے۔

# ﴿ يرباب طلاق سنت كے بيان ميں ہے ﴾

# باب طلاق سنت كى فقهى مطابقت كابران

مسنف نے کتاب طلاق میں سب سے پہلے اس باب کا ذکر کیا ہے جس میں طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام جزئیات کا انطباق اٹمی تین اقسام پر مخصر ہے۔ لہذا ان کامغہوم وسمنی مجمنا ضروری تھا تا کہ جب کوئی تھی طلاق ٹابت ہوتو اس کا ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک ترمنطبق کیا جاسکے۔

طلاق سند کے باب کی فقتی مطابقت اس طرح بھی باتی مسائل طلاق سے مقدم ہے کیونکہ اس میں طریقہ طلاق بیان کیا جمی ہے۔ یقیناً طلاق سیں اصل خطر ہے لیکن جب بیضرورت کے وقت مبائ ہوتی ہے تو تب بیہ جاننا ضروری ہوا کہ اس کی اباحت کا طریقہ کیا ہے۔ لینڈ مسنف نے اس کی اباحت کے وقت اختیار کیا جانے والا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور پھراس کو تین اقسام پر تقسیم کرتے ہوئے کی ابھیت اور غلط طریقے کی قباحت کو ذکر کردیا ہے تا کہ حالت اباحث میں مسیح طریقہ اپنایا جائے اور غلط طریقے سے احتراز کیا جائے۔

# طلاق كى اقسام كافقهى بيان

قَالَ ﴿ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ اوْجُهِ :حَسَنَ، وَاحْسَنُ، وَبِدُعِيٍّ فَالْاحْسَنُ اَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمُسرَآتَ لَهُ تَطُلِيْفَةً وَاحِدَةً فِي طُهُو لَمُ يُجَامِعُهَا فِيهِ وَيَتُركَهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُها ﴾ ؛ لِآنَ الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اَنْ لَا يَزِينُدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اَنْ لَا يَزِينُدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اَنْ لَا يَزِينُدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ عَلَى وَاحِدَةٍ عَنْهُ مَ عَنْهُ مَ عَنْهُم مِنْ اَنْ يُطَلِّقَهَا الرَّجُلُ لَكُونًا عِنْدَ كُلِّ حَتَى الطَّهُ وَاحِدَةً ؛ وَلَا نَهُ الْعَدَّةُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّهُ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَالْحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَالْعَلِيْفَةُ وَالْانَهُ الْعَدُولَ عَنْ النَّهُ الْفَوْلُ عَرَا اللَّهُ وَالْعَالَةُ مَا الْتَهُ الْعَالَةَ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقَةُ وَالْعَلَاقِ وَلَا عَلَافَ الْعَرْمَا اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَاقَالُ عَرَالَ اللَّهُ وَالْعَالِقُولُ الْعَالَةُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَالَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقَةُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَافَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَالَاقُ الْعَالَاقُ الْعَلَالُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَالَةُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَ

2.7

فرمایا طلاق کی تین اقسام ہیں۔(۱) حسن (۳) احسن (۳) بدخت۔احسن طلاق میہ ہے: آ دی اپنی یوی کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں جس میں اس نے اس مورت کے ساتھ صحبت نہ کی جواور پھرائی مورت کو جھوڑ دئے بہاں تک کہ اس مورت کی عدت گر رجائے۔اس کی دلیل میہ ہے: وہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دیں گر رجائے۔اس کی دلیل میہ ہے: وہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دیں کر رجائے۔اس کی دلیل میہ ہے: وہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دیں کہاں تک کہ عدت گر دجائے اور میہ بات ان کے نزد کی اس چیز سے ذیادہ فضیلت رکھتی تھی کہ آ دی ہر طہر میں ایک طماق دے کر بہال تک کہ عدت گر دجائے اور میہ بات ان کے نزد کی اس چیز سے ذیادہ فضیلت رکھتی تھی کہ آ دی ہر طہر میں ایک طماق دے کر

المست المستر المسال المساور الم المساور المساور المسال المستر ال

(۱) اعترجه ابن ابي شبية في "مصنفه" عن ايراهيم التجميي بلفظ "كانوا يستحيون ان بطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض" و اساده صحيح

### طلاق سنت كابيان

حضرت یونس بن جبیرے روایت ہے کہ میں نے ابن محرے اس فض کے بارے میں یو چھا جواٹی بیویوں کوایا م بیش میں طلاق دیتا ہے فرمایا تم محرف طلاق دیتا ہے فرمایا تم عبداللہ بن محرکو جائے ہو؟ انہوں نے بھی اٹی بیوی کوچنس کی حالت میں طلاق دی تھی جس پر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا کہ وہ ما آپ نے انہیں رجوع کرنے کا تھم دیا ، حضرت محرفے یو چھا کمیا وہ طلاق میمی کی جائے گی؟ فرمایا خاموش رہوہ اگر وہ حاجز ہواور یا گل ہوجا کمیں تو کیا ان کی طلاق نہیں گئی جائے گی۔

(جامع ترقدى: جلداول: حديث تبر 1183)

حصرت عبدالله بن مسعود نے بیان کیا طلاق کا سنت طریقہ ہے کہ مورت کو طہر میں ایک طلاق دے جب تیسری بار پاک ہوتو آخری طلاق دے اوراس کے بعد عدت ایک حیض ہوگ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث تبر 178)

# طلاق سنت ميل نقهي غدانب اربعه

حضرت سالم اپنے والد نے قب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہوی کو ایام چش میں طلاق دی جس پر حضرت نم نے نہی کریم اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے والد ہے میں پوچھا تو آپ نے فر ایا انہیں رجوع کرنے کا تھم دو۔ پھر حاملہ و نے یا جیش ہے ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر ایا انہیں رجوع کرنے کا تھم دو۔ پھر حاملہ و نول حسن سیح ہیں یہ وہری مدیث دونول حسن سیح ہیں یہ دوسری حدیث دونول حسن سیح ہیں یہ دوسری حدیث دونول حسن سیح ہیں ہے کہ ایت مردی حدیث دونول حسن سیح ہیں ہے کہ ایت حمر میں حدیث دونول حسن سیح کے ایت مردی ہے ہیں کہ ایک طور میں ایک طلاق سنت میں ہے کہ ایت حمر میں طور میں ایک طلاق دینا بھی سنت ہے امام شافعی ،احمد کا بھی بہی تھی کہ ایک میں میں ہوگی کہ ایک میں طلاق دینا بھی سنت ہے امام شافعی ،احمد کا حدیث میں ہوگی کہ ایک می طلاق دینا تو ری اسحاق کا بھی تول ہے مامہ عورت کو جس دوت جا ہے طلاق دے نو ری اسحاق کا بھی تول ہے بھی مادی وقت جا ہے طلاق دے نو دیک اسے ہر ماہ میں ایک طلاق میں میں ہوگی کہ ایک جس دوت جا ہے طلاق دے نو دیک اسے ہر ماہ میں ایک طلاق ق

رى جائے۔ (جامع تریزی: جلداول: حدیث نمبر 1184)

ونت وكل كاعتبار اقسام طلاق كابيان

طلاق كيشمين بيربات جانئ جائي جائي وقت وكل كاعتبارے ففس طلاق كي تين قسمين بي

(۱) احسن (۲) حس بحسن كوئ بحى كہتے بيل (۳) بدى

طلاق احسن کی صورت ہے کہ ایک طلاق رجتی ایسے طہر پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہواور بھراس کو اس حالت میں چیوڑ ہے بینی پھرنہ تو اس کواور طلاق دے اور نُداس ہے جماع کر سے) یہاں تک کہاس کی عدت پوری ہوجائے طلاق کی بیر ہائتم سب سے بہتر ہے۔

طلاق حسن یکی صورت میہ کہ ایک طلاق حسن رجعی ایسے طہر پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہوہ بشرطیکہ بورت میر اور اگر بورت غیر مدخول بہا ہوتو اس کے لئے ایک طلاق حسن ہے نیز اس کوچش کی حالت میں بھی طلاق دی جاسکتی ہے آورا کہ مغیرہ اور حالمہ بورتوں کے لئے طلاق حسن میہ کہ ان کو بین مہینہ تنگ ہر مہینہ میں ایک طلاق دی جائے نیز ان بورتوں کے لئے طلاق حسن میہ کہ دان کو بین مہینہ تنگ ہر مہینہ میں ایک طلاق دی جائے نیز ان بورتوں کے ایک طلاق کی بید دسری تشم بھی بہتر ہے۔

طلاق بدگ : گی جورت بیہ کہ مدخول بہا کو ایک ہی طبر میں یا ایک ہی وفعہ میں بین طلاقیں و بدے یا ایک دو طلاقیں و ب جس میں رجعت کی گنجائش نہ ہو یا اس کو اس ظہر میں طلاق وے جس میں جماع کرچکا ہوا س طرح اگر کسی شخص نے چش کی حالت میں طلاق دی تو یہ بھی طلاق بدگ کے تھم میں ہے اور اگر وہ عورت کہ جس کو چیش کی حالت میں طلاق دی ہے مدخول بہ ہوتو سیح تر روایت کے مطابق اس سے رجوع کرنا واجب ہے جب کہ بعض علاءتے رجوع کرنے کو ستحب کہا ہے ، پھر جب وہ پاک ہوجائے اور اس کے بعد دوسرا جیش آئے اور پھر اس سے بھی پاک ہوجائے تب اگر طلاق و بنا ضروری ہوتو اس دوسر ہے طہر میں ظلاق دی جائے طلاق کی یہ تیسری شتم شریعت کی نظر میں نا پیشد بدہ ہے گوطلاق واقع ہوجاتی ہے مگر طلاق دسینے والا گنہ کا رہوتا ہے۔

طلاق كي اقسام ميس نداب اربعه

احناف طلاق کی تین قسمیں قرار دیتے ہیں : احس س کے من اور پدی ۔ احس طلاق یہ ہے کہ آوی ابنی ہوی کو ایسے طہرین جس کے اندراس نے مجامعت ندگی ہو، صرف ایک حلاق دے کرعدت گزرجانے وے ۔ حسن یہ ہے کہ ہر طہریں ایک ایک طلاق دے کرعدت گزرجانے وے ۔ حسن یہ ہے کہ ہر طہریں ایک ایک طلاق دے حالات دے ۔ اس صورت میں تین طہروں میں تین طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے ، ۔ اگر چہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کرعدت گزرجانے دی جائے ۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ آوی بیک وقت تین طلاق وے دے ، یا ایک ہی طہر کے الگ الگ الگ اوق ت میں تین طلاق دے ، یا جی کی حالت میں طلاق دے ، یا ایک ہی طہر شن طلاق دے جس میں وہ مب شرت ہو ۔ ان میں ہے جوفعل بھی وہ کرے گا گنا ہے گار ہوگا۔ یہ قریم خولہ عورت کا جے جیف آتا ہو۔ رہی غیر مدخولہ عورت

نے کے مطابق طہراور میش دونوں حالتوں میں طلاق دی جاسکتی ہے۔ اورا گر مورت اسی مرخولہ ہوجے میش آنا بند ہو جمیا ہو، یا اہمی ا آنا ٹر دع میں نہ ہوا ہو، تو اسے مباشرت کے بعد ہمی طلاق دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کے حالمہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور عورت مہائرت کے بعد اسے ہمی طلاق دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کا حالمہ ہوتا پہلے می معلوم ہے کین ان تینوں تنم کی عورتوں کو مند ہوتا پہلے ہی معلوم ہے۔ کین ان تینوں تنم کی عورتوں کو مند کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ ہیں ہے کہ ایک ایک مہینہ بعد طلاق دی جائے ، اورانسن میرے کہ صرف ایک طلاق دے کر رجانے دی جائے۔ (ہدایہ، نتم القدیم، احکام النتر آن للجھام، عمدة القاری)

اہام مالک کے بزد کیے بھی طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ شن ، بدی کر وہ ، اور بدی حرام۔ سنت کے مطابق طلاق ہے ہے کہ مدخول عورت کو جے جیش آتا ہو، طہر کی حالت میں مباشرت کے بغیر ایک طلاق دے کرعدت گز رجانے دی جائے۔ بدگی کمروہ ہے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آوی مباشرت کر چکا ہو، پامباشرت کے بغیر ایک طبر میں ایک سے زیادہ طلاقیس دی جا کیں ، یا عدت کے اندرالگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جا کیں ، یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جا کیں۔ اور بدگی حرام ہے کہ حیث کی حالت میں طلاق دی جائے۔ (حاشیہ الدسوتی علی الشرح الکہیں۔ احکام القرآن اللہی العربی)

الم احمد بن عنبال کامعتر فرہب ہیہ جس پر جمہور حتا بلہ کا اتفاق ہے : مدخولہ کورت جس کوچش آتا ہوا ہے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ ہیہ کہ طہر کی حالت میں مہاشرت کے بغیرا ہے طلاق دی جائے ، پھرا ہے چھوڑ دیا جائے یہال تک کہ عدت عزر جائے ۔لیکن اگر اسے تین طہروں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائیں ، یا ایک بی طہر میں بٹان طلاقیں دے دک جائیں ، یا بیک دفت تین طلاقیں دے ڈائی جائیں ، یا چیش کی حالت میں طلاق دی جائے ، یا ایسے طہم میں طلاق دی جائے جس میں مہاشرت کی گئی ہوا در عورت کا حالمہ ہونا طاہر تہ ہو، تو یہ سب طائ ق بوعت اور حرام ہیں ۔لیکن اگر عورت غیر مدخولہ ہو دیا اسک مدخولہ ہو جے شائر ق آتا ہند ہوگیا ہو، یا ایمی حیض آتا تا شروع بی حالمہ ہو، تو اس کے معالمہ بی تیں تہدوقت کے لی ظامے سنت و بدعت کا کوئی فرق

ہند تعداد کے لحاظ ہے۔ (الانصاف فی معرفۃ الرائح من الخلاف علی ند ب احمد بن شبل )

امام شافی کے زدد کیے طلاق کے معالمہ ہی سنت اور بدعت کا فرق کے لحاظ ہے ہند کہ تعداد ہے لین مدخول عورت جس کو
حیف ہی تا ہوا ہے چیف کی حالت میں طلاق دینا یا جو حالمہ ہو سکتی ہوا ہے ایسے طبیر ہیں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جا چی ہواور
عورت کا حالمہ ہونا ظاہر نہ ہو بدعت اور حرام ہے۔ رہی طلاقوں کی تعداد ، تو خواہ بیک وقت تین طلاقیں دی جا کمیں مباا کی بی طبیر میں
دی جا کمیں ، یا الگ الگ طبیر وں میں دی جا کمیں ، بہر حال میسقت کے خلاف نہیں ہے۔ اور غیر مدخولہ عورت جے چیف آ نا بند ہو گیا
ہو، یا جیف آیا بی نہ ہو، یا جس کا حالمہ ہونا ظاہر ہو، اس کے معالمہ ہی سقت اور بدعت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ (مغنی المحتاج)

ہرسم کی طلاق کے وقوع میں اتفاق مداہب اربعہ

کسی طلاق کے بدعت، مکروہ برام، یا گناہ ہونے کا مطلب ائمہ ارتبہ کے نزد کیک بیٹیں ہے کہ وہ واقع بی نہ ہو۔ جاروں نداہب میں طلاق ،خواہ بیش کی حالت میں دی گئی ہو میا بیک وقت تین طلاقیں دے دی گئی میا ایسے طبیر میں طلاق دی گئی ہوجس میں مباشرت کی جا چکی ہواور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدعت قرار دیا ہے، بہر حال واقع ہوجاتی ہے، اگر چہ آ دی گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن بعض دومرے مجتمدین نے اس مسئلے میں اٹلمہ اربعہ سے اختلاف کیا

حضرت سعیدین مسینب اوربیض دومرے تابعین کہتے ہیں کہ جو تفس سنت کے خلاف حیض کی حالت میں طلاق دے دے اس کی طلاق سرے سے واقع بی نہیں ہوتی۔ یہی رائے امامید کی ہے۔ اور اس رائے کی بنیادیہ ہے کہ ایسا کرتا چونکہ ممنوع اور بدعت محرمه ہے اس کئے ریغیر مؤثر ہے۔ حالا تکداو پر جواحادیث ہم نقل کرآئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا کہ معزرت عبداللہ بن مرنے جب بیوی کوحالت جیش میں طلاق وی تو حضور نے انہیں رجوع کا تھم ویا۔ اگر ربیطلاق داقع بی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا تھم دینے کے کیا معنى؟ اوربيمى بكثرت احاديث سے تابت ب كر صفوط الله في اوراكابر محالة في سية زياده طلاق دسين واليكواكر چدكناه كارقراردياب بمراس كى طائق كوغيرمؤ نرقرار بيب ديا\_

# طلاق دييغ كطريقه حسن كابيان

﴿ وَالْسَحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ، وَهُوَ آنَ يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ ٱطْهَارٍ ﴾ وَقَالَ مَسَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ رَائَّهُ بِدْعَةٌ وَلَا يُبَاحُ إِلَّا وَاحِدَةٌ ؛ لِآنَ الْاَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْسَحَيْظُرُ وَالْإِبَاحَةُ لِمَحَاجَةِ الْنَحَلامِي وَقَدُ انْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ .وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي حَدِيْتِ ابْسِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِـقْبَالًا فَتُطَلِّقَهَا لِكُلِّ فَرْء تُطْلِيْقَةً (١)﴾ وَلاَنَّ الْـحُكُمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيْلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الإقدامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَّ الطُّهُرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاع، فَالْحَاجَةُ كَالْـمُنَـكَـرِّرَةِ نَظَرًا إِلَى دَلِيْلِهَه ثُمَّ قِيلَ ؛ الْأَوْلَى أَنْ يُتَوَجِّرَ الْإِبْقَاعَ إِلَى آخِرِ الطَّهْرِ اخْتِرَازًا عَنْ نَـطُولِهِ إِلَا الْحِلْمَةِ، وَالْآظَهَرُ أَنْ يُطَلِّلْفَهَا كُمَّا طَهُرَتْ ؛ لِلآنَهُ لَوْ أَخْرَ رُبَّمَا يُجَامِعُهَا، وَمِنْ قَصْدِهِ النَّطْلِئِيُّ فَيُبْتَلَى بِالْإِيْفَاعِ عَقِيبَ الْوَقَاعِ.

(١) أحرجه الدارقصي في "سنه" والطبراني من حديث ابن عمر في قصة تطليق امرأته، فلال له السي ٣ السنة أذ تستقبل الطهر، فتطلق لكا فرء"، قال البهلكي في "المعرفة" أتي عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع طلبها، وهو طعيف، انظر "نصب الراية" أ ٢٢ و ۱۹/۲ "في الغالم"

اورطایا ت است مرادست طایات ساوروه سے آ دی مرفول بها ( دوئ) کوئمن طیم وال بھی تین طا قیس دے۔ معفرت

# مسنون طريق سے طلاق دين سي احاديث

حضرت عبدالله بن عمر الدين عرب وايت بكرانبول نز ماندر مالت يل الني بيوى كو مالت ين طلاق ديدى تو حضرت عمر الله الله عن الله على الله والله على الله على الله

معرت عبدالله بن محرے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بوی کو حالت بیش میں طلاق دی معزت مرنے رسول الله ملی الله علیدة لدوسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آب ملی اللہ نلیدوآلدوسلم نے قرمایا اس سے کہوکدرجوع کرے بھر جب پاک ہو جائے یا حالمہ ہوجائے تو طلاق دیدے۔ (مثن ابودا کون جلددوم: حدیث فبر 417)

«طرت الأس من جير عدوايت بيكر الميون في عظرت الن عمر عد إلى جيما كريم الي ايوى كوكنى طا اليس وي تعين؟ المهول

نے کہاایک (سنن ایوداؤر: جلددوم: حدیث تمبر 419)

# طلاق بدعت دینے کابیان

(وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطُلِقَهَا ثَلَاقًا بِكُلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُلُّ الطَّلَاقِ مُبَاحٌ لِلاَّهُ تَصَرُّقَ مَشُورُعٌ حَتَّى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكْمُ وَالْمَشْرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَظْرَ، بِجَلافِ الطَّلاقِ فِي مَشُورُعٌ حَتَّى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكْمُ وَالْمَشْرُوعِيَّة لَا الطَّلاقِ . وَلَنَا أَنَّ الْاَصْلَ فِي الطَّلاقِ فِي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ الْحَيْقِ الْحَيْقِ اللَّهُ الْمِلْوِيلُ الْمِلْوِيلُ الْمِلْوِيلُ الْمِلْوِيلُ الْمِلْوِيلُ الْمِلْوِيلُ الْمِلْوِيلُ الْمُلَاقِ . وَلَنَا أَنَّ الْاَصْلُ فِي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ السَّمَّةُ لِللَّهُ اللَّهُ اللهُ الطَّلاقِ الْمُعَالِحُ اللَّذِينِيلُ وَاللَّهُ اللَّالِيلِ وَالْمُحْرَّعِ اللَّهُ وَالْمُحْرَّعِ اللَّهُ اللهُ الْمُعْرَقِ اللَّهُ اللهُ الْمُعْرَقِ اللهُ الْمُعْرَقِ اللهُ الْمُعْرَقِ اللهُ الل

### ترجمه

مشروع اس میثیت سے ہے کہاس کے ڈریعے راتیت زائل ہوجاتی ہے اوریہ بات ممانعت کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس میں انتیم كاملهوم پايا جار ہاہے اور وہ ہم مہلے ذكر كر يكے ہيں۔اى طرح ايك طهر بيل ووطلا قيس ونيا بھى بدعت ہے جس كى دليل ہم ذكر كر عے ہیں۔ایک با کنه طلاق کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

ا مام محرفے کتاب المهوط میں میہ بات بیان کی ہے: ایسا مخص سنت کی خلاف ورزی کرے گا میرونکہ عمیحد کی اختیار کرنے میں سمى امنانى مغت كوثابت كرنے كى كوئى ضرورت نہيں ہاوروہى صفت "بينوند" ہے۔زيادات كى روايات بيں بدبات ہے: ايما تمرو نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں فوراْ چھٹکارا حاصل کیا جاسکتاہے۔

طلاق بدعت كي تعريف

عربي زبان بين ثلاتى مجرد كے باب سے مشتق اسم طلاق كے ساتھ كسره صفت لگا كرعر بى بسم بدعت لگانے سے مركب توصفى بنا۔ اردوزبان میں بطوراسم استعمال ہوتا ہے۔1867 مکو" نورالبدائیہ "می تحریرانستعمل متاہے۔

( فقه) اس طلاق کی تین مورتیں ہیں(1) حالت حیض میں طلاق دی ہو،(2) ایسے طہر میں طلاق دی ہوجس میں مہاشرت ہو پیکی ہو (۳) تین طلاقیں بیک وقت وے دی ہوں۔"امام مالک علیہ الرحمہ اور بہت سے فقہ نے تیسری طلاق کو جائز ی نبیں رکھاوہ اس کوطلاق بدعت کینے ہیں۔

حالت خيض كي وتوع طلاق ميس غدامه اربعه

و علامه بدرالدين عيني حنى عليه الرحمه لكصة بين كديش كي حالت من طلاق وين واليك و يونكه رسول التونيط في من رجوع كالتلم دیا تھا،اس کئے فقہاء کے درمیان بیموال بیدا ہوا ہے کہ بیم کمس معنی میں ہے۔امام ابوطنیفہ،امام شاقعی،امام احمد،امام اوزاعی، ابن الى لىلى ،اسحاق بن را ہوبيادرابوثور كہتے ہيں كەايسے خص كورجوع كائتكم تو ديا جائے كائكررجوع برجمبورند كياجائے گا۔

( هدة القارى ، علامه بدرالدين عيني حنفي عليه الرحمه )

ہداریہ بیں حنفیہ کا ندجب ریہ بریان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا ندصرف مستحب بلکہ واجب ہے۔مغنی المحتاج میں شافعيه كامسلك ميد بيان ہواہے كه جس نے حيض ميں طلاق دى ہواور تنمن شروے ڈالی ہوں اس كے لئے مسنون مير ہے كه وہ رجوع کرے، ادراس کے بعد والے طہر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے گزرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے فارغ ہوتب طلاق دینا جاہے تو دے، تا کہ بیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محص کھیل کے طور میرند ہو۔

الانصاف ميں حنابله كامسلك بيريان مواہے كماس حالت ميں طلاق دينے والے كے لئے رجوع كرنامستحب ہے۔ لیکن امام ما لک علیه الرحمه اوران کے اصحاب کہتے ہیں کہ چیش کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے۔ عورت خواہ مطائبہ کرے یانہ کرے، بہر حال حاکم کا پہ فرض ہے کہ جب کی شخص کا بیٹل اس کے تلم میں آئے تو وہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤڈ الٹارہے۔ اگروہ الکارکرے تواسے قید کردے۔ پھر بھی انکار کرے تواسے مار مارے۔ اس پر نہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کروے کہ " میں نے تیری بیوی تھے پر واپس کردی " اور حاکم کا یہ فیصلہ رجوع ہوگا جس کے بعد مرد کے لئے اس مورت ہے مباشرت کرنا جائز ہوگا ،خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے۔ بعد مرد کے لئے اس مورت ہے مباشرت کرنا جائز ہوگا ،خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے۔ اور حاشیہ الدسوتی )

مالکیہ یہ کہتے بین کہ جمع شخص نے طوعا و کر ہا چیف ہیں دی ہوئی طلاق سے رجوع کر لیا ہووہ اگر طلاق ہی دینا چا ہے تو

اس کے لئے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس چیف ہیں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے طہر ہیں اسے طلاق ندوے بلکہ جب
ووبارہ چیف آئے کے بعدوہ طاہر ہواس وقت طلاق دے طلاق سے متصل والے طہر ہیں طلاق نددیے کا تھم دورا میل اس لئے دیا

میا ہے کہ چیف کی حالت میں طلاق وینے والے کارجوع صرف زبانی کلای نہ ہو بلکہ اسے طہر کے ذمائے میں مورت ہے مہا شرت کی جا چی ہواس میں طلاق دینا چونکہ منوع ہے ،لبذا طلاق وسینے کا تھے وقت اس کے طہر واللا کی میں اسے طہر واللا کی وقت اس کے طہر واللا کی واشی الدسوتی )

عی ہے (حاشیہ الدسوتی )

### طلاق ثلاثه كوقوع من غدابب اربعه

ایک مجلس میں نتین دفعہ دی گئی طلاق گوسنت کے خلاف ہے، طلاق بدعت ہے؛ لین اس کے واقع ہوجانے میں انکہ اربعہ کا اختلاف نیمیں ، حضرت امام تو وی شافعی کیستے ہیں۔

"وقسد اعتسلف العسلسماء فيسمسن قسال لامواند انت طالق ثلثًا فقال الشافعي ومالك وابوحنيفة وَاحمد وجماهيوالعلماء من السلف والنطف يقع الثلاث" . (تُووك شرح مسلم)

علامدنو دی شافتی کہتے ہیں :امام مالک علیہ الرحمہ امام ابو حذیفہ امام شافتی اور قدیم وجدید تمام علاء کے نزویک تین طلاقیں ، واقع ہوجاتی ہیں۔ ای طرح امام ابن قد امہ حنملی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ریک وقت تین طلاقیں دیں وہ واقع ہوجا کیں گئی۔ ماری علامتیں کا بھی سیدیا حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابن عمر ، حضرت مجداللہ بن عمر وہ حضرت ابن مسعود اور حضرت انس منی اللہ عنین کا بھی کہ میں نظر یہ ہے اور بعد کے تا جین اور انکہ بھی ای کے قائل ہیں۔ (المغنی من 7 بر میں ۱۹۸۶ء پیروت)

### بيك وقت تين طلاق ديناحرام بين

حضرت محودا بن لبيد كہتے ہیں كہ جب رسول كر يم بنيك كوائ تص كے بارے من بنایا گیا جس نے اپنی بیوى كوايك ساتھ من طلاقیں دی تعمی تو آ ب سلی الله عليه وسلم عضبناك ہوكر كھڑ ہے ہو كے اور قربایا كیا اللہ عزوجل كى كتاب كے ساتھ كھيلا جاتا ہے المعنى تعمی خداوندى كے ساتھ استیزاء كیا جاتا ہے) ورآ تحالیك علی تبیار ہے در میان موجو د ہوں یہ من كر كبل نبوى میں موجو د محابہ می سے ایک تعمی كور ابواا ور عرض كیا كہ یارسول اللہ منی اللہ علیہ اس محقی كوتل نہ كردوں؟ ( نسال )

الدرومل كاكراب من الأكريم كي ميات (الكفكلاف مَرَّتْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ) 2 ما العرة 229:) مراد

اس آیت میں بہال بیت کم بیان کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ تمن طلاقیں ندو ٹی جائیں بلکہ تفرق طور پرد ٹی جائیں ویں (و آلا تک اللہ مکروا ہوں ہے اللہ کھڑوا ایت اللہ مکروا ہوں کے المقرق 131 کے اور بید بیتے بیٹر مائی گئی ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کو ابداد ہے کی طرح ہو قعت مت سمجھ چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ای آیت کی طرف اشار وفر مایا کہ متفرق طور پر طلاق دینے کی بجائے ایک ساتھ تینوں ملا قیس دینا تی تعالی کے عم وخشاء کی خلاف ورزی ہے اور بی خلاف ورزی کو یاحق تعالی کے احکام کے ساتھ استہزاء ہے۔ کہونکہ جس محض نے حق تعالی کے عم کے خلاف کیا اس نے در حقیقت اپنے عمل سے بیٹا بت کیا کہ اس کی نظر جس تھم خداوندی کی کوئی وقت نہیں ہے کہ اس کی نظر جس تھم خداوندی کی کوئی وقت نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا اور کرنا ووٹوں پر اپریں۔

حضرت امام اعظم الوصنیفد کے نزویک نئین طلاق ایک ساتھ ویٹا بدعت وحرام ہے۔ اوراس حدیث ہے بھی بھی تا بت ہوتا ہے کونکہ آئینسرے سلی الندعلیہ وسلم کی مخص کے اس نقل پر نمضب تاک ہوتے تنے جوگنا و معصیت کا باعث ہوتا تھا حضرت امام شافعی کے زویک تین طلاق ایک ساتھ و بٹاحرام نہیں ہے بلکہ خلاف اولی ہے۔

علاء لکھتے ہیں کہ تمن طلاقیں ایک ساتھ نہ و سے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد شاید اللہ تعالی خاد ہے دل کواس کی میوی کی طرف مائل کر دے اور اس کے فیصلہ میں کوئی ایسی خوشکوار تبدیلی آ جائے کہ دور جوع کر لے اور ان دونوں کے درمیان مستقل جدائی کی تو بت نہ آئے۔

علاء کے اس بارے بیس مختف اقوال ہیں کہ آگر کوئی مخص اپنی ہوی ہے یوں کیے کہ انت طائق ملا الیسی تھے پر تین طلاق ایس) تو آیا اس کی ہیوی پر ایک طلاق پڑے گی یا تین طلاق واقع ہوں گی چنا نچہ معزب امام مالک علیہ الرحمہ معزب امام شافعی معزب امام ابو منیفہ معزب امام احمد اور چنہور علاء بیفر ماتے ہیں کہ تین طلاقیں پڑیں گی جب کہ طاؤی اور بعض اہل ملا ہر رہے ہے ہیں کہ ایک طلاق بڑگئی۔

ایک محالی کار کرتا کہ بٹس اس فیض کو آل شردوں؟ اس بناء پر تھا کہ درسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیض کو کتاب اللہ کے ساتھ استیزاء کرنے والا کہا تھا جو کفر ہے اورا گرکوئی مسلمان کفر کی حدیث واقل ہوجائے تو اس کی سر آئل ہے حالا تکہ ان محالی نے سیہ مہتی ہوا تھا تا کہ درسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیض کے بارے بیس جوالفاظ اوشا وفر مائے ہیں وہ زیر وتو بیخ پرخی ہیں ان کے حقیقی معتی ہراؤیں ہیں۔

### أيك ساتع تمن طلاقيس دين كابيان

(فیوضات رضویه (بلاشم) (۳۲) (۳۲) ا جنی فخص کوئل کر دیو ای کل کرنے کے وہن کیاای فخص کو بھی لل کر دیں مجے اگر وہ مخض ایسانہ کریے '' جنی اس مورت کے شوہر ے واسطے کیا شری علم ہے؟ تم بیمسکلمائے عاصم میری جانب سے معزمت رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ و ملم سے دریا فت کروچنا نجہ پھر حضرت عاصم رضى القدعند في بيمسئله حضرت رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے دريا فت كيا اگر چه آنخضرت صلى الله عليه وآله وسم کو مذکور وسوال نا کوارمحسوس ہوا اور آپ ضلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو براخیال فرمایا اور سائل کے اس سوال کو آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے دعیوب خیال فرمایا حضرت عاصم رضی الله عنه کوآب صلی الله علیه دآله دسلم کی ناگواری محسوس کر کے گرال محسوس ہوا اں وجہ سے حصرت عاصم رضی اللّٰہ عنہ کو اس موال سے افسوں ہوا اور ان کو اس موال سے شرمندگی محسوں ہو کی اور خیال ہوا کہ میں نے خواه مخواه بيرمسكلة پملى الله عليه وآله وسلم يه وريافت كيابهر حال جس ونت حصرت عاصم رضي الله عنه آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے پاس سے واپس محمر تشریف لائے جب حضرت تو پمر کہنے گئے کہتم سے آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیاارشادفر مایا ہے؟ حضرت مويمر سے حضرت عاصم نے كہا كہم نے جھ كواس طرح كے سوال كرنے كا خواہ كؤاه مشوره ديا (ليني جھے آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے بيد مسئلة بيس دريافت كرنا جا ہے تھا) اس پر حضرت عويمرنے جواب ديا كه خدا كي نتم ميں اس مسئله كو بغير دريافت كي نبيل رجول كا - بيه كهد كرحضرت محير حضرت رسول كريم صلى الله عليه دة له وسلم كي طرف چل ديئے -اس وقت آپ صلى الله عديه وآلدوسكم لوكول كے درميان تشريف فر مانتھانهوں نے عرض كيايارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اگركو في صحف اپني بيوي كے ساتھ كسى دوسرے کودیکھے اور اگر میخش اس کو آل کردے تو کیا اس کو بھی تل کردیا جائے گا؟ آیا اس کے ساتھ ( لیعنی قاتل کے ساتھ) سمستم كامعامله بوگا؟اس وفت آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا تمهار دواسطي علم خداوندي بازل بوچكا يخم جا واوراس عورت کو لے کرآ ؤ۔حضرت مبل رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا لینی حضرت عویمر اوران کی اہلیہ محتر مدنے اور ہم ' لوگ بھی اس وفت آ تخضرت صلی الله علیه دآ له وسلم کے نز دیک موجود تھے۔ جس وفت حضرت عویمر لعان ہے فارغ ہو گئے تو فر مانے کیے کہ اگر اب میں اس خانون کو مکان میں رکھوں تو میں جھوٹا اور غلط کو قرار پایا۔ چٹانچہ انہوں نے اس کو اس وقت تین طلاقيل ديد اليس اورانهون في تخضرت سلى الله عليدوآ لدوسكم كالتظار بهي ندفر مايا-

(سنن نسانی: جلدودم: حدیث نمبر 1340)

بيك ونت تين طلاقين ديينے كى ممانعت دانعقاد

سه باره طلاق كاطريقه يقيناً قرآن وحديث كےخلاف اور گناه ومعصيت ہے، غورُ وَفَكر كے بغير غصه كي حالت بيس طلاق ديئے کی وجہ سے زوجین عزید مشکلات میں جتلاء ہموجاتے ہیں ،اس لئے سہ بارہ طلاق کاطریقہ اختیار نہیں کرنا جائیے اور سلم معاشر ہے میں مردحفزات کواس سے دافف کرانا چاہیے تا کہ سہ بارہ طلاق کا غیر شرع طریقد اختیار نہ کیا جائے اور معصیت کی بیراہ مسدور ہوجائے ،اس کے باوجودا گرکوئی مخص تین طلاق دے تو تین واقع ہوجا کی عبدتیوی میں ایک صاحب نے تین طلاق دی تو حضور یاک صلی الله علیه دملم نے اسے نافذ قرار دیا بسنن ابوداؤد شريف كتاب الطلاق بهاب في اللعان ص 306، مير حديث بالدهم بسنن ابوداؤد شريف كتاب الطلاق بهاب في اللعان ص 306، مير حديث بالدهم : عن سهل بسن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حضرت سہل بن سعدر منی اللہ عندے (حضرت فویمر عجلانی رضی اللہ عند کے بارے میں دوایت ہے انہوں نے فرمایا (عویمر عجلانی رضی اللہ عند) نے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے حضورا پی بیوی کو تین طلاق دی تو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ان کی تین طلاق کو تا فذ قرار دیا۔

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاق کو کا تعدم نہیں قرار دیا جاسکتا ، جمہور محابہ دتا بعین اور ائمہ اربعہ اہل سنت کا نہ ہب یہی ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں۔

یہ سٹلہ اُ حادیث مبارکہ سے ٹابت اور صحابہ وتا بعین ، فقہاء و محدثین سے منقول ہونے کے بعداس کے مقابل کسی کی رائے کو
تہول نہیں کیا جاسکتا مقام خور ہے کہ خصہ کی حالت میں اگر کو کی شخص کسی دنیوی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو قابل مزا قرار دیا
جاتا ہے اور وہی شخص اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرے تو غصہ کی حالت کا عذر پیش کر کے رائے زنی کی جاتی ہے ، اہل اسلام
تر آن وحدیث میں بتا ہے گئے اصول وا حکام کے پابند ہیں ، لہذا تین طلاق کے سلسلہ میں دی گئی ہے رائے کہ خصہ کی حالت میں اور
بوری کو اطلاع نہ وی بینے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی ، نا قابل قبول ہے۔

ردالمحتارج 2كتاب الطلاق ص 455ميس هي وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وغن هذا قلنالوحكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ الاجتهاد فيه فهوخلاف لا اختلاف .

#### طلاق ثلاثه بكے نفاذ كا ثبوت

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ جس آنج ضرت ملی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جس نے عرض کیا کہ جس خالد کی لڑکی ہوں اور فلاں کی اہلیہ ہوں اور اس نے جھے کو طلاق کہلوائی ہے اور جس اس کے لوگوں سے خرچہ اور رہائش کے واسطے مکان ما ٹک وہی ہوں۔ وہ انکار کرتے ہیں۔ شوہر کی جانب کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ لہ رسلم اس عورت کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں وے کر بھیجا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم نے ارشاد فر ما یا اس کا ٹان نفقہ اور رہائش کے واسطے جگہ اس خاتون کو گئی ہے کہ جس خاتون سے مرد طلاق سے رجوع کرے اور تین طلاق و بینے کے بعد طلاق سے رجوع نہیں ہوسکت اس وجہ سے الی عورت کا ٹان نفقہ بھی نہ سلے گا۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث تبر 1341)

# ا یک مجلس کی تین طلاقول کے دقوع میں اسلاف است مسلم مکا اختلاف

عبلامه ابن قدامه منبلی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ این عمام ، الوہزیرہ ، این عمرہ عبداللہ بن عمرہ ، ابن مسعود اور حضرت الس رضی اللہ عنہ کے خزد کیک ایک علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ این عمال ورخورت اس پر حرام ہوجائے گی حتی کہ کی دوسرے مرد سے شادی کر سے عنہ کے خزد کیک ایک علی ایس عمرہ سے شادی کر سے اور پھر بیوہ ہو یا طلاق بائے اور اس میں مدخولہ یا غیر مدخولہ کا کوئی فرق نہیں ۔ اور بھی قول ہے بعد کے اکثر اہل علم کا تا بھین اور ائمہ میں ہے بھی ہے۔

اورعطاء، طاؤک سعید بن جبیر، ابوالشعثاً اور عمرو بن دینار کا کہنا ہے کہ غیر مدخولہ کی اسمنی تین طلاقیں ایک ہوں گی۔اور طاؤس این عہاس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی خلافت میں تمن طلاقیں ایک جو تی تنفیں ، اور سعید بن جبیر، عمرو بن دینار، مجاہد، اور مالک بن الحارث ابن عہاس سے طاؤس کی روایت کے خلاف روایت کرتے ہیں ، اور ابن عہاس رضی اللہ عنہ کا فتو کی بھی طاؤس کی روایت کے خلاف ہے۔ (مغنی ، جے بے میں میروت)

# به یک وقت تنین طلاقوں کے عدم وقوع میں غیرمقلدین کے عجیب استدلالات

غیر مقلدین نے تین کو ایک ٹابت کرنے کیلئے ہر طرح کے جھکنڈ نے استعال کرنے شروع کردیئے ہیں اور اس مسم کے استدلال شروع کیے ہیں جوبعض اوقات بھل وادارک سے بالکل دوراورانسانی سوچ سے کوسوں دور ہیں ۔اول تو غیر مقلدین رائے اور قیاس کی سخت مخالفت کرتے ہیں گر جب خود کی مسئلہ جس رائے یا قیاس سے کام لیتے ہیں تو پھر تمام عقلی حدود سے بھی گزرجاتے ہیں۔ اور قیاس کی سخت مخالفت کر جب خود کی مسئلہ جس مسئلہ جس اس کا دعویٰ ہمدوقت قر آن وحد بہ موتا ہے۔اور کی قسم کے فقتبی اصول کو ضاطر جس نہیں لاتے لیکن جب کی مسئلہ جس بھن جاتے ہیں یا فقتها و کی خالفت کی شمان لیتے ہیں تو پھر رائے ، قیاس بھن بھی اور ہر طرح غیر فقتبی اصول بھی اپنانے سے گریز نہیں جاتے ہیں۔

# طلاق ثلاثها ورحضرت عمر رضى الله عنه كاتعزيري فيصله

الله تعالی کے فرد کی طلاق ناپندید، عمل ہے: اسلام کے اصول عدل واصلاح پربٹنی بین ای بناء پر بوقت مجبوری اسلام نے طلاق کو جائز رکھا ہے۔ بینی اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ کی ضورت نہیں رہتی تو پھر طلاق کے ذریعہ وہ ایک دورے سے خلاصی کرسکیں سے باوجود اس کے کہ بینی اللہ کو پندنہیں جیسا کہ صدیت بیں ہے کہ ":عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنیما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی کہ طلال چیزوں میں اللہ کے فردیک سب سے ذیادہ ناپسند چیز طلاق ہے ".

( المستدرك للحائم، ج2 من (196:)

اس صدیمت کوامام حاکم نے سیح کہا ہے اور حافظ ذھی نے تلخیص میں اس کوئے مسلم کی شرط پر مانا ہے -اس تا پسند یرگ سے یہ فلا ہر ہوتا ہے کہ طلاق آخری حربہ ہے اس سے قبل جہاں تک اصلاح کا امکان ہوتو اس کی کوشش کی جائے ۔

### يك وقت زياد وطلاق دينام ع ب

ای کے شریعت نے بیک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں دیے ہے منع فرمایا ہے۔ محود بن ابیدر منی اللہ عندے روا بت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکئی کی تردی گئی کہ اس نے بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقین دیدی ہیں۔ آ ب اللہ فی خدم کی مالت میں کھڑے ہوئی کہ اس نے بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقین دیدی ہیں۔ آ ب اللہ فی مالت میں کھڑے ہوئے اور فرمانے کے کہ اللہ کی کماب سے کھیل ہوں ہا ہے حالا تکہ میں تم جس موجود ہون یہاں تک کہ بیان کرایک آ دی کھڑا ہو کیا اور کہایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکل میں اس کو تی کہ روان؟ (مبنی نسانی منے 2 میں (81))

نفتہ تنی کی مشمور کراب ہدایہ میں بیک وقت تنین طلاقوں کو بدعت کہا گیا ہے اور اس طرح طلاق دینے والے کو عاصی اور کہ گار ہتلایا گیاہے - (ہدایہ، ن2، باب طلاق النة ،ص (355:)

امام ابوبکر جصاص رازی منفی نے محابہ رض سے اس مسئلہ کی بابت چند آثار نقل کر کے فرماتے ہیں ":ان محابہ رضی اللہ منم سے تین طلاقیں انکمٹی وینے کی منع ثابت ہے -اور کسی ایک محافی سے اسکے خلاف منقول نہیں لہذا اجماع ہوا۔"

(أحكام القرآن، ج1 بس (383:)

(طلاق سنت) بلکہ شریعت نے طریقہ بیہ تاایا ہے کہ کم از کم ایک مہینہ کے بعد دومری طلاق ہو۔ چنانچہ امام نسائی نے سنن میں اس کے لیے ایک باب مقرد کیا ہے کہ "باب طلاق السنة "اس کے تحت بیصدیث لائے ہیں -

"عبدالله ابن مسعود رض سے روایت ہے (ووفر ماتے ہیں) مسنون طریقہ طلاق کہ بیہ کہ طبر کی حالت میں بغیر ہم بستر کے ایک طلاق دے مجرایک ماہواری کے بعد طبر آئے تو دوسری طلاق دے ای طرح تیسرے طبر میں ۔ پھر (تیسری) طلاق دے ایک طلاق دے ایک طلاق دے ایک ابراہیم کئی سے بید سئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا"۔ دے ایس کے ایک ابراہیم کئی سے بید سئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا"۔ (سنن شائی من 2 مباب طلاق النہ میں ۸۰)

اورعلامدابو بحرجصاص رازی خنی فرماتے ہیں ": ہمارے علاء (حنی) نے کہاہ کیہ طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بیش ہے پاک ہوتو بغیر جماع (ہمہستری) کرنے کے ایک طلاق دیدے اوراگر تین دینا چاہتا ہے تو ہرا یک طلاق ہرایک طہر میں قبل الجماع (ہمبستری سے پہلے) دیدے بہی قول امام سفیان ثوری کا ہے ۔اورام م ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ بواسط ابرا ہیم تحقی ہم کوفر پینی ہے کہ محابہ کرام کو یہ بات پسندھی کہ بیک وقت ایک سے ذیادہ طلاقیں نہ دی جائیں اور تین طلاقیں الگ الگ ہرایک طہر میں دی جائیں۔ (احکام القران کلجسام، ج 1 میں (389)

ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا فطرت سلیمہ کے موافق ہے: یہی فیصلہ عقل سلیم اور فطرت انسانیہ کے موافق ہے کیونکہ تین ماہ کا وقفہ اس لیے دیا جا تا ہے کہ کی طرح دونوں میاں ہوی پشیماں ہوکر دوبارہ اپنا گھر آباد کریں -اور جب ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے بلکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور غداق ہے، تو پھراس تم کی طلاق کیے واقع ہو سکتی ہاس کو واقع کہنا گویا کہ آبا کو ایک ناجائز فعل کی اجازت دیتا ہے -

ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا اور (میرتسان) کی وضاحت: (طلاق دومرتبہ ہے اس کے بعد پھر نیکی کے ساتھ لوٹا کے رکھنا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔)(البقرۃ،۲۲۹)

یہ آیت کریمہ بھی واضح کرتی ہے کہ بیک وفت ایک بی طلاق ہوگی ،ندوہ نہ تین کیونکہ "مسر تسان " کا اطلاق " مرۃ بعدم ہ " کے بعد و گیرے پر ہوتا ہے - صیبا کہ: (سنعذ بھیم مرتبین) (التوبہ " (101: ایشی منظریب انکوہم دومر تبدعذ اب کریں گے۔ " جس کا مطلب صاف طاہر ہے کہ دونوں عذا ہوں کے درمیان وقفہ ہوگا درنا بیک وفت ایک ہی عذا اب کہلائے گا نہ کہ اسے دو مرتبہ کہا جائے گا۔ اس طرح (مرتبان) کا مطلب ہے کہ دونوں طلاقوں ٹس وقفہ ہو۔ ای طرح تیسری (طلاق) مجمی وقفہ کے بعد ہوجیسا کہ حدیث نبوی آلی ہے معلوم ہوا۔

مندرجہ بالا استدلال میں غیرمقلدین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقبی استدلال کونغزیری کہہ کر محکرا دیا اورخود
اپنے اجتما دی نقطہ نظر اور تین کو ایک بنا کر ایک ایسی رائے قائم کی جس کی کوئی بنیا دنہ ہوا سے شریعت بنا کر لوگوں پر خولس دیا ہے۔ ہم
غیرمقلدین سے یہ یہ چھنے میں بہ جانب حق ہیں کہ انہیں اس تم کے استدلال کوئی دی سے معلوم ہوئے ہیں۔ کہیں مرزے قادیا نی
کی طرح ان پر الہامی وحی یا قادیا نی د جال کی طرح کوئی خفیہ جالی وحی تو نہیں آنے گئی کہ جس سے استدلال کرتے کرتے لوگوں پر
کوئی نئی شریعت زبردی نافذ کرنے میں مصروف ہوئے ہیں۔

# غيرمقلدين كافقه فنى كى بعض عبارات \_ عالى مونا

علاء حنفید کے سرخیل ابو بکر رصاص رازی حنفی فرماتے ہیں: (الطلاق موتان)

اس آیت کا نقاصائے کہ لاز ماد وطلاقین الگ الگ ہول کیونکہ اگر کسی نے بیک وقت دواکھٹی طلاقیں دیں تو اس کے لیے بیہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس نے دومر تبہ طلاق دی ہے اسی طرح کوئی آ دی کسی کو بیک وقت وم درہم دیتا ہے تو اس وقت پینیں کہا جاسکتا کہ اس نے دومر تبددرہم دیے ہیں جب تک کے دونوں الگ الگ نددے۔ (احظام القرآن من 1 ہمس؛ (389)

(تفسير البحر المحيط ج2، ص -192-191:تفسير كشاف للومحشرى، ج1، ص -282:تفسير المعنفه ملاجيون المعنفه قاضى ثناء الله پانى پتى، ج1، ص -300:التفسيرات الاحمديه مصنفه ملاجيون الحنفى ص 144-143:وغيرها من التفاسير ميس مذكور هے پس ثابت هوا كه بيك وقت دو يا تين طلاقين ايك هى شمار هونگى -

ا ہام ابو بکر جصاص علیہ الرحمہ کی ندکورہ تضریح بیں کہیں بھی طلاق ٹلاٹہ کو ایک طلاق شار نہیں کیا گیا نہ جانے غیر مقلدین کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں غمارڈ النے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔

تارئين غوركري غيرمقلدين كأكس قدرخطرناك اسلام وثمن عضرب جولوكول كوكمراه كرفے كيلئے سرگردال رہتا ہے۔

# سيدناعررمنى الله عنه كاتعزيرى فيصله؟

اور پر خلافت فاروقیہ یں بھی دوسال تک ای طرح تھم جاری رہاس کے بعدامیر الموشین عرفاروق رض نے ایک سیاس مسلمت کی بنا ہ پر بیک وقت تین کوتین قرار دیدیاس لیے کہ لوگوں نے اس سیولت کا ناجائز فائدہ لینا شروع کیاا درطلاق دیے میں جلد بازی کرنے گئے تو امیر الموشین عمر فاروق رض نے تین کو فافذ کر دیا ۔اورخو وعلت بیان کرتے ہیں کہ :ان المسنساس ف المستعدم فی امو حالت ۔ چونکہ لوگ ایک ایسے کا میں جلدی کرنے گئے جس میں ان کوشریعت کی جانب سے کافی مہلت دی گئی ،اور اللہ تعالی کی اس فیصہ ہوئے فتہ کورد کئے کے لیے امیر الموشین عمر رض نے اس بوجھتے ہوئے فتہ کورد کئے کے لیے بیجیت ماکم شری ہوئے کے تا دیبااور تعزیرا ایک جاری کیا ، تا کہ لوگ اس بری حرکت سے باز آجائیں ۔

بین مدیث سلم میں تین طرق سے مروی ہے اور تیسرے میں ریافظ ہیں": فیلسما کان فی عهد عسو تتابع الناس فاجازة اليهم" (بين لوگ طلاق كے معاملہ ميں شرارت كرنے كالية اان پراس كومد جارى كرديا(-

غیر مقلدین بتا کیں کہ انہوں نے کس نص سے بہ جانا ہے کہ حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تعزیری نفا-اس تھم کو تعزیری دابت کرنے قرآن وحدیث ہے ولیل پیش کریں اگرنہیں کر سکتے تو آئیں کسی تنم کی رائے یا قیاس آرا ئیوں سے ہرگز کام نہیں لیٹا جاہے۔

خور بعض علاء کو بھی اعتراف ہے کہ امیر المونین عمروض کا بیتھم تعزیری اور انتظامی تھا - چٹانچے علامہ قبستانی لکھتے ہیں ": زمانہ
رسالت سے لے کر امیر المونین عمروض کی شروع خلافت تک جب کوئی شخص اکھٹی تین طلاقی دیتا تھا تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی
تھی پھر لوگوں کے بکشرے طلاق دینے کی وجہ ہے تین طلاقیں سیاستا اور تعزیرا تین تا فذکر دی گئیں" - (جامع الرموض میں 331)
اس طرح علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ ": پس امیر المونین عمروض رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی مخالفت کرتے والے
میں تھے ، ندا تکوابیا حق تھا اسکی سب سے بولی دلیل کہی ہے کہ وہ خود اپنے دور خلافت میں نبوی فیصلے پر کاربند تھے اور اس کے
مطابق فیصلہ نافظ کرتے تھے -اسلنے ان کے اس انتظامی تقدم کو اپنے فیصب کی ولیل بنانا اختلاس ہے اقتباس نہیں بلکہ شریعت میں
ناجائز تصرف ہے "- (حاشید در مختارہ ن 25 میں 128)

( امير مونيين عمر رض كااپ فيصله ب رجوع) بلكه خودعم فاروق رض في اپ فيصله ب بهى آخر مين رجوع فر مايا - چنانچه حافظ الويكراسمعيلي كماب مندعم مين حديث لاتے بين ": امير المونين عمر رضى الله عند فرما يا كه مين كسى چيز پراتنا نا دمنييں بواجتنا كرين حريم مندعم مين حديث لاتے بين "امير المونين عمر رضى الله عند فرما يا كه مين كسى جيز پراتنا نا دمنييں بواجتنا كرين چيز دن پر بواكاش مين طلاق كوترام نه كرتا اور لوغريوں كى شادى نه كروا تا اور نوحه كرنے والى عور توں كوتل نه كروا تا اور نوحه كرنے والى عور توں كوتل نه كروا تا اور اعتباء الله فان لا بن القيم، ج 1، ص (351)

قار كمين!

طان فی نفسہ ایک مباح عمل ہے اگر چدوہ لوگ کثرت سے طلاق دے رہے تھے، اور اس سے ایک بہت برا فتنہ شروع ہو گیا

(ملاعش) رمنویه (ملاعش)

تھا، اورا میر الموشین نے ان کی تغییہ کے لیے یہ قدم اٹھایا: تاہم آپ نے اس پر بھی (ای طرح) ندامت کا اظہار کیا (کر جو تھے)، اور امیر الموشین نے دائی میام جھے یہ تن نہیں تھا کہ ایسا قدم اٹھاؤں جسے ایک مباح جی جس کی اللہ نے اسے مالموسین کی مالموسین کو شرق معاطات میں اپنے دخل دیے اسے فائف تھے ۔اگر چہاں می افاد بت کی پہلومو جو دبھی ہوں پھر بھی المیے قدم اٹھائے پر نادم ہوجاتے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کرنے والما اپنے فیصلہ پر نادم ہوجاتے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کرنے والما اپنے فیصلہ پر نادم ہوجاتے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کرنے والما اپنے فیصلہ پر نادم ہوجاتے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کرنے والما اپنے فیصلہ پر نادم ہوجاتے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کی طرح جا تر نہیں ۔ پھر المی سازہ المی المی سے انہیں اور واضح کم (کری کے اور موسل کے ایک کی اقدام ہیں جو المیں المیں المیں ہوجا کہ ایک کی اور المیں کہ درکی اور المیں کہ موسل کہ درکی اور المیں کہ موسل کہ کو در سے درکی اور المیں کہ موسل کی موسل کے درجمیت والوں ہے دوم دوم کی تھے ۔ مطرح جب لوگ شراب سے بازئیس کا رہے کہ درجمیت والوں ہے دوم دوم کی تھے ۔ مطرح کے کو در سعد رش کی جگہ کو جالے تا اس کے کہ درجمیت والوں ہے دوم دوم کی تھے ۔

(اغالة اللهفان، ج1، ص(349 -348)

طلاق ثلاثة بيس غيرمقلدين والل تشيع كالتحاد

مہل شم (لفظ تمین کوتین بار محرار کرنے) میں طلاق اس لئے واقع نہیں ہوگی کیونکہ بیا کیے خلاق ہاور میخہ طلاق میں لفظ تین کواستعال کرنے سے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی ،اس کی مثال اسی بی ہے کہ ٹماز کی جردگفت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا شرط ہے، کہذا اگر کوئی پوری ٹماز میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور ٹماز ختم کرنے کے بعد لفظ پانچ یا دس کی قید کا اضافہ کرے (اور کے کہ میں نے پانچ مرتبہ یا دس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا) تو کوئی بھی ٹیٹیں کے کہ کہ اس نے پانچ مرتبہ یا دس مرتبہ سورہ فاتحہ کی تکرار کی ہے۔

اور جن احکام میں بھی تحرار اور عدد کی شرط ہے ہیں میں ای طرق ہے : جیسے ری جمرات میں سات مرتبہ پھر مار نا واجب ہے اور ایک مرتبہ میں سات پھر مار نا کافی نہیں ہے ، یا لعان کے مسئلہ میں چار مرتبہ شہادت کو ایک مرتبہ شہادت کو چار کی قید سے ادا کر نا کافی نہیں ہے بلکہ امن شہادت کو چار مرتبہ اس کی طرف ہے تحرار کرے۔(ال تشیع کے مسائل)

ايك مجلس كى طلاق ثلاثه كأحديث ميثوت وقوع

عامر معنی سے روایت ہے بیس نے فاطمہ بنت قبیل سے کہاتم اپنی طلاق کو صدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میر ہے خو وند نے مجھ کو تین طلاقیں دیں اور دو یکن کو جانے والا تھا۔ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس (طلاق) کو برقر اررکھا۔ (سنن این ماجہ: جلد دوم: حدیث تبر 181

# طلاق ثلاثه كوقوع ميس غدابهب اسلاف وغدابهب اربعه

واضح رسب كداز روسة قرآن وصديث وجهيور محابه كرام رضى الله منم ، تابعين رضى الدعنيم وتنع تابعين رضى الله عنهم ، ائمه بجهزين بالخضوص جإرول ائكه كرام إمام أعظم ابومنيفه امام ما لك عليه الرحمه امام شافعي اورامام احمد بن منبل رضي التدعنهم الناتمام حضرات كزويك أيك ساته تنك طلاق دينے سے تيوں طلاقيں داقع موجاتي بيں۔اللہ توالي كاارشاد ہے۔

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باخسان (بقره)

اور اگلی آیت میں ہے:فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (بقرہ) یعنی دوطلاق دینے تک تو مردکور جوع کا اختیار ہے، لیکن جب تیسری طلاق بھی دیدی تو اب مرد کے لئے رجوع کا حق باتی نہیں رہتا بورت اپنے شوہر پرحرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔

چىنانىچىداس آيىت كى تفسير ميں علامه قرطبي عليه الرحمه فرماتے هيں:ترجم . السخارى عملى هذه الاية باب من اجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى الطلاق مرتان، فامساك بسمعروف اوتسريح باحسان، وهذا اشارة الى ان هذه التعديد انما هو فسساحة لمهسم فسمن ضيق على نفسه لزمه قال علمائنا : والنفق المة الفتوئ على لزوم ايقاع الطلاق الشلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف المشهور عن المحجاج بن ارطاة وجمهور السلف والانمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثًا مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات (الجامع لاحكام القرآن) اى المرح احكام القرآن مسي

قال ابوبكر :قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الاية : يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنها

ای طرح مدیث میں ہے:

عن عائشة ان رجَّلا طلق امراته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبيا اتحل للاول قال لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول (بخاري شريف)

ترجمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیدیں پھراس ہے دوسرے ے نکاح کرلیا، اس نے محبت کے بغیرطلاق دیدی، آپ علیدالسلام ہے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے بیعورت حلال

وهـى بـايـقاع الثلاث اعم من ان تكون مجمعةً او متفرقةً (فتح البارى ،ادارة بحوث العلمية)

#### حدیث میں ھے:

عن محاهبه قبال كنت عند ابن عباس فجاء ه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثاً قال فسكت حتى ظنت انه رآدها البه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس وان الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، وانك لم تتق الله يجعل له مخرجاً، وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امراتك . (سنن ابى داؤ د، حقانيه)

ترجمہ: عاہدے روایت ہے کہ ایک دفد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عہما کی خدمت میں بیضا ہوا تھا کہ ایک آدی آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوئین طلاقیں دی ہیں (کیا تھم ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے کوئی جواب نیس دیا اور خاموش ہوگے (مجاہد کہتے ہیں) مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ابن عباس رضی اللہ عہمانے فرمایا : کہتم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان برحافت سوار ہوتی ہے، پھر میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا ابن عباس رضی اللہ عہاس رضی اللہ عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جھنمی اللہ تعالی ہے ورتا ہے وہ اس کے لئے راستہ نکالا ہے اور تو عباس یا ابن عباس رضی اللہ عند جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جھنمی اللہ تعالی ہے در آئیں (اور بیک وقت جمن طلاقیں دیدی) اس لئے قرآن کے مطابق تہمارے لئے کوئی راستہ نیس پاتا تو نے خدا کی ثافر مانی کی ہے اور تہماری ہوئی ہے اور تم سے جدا ہوگئی ہے ۔ اور ابوداؤد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کی نافر مانی کی ہے اور تہماری ہوئی تے اور تم سے جدا ہوگئی ہے ۔ اور ابوداؤد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کو ماتے ہیں :

روى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس? كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجاز ها قال وبانت منك (ابي داؤد ج: / طحقانيه (

لیحنی ان حضرات نے ابن عمیاس رضی الله عنها ہے روایت بیان کی ہے بیتمام رواۃ متفقہ طور پر نقل فر مارہے ہیں کہ ابن عمیاس رضی الله عنهمانے تنین طلاقوں کونا فذفر مادیا اور فتو کی دیا کہ عورت جدا ہوگئی۔ اس طرح نسائی شریف کی حدیث میں ہے:

صدیث ندکورہ بالاسے ٹابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں جمتمعاً داقع ہوجاتی ہیں۔اگر داقع ندہوتیں تو آ تخضرت اغضبناک نہ ہوتے اور فرمادسیتے کدکوئی حرج نبیس رجوع کرلو۔

اس طرح مؤطاامام مالك عليدالرحمد من ہے۔

عن مالك بسلغه ان رجلاً قبال لابس عباس رضى الله عنهما انى طلقت امرأتى مأة تطليقة ما ذاترى على؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا

ترجمہ: ایک فخص نے ابن عباس منی اللہ عنبا اے کہا میں نے اپنی بیوی کوسوطانا قیس دے دیں ہیں ،اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں ہے تو عورت تھے ہے جدا ہوگئی اور بقیہ ستانوے طلاقوں ہے تو نے اللہ کی آیات کا تسخر کیا ہے۔

اور طحاوی شریف مین هے:

عن مالك بن حارث قال رجل الى ابن عباس ? فقال ان عمى طلق امراته ثلاثاً فقال: ان عمل عصى الله فاثمه الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه (باب الرجل يطلق امراته ثلاثا معا

ما لک بن حارث فرماتے ہیں کرایک شخص ابن عباس منی اللّہ عنہماکے پاس آیادر کہامیرے پچاا بی مورت کو دفعۃ تمن طلاقیں دے بیٹھے ہیں۔حضرت ابن عباس منی اللّہ عنہمانے فرمایا: تیرے پچانے خداکی نافر مانی کی اور شیطان کی اطاعت کی اور آپ نے اس کے لئے کوئی تخوائش نیس نکائی۔ مالک بن مارٹ فرماتے ہیں، بیس نے عرش کیا: آپ اس محض کے متعلق کیا فرماتے ہیں جواس عورت كواس شوہركے لئے طال كرنے؟ آپ نے فرمایا : جواللہ سے جالبازى كرے گااللہ بحى اس كے ساتھ ايسانى معاملہ كرے

اورمصنف ابن الجاشيب في بي:

عن انس قال كان عمراذا اتى برجل قد طلق امراته ثلاثاً في مجلس او جعه ضرباً وفسرق بيسنهما وفيه ايتضاعن معمرعن المؤهرى في رجل طلق امواته ثلاثاً جميعاً قال ان من فعل فقد عصى وبه وباتت منه امواته \_

حفرت الس رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رمنی الله عند کے پاس ایسا محض لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ا کیک مجلس میں تین طلاق وی ہونٹس تو آپ اس کوسزا دیتے ہیں اور دونوں میں تغریق کردیتے ہیں۔تو قرآنی آیات وتفاسیر واحادیث سےروزروش کی طرح میر بات واستح ہوتی ہے کہ دقعۃ تمن طلاقیں دینے سے تمن عی شار ہوتی ہیں۔

باقى غيرمقلدين كالمسلكة فوك ازروئ قرآن وحديث اورجمهور محابه كرام، تابعين ، تبع تابعين اورجارول ائمه كے متفقه مسلك كخلاف هم بهيها كداو يرلكها كما هيا اورش حديث كوبطورا متداة ل وثي كيام، ال حديث يد تين طلاقول كوايك ثار كرنے كا استدلال كرنا تمام نعتياء كزود كيب باطل بـ ندكور و حديث حفرت عبدالله ابن عباس من المحد عبدال حديث ے استدلال کرنا اس کے درست تیں ہے کہ اس مدیث کوابوداؤر نے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت سے معلوم بوتا ہے کہ بیہ روايت غير مدخولد كے متعلق مي عام بيس ميدوائح رب كدمور بي دوسم كى بيل۔

فیرد خولد (جس کے ساتھ جمیستری ندیونی ہو)

مدخولہ (جس کے ساتھ محبت ہو چکی ہو) غیر مدخولہ مورت کواگرا لگ الگ لفتوں میں اس طرح طلاق وی جائے۔ تجمعے طلاق ہے، سیمے طلاق ہے، تیجے طلاق ہے تو پہلے می لفظ سے وہ بائد ہوجاتی ہے لیتی نکاح سے نکل جاتی ہے اور اسی عورت برعدت بھی لازم بیں ہوتی ، جب بیر ورت پہلے بی لفظ سے بائے ہوگی اور اس پر عدت بھی نیس تو اس کے بعد ووطلاق کا کل نہ رہی ، اس بتاء پر دوسرى اورتيسرى طلاق لغوبونى ب،اى اعتبار يه صديت من كها كياب كداكر تين طلاقي دى ما كي توايك عاربوتي بير حضور اكرم احضرت مديق اكبر اورحضرت عمر كايندائى سالون على غيرمدخول كوطلاق ويينة كالبي طريقة تفاريح بعد على لوكول ني جلد بازی شردع کردی اور ایسی غیر مدخولد کوایک ساتعدایک لفظ ش بین طلاق دیئے ملکے تو معزے عربے فرمایا کداب تین طلاق ى يول كى -كد (انست طلالق ثلاثا) كهركرطلاق دى بهاوريانقا ثكاح قائم مونة كى حالت بى يولا بد (ايوداؤوشريف いっしい! ودمرا بنواب بیہ بے کہ حضورا کرم ااور دھنرت ابو بکر صدیق اور حضرت جمر کے بتارائی زبانہ جمیع جب انت طالق ، انت طالق ، انت طالق انت طالق کا بنات کا نہیں ہوتی تھی اور اس زبانہ شک انت طالق کی بناتہ ہوتی ہوتی تھی اور اس زبانہ شک ہو کے منافی کا اور خوف آ فرت اور خوف خداعا لب تعادیٰ کی خاطر وروغ بیانی کا خطرہ تک دل جس نہ آ تا تعاراً فرت کے عذاب کا انتااستی ارد بتا کہ بجرم بذات خود حاضر بوکر اپنے جرم کا افر اور کرتا اور اپنے اور پر شرق حد جاری حد جاری میں جوابد ہی اور آ فرت کے عذاب کا انتااستی اور آ فرت کے عذاب کا انتااستی اور آ کر جاری کے ایک میں جوابد ہی اور آ فرت کے عذاب کا انتااستی اور آ کر جاری کے ایک کی ورخواست کرتا ، اس بنا میر ان کی بات پر اعماد کر کے ایک طلاق کا تھم کیا جاتا ، اس انتبار سے حدیث جس کہا گیا ہے کہ اس کرنے جس تین طلاقی ایک شاری جاتا ہی اعتبار کی جاتا ہی حدیث ہی ہوئے گی اور کہ بھر اور کی اور ویا نہ داری اور ویا نہ داری در وی در خواست کی انداز واس واقعہ سے لگا اور پہلے جسی بچائی ، امانت داری اور ویا نہ داری در دی ، دنیا اور مورت کی خاطر وروغ بیانی ہوئے گی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا اور پہلے جسی بچائی ، امانت داری اور ویا نہ داری در دی ، دنیا اور مورت کی خاطر وروغ بیانی ہوئے گی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا یا سکا ہے۔

(موطأ امسام مالك عليه الوحمه ماجاء في الخلية والبرية واشباء ذلك بعواله فتاوئ وحيمه)

یے واتی ایک مورت کے لئے جمونی میم کھانے کے لئے اور دروغ بیانی کے لئے تیارتھا کر کھیۃ اللہ اور حرم شریف کی عظمت ونقلاں کا خیال رکھتے ہوئے کذب بیانی سے احتراز کیا۔

حفرت عررض الله عند في وام كى جب بيطالت ديكى انفرا بك فظراس مديث يرتى ـ

اكرموا اصحابى فاتهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى ان الرجل يحلف والايستحلف ويشهد والايستشهدائخ ـ (مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة)

مینی عہد نبوت سے جیسے جو دوری ہوتی بیلی جائے گئی، دینداری کم ہوتی رہے گی ادر کذب ظاہر ہوگا۔ حضرت عمر جینے موجودہ اور آئندہ حالات کو پیش نظر رکھ کر صحابہ سے مشورہ کیا کہ جیب ابھی سیرحالت ہے تو آئندہ کیا حالت ہوگی اور لوگ عورت کو الگ کروینے کی نیت سے تین طلاق دیں گے اور پھر غلط بیانی کر ہے کہیں گے کہ ہم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ آپ نے اس چور دروازے کو بند کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ لوگول نے ایسی چیز میں جلد بازی شروع کر دی جس میں آئیس دیر کرنی جائے تھی،اب جو مخص تین مرتبه طلاق وے گا، ہم اسے تین بی قرار دیں گے۔ صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اتفاق کیا اور کسی ایک نے بھی حضرت عمر کی مخالفت نہ کی ، چنانچ طحاوی شریف میں ہے۔

فمخاطب عممربمذلك الناس جميعا وفيهم اصحاب رسول الله ا ورضي الله عنهم البذيس قبد عبلسموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله ا فلم ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع (طخاوي، ج٢، ص٠٢٣) محقق احناف علامه ابن جهام رحمة الله فريات بيب

ولم ينقل عن احد منهم انه خالف عمر حين امضى الثلاث وهي يكفي في الاجماع (حاشیه ابوداؤد ج ۱، ص ۲ ۳۰)

یعن کسی ایک سحانی نے بھی میمنقول نہیں ہے کہ جب حضرت عمر جے شحابہ کی موجودگی میں تین طلاق کا فیصلہ کیا ، ان میں سے کسی ایک نے بھی حصرت عمروضی اللہ عند کے خلاف کیا ہواوراس قدر بات اجماع کے لئے کافی ہے۔امام نووی اس حدیث کی شرح كرتے ہوئے قرماتے ہيں۔

فاختلف العلماء في جوابه وتاويله فالاصح ان معناه انه كان في اول الامر اذا قال لها انت طالق، انت طالق، انت طالق، ولم ينو تاكيداً والااستينافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستنياف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التاكيد فلما كان في زمن عمروكشر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستيناف بها حــمــلــت الإطــلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق الى الفهم (نووى شرح مسلم ج ا، ص • ۱۸،قدیمی کتب خانه کراچی)

یعنی حدیث حضرت ابن عیاس منی الله عنها کی بالکل صحیح تاویل اور اس کی صحیح مرادیہ ہے کہ شروع زمانہ میں جب کوئی انت طالق، انت طالق، انت طالق كهدكرطلاق ديتا توعموها اس زماندين دومري اورتيسري طلاق سے تاكيد كي نيت بوتي تھي، استينا ف ك میت به بول تنی ، جب دعنرمند ممرمنی الله عند کاز مانداً بااورلوگوں نے اس جملہ کااستعمال بکثر مند شروع کیااورعمو ، ان کی نبیت طلاق ی ، وسرے اور تیسر سے لفظ سے اسمینا نے بی کی ہوتی تھی واس لئے اس جملہ کا جب کوئی استعمال کرتا تو عرف کی بنا ہ پر تین طلاتوں کا

بیر ہے حدیث معنرت این عمباک ? کامطلب محدثین کی نظریس اور یہی تشریح اور مقصد سمجے ہے۔ جومطلب فیرمقلدین بیان مریع ہیں، ووت میں اس کئے کدراوی حدیث حضرت عبداللہ این عباس ?نے خود تین طلاقوں کے نفاذ کا فتوی دیا ہے، مبيا كدندكور و چكا ب-

علامدابن فيم نے بھی باوجوداس تشدروتصلب کے جوان کواس مسلمیں تھا،حضرت ابن عماس کے اس فتوی ایک مجلس میں تین طلاقیں تین اوراس کے بعدر جعت جائز نہیں ہے انکار نہیں کیا، بلکداس فنوی کے ثابت ہونے کا صاف اقرار کیا ہے۔ يناني اخالة اللفهان ش فرمات بيل-

فقد صح بلاشك ابن مسعود وعلى ابن عباس الالزام بالثلاث ان اوقعها جملة

اور چونکہ بیمسئلہ حلال وحرام کے متعلق ہے، اگر واقعی تین کوایک سمجما جاتا تو اس کے رادی صرف حضرت ابن عہاس جہی کیوں ہیں،ان کے علاوہ دوسرے محابر کرام سےاس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، جبکدان سے بڑے ضیفہ راشد حضرت عمرفاروق اس سے برخلاف فیصله فرماتے بیں اور بیر محابہ کرام کے سامنے کی بات ہے اورا کیے محانی نے بھی اس تھم کے خلاف نہیں كياجس سے اس مسئلہ بران كا اجماع معلوم ہوتا ہے۔الغرض تين طلاقيں شرعاً واقع ہو بچى ہيں، بيوى شوہر برحرمت مغلظہ سےحرام ہوئی ہے، ممراہ نوگوں سے فتویٰ کے کرحرام کوحلال بنانے کی کوشش کرنا بدترین کناہ ہے، لہذا دونوں میں علیحد کی ضروری ہے، بعورت دیمرا کرایک ساتھ رہے تو حرام کے اندر بتانا ہول کے چنا نچے صدیث میں ہے۔

من اعلام الساعة وان يكثروا اولاد الزناقيل لابن مسعود وهم مسلمون إقال نعم: ياتسي عملي الناس زمان يطلق الرجل المرأة طلقها فيقيم على فراشها منهما زانيان ما اقاما . (الخصائص الكبرى للسيوطي ج، ٢، ص ٢٤٠، حقانيه)

ادر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میہ ہے کہ زنا کی اولا دکی کثرت ہوجائے گی ، یوجھامی احضرت ابن مسعود ہے کیاوہ مسلمان موں مے؟ فرویا : ہان ! وہ مسلمان موں مے وایک زمانیا ئے گالوگوں پر کہ مردایتی بیوی کوطلاق وے دیے الیکن پھر بھی ال كيساتهاى كيسر بررب كاجب تك دونون ال طرح ربي كيزنا كاربول كي

قال: ياتي على النَّاسُ زِمِانِ يطلق الرجل المرأة ثم يجهدها طلاقها ثم يقيم على فرجها · فهما زاليان ما اقاما(المعجم الاوسط للطبراني ج، ١٥،٥٠ ٣٣٠، بيروت) فر مایا که لوگوں پر ایک ز ماندآئے گا که مردایا بیوی کو طلاق دیے گا کر طلاق دیے سے الکارکر نے کا پھراس سے ہم بستری كرتار ہے كاليس جب تك و و دونوں اس طرح رہيں مے زنا كار موں كے۔

تین طلاق کے بارے میں صدیث این عباس پر بحث

شیخ حسن الکوڑی کیمنے ہیں کہ بیدوئوگ کرنے کے بعد کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کا تمین طلاق دہندگان پر ہا فذ کر ہا بطور سزاتها مکم شری کے طور پرنہیں تھا،غیرمقلدین لکھتے ہیں۔

حضرت عمر رمنی الله عند کی جانب سے میر**مز الوگول کوطلاق کو کھلونا بنانے سے روکنے کے** لئے تھی ،اور میکن وتی مزائھی ،پھر معالمه اور زیاده اُلچه کیا ، اورلوگ اندها ؤ هندطلاق کو کملونا بناسن<u>ه ک</u>ی، اورا کنژ صحابهاس موقع پرموجود بنیع ، اور ده حضرت عمر رضی الله عند کے تھم کو دیکے رہے ہتھے جس کو انہوں نے برقر ارر کھا تھا، ان وہ ، اکثر حضرات کی رائے کے مطابق خروج سے نیچنے کے لئے حعزت عمر رمنی الله عند کی مخالفت سے ڈرتے تھے، اوران بھی ہے بعض معنرات سیجینے بھے کہ بید تم محض زجر واتع بر کی خاطر ہے، پس مبھی تین طلاق کے نفاذ کا فتو کی دیتے <u>تنے ، اور بھی عدم نفاذ کا۔اوراس اعتبار ہے کہ آ</u> خری دوطلا قیس عدّ مت میں باطل ہیں ، واقع نہیں ہوتیں ،جیسا کہ ابن عماس ہے دونوں طرح کے فتوے تابت ہیں۔

اس کے بعد تابعین ،کا دور آیا توانہوں نے بھی اختلاف کیا ،ان میں ہے بہت سے معزات پرفتوی کے ہارے میں واردشدہ روایات کی حقیقت او جھل ہوگئی، زبانوں میں مجمیع داخل ہو پھی تھی، اور انہوں نے روایات عربی طریقے پری تھیں کہ: فلال نے تمين طلاقيں ديں اس لئے جولوگ عربيت کا بچے ذو**ق بيں رکھتے تتے**اور جوانشا مادر خبر کے درميان فرق پرغور نبيس کر نسکتے تتے ،انہوں نے سیمجھ لیا کہ بمن طلاق وینے کا مطلب بیائے کہ کوئی فض طلاق دینے کے اراد سے سے اپنی بیوی کو بول کیے کہ : مجھے تین طلاق<u>.</u>

اور حدیث عمر کونکرارنی انجلس پرمحمول کرنا، جبکه قبل ازین تحزاد کونا کیدپرمحمول کیا جاتا تفا (جیبها که نووی اور قرطبی کی رائے ہے) نا قابل اعتبارتا ویل ہے، جس کوحد یمی ائن عماس جور کانہ کے بارے میں وارد ہے ساقط قرار دیتی ہے (بیرحدیث مستداحمه مل ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کے کہ میدوایت خود ہی ساقط ہے، کی دُوسری چیز کو کیا ساقط کرے گی )،اوراان ججر کہتے میں کہ : بیرحدیث اس مسکے میں نص ہے، بیال تا ویل کوتیول نہیں کرتی جو دُوسری ا عادیث میں جاری ہوسکتی ہے (بیرحدیث ابن مجر كنزديك معلول ب، جيماكم التلخيص الحبيريس بيساس كالتمل تأويل ندمونا كيافا كده ويتاب؟)

میں کہتا ہون کہ مجھے رورہ کرتیجب ہوتا ہے کہ اس خودرو مجتہد کے کلام میں آخرا کیک بات بھی ایسی کیوں نہیں ملتی جس کوکسی در ہے ہیں بھی صحیح اور دُرست کہائیس؟ شایدی تعالی شانہ نے ان لوگوں کورُسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو یوری اُمت کے خلاف بغاوت كرتے ہيں، واقعي الله تعالى كے فيصلے كوٹالتانا ممكن ہے، اور وہ حكيم وخبير ہے!

یا شبحان الله النمیا فیفنرت فرزشی الله عنه بینی شخص کے بارے میں بیضو رکیا جاسکتا ہے وہ فوگوں کو پہ ثبت فی شرع کے

خلاف پر بجور کریں؟ اور کیا محایہ کے بارے بھی ہے ڈیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ معزبت محرد شی انڈ عند سے ڈرکران کی ہال بھی ہال ملاویں؟ مالانکہ ان بھی ایسے معزات بھی موجود تھے جو کئے روکی کئی کواپئی گواروں سے سیدھا کر دیتے تھے۔ مونکوب رسالہ نے جو سیجہ کہا ہے یہ خالص رافضی وساوی اور رافضیت کے جراثیم ہیں، اہل فسادان جراثیم کو بچنے چڑے الفاظ کے پردے بھی چھپانا ما ہے ہیں۔

کوئی سے روکہ کا ایک محالی سے ایک بھی میچے روایت ڈیٹن بیس کرسکتا کہ انہوں نے فتو کا دیا ہو کہ بین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کوزیادہ سے زیادہ کوئی چیزل سکتی ہے تو وہ اس قبیل ہے ہوگی جس کوائن رجب نے اعمش سے نقل کیا ہے، اور جس کا ذکر گرفتہ سلور میں آجا ہے۔

یا ابوالصها کی روایت کے بیل ہے ہوگ جس کی علل قادحہ کواہل علم طشت از یام کر بھے ہیں ،ادر بھی اس صورت میں ہے جبکہ اس روایت کواس احمال پرمحمول کیا جائے جس کے اہل زینے ٹائل ہیں ،اس کی بحث عنقریب آتی ہے۔

یا ابوالز بیرکی اس منکرروایت کے قبیل ہے ہوگی جس کے منگر ہونے کے دلائل اُو پر گزر بی ہیں ، یا طلاق رکانہ کی بعض
روایات کے قبیل ہے ہوگی جن کا غلط ہونا عنقریب آتا ہے ، یا اس قبیل سے ہوگی جس کوائن میرین بیس برس تک ایسے اوگوں نے
سنتے رہے جن کو وہ سچا مجھتے ہتے ، بعد ہیں اس کے خلاف نکلا ، جیسا کہ مجمسلم بی ہے۔ یا اہنِ مغیث جیسے ساقط الاعتبار خص کی نقل
سنتے رہے جن کو وہ سچا مجھتے ہتے ، بعد ہیں اس کے خلاف نکلا ، جیسا کہ مجمسلم بی ہے۔ یا اہنِ مغیث جیسے ساقط الاعتبار خص کی نقل
سنتے رہے جن کو وہ سچا مجھتے ہے ، بعد ہیں اس کے خلاف نکلا ، جیسا کہ جسلم بی ہے۔ یا اہنِ مغیث جیسے ساقط الاعتبار خص کی نقل

پس کیا حضرت عمر منی اللہ عذبیں جانے تے کہ اوگوں کو خلاف شرع پر مجبور کرنا حرام اور بدترین حرام ہے اور شریعت سے خروج ہے؟ اور کیسائر اخروج ؟ چلئے فرض کر لیجئے ! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ترک رجعت یا منع تزوج پر مجبود کرنے کے قبیت نکاح وطلاق پر مجبود کرنے ہے ذیادہ تو نہیں ہوگی؟ اکثر اہلی علم کے نزدیک جرا نکاح کا ایجاب وقبول کرائے سے نکاح نہیں ہوتا واکی طرح جرا طلاق دینے والوں کو یہ سے نکاح نہیں ہوتا واکی طرح جرا طلاق دینے والوں کو یہ اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ استظام یے نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر وضی اللہ عند کے الم کے بغیر اپنی مطلقہ محد تبین تھی کہ وہ حضرت عمر وضی اللہ عند کے علم کے بغیر اپنی مطلقہ محد تبین تھی کہ وہ حضرت عمر وضی اللہ عند کے اور شرور آخرایسا کون ہے جولوگوں کو ایک چیزوں سے دوک و سے دوک و دیا لک جین؟ یہاں تک کر انساب علی گریز ہو ہو ہے ، اور شرور کے تمام دردازے جو یہ کے کہ اور شرور

اور این قیم کوخیال ہوا کہ دہ اپنے کلامِ فاسد پر ہے کہ کر پر دہ ڈال سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا بیٹل اس تعزیب کے اتفا کا اقد ام ان کے لئے مشرد علی الیکن سوال ہے کہ رہے کہ رہے کہ اس کیا جا ساتا ہے کہ کوئی شخص تعزیر کے طور پر ایک شری تھم کے إلغا کا اقد ام برے اور ایسے نام نہا دتعزیری تھم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جوشر ایوت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے اُمت قائل ہیں؟ این قیم اس مسئلے پرطول طویل کلام کرنے کے باوجود اس کی ایک بھی نظیر تو پیش نہیں کرسکے، بلکہ اس دروازے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کواس تنم کے حیاوں بہانوں سے معطل کردیے کا ورواز ہ کھولتا ہے، جبینا کہ طویل خبلی نے مصر کی مرسلہ کی آئر بیٹس اس قتم کا

تشريعات حدايد

ررواز و کھولنے میں درازننسی سے کام لیا ہے، پس اس متم کی تو جیہ در حقیقت ایک گندی تہمت ہے، حضرت ممر پر بھی ،ان جمہور صحابہ یر بھی جنھوں نے حضرت بمرکی اس مسلے بیں موافقت کی ،اورخود شریعت مطہرہ پر بھی۔ چٹانچہ یہ بات اس مخص پر بخی نہیں جس نے اس میں کے میں اُٹر کر دیکھا ہو، اور جس نے اس کے تمام اطراف وجوانب کی پوری جھان بین کی ہو بھض شاذ اقوال کی تقلیر پر اكتفانه كيابو، يا بحث كي كن كي ايك كوش كون في أز ابو

اور حافظ ابنِ رجب مبلی نے اپنی فدکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے فیصلوں کے بارے میں ایک نغیس فائدہ ذکر کیا ہے، میرے لئے مکن تیں کہاں کی طرف اشارہ کئے بغیراسے چھوڑ جادی ،دہ تکھتے ہیں۔

حفرت عمر رمنی الله عندنے جو نیسلے کے وہ دوتتم کے بیں ،ایک رید کداس مسئلے میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی فیصلہ سرے سے مساور ندہوا ہو، اوراس کی پھروومور تیں ہیں:

أيك بيركه حضرت عمرومني الله عندنے ال مسئلے بيل غور كرنے كے لئے محابہ ` كوجمع كيا ، ان سے مشور و فر مايا ، اور محاب نے اس مسئلے پران کے ساتھ إجماع كيا، بيمورت توالى بےكى كے لئے اس بيل شك دشبه كى منوائش نبيل كر يہى تا ہے دہيے حمرتین کے بارے بیں آپ کا فیصلہ اور جیسے اس مخص کے بارے بیل فیصلہ جس نے احرام کی حالت بیل بیوی سے محبت کر کے ج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس احرام کے مناسک کو پورا کرے، اور اس کے ذمہ قضا اور ذم لازم ہے، اور اس فتم کے اور بہت سے

ار اور دُومر کی صورت ہے کہ صحابہ نے اس مسئلے میں حضرت بجر کے فیصلے پر اِجماع نہیں کیا، ہلکہ حضرت بمرے زمانے میں بھی اس مسئلے میں ان کے اقوال مختلف رہے، ایسے مسئلے میں اختلاف کی مخوائش ہے، جیسے دا داکے ساتھ بھائیوں کی میراث کا مسئلہ۔ اور دوسری متم وہ ہے جس میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا فیصلہ ،حضرت عمر کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔اس کی جار

اقل : بيكاس من معزمت عمرف آتخضرت ملى الله عليه وعلم ك فيل كى طرف زُجوع كراي مورا يسيمسك من معزمت مر کے مہلے قول کا کوئی اعتبار جیس\_

روم : بیر کدا مخضرت ملی الله علیه وسلم اسے اس مسئلے میں دو تھم مروی ہوں ، ان میں سے ایک معزرت عمر کے نصلے کے موافق ہو،ای صور ب میں جس نصلے پر حفرت عمر نے علی کیادہ دورے کے لئے نام ہوگا۔

سوم : بيركه الخضرت ملى الله عليه وسلم في جنس عها دات بيل معتد دانواع كي زخصت دي موه پس حضرت عمر ان انواع میں افضل ادرا ملے کولوگوں کے لئے اختیار کرلیں، اور لوگوں سے اس کی پایندی کرائیں۔ پس جس صورت کوحفرت عمر نے اختیار فرمایا مواس کوچھوڑ کرکسی و دسری صورت پڑسل کرناممنوع نہیں۔

چهارم : ميركه آنخضرت ملى الله عليه وسلم كافيصله سي علت بريني تقاء وه عليت باقي ندري توسيم مجي باقي ندر با، جيسے مومكلة



القلوب، إكولى ايسامانع بإيامياجس في استعم يمكل كرف سه دوك ديا-

اور صاحب بصیرت رکفی نیس کدزیر بحث مسئلدان انواع واقسام بیس مستم کی طرف را جع ہے۔ چنانچ اب ہم مديم هو ابن مهاس پر بحس میں حضرت عمر کے تین طلاقول کے نافذ کرنے کا ذکرہے ، اور صد متب رکانہ پر بحث کرتے ہیں ، تا کہ یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے کہ کی سے روخص کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تمسک کی تنجائش نہیں، بلکدان دونوں سے جمہور کے دلائل میں مزیدا ضافہ ہوجا تاہے۔

رای این عباس کی صدید، جس کے کرویہ شذوذ پیند منگاتے نظر آتے ہیں اس اُمید پر کدان کواس مدید میں کوئی ایس چیز مل جائے گی جوان کواُ مت کے خلاف بغاوت کے لئے چیر سہارے کا کام دے سکے گی واس حدیث کامنن یہ ہے۔ اپن عماس رمنی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: آنخضرت مملی الله علیہ وسلم کے زمانے میں مصرت ابو بکر کے زمانے میں اور حصرت عمر کی خلافت کے ﴿ يَهِ إِنَّ وَمِمَالُولِ مِنْ ثَمِنَ طَلَا قَ أَيِكَ تَحَى ، يُن حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند في ما يا كه الوكون في أيك اليه معالم من جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ بچار کی تنجائش تھی، پس اگر ہم ان تین طلاقوں کوان پر تا فذکر دیں ( تو بہتر ہو )، چنانچ آپ نے ال پرتنین طلاق کونا فذ قراردے دیا۔

اور ایک دُوسری روایت بین حضرت طاونس سے بالفاظ مروی بین که ابوالصبها نے این عہاس سے کہا کہ اپنی عجیب و غریب بالوں میں سے پچھالا ہے ! کیا تین طلاق آنخضرت صلی الله علیه وسلم أور حضرت ابو بكر كزمانے میں ایك نہیں تھی؟ ابن مہاس نے فرمایا کہ ایاں ایکی تھا، پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے پے در پے طلاق ویٹی شروع کی تو حضر سکتے مرنے تین طلاتوں کوان برنا فذکر دیا۔

اوراکی روایت میں طاوس سے برالفاظ مروی ہیں کہ ابوالصبائے ابن عباس سے کہا کہ: کیا آپ کوملم ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه دسلم کے زمانے میں ، معزرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے تین سالوں میں تنین طلاق صرف ایک شہرائی جاتی تھی؟ ابن عباس نے کہا: ہاں!

ان تینوں احادیث کی تخریج امامسلم نے اپنی تھے میں کی ہے۔ لیکن متدرک حاکم میں سرددون کا جولفظ ہے ( بیعنی تمن طراقوں کوایک کی طرف نوٹا یا جاتا تھا) تو بےعبداللہ بن موسل کی روایت سے ہے، جس کواینِ معین ، ابوحاتم اور این عدی نے ضعیف كهاب، ابوداود ال كومنكر الحديث كهنته بين، اوراين الي مليكه كالفاظ حديث من انقطاع كالفاظ بين، اورا كرحاكم من تشيع نه . ہوتا تو وہ متدرک میں اس حدیث کی تخ تج ہے انکار کردیتے ، چٹانچیشیعوں میں کتنے بی ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلمیسات کے اور ان کے غد ہب شیعہ کالبادہ اوڑ ہے سے دھو کا کھاجاتے ہیں ، بغیراس کے کہ جائیں کراس تشم کے مسائل سے شیعوں کا اصل

اب ہمیں سب سے پہلے طلاق الثلاث کے لفظ پرغور کرنا جائے کہ آیا الشلاث برلام استغراق داخل ہے اور تین طلاق

ے برتم کی تین طلاقیں مراد ہیں؟ یا تین طلاقوں کی کوئی خاص معبود تم مراد ہے؟ چٹانچیر( پہلی ش تو باطل ہے، کیونکہ ) یہاں برتم طلاقوں کا ایک ہونامکن نیس ، خواہ بیطلاق کی تعداد کونٹین تک محدود کئے جانے سے قبل ہو، یااس کے بعد ، کیونکہ جب تک طلاق کوئٹن تک محدود تیں کیا گیا تھا لوگ جننی جا ہیں طلاق دے سکتے تھے، اور تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لہٰذا طلاق کو تین تک محدود قرار دیئے سے پہلے تین کے ایک ہونے کے کوئی معنی تیں تھے،اوراس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تعدق رہیں کیا جاسکی كونكري تعالى شاندكاارشاد : اكسطكاق مسرتسان ال أمرين نصب كرطلاق كي تعداد، جس كے بعدم اجعت من بيم ف دو ہیں، تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لئے حلال نبیں رہے گی یہاں تک کددہ دُوسرے شوہرے نکاح کرے۔ بس اس آ مہد شریفہ کے نزول کے بعد تین کوایک قرار دینا کیے ممکن ہوگا؟

الغرض ااس حدیث میں تنین طلاقوں سے مرادالی تنین طلاقیں مراد ہیں ہوسکتیں جوالگ الگ طہروں میں دی تی ہوں، م لہذا مرف ایک بی احمال باتی رہا کہ تین طلاقوں سے مرادالی تین طلاقیں ہیں جواپیے الگ الگ طہروں میں نددی کی ہوں ،جن میں محبت نہ ہوئی ہو، اور اس احمال کی صرف دوصور تیں ہیں، یا تو سیتین طلاقیں بیک لفظ دی جا کیں گی ، یا الگ الگ الفاظ ہے ، اگر الك الك الفاظ من بيدر بيدوا تع كي جائين تواس مطلقه كرساته شوم كي خلوّت مو چكي موكي بأنيس ، اكرخلوّت كنس موتي مخي تووه ملے لفظ سے بائند ہوجائے گی ، وُوسری اور تیسری طلاق کامل بی تبیس رہے گی۔اور جس صورت میں کدمورت سے ساتھ شوہر کی خلؤت ہو پی اگر طلاق دینے والے کی نبیت ایک طلاق کی تعی اور اس نے وُوسر ااور تیسر الفظ محض تا کید کے طور پر استعال کیا تفاتو ديائة اس كاتول تبول كياجا بي كار

اورجس ضورت میں کہ تین طلاق بالفاظ غیر متعاقبہ یا بلفظ واحد واقع کی می ہوں تو اس کے دومنہوم ہوسکتے ہیں ا یک بیرکدآج جوشن طلاق بلفظ واحد دینے کارواج ہے، دور نبوی، دور مدیقی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اس کارواج نبیل تھا، بلکہان مقدس اُ دوار میں اس کے بجائے ایک طلاق دینے کارواج تھا بلوگ ان زمانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تمین الگ الگ طہروں میں طان ق دیا کرتے ہتے، بعد کے زمانے میں لوگ بے دریے اکٹی طلاقیں ویے گئے، بھی حیض کی حالت مس بمحى أيك بى طهر من بلفظ واحديا بالفاظ منعاقبه

دُ وسرامنهوم مه بهوسكتا ہے كه جس طرح بنين طلاق دينے كا آج رواج ہے كه لوگ بلفظِ واحديا بالفاظ متعاقبه ايك طهر ميں ب حیف کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یہی رواح ان تین مقدی زمانوں میں بھی تھا الیکن ان زمانوں میں ایسی تین طلاقوں کوایک بن شاركيا جاتا تفاءتو كيا جم ال معالم بلي من ان حضرات كي خالفت كري؟ اورجم ان كوتين طلا قيس شاركري جبكه و وحضرات ان تين كو

الغرض إسبر وتقتيم كے بعد جوآخرى دواخمال نكلتے ہيں ان ميں سے پہلے اخمال كے خلاف كوئى اليي چيز نہيں جواس كوغلط

ترارد ،اس كريس دُوسر ما المال كالماء كالمامون كاللهموجودين مثلا:

اس مدید کراوی دعزت میرانشدن میاس کا توگیاس کے خلاف ہے ، (جواس اخمال کے باطل اور مردود ہونے کی دلیل ہے)، چنا نچہ تقاد نے کئی بن ا مادید کواس بنا پر نا قابل عمل قرار دیا ہے کہ ان کی دوایت کرنے والے محابہ ? کا فتوئی ان کے خلاف ہے، چنا نچہ تقاد نے بہ جیسا کہ ابن رجب نے شرع ملل ترقدی شراس کوشر ترا واسط سے کھا ہے، ہی خد ہو ہے گئی بن معین ? کا ، جیلی بن معین ? کا ، جیلی بن معین ؟ کا ، جیلی بن معین کا اور ابن الحد بن کا اور ابن الحد بن کا اگر چہ بعض المل علم کی دائے ہیں ہوکداس بن دوراوی کی دوایت کا اعتبار ہے ، اس کی رائے کا اعتبار نہیں ، کین سید می اس صورت بی ہے کہ حدیث اپنے مفہوم شن نفس ہوکداس بن دوراوی کی دوایت کا اعتبار ہے ، اس کی نہیں تو کم سے کم رائے احتمال ہو، مرجو تری نہیو ، جو احتمال کر گئی فرضی اور معنو گی ہواس دائے کے مطابق بھی وہ کیے لاکن شار ہوسکا ہے؟ اور جس فضی نے علم مسلطی الحدیث بی صرف متا ترین کی کمابوں تک اپنی نظر کو محدود در کھا ہواس نے اپنی بصارت برا پی مسارت برا پی سے تین ہی واقع ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ گزشت بحث بی میں این عباس رضی الشری نہیں ہوائی کہ والے سے معرف معنوب علی میں دین دینار ، دھرت عطام ، دھنرت عطام ، دھنرت عرف میں دینار ، دھرت سے بی گر دی ہو ہیں دینار ، دھرت سے میں دین جیر ، دھرت عظام ، دھنرت علی دینار ، دھرت سے میں دین دینار ، دھرت سے میں دین جیر ، دھنرت عظام ، دھنرت علی دینار ، دھرت ہوں دیں دینار ، دھرت ہوں دیں دینار ، دھرت ہوں دیں دینار ، دھرت کی ہوں دین دینار کو دالے سے بھی گز رچی ہے۔

اس روایت کے قل کرنے میں طاؤس منفر وہیں ،اوران کی بیدوایت دیگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے ،اور بیابیا شندوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ سے روایت مر دود ہو جاتی ہے ، جیبا کہ ندکور وہ الا وجہ سے مر دود ہو جاتی ہے۔

کراہیں کے حوالے ہے اُو پر گزر چکا ہے کہ این طاؤس جواپنے والدے اس روایت کوفٹ کرتے ہیں انہوں نے اس مخص کو مجمونا قرار دیا ہے جوان کے باپ (طاؤس) کی طرف میر بات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔

اس روایت کے بیالفاظ کہ: ابوالصہانے کہا بیانظاع کے الفاظ ہیں، (بینی معلوم ہیں کہ طاوس نے خود ابوالصہا سے بیہ بات سی انہیں؟) اور سی مسلم میں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔

نیز ابوالصهباے اگراین عیاس کامونی مراد ہے تو وضعیف ہے، جیسا کہ إمام نسائی نے ذکر کیا ہے، اورا گرکوئی وُوسرا ہے تو مجبول ہے۔

نیز حدیث کے بعض طرق میں بدالقاظ ہیں : ہات من منا تک یعنی ابوالصہائے اس عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:
لائے ! اپنی قابلِ نفرت اور بُری ہا توں میں ہے کچھ سنا ہے! حضرت اس عباس کی جلالتِ قدر کو فوظ رکھتے ہوئے ان کے درجے
کا کوئی صحائی بھی ان کوا سے الفاظ ہے مخاطب نہیں کرسکتا، چہ جائیکہ ان کا غلام ایس گستا خانہ گفتگو کرے، اور حضرت اس عباس اس
کے ان گستا خانہ خطاب کی تروید بھی نہ کریں۔

اور بریں نقذر کے ابن عباس نے اس کو بغیر تر دید کے جواب دیا (تو گویا اس حدیث کا قابل نفرت اور بُری با تول میں سے ہونالشلیم کرلیا) اندر میں صورت میدروایت خود انہی کے اقرار وتشلیم کے مطابق فتیجے اور مردود باتوں میں ہے ہوئی، (پھر اس کو استدلال میں تیش کرنے کے کیامنی؟) اور حضرت ابن عباس کی رُخصتوں کا تھم ساف و ظاف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام ، سلم ? کی عادت میہ کے دوہ تمام طرق صدیث کوایک ہی جگہ بتع کر دیتے ہیں، تا کہ حدیث پڑھم لگانا آسمان ہو،اور میصدیث کے مرہے کی تعریف وشخیص کا ایک ججیب وغریب طریقتہ ہے۔

اس مدیث کا اگرزیرِ بحث مغیوم لیا جائے تو اس کے معنی بیروں سے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے محض اپنی رائے سے شریعیت سے خروج الحتیار کیا، اور حضرت عمر کی عزّت وعظمت اس سے بالا ترہے کہ اسی بامت ان کی جانب منسوب کی جائے۔ نیزاک سے جمہور محابہ پریتیمت عائد ہوتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنے تناز عات میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم بنانے کے بچائے رائے کوشکم مخبرائے بتنے ، اور بیانیک ایسی شناعت و قباحت ہے جس کوسحابہ کے بارے میں روانض کے سواکوئی کوارا مبیں کرسکتا ،اوراہل محقیق کے نزدیک اس شذوذ کامصدرروانفن ہیں۔

اور بیہ جھنا کہ: حضرت عمر کا بیگل سیاسی تھا، جس کوبطور تعزیرا افتیار کرنے کی حضرت عمر کے لئے معجائش تھی بیزی تہمت ہے، جس سے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کا دامن پاک ہے۔ آخر ایسا کون ہوگا جوسیاست کے طور پر شریعت کے خلاف بغادت کو جائز

پس بیعشرہ کا ملہ (پوری دس وجوہ) آخری دواختالوں میں سے دُومرے اختال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں ،البذا برتقنر برمحت حديث پهلااخهال متعين ب، () اوريس زيول طبقات الحفاظ كي تعليفات بين بهي ال حديث يحلل كوذكر رجكا ہوں، جو پہاں کے بیان کے قریب قریب ہے۔علاوہ ازیں نین کوایک کہنا (نصاری کا قول ہے) مسلمانوں کے ندہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

جعلوا الثلاثة واحدًا، لو انصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليًلا انہوں نے تین کوایک بنادیا، اگروہ انصاف کرتے تو عدد کیٹر کولیل ند بناتے۔

حافظا بن رجب اپنی ندکورالصدر کتاب میں این عباس کی اس صدیث پر گفتگوشروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہی اس حدیث کے بارے بی ائمہو اِملام کے دومسلک ہیں ،ایک مسلک اِمام احمد اوران کے موافقین کا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس صدیمت کی اسناد میں کلام ہے، کیونکہ بیروایت شاذ ہے، طاوئس اس کے قل کرنے میں متفرد ہیں، اور ان کا کوئی متا ابع موجود نیس ، کوئی راوی وحدیث خواہ بذات خود ثقة ہو بھی ثقیداد ہوں کے خلاف اس کا کی صدیث کے قل کرنے میں متفرد ہونا حدیث میں ایک ایک علت ہے جواس کے بول کرنے میں تو تف کو واجب کرویتی ہے، اور جس کی وجہ سے روایت شاذیا منکر بن جاتی ہے، جبکہ وہ کسی ؤ دسرے صحیح طریق سے مردی نہ ہو۔ اور پیر طریقہ ہے متعقد مین اُئمہ صدیث کا، جیسے اِمام احمد، یکی بن معین، یکی بن قطان، علی بن المدين وغيره ـ اورزير بحث حديث اليي ہے كه اس كوراؤكس كے سواحضرت ابن عباس ہے كوئى بھى روايت نہيں كرتا، ابن منصور كي روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر بچے ہیں ) کہ: إمام احمہ نے فرمایا۔ ائن عہاں کے تمام شاگر وطاؤس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ (ہم اس کی مشل اثر م) ہے بھی اُوپر نقل کر تے ہیں۔ (ہم اس کی مشل اثر م) ہے بھی اُوپر نقل کر تھے ہیں، اور جوز جانی (صاحب الجرج) کہتے ہیں: بیر حدیث شاؤے، میں نے زماندہ قدیم میں اس کی بہت تنبع تلاش کی، لکین جمعے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

اس کے بعدائن رجب کھتے ہیں۔ اور جب اُمت کی حدیث کے مطابق عمل ندگرنے پر اِجماع کر لے آواس کو ما قطاور مسروک العمل قرار وینا واجب ہے، اِمام عبدالرحلیٰ بن مہدی فرماتے ہیں کہ :وہ خض علم میں اِمام ہیں بوسکا جوشاذ علم کو بیان کرے۔ اِمام ایرا ہیم ختی فرماتے ہیں کہ :وہ حض علم میں اِمام ہیں بوسکا جوشاذ علم کو بیان کرے۔ اِمام ایرا ہیم ختی فرماتے ہیں کہ :وہ حضرات (لینی سلف صالحین) احاد می غرب سے کرا بہت کیا کرتے ہے۔ بزید بن ای صبیب کتے ہیں کہ :جب تم کوئی حدیث سنوتو اس کو تلاش کرو، جس طرح کم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر بہجائی جائے تو فیک، ورنداس کو چیوز دو۔ اِمام مالک سے مروی ہے کہ :برتر علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم غاہر ہے، جس کو عام لوگ دوایت کرتے ہیں۔ اوراس باب میں سلف کے بہت سے ارشاد مروی چین جن

اس کے بعدائن رجب کھے ہیں حضرت این عباس جواس حدیث کے دادی ہیں ،ان سے میج اسانید کے ساتھ البت ہے۔

انہوں نے اس حدیث کے خلاف اسٹھی بین طلاق کے لازم ہونے کا فتو کی دیا ،اور اہام ماحمد اور اہام مثافیعینے اس علمت کی وجہ اس حدیث کے معلول قرار ویا ہے ، جیسا کہ این قدامہ نے المغنی میں ذکر کیا ہے ،اور نہا کہا کی علمت ہوتی تو اس حدیث کے ستو اس حدیث کے ستو اور اہم مثان میں میں تو اس حدیث کے ستو اور اہماع امت کے خلاف ہے۔

ہونے کے لئے کائی تھی ، چہ جائیکہ اس کے ساتھ میں علمت بھی شامل ہوکہ میں حدیث شاذ اور اہماع امت کے خلاف ہے۔

اور قاضی اساعیل اُحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ : طافی آسے نفتل وصلاح کے باوجود بہت ی مشراشیا وروایت کیا کرتے ہیں۔

من جملہ ان کے ایک میں حدیث ہے ، اور اُبوب سے مردی ہے کہ وہ طافی کی کڑتے خطا ہے تجب کیا کرتے ہے اور ابن عبد البر

پھرائن رجب لکھتے ہیں کہ علائے اہلِ مکدان شاذا توال کی وجہ سے طاؤس پرکیر کیا کرتے ہتے جن کے نقل کرنے ہیں وہ مقرد ہوں۔ اور کراہیسی ادب القصابیں لکھتے ہیں کہ : طاؤس ائن عباس سے بہت سے اخبار منکر فقل کرتے ہیں ، اور ہماری رائے ہے واللہ اعلم کہ یہ منکر خبر ہی انہوں نے عکر مدسے لی ہیں ، اور سعید بن میتب ، عطاء اور تا بعین کی ایک جماعت عکر مدسے پر ہیز کرتی ہے۔ عکر مد، طاؤس کے پاس مجھے ، طاؤس نے عکر مدسے وہ پھولیا ہے جن کوعموناً وہ انبی عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ابوالحن السبکی سمجھ جیں کہ بیس ان روایات کی ذمہ داری عکر مدیر ہے، طاؤس بنیس۔

اورائن طاوس سے کراہیں کی روایت ہم پہلے نقل کر بچے ہیں کہ :ان کے باپ طاؤس کی طرف یہ جو پچھ منسوب کیا گیا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ گفت ہیں اور ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ گفت ہیں اور ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ گفت ہیں اور ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ گفت ہیں اور ہے مسلک ہے بارے میں ابن رجب ہی لکھتے ہیں اور میں سلک ہے ابن را ہو یہ کا اور ان کے ہیرد کا رول کا ،اور وہ ہے معنی ء حدیث پر کلام کرنا ،اور وہ یہ کہ حدیث کو غیر مدخول بہا برجمول کیا ہوئے ،اس کوابن منصور نے اسحاق بن را ہویہ سے نقل کیا ہے۔اور الحوفی نے الجامع میں اس کی طرف اش رہ کیا ہے،اور ابو بکر الاثر م

سے اپنی سنن میں اس پر باب ہا تدھا ہے، اور ابو بکر الخلال نے بھی اس پر دلالت کی ہے، اور سنن ابوداو کہ میں بروایت تماد بن زید کن ایوب عن غیر واحد عن طافس عن ابنِ عباس بیر حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ آدی جب اپنی بیوی کو تین طلاق و خول سے پہلے دیتا تو اس کو ایک تفہرائے تنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں، پھر جب حضرت عمر نے لوگوں کو دیکھا کہ پے دور ہے طلاق دینے گئے جی تو فرمایا کہ ان کوان پر نافذ کر دو۔

اوراً یوب! مام کبیر ہیں، پس اگر کہا جائے کہ وہ روایت تو مطلق تنی تو ہم کہیں سے کہ ہم دونوں دلیلوں کوجمع کر سے یہیں مے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔

یبان تک مسلک ٹائی میں اتن رجب کا کلام تھا۔ اور شوکائی نے اپنے رسالہ تین طفاق میں (ابوداو کد کی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افرادِ عام کی تصبیص کے قبیل سے تغیرانے کا قصد کیا ہے، حالا تکہ بم ذکر کے بین کہ الثلاث میں لام کو استفراق پرمحول کرتا ہے نہیں، البذا ہدروایت اس قبیل سے نہیں ہوگی۔ اور شوکائی کا یہ کلام محض اس کے کہ ان کو ہم حال ہو لئے رہنا ہے، خواد بات کا نقع ہو یا نہ ہو، بالکل ایک ہی حالت جس کا ذکر اِمام زفر ? نے فر مایا تھا (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظر وکرتے ہوئے است صرف خاموش ہوجانے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظر وکرتا رہتا ہوں یہاں میں کہ دو یا گل ہوجائے ، اور پاگل ہو وائے ماروں یہاں کے ساتھ مناظر وکرتا رہتا ہوں یہاں کے ساتھ مناظر وکرتے ہوئے کا مطلب بیہ کہ ایس مجنونا نہ باتی کرنے گئے جربھی کی زنبیں کیں)۔

پھرشوکانی کہتے ہیں کہ : طلاق بی الدخول نا در ہے، ہیں لوگ کینے بے در پے طلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ دھنرت مجر خصہ ہو گئے؟ ہیں کہتا ہوں کہ جو چیز ایک شہر میں یا ایکھ زمانے میں نا در شار ہوتی ہے وہ بسااوقات دُوسر نے ذہائے میں اور دُوسر نے شہر میں نا در شیار ہوتی ہے، علاوہ ازیں شوکانی پیر ہا ہے ہیں کہ سنن ابوداوئد شہر میں نا در نیس ہوگئے جدیم نے جو بین کہ سنن ابوداوئد میں روایت شدہ میں جو میں کے خطم کو میں رائے سے باطل کر دیں، (پس بیدور حقیقت انکار حدیث کے جرافیم ہیں)، غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتائے کے ان ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیثِ ابن عماس سے استدلال کی کوئی تجارئی نہیں۔

اب لیجے حدیث رکانہ اجس سے بدلوگ تمسک کرنا جائے ہیں، بدوہ حدیث ہے جے إمام احمہ نے مسندیش بایں الفاظ ذکر کیا ہے حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم نے، کہا: خبر دگی ہم کومیرے والد نے ،مجر بن اسحاق سے، کہا: حدیث نیون کی مجھ سے داؤد بن حسین نے عکر مدے، اس نے ابن عماس رضی اللہ عہماسے کہ انہوں نے فرمایا۔

رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دی تھیں، پھران کواس پر شدید تم ہوا، پس آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم نے الن سے بوجھا کہتم نے کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ: میں نے تین طلاقیں ایک ہی ہی ہیں دے دیں۔ فرمایا: یہ توایک ہوئی، لہٰ داتم اگر جا ہوتو اس سے زجوع کرلو، چٹانچے دکانہ نے اس سے زجوع کرئیا۔

اور جھے ب صد تعجب ہوتا ہے کہ جو تھی ہدوی کی کرتا ہے کہ محابہ کے زمانے بیس تین طلاق اُنتِ طالق ثلا ٹا کے غفر سے روتی ہی نہیں تھی ، وہ اس حدیث سے تین کواکیک کی طرف رَدِّ کرنے پر استدلال کیے کرنا جا ہتا ہے؟ پس جو تین طل ق کہ کس واحد می بربد و ان علاق کے انفاظ منع شاق لا محالہ کر ارافظ کے ساتھ ہوگی، اور نظر ارکی صورت میں دوا بھال ہیں ، ایک بیک اس نے تاکید
می بربد و ان علاق ان اللہ کے مشافلا فی واقع کر سنے کا قصد کیا ہو ہ ہی جب معلوم ہوا کہ اس نے سرف آیک کا ارادہ کیا تھا تو دیا نہ اس
می قرل قبول کیا جائے گا، اور اس کا ہر کہتا کہ میں نے تین طلاق دیں ، اس کے مثل بیوں کے کہ اس نے طلاق کا لفظ تمن یارد ہرایا ،
مور ہو سک ہے کہ راوی سنے صدیت کو کلار کر کے روایت یا معنی کردی ہو علاوہ ازیں بیرجد ہے مثل ہے ، جیسا کہ ایا میصاص اور ان بی بیام فر ماتے ہیں ، کو کلہ بی بیاکہ ان جر نے تو تی معلول ہی ہے ، جیسا کہ این جر نے تو تی واوں میں دوایت کے طلاف ہے ، تیز بیرجد یہ معلول ہی ہے ، جیسا کہ این جر نے تو تی واد یہ بیات کہ ان جر نے تو تی واد یہ بیات کہ ان جر ان تو تی واد یہ بیات کہ ان جر ان تو تی در افتی (العلم میص المحبیو) میں ذکر کیا ہے ، تیز بیرجد یہ ان الفاظ ہو ہیں۔

مدیث: رکاندین عبدیزید آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت بیل حاضر ہوئے، پس کہا کہ: بیل کے اپنی بیوی سہیہ کو البتہ طلاق دے دی ہے، اور الله کی حتم اکہ بیل الله علیات دے دی ہے، اور الله کی حتم اکہ بیل الله علیہ وسلم نے میری بیوی مجھ کو لوٹادی۔ اس مدیث کو إمام شافعی ، ابودا و و در تری اور ایس باجہ نے خری کیا ہے۔ اور انہوں نے اس بیل اختلاف کیا ہے کہ آیا ہے رکانہ تک مستدہ ہے یا مرسل ؟ ابودا و کداین حبان اور حاکم نے اس کی تھے گی ہے، اور ایام بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کیا ہے، اور ایام بخاری نے اس کو احتم ہیں ایس سے بھی روایت ہے۔ کہا ہے، اور اس باب بیل ایس عبال سے بھی روایت ہے۔ اور ایم بخاول کی ہے، اور اس باب بیل ایس عبال سے بھی روایت ہے، اور ایم بخاول کی ہے، اور اس باب بیل ایس عبال سے بھی روایت ہے، اور بیر معلول کی اس کو بام احمد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور بیر معلول کے کہا میں میں انہ میں اور بیر معلول کا میں میں اور بیر کی کہا ہے، اور بیر معلول کے اور میں کہا ہے ، اور ایمت کیا ہے، اور بیر معلول کے دوایت کیا ہے، اور بیر معلول کی میں میں کہا ہے ، اور بیر معلول کے دوایت کیا ہے، اور بیر میں کہا کہا کہ کو کہا کہ کے دوایت کیا ہے، اور اس کی کی کہا کہ کے دوایت کیا ہے، اور بیر میں کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو دوایت کیا ہے، اور ایک کو کو کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ ک

بلکہ این ججر نے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (این عباس کی نہ کور وبالا حدیث میں) تمین کالفظ بعض راویوں کا تنبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ البتہ کے لفظ ہے تمین طلاق واقع کرنا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تمین سجھ کرتا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تمین سجھ کرتا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تمین سجھ کرتا شائع کا لفظ تنسل کردیا) اور ایل علم کے اقوال طلاق بتہ کے بارے میں مشہور ہیں۔

اب ہم مستداحم شی (فرکورہ بالا) صدیمہ محدین اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کداس کے مشکر اور معلول ہونے کے وجوہ ناہر ہوجا کیں۔ رہا محد بین اسحاق اتو امام مالک اور ہشام بین حروہ و فیرہ نے طویل وعریش الفاظ بین اس کو کذاب کہا ہے، یہ صاحب ضعفا ہے۔ قد لیس کرتے تھے، اور بیان کئے بغیر اہل کتاب کی کتابوں نے کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے کہ بیالی کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگوں کی صدیمہ کوائی صدیمہ بین وائل کردیے کا بھی اس پر الزام ہے، بیابیا محتم نہیں جس کا قول صفات بین قبول کیا جائے ، اور شا صاحب و کرام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ اس کی تقریح کرے، جبراس کی روایت کے خلاف روایات ہے دور بے وار د ہوں، اور جس نے اس کی روایت کو تو ی کہا ہے تو صرف مغازی میں تو ک کہا

' ان حدیث کی سند بین وُ وسرا راوی واوئد بن تصین ہے، جو خارجیوں کے ندیب کے داعیوں میں سے تھا، اور اگر امام مالک نے اس سے روایت ندگی ہوتی تو اس کی حدیث ترک کردی جاتی ، جیسا کہ ابوحاتم نے کہا ہے، اور ائنِ مدین سہتے ہیں کہ داوئد بن صین جس روایت کو عمر مدین قل کرے، وہ منکر ہے، اور اہل جرح و تعدیل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہے، جن حضرات نے اس کی روایت کو قبول کیا ہے قو صرف اس صورت میں قبول کیا جبکہ وہ نکارت سے خالی ہو، یس اس کی روایت نق جبت راویوں کے خلاف کیے قبول کی جاسکتی ہے؟

اورتیراراوی عکرمدے، جس پر بہت ی بدعات کی تہمت ہے، اور سعیدا بن میتب اور عطا وجیسے حضرات اسے ابتخاب کے میں جس نے اسے بہت کی برت کی بدعات کی تہمت ہے، اور سعیدا بن میتب اور عطا وجیسے حضرات اس عرائی ہوں کے مطابق اس کا تول کیے تبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس دوایت کو مشکر کہا اس نے بہت بی سمجے کہا ہے۔ اور إمام احتر سے اس متم سے متن کی جسین اسی سند کے ماتھ می جہتے ہیں، حالا انکہ وہ خووفر ماتے ہیں کہ نظاؤک کی روایت حضرت این عباس سے تعن طلاق کے بارے بی شاذ اور مردود ہے، جسیا کہ ہم اسحاق بن منصوراور الو بکر ارثر م کے حوالے سے قبل ازی گفتل کر سے جس

علامہ ابن جام حنی کئیسے ہیں کہ: سی تر وہ روایت ہے جس کوابوداو کد، تر ندی اور ابن ماجہ نے قال کیا ہے کہ: رکانہ نے اپنی معلمہ ابنی کو بتہ طلاق دی تھی ، آئخضرت ملی اندعلیہ وسلم نے اس سے صلف ایا کہ اس نے صرف ایک کاارادہ کیا تھا، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورت اس کو وائیس کرادی ، اس نے و وسری طلاق حضرت عمر کے زمانے میں اور تیسری حضرت عثمان کے زمانے میں دی۔ دی۔

اورائ کی شل مستدشائتی میں ہے، چنا نچے ابوداو کہ کی سند میں نافع بن جیر بن عبد بند ہے، پس نافع کو ابن حبان نے تقات میں ذکر کیا ہے، اگر چہنا فع کو بعض ایسے لوگوں نے جبول کہا ہے جن کی دجال سے ناوا تغیت بہت زیاوہ ہے۔ اوراس کے والد کے لئے بھی کا بی ہے کہ وہ کہار تا بھین میں بیں اوران کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور آیام شافعی کی سند میں عبداللہ بن علی بن میزید بن رکانہ، جس کو بی مسائب بن تعبید بن عبد بن بید بن رکانہ واقع ہے، جس کو آیام شافعی نے تقد کہا ہے۔ دہ عبداللہ بن علی بن برید بن رکانہ، جس کو انس میں میں میں میں بان کی این حبان نے توثیق کی ہے۔ علاوہ ازیں تا بھین میں یہی کافی ہے کہ ان کو جرح کے ساتھ ذکر نہ کیا انہی جو کے مساتھ انس کی بات کے دوران کی اوران داوراس کے گھرے نوگ اس کے حالات سے ذیادہ واقف ہواکر تے ہیں۔

حافظائن رجب نے اپن جرت کی وہ حدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ : مجھے خبر دی ہے ابورا فع مولی النبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اولا دہیں ہے بعض نے تکرمہ سے انہوں نے ابنِ عباس سے (اس سند ہے مند کی روایت کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے ) اس روایت کوذکر کر کے حافظ ابن رجب کھتے ہیں کہ:

اس کی سند میں جمہول راوی ہے، اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ شحر بن عبداللہ بن ابی رافع ہے، جوضعیف الحدیث ہے، اور اس کی احاد بیث منکر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ متر وک ہے، البذار بیعد بیٹ ساقط ہے، اور شحر بن تو رائصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکانہ نے کہا : میں نے اس کوطلاق وے وی، اس میں شانا کا لفظ ذکر نہیں کیا ، اور شحر بین تو رثقتہ ہیں، بڑے در ہے کے آدی ہیں، نیز اس

A St. March 1980 Block 1980

كمعارض وروايت بح ب جرركائد كاولاو يدمروى بكراس في بيوى كوبته طلاق دى حى

اس سے ابن تی مورت میں کہ حدیث رکانہ میں اس سے ابن اس کے جوانہوں نے اس حدیث پر کیا ہے، جس صورت میں کہ حدیث رکانہ میں اضطراب میں البتہ کی روایت کی ہواس سے جمہور سکود لائل میں حزید اضافہ ہوجاتا ہے، اور جس صورت میں کہ حدیث رکانہ میں اضطراب ہو، جیسا کہ امام ترفی نے اوام بخاری سے مخطل کیا ہے، اور ایام احمد نے اس کے تمام طرق کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن عبدالبر نے بھی اس کی تضعیف میں ایام احمد کی بیروی کی ہے، اس صورت میں حدیث رکانہ کے الفاظ میں کی لفظ سے بھی استعدالل ساقط ہوجاتا ہے۔ اس صدیث سے اضطراب میں ہے۔ اس صورت میں صورت میں صدیث کے الفاظ میں کی لفظ سے بھی استعدالل ساقط ہوجاتا ہے۔ اس صدیث کے اضطراب میں سے ایک بیر ہے کہ میں روایت کر سے جیں کہ طلاق دینے والا ابور کا نہ تھا ، اور کم میں موایت کر سے جی کہ دوایت میں ہے، البتہ کی روایت میں ہے، البتہ کی روایت میں ہے، البتہ کی روایت میں وسند کے اعتبار سے طل سے خالی ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وسند کے اعتبار سے طل سے خالی ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وسند کے اعتبار سے طل سے خالی ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وسند کے اعتبار سے طل سے خالی ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں والی بغیر موارض کے باتی رہیں گے۔

اورائن رجب کہتے ہیں ہم اُمت میں سے کسی کوئیں جانے جس نے اس مسئلے میں خالفت کی ہو، ندفا ہری خالفت ، نہم کے اعتبار سے ، نہ نہم اُمت میں سے کسی کوئیں جانے جس نے اس مسئلے میں خالفت کی ہو، ندفا ہری خالفت ، نہم کے اعتبار سے ، نہ نم کے طور پر ، نہ فتو کی کے طور پر ۔ اور بیر خالفت نہیں واقع ہوئی گر بہت ہی کم افراد کی جا بب سے ، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عمر حضرات نے آئری ور سے کی نگیر کی ، ان جس سے اکثر لوگ اس مسئلے کو فلی رکھتے ہے ، اس کا اظہار نہیں کرتے ہے ۔

پس اللہ تعالیٰ کے دین کے اخفاء پر اِجہاع اُمت کیے ہوسکتا ہے، جس دین کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول معلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا؟ اوراس مخفس کے اجتماد کی بیروی کیے جائز ہو تکتی ہے جوائی رائے سے اس کی خالفت کرتا ہو؟ اس کا عقاد ہرگز جائز نہیں۔
جائز نہیں۔

اُمید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ معفرت عمر رضی اللہ عند کا تین طلاق کونا فذکر ناحکم شری تھا، جس کی کدو پر کتاب و سنت موجود ہیں ، اور جو اجماع مزید براں ہے ، اور سنت موجود ہیں ، اور جو اجماع مزید براں ہے ، اور یہ کم شری ہے مقارات کے بیاج وقت کے مقارات کے بیاج وقت کو ایک مقاب ہے میں انہیں تھی ۔ اس جو تحق معفرت عمر وضی اللہ عند ہے تین طلاق کونا فذکر نے سے خروج کرتا ہے وو ان تمام چیزوں سے خروج کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے خروج کرتا ہے۔ (مقال ، شیخ حسن کوشی)

#### طلاق سنت کے دوطرق کابیان

﴿ وَالسُّنَةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ : سُنَةً فِي الْوَقْتِ، وَسُنَةً فِي الْعَدَدِ . فَالسُّنَةُ فِي الْعَدَدِ يَسُنَةً فِي الْعَدَدِ يَسُنَةً فِي الْعَدَدِ يَسُنَدُ فِي الْعَدَدِ يَسُنَدِى فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ﴾ وَقَدْ ذَكَرُنَاهَا ﴿ وَالسُّنَةُ فِي الْوَقْتِ يَسُنَدِي فِيهًا الْمَدْخُولُ بِهَا وَعُيْرُ الْمَدْخُولُ بِهَا خَاصَّةً، وَهُو آنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيهِ ﴾ وَلاَنَ تُنْبُتُ فِي الْمَدْخُولُ بِهَا خَاصَّةً، وَهُو آنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيهِ ﴾ ولاَنْ

الْ مُراعَى دَلِيْلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِفْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغَيَةُ وَهُوَ الطُّهُرُ الْمَحْالِي عَنُ الْجِمَاعِ، آمَّا زَمَانُ الْحَيْضِ فَزَمَانُ النَّفُوةِ، وَبِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ تَفُتُرُ الْحَيْسِ عَنْ الْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ وَالْحَيْسِ فَي السَّلَهُ وَالْحَيْسِ فَي السَّلَهُ وَالْحَيْسِ فَي عَلَالًا إِنْ فَوَ رَحِمَهُ السَّلَمُ مُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا يُطَلِّقُهَا فِي حَالَةِ الطُّهُرِ وَالْمَحَيْسِ فَي عِلاللَّا إِنْ فَوَ رَحِمَهُ السَّلَمُ مُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ مُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا . وَلَنَا أَنَّ الرَّغُمَةَ فِي عَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَهُ لَي اللَّهُ مُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا النَّهُ اللَّهُ مُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا . وَلَنَا أَنَّ الرَّغُمَةُ فِي عَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَهُ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا مَعْصُودُهُ مِنْهَا، وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا الشَّهُ إِلَا لَمُهُ الْمَدْخُولِ بِهَا الْعَلَيْ الْمُعَلِي الْمَدْعُولِ بِهَا الْعَمُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَدْعُولِ بِهَا الْعَلَامُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى الْمَدْعُولِ إِلَيْهَا مَا لَمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى الْمَدْعُولِ بِهَا الْتَعَلَى الْمَدْعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْمُدَامُولِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعُلْمُ اللْعُلُولِ اللْعُلِيلُولُولُ اللْعُلُولِ الْعُلْمُ الْعُلُولِ الْعُلْمُ الْمُعْمُولِ اللْعُلُولِ اللْعُلُولِ اللْعُلُولِ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْمُعْمُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُعَلِّمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ ال

ترجمه

### حالت حيض ميس طلاق دينے كى مما نعت كابيان

كرووان مورت مدروع كرماور مراس وياكى مالت بن بشرطيكه وه مالمدند بوادر جيش تا بوياحمل كى حالت من طلاق

المنطقط فيه (أ تخضرت ملى الله عليه وملم ال واقعه عنديب غمر جوسة) بياس بات كى دليل بيكه حالت حيض من طلاق ويناحرام ہے كيونكه اكر ميحرام ندموتا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم إس واقعه پرخصه ندموتے۔اور حالت جيش بيل طلاق دينا حرام اس کئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے والے نے حالت جیش میں تھن کرا ہت طبع کے سبب طلاق دی ہواورو ومصلحت اس کے طلاق دينے كيوجه سے نه ہوجس كى بنام پرطلاق ديناحرام ہو \_ گركوئى مخص اگر حالت حيض بيس طلاق ديد بياتو طلاق پڙجا ئيكي نبي وجه ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کورجوع کرنے کا حکمد یا اور بدیالک ظاہر بات ہے کہ رجوع کرنا طلاق کے بعد ہی

# حالت جيش کي وقوع طلاق ميس امام بخاري کامو قف

حضرت امام بخاری زحمة الله علیه نے کہا اور ابوسعمرعبدالله بن عمرومطری نے کہا ( یا ہم نے بیان کیا ) کہا ہم سے عبدالوارث بن سعيد في كما مم ساايوب ختيانى في انهول في سعيد بن جبير سي انهول في ابن عمر رضى الدعنما سه انہوں نے کہا بیطلاق جو میں نے چیس میں وی تھی مجھ پرشاری تی۔

لیعنی اس کے بعد دو ہی طلاقوں کا اور اختیار رہا۔ انکہ اربعہ اور جمہور فقہا و نے اس سے دلیل کی ہے اور بیکھا ہے کہ جب ابن مرزمنی البدعنهماخود منهج بین کدر پرطلاق شار بوکی تواب اس کے دقوع میں کیا شک رہا۔

### وتوع طلاق حائض ميس امام بخاري بدغير مقلدين كااختلاف

غيرمقلدوحيدز مان لكعتاب بهم كبتي بين كدحفزيت ابن عمر رضى الدعنهما كامرف قول جحت نبيس بوسكتا كيونكه انهول نے بیر بیان نہیں کیا کہ استخفٹرت مسلی اللہ علمید وسلم نے اس کے شار کئے جانے کا تھم وَیا۔ مِن ( وحید الزماں) کہنا ہوں کہ سعید بن جبیر نے ابن عمر رضی الله عنهماست میدوایت کی اور ایوالز بیر نے اس کے خلاف روایت کی ۔اس کو ابودا ؤو وغیرہ نے نكالا ہے كہ ابن عمر رضي الله عند نے اس طلاق كوكوئى چيز نہيں سمجھا اور شعبی نے كہا عبد الله بن عمر رضي الله عنها كے زوك بيد ظلاق شارنه ہوگی۔اس کوعبدالبرنے تکالا اورابن حزم نے باسناوی تافع ہے، انہوں نے ابن عمر رمنی اللہ عندسے ایہا ہی تکالا كاس طلاق كاشارنه بوكا اور تبعيد بن منعبور في عبدالله بن مبارك سيء انهون في ابن عمر رضى الله عنهما سي ايها بي نكالا كه انہوں نے اپی عورت کو حالت مین میں طلاق دے دی تو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیطلاق کو کی چیز نہیں ئے ۔ جا فظ نے کہا کہ بہب روانیتی ابوالز بیر کی روایت کی تائید کرتی ہیں اور ابوالز بیز کی روایت سیجے ہے۔ اس کی سندا ہام مسلم کی شرط پر ہے۔اب خطابی اور قسطلانی وغیرہ کا ریہ کہنا کیا بوالز ہیر کی روایت منکر ہے قابل قبول نہ ہوگی اور امام شافعی کا یہ کہنا

کے تافع ابوالز بیر نے زیاد و ثفتہ ہے اور نافع کی روایت ہیہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا تیجے نہیں کیونکہ ابن حزم نے خور نافع ہی متعطريق سے ابوالزبير كے موائق تكالا ہے۔

صدریں اس بیں جو بہ طاہر بخاری کی بڑی رٹ لگاتے پھرتے ہیں جبکہ خودان کے نام نہاد مصنفین جو پندر ہویں صدی کا فتنہ ہیں ان میں آئ جرائت بھی ہے کہ دوایام بخاری سے اختلاف کرتے ہیں واقعی کے ہے کہ غیر مقلدا سے کہتے ہیں جس میں

### أيك طهرمين ايك طلاق كي مشروعت كاسبب

مصنف فرمات بیں۔ یہاں داعیہ پیرا کرنے والی چیز طلاق کی ضرورت کی دلیل ہے اور وہ داعیہ ایسے وقت میں طلاق دینا ہے جب رغبت نے سزے سے پیدا ہوتی ہے اور بیروہ زمانہ ہے جو محبت ہے خالی طبر پرمشمل ہوتا ہے۔ یہاں بیاعتراض کیا جاسک ہے: حیض کے دوران طلاق کیوں نہیں دی جاسکتی؟ تو اس کے جواب میں مصنف نے بیدیات بیان کی ہے: جہاں تک حیض کے وتت كالعلق ہے تواس دوران میں مردكومحبت كمل ہے دلچيئ بيں ہوتی ۔اس پريدسوال كيا جاسكتا ہے:اگر آپ نے سرے سے و کچیں کو طلاق دینے کا داعیہ قرار دیتے ہیں تو ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں کیوں ٹیس دی جاسکتی ہیں۔مصنف نے اس کا جواب بددیا ہے: ایک طبر کے دوران ایک مرتبہ محبت کر لینے سے دلچین کم ہوجاتی ہے ای لئے ایک طبریں ایک ہی طلاق کوشروع

يهال بيسوال كياجاسكتا هي: وقت كاعتبار سے طلاق مين آب مدخول بها اور فير مدخول بها كدرميان فرق كيول كرتے الى؟ معنف في بيات بيان كى ب: غير مدخول بهاعورت كون من ونت كاعتبار سيست بون كى كونى منرورت بيس ب کیونکہ جب مرد نے اس کے ساتھ محبت ہی نہیں گی تو اس سے حق میں طہراور حیض دونوں حالتیں برابر نٹار ہوں گی۔ تا ہم اس بارے میں امام زفر کی رائے مختلف ہے کیونکہ انہوں نے غیر مدخول بہاعورت کو مدخول بہاعورت پر قیاس کیا ہے۔

احناف میہ کہتے ہیں: مرد نے جس مورت کے ساتھ محبت ندگی ہو۔اس کے تق میں حیض کی وجہ سے مرد کی دلچیسی کم نہیں ہوتی۔ اس وقت تک جب تک مرداس عورت سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا الینی اس کے ساتھ ایک مرتبہ محبت نہیں کر لیتا۔اس کے برعش جس عورت کے ساتھ وہ ایک مرتبہ محبت کرچکا ہوائ کی طہر کی حالت میں اس کے لئے مرد کی دلچیں نے سرے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ جسعورت كوجيش نهآتا هواست طلاق دسية كاسنت طريقه

قَمَالَ (وَإِذَا كَانَتُ الْمَرْآةُ لَا تَعِيْضُ مِنْ صِغَرِ أَوْ كِبَرِ فَارَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَاِذًا مَصْلَى شَهُرٌ طَلَّقَهَا أُخُولِى، فَإِذَا مَصْلَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخُولِى) ؛ إِلَانَ الشَّهْرَ فِي حَقِهَا قَالِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّالِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيْضِ) إلَى أَنْ قَالَ

روَ اللَّارْنِي لَهُ يَعِصْنَ ﴾ وَالْإِقَسَامَةُ فِنِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَّةً حَتَّى يُقَدَّرَ الاستِبْرَاءُ فِي حَقِّهَا بِ الشَّهْرِ وَهُ وَ بِ الْسَحِيْضِ لَا بِالطُّهْرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي آوَّلِ الشَّهْرِ تُعْتَبَرُ الشَّهُورُ بِ الْآهِلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَيِ الْآيَامِ فِي حَقِّ النَّفُرِيْقِ، وَفِي حَقِّ الْعِدَّةِ . كَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُكُمِلُ الْآوَّلَ بِالْآخِيْرِ وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْآهِلَّةِ وَهِيَ مَسْاَلَةُ الإجَارَاتِ. قَىالَ (وَيَسَجُوزُ أَنَّ يُسَطِّلِقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِ) وَقَالَ زُفَرُ : يَفْصِلُ بَيْنَهُ لَهُ مَا بِشَهْرٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ ؛ وَلاَنَّ بِالْحِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ، وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشُّهُرُ : وَلَنَا آنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبَلُ فِيْهَا، وَالْكُرَاهِيَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ ؟ إِلاَنَّ عِمَدُ ذَلِكَ يُشُتَبُهُ وَجُهُ الْعِدَّةِ، وَالرَّغَبَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَفْتُرُ مِنْ الْوَجْهِ الّذِي ذَكَرَ للكِنْ تَكْتُرُ مِنُ وَجُهِ انْحَرَ ؛ لِلَاّنَّهُ يَرْغَبُ فِي وَطَّء غَيْرٍ مُعَلَّقٍ فِرَارًا عَنْ مُؤَنِ الْوَلَدِ فَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ وَصَارَ كَزَمَانِ الْحَبَلِ.

اورا گر مورت کو کم سی یا زیاوه عمر کی وجہ ہے چین ندآ تا ہواور مردا ہے سنت کے مطابق تین طلاقیں و بینے کا اراوہ کرے تو وہ ا الله الله و الكافر و الكرم بيند كرر جائ كانو ووسرى طلاق و الكاف كونكه ال مورث كون من مبيند ين كوائم مقام ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ' اور وہ عورتی جومیش سے مایوس ہو چکی ہیں' ۔ یہ آیت بہال تک ہے' اور وہ عورتیس جنہیں حیض بیں آتا'۔ بیقائم مقام ہونا صرف عیض کے ساتھ مخصوص بے بیاں تک کداستبراء میں اس کے ق میں مسنے کا انتبار کیا جائے گا اوروہ چیز حیض ہے طبر تبیں ہے۔ مرد نے اگر طلاق مینے کے آغاز میں دی ہوئتو مہینوں کا اعتباد جاند کے حساب ہے ہوگا۔ لکین اگر درمیان میں دی ہوئو علیحد گی کرنے میں دونوں کا اعتبار ہوگا اور عدت میں بھی دنوں کا بی انتہار ہوگا' بیتکم امام ابوحنیفہ کے نزد كي ب\_ صاحبين كے نزد يك دوسر مينے كے ذريع بہلے مينے كوكمل كرايا جائے گا اور درميان كے جاند كاحساب ہوگا۔ میمنله اجارات سے تعلق رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں نیہ بات جائز ہے مردالی عورت کوطلاق دیدے اور اس کے ساتھ سحبت کر لے اور پھراسے طلاق دینے کے درمیان کوئی وقتی فرق نہ کرے۔امام زفر فرماتے ہیں:ان دونوں کے درمیان ایک ماد کا فاصلہ کے کونکہ پیچش کے قائم مقام ہے۔ نیز محبت کرنے کے نتیج میں رغبت کم ہوجاتی ہے اور سے پچھ مرصے کے بعد از سرنو پیدا ہوتی ہے اوروه زماندا يك مبيندس

ہماری دلیل میہ ہے: السی عورت کے حاملہ ہونے کا امکان تیس ہے۔ حیض والی عورتوں میں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس

چیز کوکر دہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اسمی صورت میں عدت مشتبہ ہوجاتی ہے۔ جہال تک رغبت کا تعلق ہے تو اگر چہ دہ ایک سوالے سے کم ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رہے کا ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رہے کا ہوجاتی ہے کہ ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رہے کا ہوجات کی اوجھ نہ برداشت کرنا پڑے لہذا ایک عورت کے لئے ہرز ماندرغبت کا زمانہ ہوجا رہے کا ہوجوائے گی۔
اس کی مثال حمل کے زمانے کی طرح ہوجائے گی۔

### غيرهائض خواتين كى عدت طلاق كابيان

وَ اللّٰى يَنِسُنَ مِنَ الْمَعِمِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْقَةُ اَشْهُرٍ وَ اللّٰى كُمْ
يَحِضْنَ وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلّٰهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَنْقِ اللّهَ يَجْعَل لّه مِنْ
اَمْرِهِ يُسُرًّا (الطلاق، ۵)

اورتمهاری مورتوں میں چنہیں جیش کی امید نہ رہی اگر تمہیں ہجھ شک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے اوران کی جنہیں ابھی جین نہ آیا۔اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل بَن لیں۔اور جواللٹے ہے ڈرے اللٹے اس کے کام میں آسانی فرماوے صدرالا فاصل مولا ناتیم الدین مراد آبادی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

بوڑھی ہوجائے کی وجہ سے کدوہ سے ایاس کو بہنے گئی ہوں۔ سن ایاس ایک قول میں بھین اور ایک قول میں ساٹھ ممال کی عمر اور اصح بیہ سے کہ جس عمر میں بھی جیف منقطع ہوجائے وہی سنِ ایاس ہے۔اس میں کہ اِن کا علم کیا ہے۔

شان نزول: صحابہ نے رسول کریم سلی اللہ علیہ وآ کہد وسلم ہے مرض کیا کہ جین والی عورتوں کی عدیت تو ہمیں معلوم ہوئی جو حیف والی نہ دول ان کی عدید سے رسول کریم سلی اللہ علیہ وآ کہد وسلیم سے عرض کیا کہ جین وہ مغیرہ ہیں، پائمرتو بلوغ کی آئی گرا بھی جیض نہ شروع میں اور ان کی عدید سے کہا تھی جین ماد ہے۔

# ميديكل چيك اپ ساستبرائ رم كاشرى تكم

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مورت کومعلوم ہو کہ اے کی بیاری یا نقاس یا رضاعت کی بنا پر چین نہیں آ رہا تو وہ انتظار اس مرض اور سبب کے زائل ہونے اور خون آنے کا انتظار کرے جائے انظار لمباہو، اللہ یہ کہ وہ ناامیدی کی عمریعن اس عمر ہیں بہنچ جائے جس میں چین نہیں آتا تو پھرا سے ناامید عورتوں والی عدت گڑ ارتا ہوگی۔

امام شافعی رحمہ اللہ ہے مندشافعی میں ان کی سند ہے جہان بن معقد ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوایک طلاق دے دی اور اس کی آیک جنے وہ وووھ پلا رہی تھی، چٹانچہ اس کے حیف کی مدت زیادہ ہوگئی اور جبان بیار ہو گئے تو انہیں کہا گیا: اگرتم فوت ہو گئے تو وہ آپ کی وارث ہوگی اتو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس زید بن عابرت رضی اللہ تعالی عنہ ہی شخص منتھ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے متعلق وریافت کیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید



زور ملی رضی اللہ تعالی عنبما کوفر مایا ": تم دونوں کی رائے کیا ہے؟ تو دونوں نے فر مایا : ہماری رائے تو یہی ہے کہا کہ وہ مورت نوت ہوگی اور اس کے دارٹ ہو گئے ، اور آگر بیفوت ہو گیا تو وہ اس کی دارٹ ہوگی ؛ کیونکہ وہ عورت ان جس شامل نہیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں ، اور نہ ہی ان کڑکیوں جس شامل ہوتی ہے جو ابھی حیض کی عمر تک نہیں پہنچیں "تو جہان اپنے گھر گیر اور اس سے اپنی پکی چھیں کی تو اس کی مطلقہ ہوکی کو چیف وایس آ گیا ، اور جب اے دوجیض ہی آئے تھے کہ تیسر احیض آئے اور عدت ختم ہونے سے تبل چھیں کی تو اس کی مطلقہ ہوکی کو چیف وایس آ گیا ، اور جب اے دوجیض ہی آئے تھے کہ تیسر احیض آئے اور عدت ختم ہونے سے تبل ہی جہان فوت ہوگیا ، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جہان کا دارٹ بنایا ۔ (المغنی ابن قد امر ( 11 س ر 216 ) استہرا ، درم کے لیے صرف میڈ میکل چیک اپ پراکھا کرنا جا رنجیس ، بلکہ ایک حیض کے ماتھ استہرا ، درم کرنا ضروری ہے۔

حامله عورت كوطلاق وسين كاسنت طريقه

﴿ وَطَلَاقُ الْسَحَامِ لِ يَجُورُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ ﴾ ؛ لِآنَهُ لَا يُوَقِي إلى اشْتِبَاهِ وَجُهِ الْعِدَةِ، وَزَمَانُ الْسَخَبَ لِ زَمَانُ السَّغْبَةِ فِي الْوَطْيِ لِكُونِهِ غَيْرَ مُعَلَّتِي اَوْ يَرْغَبُ فِيْهَا لِمَكَانِ وَلَهِ مِنْهَا فَلَاتَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيْقَتَيْنِ بِشَهْرٍ مِنْهَا فَلَاتَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيْقَتَيْنِ بِشَهْرٍ مِنْهَا فَلَاتُنَةِ ثَلَاثًا يَقْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيْقَتَيْنِ بِشَهْرٍ مِنْهُ اللَّهُ مَا عَرَفُولُ اللَّهُ الللْلِي الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمَالِ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَ

وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ دَلِيُلُهَا كَمَا فِيْ حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ، وَهَٰذَا ؛ إِلَّنَّهُ زَمَانُ تَحَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ السَّلِيْمَةُ فَصَلَحَ عِلْمًا وَّدَلِيُلا، بِخِلَافِ
الْمُمُتَّةِ طُهُرُهَا ؛ إِلَانَ الْعِلْمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وَهُوَ مَرُجُو فِيهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ
ولَايُرْجَى مَعَ الْحَبَلِ.

2.7

اور حالمہ عورت کے مہاتھ محبت کرنے کے بعدا سے طلاق دینا جائز ہے کیونکہ اس کے نتیج میں عدت مشتر نہیں ہوتی اور حمل کا زمانہ محبت میں دلچہی کا زمانہ ہوتا یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس عورت سے اس مرد کا بچہ پیدا ہوتا ہے گہذا محبت کرنے کے نتیج میں دلچہی کم نہیں ہوگی۔ مردا اس عورت کو سنت کے مطابق تین طلاقیں دے گا اور ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک ماہ کا وقفہ رکھے گا۔ بیتھ مام ابوحنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزدیک ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ایک عورت کو سنت کے مطابق طلاقی میں اس کی وجہ یہ ہے: طلاق میں اصل چیز ممانعت ہے اور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ایک عورت کو سنت کے مطابق طلاق ایک ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے: طلاق میں اصل چیز ممانعت ہے اور

شریعت میں تغریق کا تھم عدت میں فعل کے اعتبارے دیا ہے جبکہ حاملہ تورت کے تن میں مہینداس فعل سے تعلق نہیں رکھا تو اس کی مثال ایسی تورت کی طرح ہوگی جس کا طبرطویل ہوگیا ہو۔ صاحبین کی دلیل ہے : حاجت کی بنیاد پر طلاق کو مباح قرار دیا می ہا اور مبینداس کی دلیل ہے جس طرح جین سے مایوں یا کمسن تورت کے تن میں ہے ہاں کی دلیل ہے : بدرغبت میں تجدد کا زمانہ ہوتا ہے اس کی دلیل ہے : بدرغبت میں تجدد کا زمانہ ہوتا ہے اس چر کے حساب سے جو چر فطرت سلیمہ میں یا گی جاتی ہے ہیہ بات نشان اور دلیل بنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، چکہ جس بورت کا طبرطویل ہو چرکا ہواس کا تھم مختلف ہے کی ویک اس کے تن میں اصل نشان طبر ہے اور دو کری بھی وقت میں اس میں پائے جانے کی امرید ہوگئی ہے گئی اس میں ہوگئی۔

### حامله كوطلاق دين كى اباحت كابيان

مصرت ابن عمر نے طلاق دی اپنی عورت کو حالت حیض میں رحصرت نمر نے نبی کریم صلی اللہ خلیہ دآلہ وسلم سے اسکا ذکر کیا تو آپ صلی القد علیہ داآلہ وسلم نے ارشاد فر مایار جوع کرے بھر طلاق دے جب وہ چیش ہے پاک ہویا حالمہ ہوجائے۔

(منن این مانیه: جلد دوم: حدیث نمبر 180)

حالت حمل میں ہونے والی طلاق کو طلاق کی کہا جاتا ہے۔ اس طلاق میں عدت کے اندر دجوع کی مخبائش باتی رہتی ہے۔ سید تا اس مح رضی اللہ عنہ والی روایت سیح مسلم میں ہے جس میں بیالفاظ مروی جی کہ سید ٹا این عمر نے الت جیش میں طلاق دی تو سید تا محرکور مول اللہ نے فر ما یا کہ اے تھم ویں کہ وہ رجوع کرے بھر حالت طہر یا حمل میں طلاق وے۔ معلوم ہوا کہ حالت حمل میں دی ہوئی طلاق کا وقوع ہوجا تا ہے

### عدت ميس طلاق دينے كے عمومى تعم كابيان

يُّأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِنَّةَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمُ لَا تُسخِرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُسُوتِهِنَّ وَكَا يَخْوُجُنَ إِلَّا اَنْ يَساْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْهُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّحُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ آمُرًا .(طلاق ١٠)

ا \_ نبی (علیقی ) جبتم لوگ عورتوں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے دفت پر انہیں طلاق دواور عدت کا شار رکھو۔اوراپنے رب اللہ ہے ڈرو عدت میں آنہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالواور نہ وہ آ بِنگلیں۔ گریہ کہ کوئی صرح بے حیائی کی بات لائیں۔ اور یہ اللہ کی حد یں بیں ادر جواللہ کی حد وں ہے آ گے بڑھا بیٹک اس نے ابنی جان پرظلم کیا تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا تھم بیسے ۔ ( کنز الا بمان )

اس آیت میں سی میان ہوا کہ آئیں ان کی عدت میں طلاق دو سی کم بطور عام ہے لبذا خواہ عورت حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہواس کی طلاق دیتا سیجے ہے۔

### ابل تشيع كيزو يك حامله كودوباره طلاق دين كابيان

آیت الله اظلمی لکمتا ب که مسئله ۳۲ منروری ب که ورت طلاق کے وقت جیش وافاس کے خون سے پاک واور

شوہر نے اس پاکی بیں اس کے ساتھ فرو کی نہ کی ہواوران دوشرائط کی تفصیل آئندہ سائل ہیں بیان ہوگی عورت کو تین صورتوں میں حیض و نفاس کی حالت میں طلاق دیتا سے جے: (۱) اس کے شوہر نے زکاح کے بعد اس ہے نزد کی نہ کی ہو۔ (۲) معلوم ہوکہ حالمہ ہواوراس کواس کا شوہر حیض کی حالت میں طلاق دید اور بعد میں معلوم ہوکہ حالمہ تمی تو احتیاط واجب ہے کہ اسے دوبارہ طلاق دے۔ (۳) غائب ہونے کی وجہ سے مرومعلوم نہ کرسکتا ہوکہ اس کی بیوی حیض و نفاس ہے پاک ہو جہ ہے۔ انہیں ۔۔۔

اگر عورت کوخون حیض سے پاک تجہتے ہوئے طلاق دے اور بعد میں معلوم ہو کہ طلاق دیتے وقت وہ حاست حیض میں تہی تو اس کی طلاق باطل ہے اور اگر اسے حالت حیض میں تحجیتے ہوئے طلاق دیا ور بعد میں معلوم ہو کہ وہ پاک تبی تو طلاق ہے۔ ( توضیح المسامل، طلاق کے احکام )

### تحكم كامدار دليل موني كا قاعده نقهيه

﴿ وَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهَا) (عنايه شرح الهدايه ، ج٥، ٢٦ ا ، بيروت) عَمَّمُ كَامِرَانِ كَا وَيَلِي وَلِيلِهَا) (عنايه شرح الهدايه ، ج٥، ٢٦ ا ، بيروت) عَمَّمُ كَامِرَانِ كَارِيلِ رِهِدِ

#### حامله کو جماع کے بعد طلاق دینے کابیان

صاملہ عورت کے ساتھ صحبت کر بنے کے فوراً بعدا ہے طلاق دینا جائز ہے چونکہ اس مل کے بنتیج میں اس عورت کی عدت مشتبہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی عدت تو اسی وقت ختم ہوگی جب وہ نیچے کوجنم دے گی۔

اس کی وجہ ریجی ہے کہ عورت کے مل کا زمانہ صحبت میں دنجیبی کا زمانہ ہے کیونکہ مرد کے اس کے ساتھ صحبت کرنے ہے مزید کوئی اور حمل تھم رنے کا امکان نہیں ہوتا۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: حاملہ عورت کوطراتی دینے کا سنت طریقتہ یہ ہے: اسے ایک ایک ماہ کے بعد تین طلاقیں دی جا کیں تاہم بیطریقتہ امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک ہے۔

ا، م محد علیہ الرحمہ بیفر ہاتے ہیں: السی عورت کے لئے سنت یکی ہوگا اے ایک ہی طلاق وی جائے چونکہ اپنی اصل کے اعتبار ہے طلاق ممنوع ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے اس بیان پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر طلاق اپنے اصل کے اعتبار ہے ممنوع ہے تو پھر آپ اس عورت کوایک سے زیادہ طلاق دینے کے قائل کیوں ہیں جو حاملہ نہیں ہوتی ؟ اس کا جواب ہے اس عورت کے حق میں ایک مہید فصل کی حیثیت جمیں رکھتا اور اس کی مثال اس عورت کی طرح ہوجاتی ہے جس کا طہر طویل ہو چکا ہو۔ یعنی کسی نیاری و فیرو ک و جہ سے اسے طویل موجاتی میں ہوتا۔ وہ سے اسے طویل عرصے تک حیثی ندا ہے تو ایس عورت کے حق میں ایک مہید عدت میں فصل کے قائم مقام نہیں ہوتا۔

شیخین; بیفر ماتے ہیں: طلاق کو ضرورت کے پیش نظر مباح قرار دیا گیا ہے اور ایک مہینداس ضرورت کے لئے ولیل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی مثال اس طرح ہوگئ جیسے کسی عورت کو زیادہ عمر ہوجانے کی وجہسے حیش ندا تا ہویا کم عمری کی وجہسے حیش ندا تا ہویا کہ عمری کی وجہسے حیش ندا تا ہو اس کی وجہ ہے دیش ندا تا ہو ۔اس کی وجہ ہے انسانوں کی عام فطرت کے مطابق بھی عرصہ یعنی ایک مہیند دوبار و دلجیسی ہیدا ہونے کی نشانی اور وہ کسی بین سکتا ہے۔

ام محرعلیہ الرحمہ نے حالمہ مورت کو اس مورت پر قیاس کیا تھا جس کا طبر طویل ہوجا تا ہے۔ اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں۔ طویل طبروالی تخورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کے حق میں نشائی اور دلیل طبر ہے جو ہرز مانے میں موجود ہو سکتا ہے جبکہ مل کی حالت میں کیونکہ مورت کو حض نہیں آتا ہی لئے اسے نئے سرے سے طبر آنے کا امکان بھی نہیں ہوگا۔ حیض کی حالت میں طابا ق دینے کا بیان

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ إِلاَنَّ النَّهُى عَنْهُ لِمَعْنَى فِى غَيْدِهِ وَهُوَ مَا ذَكُوْنَاهُ فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُوعِيَّنَهُ ﴿ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا ( ا ) ﴾ ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَكَ فَلَيْرَاجِعْهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهِذَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَكَ فَلَيْرَاجِعْهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهِذَا يُفِيدُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَالْاصَحْ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمْرَ مُرُ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَالْاصَحْ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَوْلُ الْمُشَايِخِ . وَالْاصَحْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْصِيةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثرِه وَهُو الْعِلَةُ وَالْحَالَ الْمُعْصِيةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثرِه وَهُو الْعِلَةُ وَالْحَالَةُ الْمُعْرِدِةُ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْفَدِرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثرِه وَهُو الْعِلَةُ وَدُفَعًا لِلْمَوْرِقُ لِللْمُعْصِيةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثرِه وَهُو الْعِلَةُ وَوَقُوا الْعِلَةُ وَدُولُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعِدَةِ وَلَهُ الْمُعْمِيةِ الْفَدْرِ اللّهُ مُرَالِهُ وَلُولُ الْعِلْوَلُولُ الْعِلَةُ فَيْ الْمُقْوِلِ الْعَلَامُ لِلْمُ الْمُعْلِيةِ الْعُلْولُ الْعَلَولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِيةِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْمُعْمِي الْمُؤْمِ الْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْمُعْمِي اللْمُعْمِي الْمُؤْمِ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُهُ اللْمُ اللْعُلْمُ اللْع

قَالَ ﴿ فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتُ ثُمَّ طَهُرَتُ ﴾ ، فَإِنْ شَاء طَلَقَهَا وَإِنْ شَاء اَمْسَكُهَا . قَالَ وَهَدَّلَ الْحَيْضَةَ وَهَا لَا لَكُرُ فِي الْاَصْلِ . وَذَكُو الطَّيْحَ اوِيُّ اَنَهُ طَلَقَهَا فِي الطُّهِ اللَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الْاُولَى . قَالَ البُو الْحَسَنِ الْكُرْحِيُّ ﴿ مَا ذَكَوَهُ قُولُ ابِي حَنِيْفَةَ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْاصْلِ الْاَلْوَلَى . قَالَ البُو الْحَسَنِ الْكُرْحِيُّ ﴿ مَا ذَكُوهُ قُولُ ابِي حَنِيْفَةَ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْاصْلِ اللَّالِيَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري في "صحيحيه" يرقم (۱۹۰۸) و مسلم في "صيحيحه" يرقم (۱۶۷۱) و أبوداود في "سسه" برقم (۲۰۹) والنرمدي في "حساسعه" بـرقــم (۱۹۹۲) والـنــــائي في "المحتني من السئر" يرقم (۲۱۷۵) واين ماجه في "سسه" برقم (۲۰۲۳) عن ابن عمر برصي الله عمهما ــ

7.5

جب کوئی مختم اپنی یوی کواس کے حیض کی حالت میں طلاق دیدے تو طلاق واقع ہوجائے گی چونکہ اس ہے ممانعت کی ولیل دوسری ہے جہے ہم ذکر کر مجھے ہیں انبڑااس کی مشروعیت معدوم ہیں ہوگی تاہم مرد کے لئے بیات مستحب ہے کہ وہ اس مورت کے سے ہم ذکر کر مجھے ہیں انبڑااس کی مشروعیت معدوم ہیں ہوگی تاہم مرد کے لئے بیات مستحب ہے کہ وہ اس مورت کے ساتھ رجوع کر لئے اس کی دلیل ہیں ہو کہ اللہ عن عمر اللہ میں عمر میں اللہ می

امام طحاوی نے بیا بات ذکری ہے: مرداس مورت کواس طہر جس طلاق دے گا جو پہلے چیف کے فوراً بعد آیا ہے۔ شخ ابوالحسن کرخی فرماتے ہیں: امام طحاوی نے جو بات ذکری ہے وہ اس ابو صنیف کی دلیل ہے اور کتاب المهوط جس جو بات ذکری گئی ہے وہ صاحبین کا قول ہے۔ کتاب المهوط جس جو بات منتول ہے اس کی دلیل ہے ہے: سنت ہے ، دوطلاقوں کے درمیان ایک چیف کا مرتب کا قول ہے۔ کتاب المهوط جس جو بات منتول ہے اس کی دلیل ہے ہے: سنت ہے ، دوطلاقوں کے درمیان ایک چیف کا فرق ہوا در یہاں پرچیف کے جھے نہیں کیے جاسکتے فرق ہوا در یہاں پرچیف کے جھے نہیں کیے جاسکتے کہاں ہو جائے دوسرے قول کی دلیل ہے ہے: طلاق کا اثر رجوع کرنے کے نتیج جس محدوم ہوگیا، تو بیاک کمل ہو جائے دوسرے قول کی دلیل ہے ہے: طلاق کا اثر رجوع کرنے کے نتیج جس محدوم ہوگیا، تو بیات طلاق دین منون ہو جائے گا۔

# عالت حيض ميس طلاق وسين كافقهى بيان

حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی یوی کو حالت چین میں طلاق دی تو حضرت عمر نے اس کا ذکر دسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے بہت غصر ہوئے اور قرمایا کہ اس گن و کا تد ارک کرنے کے لئے ) عبداللہ کو چاہئے کہ وہ اس عورت سے رجوع کر ہے لیعنی مثلا یوں کے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں واپس لے لئے) اور پھر اس کواپنے پاس رکھے یہاں تکہ کہ وہ یا کہ ہوجائے اور پھر جب وہ حاکت ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور پھر جب وہ حاکت ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور طلاق وینا ضروری ہوتو پاکی کی حالت میں اسے طلاق ویے بل اس کے کہ اس جب وہ حاکہ یہ ہوجائے اور طلاق وینا ضروری ہوتو پاکی کی حالت میں اسے طلاق ویے بل اس کے کہ اس سے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے تھم ویا ہے کہ اس میں عورتوں کو طور ق دی جائے۔ ایک

روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عبداللہ کو تھم دو کہ وہ اس عورت سے رجوع کر سے اور پھراس کو یا کی کی حالت میں طلاق دے۔ اور پھراس کو یا کی کی حالت میں بشرطیکہ وہ حاملہ نہ ہواور حیض آتا ہو یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔

( بخارى ومسلم ومشكوة شريف: جلدسوم: صديث نمبر 476)

فتغیظ فیہ (آنخضرت ملی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله واقعہ ہوئے) بیاس بات کی دلیل ہے کہ حالت بیض میں طلاق و بناحرام ہے کونکہ اگر بیحرام نہ ہوتا تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اس واقعہ پر غصرت ہوئے۔ اور حالت بیض میں طلاق و بناحرام اس کے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دی ہواور وہ صلحت اس کے طلاق و بینا جرام ہو گرکوئی خض اگر حالت بیض میں طلاق دید ہے تو طلاق پڑھ جائے گی طلاق و بینا جرام ہو گرکوئی خض اگر حالت بیض میں طلاق دید ہے تو طلاق پڑھ جائے گی جدی ہے کہ دیل ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے عبداللہ کور جوع کرنے کا تھم دیا اور یہ بالکل فا ہر بات ہے کہ رجوع کرنا طلاق کے بعد بی ہوتا ہے۔

ایک سوال به پیدا بوتا ہے کہ ذکورہ بالاصورت بیل دوسرے طبر (بعنی دوسرے چیف کے بعد باک کی حالت) تک طلاق کو خرکرتے بیل کیا مصلحت ہے؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ تھم بیہ بوتا کہ جس چیف بیل طلاق دی ٹنی ہے اور بھر رجوع کیا گیا ہے، چنا نچہ اس حیف کے گزر نے کے بعد باکی حالت میں طلاق دی جائے لیکن اس کے برکس اس کودوسر کے طبر تک و خرک کیا گیا ہے، چنا نچہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی ٹی دلیلیں ہیں اول تو یہ کہ رجوع کر تا صرف طلاق کی غرض سے نہ جولہذا طلاق دینے کو ایک کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی ٹی دلیلیں ہیں اول تو یہ کہ رجوع کر تا صرف طلاق کی غرض سے نہ جولہذا طلاق دینے کو ایک ایک مدت تک کے لئے مؤخر کر دینا جا ہے جس میں ایک طرف تو طلاق دینا حلال اور دوسری طرف طلاق کے فیصلہ پرنظر تانی کا موقع بھی ال جائے اور شاید کوئی ایسی راہ نگل آئے کہ طلاق دینے کی تو بت بی نہ آئے اور ظاہر ہے کہ ان دوٹوں مصلحوں کی رعایت و سرے طہر بی میں ہو سکتی ہے۔

دوم یہ کہ اتن مدت تک کے لئے طلاق دینے کو و خرکرنا دراصل طلاق دینے دالے کے اس فعل بدیعنی حالت حیض میں طلاق دینے کی سزا ہے سوم یہ کہ جس حیض کی حالت میں طلاق دی گئی ہے دہ اوراس کے بعد کا طبریعنی پاک کی حالت دونوں کو یا ایک ہی چیز کے کئی سرا ہے سوم میں ہیں ایک ہی جیز کے کئی میں ہیں ایک ایک ہی ہیں ہیں ایک ایک ہی ہیں ہیں ایک ہی حالت میں دی گئی تو کو یا حیض ہی کی حالت میں دی گئی ہے ہوتی ہے کہ دوسرے کہ ان مینوں دلیلوں سے میہ ہات واضح ہوتی ہے کہ دوسرے طبر تک طلاق سے بازر برنا واجب نہیں ہے بلکہ اولی ہے۔

وقوع کے اعتبار ہے اقسام طلاق

وتوع کے اعتبار سے طلاق کی دو تتمیں ہیں :رجعی ۔ بائن

طلاق رجنی کی صورت میہ ہے کہ طلاق دینے والا ایک باریادو صرح الفاظ میں یوں کیے کہ انت ہالقی یا طنعتک یا اردو میں میہ کیے بچھ پرطارت ہے یامیں نے تچھے طلاق دی اس طرح طلاق دینے سے طلاق دینے والا ایام عدت میں بغیر نکاح کے رجوع کرسکتا ہے یعنی اگروہ یوں کیے کہ میں نے بچھ سے دجوع کیایا اس کو ہاتھ لگائے یا مساس کرے اور یا اس ہے جماع کرے واس سے رجوئ

بوب ت ب مديد كاح كى شرورت نيس بوتى ـ

صناق بن : کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے صریح الفاظ کی بجائے ایسے الفاظ کے ذریعہ طلاق دی جائے جواکر چرصراحة طلاق کے استعمل تدہوتے ہوں علاوہ ان تین الفاظ کنایات کے جن وفقہا ، ن طلاق کے استعمل تدہوتے ہوں علاوہ ان تین الفاظ کنایات کے جن وفقہا ، ن صریح صافوں کے لئے استعمل کے اورت کو بوری بن صریح صافوں کے لئے سنگیم کیا ہے طلاق بائن کا تھم ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے تجدید تکاح کے بغیر اس عورت کو بیوی بن مریک صدافوں کے استعمال کے ایک میں ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے تجدید تکاح کے بغیر اس عورت کو بیوی بن مرد کھنا حرام ہے۔

# تظم اور تمیجه کے اعتبار ہے اقسام طلاق

اس کی دو تشمیس بین مغلظہ مخففہ : طلاق مغلظہ کی صورت بیہ ہے کہ یکبارگی تین طلاقیں دی جا کیں مثلا یوں ہے کہ بیل نے طلاق دی بیل اس طلاق دی بیل نے طلاق دی بیل نے طلاق دی بیل نے طلاق دی بیل اس کے بعد طلاق دی بیل اس کی صورت بیہ ہے کہ وہ عورت عدت گزار نے کے بعد کسی دوسر سے مرد سے نکاح کر سے اور دوسر امر داس سے جماع کر کے اس کو طلاق دے دے اور بھر جب اس کی عدت پوری بوج بات کی عدت بوری بوج بیل اس کی عدت بوری بوج بیل اس کے بعد کسی دوسر سے تکاح کر لے اس کی عدت بوری بوج بیل اس کی عدت بوری بوج بیل اس کی عدت بوری بیل اس کی تاریخ بیل اس کی عدت بوری بیل اس کی عدت بود بات کو بیل اس کی عدت بود بات کو بیل اس کی عدت بود بات کی بیل اس کی بیل کی بیل اس کی بیل اس کی بیل کی بیل

طلاق مخففہ کی صورت میہ ہے کہ یکبارگی یا الگ الگ دوطلاقیں دے یا ایک طلاق دے پھراگر بیددوطلاقیں یا ایک طلاق اغاظ صرح کے ماتھ ہوتو عدت کے اندر دجوع کرسکتا ہے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں اوراگر الفاظ کنا یہ کے مہوتو تجدید نکاح کے بعد اس کواپنی بیوک بنا سکتا ہے صلالہ کی ضرورت نہیں۔

كن لوگول كى طلاق واقع ہوتى ہے اور كن لوگوں كى واقع نہيں ہوتى .

برعاقل دبالغ کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائی ہےخواہ وہ آ زاد ہو یا غلام اور خواہ وہ اپنی خوشی سے طلاق دے یا کسی کے جبر واکراہ ہے دے یا نشہ کی حالت میں دے۔

ای طرح اگرعاقل و بالغ شو ہر گوزگاہ واور وہ اشارہ معبود و کے ذریہ طلاق دیتواس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اور لڑکے اور دیوائے کی دی ہوئی طلاق و بالغ شو ہر گوزگاہ واور وہ اشارہ معبود و کے ذریہ طلاق دے اور بیدار ہوئے کے بعد کے کہ میں نے کھیے اور دیوائے کی دی ہوئی طلاق و بیدار ہوئے کے بعد کے کہ میں نے کھیے سوتے میں طلاق دی تو اس کی طلاق بی واقع نہیں ہوگی اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق بی کا اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق بی کا اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

طلاق میں اصلی اعتبار عورت کا ہے چٹانچہ آ زاد عورت کے لئے تین طلاقیں ہیں اگر چہوہ کمی غلام کے نکاح میں ہواسی طرح لونڈ کی کے لئے دوطلاقیں ہیں اگر چہوہ کسی آ زادمرد کے نکاح میں ہو۔

# حالت حيض ميس طلاق كي مورت رجوع معنفق فدابه اربعه

علامہ بدرالدین بینی خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ چنس کی حالت بین طلاق دینے دالے کو چونکہ دسول الکھتے نے رجوع کا تم دیا تھا ،اس کے نقتہا و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ بیتھ کس معنی ہے۔امام الاحتیاء علیہ الرحمہ،امام شافعی،امام احمر،امام اوزاعی، تھا،اس کے نقتہا و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ بیتھ کس معنی ہے۔امام الاحتیاء المام شروع کا محم تو دیا جائے گا محرد جوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرہ اللی ،اسحاق بن راہویہ اور الوثور کہتے ہیں کہ الیسے تعمل کورجوع کا محم تو دیا جائے گا محرد جوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرہ اللی ،اسحاق بن راہویہ اور الوثور کہتے ہیں کہ الیسے تھی کورجوع کا محم تو دیا جائے گا محرد جوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرہ

ہرایہ ہیں حنفیہ کا غرب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا نہ مرف متحب بلکہ داجب ہے۔مغنی الحتاج میں شافعید کا مسلک رید بیان ہوا ہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہواور تین نددے ڈالی ہوں اس کے لئے مستون ریدہے کہ دورجوع كرے، اوراس كے بعد والے طہر ميں طلاق ندوے بلك اس كرز رنے كے بعد جب دوسرى مرتبہ عورت حيض سے فارغ ہوت طلاق دینا جا ہے تو دے ، تا کہ یض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کمیل کے طور برند ہو۔

الانصاف ميں حنابله كامسلك بيربيان مواہے كه اس حالت ميں طلاق دينے والے كے لئے رجوع كر المستخب ہے ليكن امام ما لک علیہ الرحمة اوزان کے اصحاب کہتے ہیں کہ چیش کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پوکیس ہے ۔عورت خواہ مطالبه كرے بانه كرے ، بہرحال حاكم كايد فرض ہے كہ جب كى مخص كايد اس كے علم ميں آئے تو و واسے رجوع پر مجبور كرے اور عدت کے آخری دفت تک اس پر دیا و ڈلٹار ہے۔ اگر وہ انکار کرے تواہے تید کردے۔ پھر بھی انکار کرے تواہے مارے۔ اس پر نہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کردے کہ " میں نے پری ہوی تھے پروایس کردی "اور حاکم کابی فیصلہ رجوع ہوگا جس کے بعد مرد کے لئے ال عورت سے مہاشرت کرنا جائز ہوگا،خواہ اس کی نیت رجوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے ( حاشیہ الدسوتی ) مالکیہ میابھی کہتے ہیں کہ جس مخص نے طوعاً دکر ہا جیش میں دی ہوئی رجوع کرلیا ہودہ اگر طفاق ہی دینا جا ہے تو اس کے لئے مستحب طريقه سيدي كدجس حيض بين اس في طلاق دى بياس كے بعد والے طهر بين سے طلاق نددے بلكه جب دوباره حيض آنے کے بعدوہ طاہر جواس ونت طلاق دے۔طلاق سے متصل والے طہر میں طلاق نددے نے کا تھم دراصل اس لئے دیا حمیا ہے كر حيض كى حالت ميں طلاق دسينے والے كارجوع صرف زبانى كلامى ندہ و بلكداسے طبر كے زماسنے بيں عورت سے مباشرت كرنى چاہیے پھرجس طہر میں مباشرت کی جا چکی ہواس میں طلاق دینا چونکہ ممنوع ہے، لہذا طلاق دینے کا سمجے وفت اس کے والا طہر ہی ہے

# سنت كے مطابق تين طلاق كہنے كابيان

﴿ وَمَنْ قَالَ رَلَامْرَ آتِهِ وَهِي مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسَّنَّةِ و لَانِيَّةَ لَـهُ فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيُقَةً ﴾ ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ وَوَقْتُ السُّنَّةِ طُهُرٌ

لا جسمًا عَ فِهُ و وَإِنْ لَوى أَنْ تَقَعَ النَّلَاتُ البَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ فَهُوَ عَلَىٰ مَا لُوَى ﴾ سَبِوَاءٌ كَالَتْ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهْرِ وَقَالَ زُفَرُ ؛ لا تُصِحُّ نِيُّهُ الْجَمْعِ لِآلَهُ بِدُعَةٌ وَهِيَ ضِلُّ السُّنَّةِ . وَلَنَا آنَّهُ مُحْتَمِلٌ لَّفَظَهُ ؛ لِآنَهُ سُنِي وُقُوعًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ وُقُوْعَهُ بِالسُّنَّةِ لَا إِيُّفَاعًا فَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيِّتِهِ

اورجس مخص نے اپنی بیوی سے بیر کیا کے جہیں سنت کے مطابق عمن طلاقیں ہیں اور اس مورستہ کوچش آتا ہوا وروہ مرداس ے ساتھ معبت مجی کرچکا ہوا ورمرونے رہے ہوئے ہوئے کوئی نیت نے ہواتو ہر طہرے دفت اس کواکی طلاق ہوگی کیونکہ یہال''ل''

ونت کے لئے ہے اور سنت وقت ایساطہر ہے جس میں محبت ندکی گئی ہو۔

اگر مرد نے بینیت کی ہو: تین طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں یا ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہوجائے تو اس کی نیت کے مطابق علم ہوگا و او دو عورت اس وقت حیض کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں: جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ سے بدعت ہے اور یہ چیز سنت کی ضد ہے۔ ہمارتی دلیل ہے ہے: اس مرد کا لفظ اس بات کا احتمال رکھتا ہے چونکہ بدواتع ہونے کے اعتبار سے سنت ہوگی کہ اس کا وقوع سنت کے مطابق ہوا ہے۔ دینے کے اعتبار سے نہیں ہوگی اور آ دمی کامطلق كلام اسے شامل نيس ہوگا الكين اس كى نيت كى موجودگى ميں اس مغبوم يرمشمل ہوگا۔

مالت جيش ميں دي جانے والى طلاق كا عتبار ميں فقيى غراب

.. نام نباد غیر مقلد دحید زبان لکعتاہے۔ائمہار بعدادرا کٹر نقبا وتو اس طرف سے بیں کہ بیطلاق شار ہوگی اور ظاہر میاورا ہلحدیث اوراماميداور جمار مصارم مشارخ مس امام ابن تيميد، امام ابن حزم اورعلامدابن قيم اور جناب محد باقر اور حصرت جعفر صادق اورامام ناصر اورالل بیت کاریول ہے کہ اس طلاق کا شار ندہوگا۔اس لئے کہ بدبدی اور حرام تھی۔شوکانی اور محققین المحدیث نے اس کورجے دی

ائدار بعد كے سوابعض الل ظوا ہر جن كاكسى قدر مسائل بيس كام بيس بيمولوى وحيد زمان في الله وفقها عسك ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔اال علم پر داضح ہے کہ جہلاء کے تام فقہاء کے ساتھ لکھودیٹے سے ان کی فقاہت کی سندنہیں دی جاسکتی اور ای طرح نام نها دغیرمقلدین کا دهوکه اوران کی شیطانی جالبازی ہے که سنتقل فقیمی غدایب والے ائمہ کے ساتھ نہایت غیرمتنداور منازع روثن خیال عالم کانام شامل کردیتے ہیں قابل غوراهر ہے کہ کیا ابن قیم یا ابن تیمید کی پیر میثیت ہے کہ انہیں بھی فراہب اربعہ ے ائمہ کی طرح کوئی امام شکیم کرلیا جائے۔

اور مولوی وحیرز مان کی اندهی تقلید سیہ کہ اینے ائمہ کوامام باقر وامام جعفر صادق رضی ائله عنهما ہے بہلے لکھ دیا۔اس کامعنی سے

تشريعمات حدايد فرقه منتل ہے عاری اور مخبوط الحواس جھے شیطان نے مس کر کے و نیا بیس چھوڑ رکھا ہے۔

ابل مديث (غيرمقلدين) قلابازيال

ایل حدیث ریس سری کے ریس مدوی اٹی کتاب ضمیر کا بران صفحہ 349 پر لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نصوص کی است میں عامت اللی حدیث اللی عدیث اللی حدیث اللی عامت میں عابت ہے کہ بحالت جیش عورت کووی ہوئی طلاق نہیں پڑتی ای کوعام اللی حدیث اللی علم کی طرح روضہ ندید ہے مصنف سانے بمی اختیار کیا ہے۔

منائج تحقیق علائے اہل حدیث ا۔ائمہ اربعہ اور جمہور فقیاء کی دلیل قرآن دسنت کے قریب نبیس ،اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہے۔۔ ابن حزم وشو کانی و محققین اہل حدیث کاند ہب قرآن دسنت کے قریب تر ہے۔۔ صحافی کا تول جمت نہیں۔ حيران مول كدرووس جكركوكد يبيؤن دل كويس

جماعت اہل حدیث ہی کی شائع پشدہ کتاب احکام دمسائل صفحہ 491 پر طلاق کے احکام میں لکھاہے۔ برحق مسلک یک یے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جمہورائمہ محدثین کا یمی قول ہے۔ دلائل درج زیل ہیں۔

یے بداللہ بن عمر جنہوں نے طلاق وی تھی انہوں نے خوداس کی تصریح کی ہے کہ بیطلاق شارک گئی۔ جماعت اہل حدیث ہی ک شائع شدہ جدید سنن ابوداؤد از حافظ زبیر کی زئی دیکھیے ، جیش کے ایام میں طلاق خذ ف سنت ہے گرشار کی جائے گی ، لغواور ہاط

جماعت ابل حدیث ہی کی شاکع شدہ موطا امام ما لک علیہ الرحمہ از حافظ زبیر علی ز گی صفحہ 320 ویکھیے ۔حالت حیض میں - طلاق دیتا جائز نبیں ہے لیکن اگر دی جائے تو بیشار ہوتی ہے۔معلوم ہوا کہ بدی طلاق واقع ہوجاتی ہے اگر چہالیی طلاق دیناغلا

نتائج تحقیق محققین ابل حدیث ا \_ ائم بار بعد و جمهور نقهاء کی دلیل کتاب وسنت کے قریب تر ہے ۔ \_ ابن حزم و شو کانی و محققین ابل صدیث کاند بهتر آن وسنت کے قریب نہیں ہے۔ قول صحابی جمت ہے۔ ہما۔ بدی یعنی خلاب سنت طلاق واقع ہوج تی ہے۔ کیا آپ حضرات بنائکتے ہیں، کہ بیسب کیا ہے، جن حضرات کی تحقیق پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور ہرموضوع پران کے والے میش کے جاتے ہیں، کیا انہوں نے استے عرصہ تک جومونف رکھاوہ غلط تھا؟

اورا كرنيس توكيا اب كالل صديث مخفق حصرات في جونياموقف ابنايا اوراين جزم ، ابن تيميه، شوكاني صاحبان كي تحقيق كور، ي كرديايه موقف مح يد؟

آ خرکیادلیل ہے نصوص کتاب دسنت تو صد ہوں ہیں گر جماعت اہل حدیث کے موتف میں آئی بڑی قد بازی آ َ وجورات کیا ہیں؟ اور جن او کول نے جماعت اہل مدیث کی تحقیق پراعمّاد کرتے وہ نے بہا فق نے بیمل کیا اور اب ہمی کررہے وں کہ کہ جن

ے ہی مرف میں بغاری ہوگی ؟ان کا بیٹل کس کھاتے میں جائے گا؟ اور کیالوگوں کواب نی تحقیق پڑنل کرنا جا ہیے یا کہ پرانی پراوراس کی کیا گارٹی ہے کہ چند سمال بعد پھر خفقین برانے موقف کی غرف ندر جوع کر جا گی۔

# الم زفر كالمكه احناف سے طلاق بدعی میں اختلاف

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے۔ اگر كسى عورت كويض آتا ہواور اكر ، كاشو ہراس كے ساتھ صحبت بھى كر چكا ہواور بجرو و اس مورت سے سے کیے: انست طسالسق ثلاثا للسنة ( لیسی مہیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں) اور شوہر نے اس ہارے میں کونی میت ندگی ہو تو اس صورت میں اس عورت کو ہر طہر کے وقت ایک طلاق ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہے ہے: جملے میں استعمال ہوئے والاحرف"ل" وقت کئے ہے اور سنت وقت و وطہر ہے جس میں صحبت نہ کی گئی ہو۔

اگر مرد نے ان الفاظ کے ہمراہ بینت کی ہو: اس مورت کواسی وقت تین طلاقیں ہوجا کیں یا ہر مہینے کے آغاز میں ایک طلاق ہو تواس مخض کی نبیت کے مطابق اس کا تھم ہوگا۔خواہ و وعورت اس وقت حیض کی حالت میں ہویا طبر کی حالت میں ہو۔امام زفر کی دلیل مخلف ہے وہ میفر ماتے ہیں: ان الفاظ کے ذریعے ایک ساتھ تمن طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ ایک ساتھ تمن طلاقیں دیناتو بدعت ہے توبیہ' سنت کے مطابق'' کیے ہوسکتا ہے۔احناف بیا کہتے ہیں: مرد کے الفاظ ایک ساتھ تھین طلاقیں دینے کامفہوم ر کھتے ہیں کینی و وواقع ہونے کے اعتبار سے سنت ہو کیونکہ اس کاواقع ہونا سنت کے مطابق ہے۔ اگر چدطلاق دینے کاطریقتہ سنت کے مطابق میں ہے۔ یہی ولیل ہے: مرد کی کسی نیت کے بغیر اس کلام کے بنتیج میں بیٹیم نہیں ویا جا تالیکن اگروہ نیت کرے تو بید منبوم شامل ہوگا۔

# غير حائض كو تخصيسنت كے مطابق تين طلاق كينے كابيان

﴿ وَإِنْ كَانَتُ الِسَةَ اَوُ مِنْ ذَوَاتِ الْآشَهُ رِوَقَعَتُ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَبَعَدَ شَهْرِ أُنحُوى وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى ﴾ ؟ لِآنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّهَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطُّهْرِ فِي حَتِّي ذَوَاتِ الْاَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ﴿ وَإِنْ نَولَى أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَوَ لَمَا قُلْنَا﴾ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْثَلَاثِ حَيْثُ لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَهُع فِيْهِ ؛ لِآنَ نِيَّةَ الثَّلَاثِ إِنَّهَا صَحَّتْ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُفِيلُ تَـعُـمِهـمَ الْوَقْتِ وَمِنُ ضَرُورَتِهِ تَعْمِيمُ الْوَاقِعِ فِيْهِ، فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ فَلَاتَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ .

تزجمه

ادراگرده مورت (حیق ہے) ایوں ہو پھی ہوئیا مینے کے اعتبار ہے (عدت ہر کرنے دائی ہو) تو فورا ایک طلاق دائع ہو جائے گی ایک مینے کے بعد تیسری ہوگی کیونکہ ایک عورت کے حق میں ایک مہینہ عاجمت کو دیس ہوگا ، مینے کے بعد تیسری ہوگی کیونکہ ایک عورت کے حق میں ایک مہینہ عاجمت کو دیل ہوگا ، مینے میں دائی عورت کے حق میں ایک مہینہ عاجمت کو دیل ہوگا ، میں ہوگا ، میں ایک مینے بیان کر چھے ہیں ۔ اگر مرد نے بینیت کی کہ تین طلاق میں دائع ہو جا کی گی جبکہ ایام زفر کی دلیل محلف ہے جیسا کہ ہم مہلے بیان کر چھے ہیں ساس کے ہو جا کی مرد نے بیکہا جہ ہم بہلے بیان کر چھے ہیں ساس کے برطلاف اگر مرد نے بیکہا جہ بیں سنت کے مطابق طلاق ہے اوراس نے لفظ تین استعمال جیس کیا تو اس صورت میں تین طلاق میں ایک مرد نے بیکہا جہ ہوگا ، کونکہ اس میں ''ل' وقت کے لئے ماتھ دیے کی نیت درست نیس ہوگی ہے' کیونکہ اس میں ''ل' وقت کے لئے ہو بات ضروری ہے' اس میں داقع ہونے دائی چیز میں بھی تعیم ہوئو جب مرد لے اور سے درست نیس ہوگی۔

غيرحائض كى طلاق وعدت كابيان

وَ الِّنَى يَئِسُنَ مِنَ الْسَمَحِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّنُهُنَّ لَلْفَةُ اَشْهُرٍ وَ الِّنِي لَمُ يَحِضْنَ وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَقِى اللّهَ يَجْعَل لَّه مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا (طلاق ، ۵)

اورتمهاری مورتوں میں جنہیں حیض کی امید ندرہی۔ گرتمہیں کو شک ہو۔ تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی جنہیں امجی حیف ند آیا۔ اور تمل والیوں کی میدے ہے اور ان کی جنہیں امجی حیف ند آیا۔ اور تمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا تمل بُن لیں۔ اور جواللئہ سے ڈرے اللئاس کے کام میں آسانی فرمادے گا۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر حاکف لیدی جس کو حیض آٹا بیکہ ہوجائے اس کواگر طلاق وی جائے طلاق واقع ہوج سے گی اور اس کیلئے عدمت تین ماہ ہوگی کیونکہ عدمت کا اطلاق تب ہی درست ہوسکتا ہے جب وقوع طلاق ہو۔

صدرال فاضل مواذنا تعیم الدین مرادا آبادی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ بوڑھی ہوجائے کی دلیل سے کہ دوس ایاس کو پہنچ گئی ہوں۔ سن ایاس ایک قول میں پچپن اور ایک قول میں ساٹھ سال کی عمر ہے اور اضح یہ ہے کہ جس عمر میں بھی حیض منقطع ہوجائے وہی سن ایاس ہے۔اس میں کہان کا تھم کیا ہے۔

شان نزول: صحابہ نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کیا کہ میں والی عورتوں کی عدّ ت تو ہمیں معلوم ہوگئ جو حیض والی نہ ہوں ان کی عدّ ت کیا ہے؟ اس پر بیاآیت نازل ہوئی۔

لیمنی وه صغیره بین ، یا عمرتز بلوغ کی آگئی گرانجی حیض نه شروع ہوا ، ان کی عدّت بھی تمین ، ٥ ہے ۔ مسئلہ : حامد عورتوں ک عدّ ت وضع حمل ہے خواہ وہ عدّ بت طلاق کی ہو یاو فات کی ۔ (خز ائن العرفان ، طلاق ، ۵) ۳ ۔ ایدان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی دلیل سے بند ہوگیا ہو، یا جنہیں حیض آ ناشر وع ہی نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ نا درطور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت من بلوغت کو آئی جاتی ہے اوراسے حیض بی بیس آتا۔

# سنت كيمطابق تين طلاق كمنے سے وقويع طلاق

توایک طلاق اسی وفت واقع ہوجائے گی دوسری ایک مہینے بعد واقع ہوگی تیسری اس کے ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی۔اس کی وجہ وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کی ہے: حیض والی مورت کے حق میں طبر کئے سرے سے ضرورت کی دلیل ہوتا ہے جبکہ جن مورتوں کوچین نہیں آتا ان کے حق میں مہینہ ریال شار ہوتا ہے۔

اگریبال بھی مرد نے ان الفاظ کے ذریعے تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی نیت کی ہو تو ہمارے نز دیک وہ واقع ہوجا کیں گی جبکہ اہم زفر کے نز دیک تھم مختلف ہے جبیبا کہ پہلے بھی ہیات بیان کی جا چکی ہے۔

لین اگر شوہر نے پیکھا ہو۔ انست طبالق للسنة اوراس بارے پس افظ تین استعال ندکیا ہوئو تین طلاقیں ایک ساتھ آئے ہے
کی نیت درست نہیں ہوگی۔ اس کی ولیل ہے ہے: تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی نیت اس وقت درست ہوتی ہے جب اس بس
موجود ''ل' وقت کے لئے ہوجود قت کے عام ہونے کا فائدہ دے اور اس کے لئے یہ بات ضروری ہوگی: اس بس واقع ہونے والی
چیز بھی عام ہوئو جب مرد نے ایک ساتھ تین طلاقوں کی نیت کرلی تو وقت کے عام ہونے کامنہوم باطل ہوجائے گا اس لئے تین کی ویت کرنا درست نہیں ہوگا۔

# غصه كى حالت ميں وى كئى تنين طلاق كاشرى تكم

# مفاہمت ومصالحت کے تین طریقے

اگر کسی دلیل سے ناموانق حالات پیدا ہوں اور بیوی نافر مائی کرتی رہے توبا ہمی مغاہمت ومصالحت سے کام لینا چاہئے ،شوہر کوتین طریقوں سے معاملہ کو سلجھانے کی تاکید کی گئ 1)) سب سے پہلے وہ بیوی کوهیجت کرے

2)) بسر على وكرك

3)) تباديب اور تسنيسه كرم ،البله تعالى كا ارشاد هم ، وَاللَّارِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَالْمَعْتُكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ فَعِطُوهُنَّ وَالْمَعْتُكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا -

تسرجمه زاور وه عورتیس جن کی نافرمانی کا اندیشه هوانهیں پہلے نرمی سے سمجھاؤپھرانهیں خوابگاهوں سے علحدہ کردواور (پھر بھی بازنه آئیں تو )انهیں تنبینه وتبادیس کرو اگر وه اطاعت کرنے لگیں تو ان پر کوئی راسته مت تلاش کرو ۔ (سورة النساء 34.)

طلاق کا اقد ام کرنے سے پہلے ان مراحل میں ہی وکوشش کرنے اور بجیدگی سے فور ونگر کرنے کی تاکید کی گئی کین شریعت مطہرہ میں اس کوطلاق کی اطلاق و بنا طلاق واقع ہونے سے مطہرہ میں اس کوطلاق کی اطلاق وینا جا ہے تو طلاق کے دقت بیوی کا موجود ہونا یا اس کوطلاق کی اطلاق وینا جا ہے تو طلاق بائن یا طلاق مغلظ کے بجائے طلاق رجعی کے لئے کہا گیا تاکہ عدت گذر نے تک شوہر کوانے فیصلہ پر مزید فور فکر کرنے اور فیصلہ داپس لینے کی گنجائش رہاور بیوی کی غلطی ہوتو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اس کے باوجود کو کی مختص ان تمام طریقوں کو نظر انداز کر کے طلاق کی افتد ام کر جیٹھے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

غصه کی تین حالتیں اور طلاق کا تھم .

حالتِ غسه کی طلاق کی بابت روانحمارج 2ص ،463 بیس غصه کی تین حالتیں بیان کی گئی ہیں ، دوحالتوں میں طلاق واقع ہوتی ہےاورا کیپ حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی:۔

(۱) غصه کی ابتدائی حالت ہو کہ جس کی دلیل عقل ہیں خلل وفتور ندآیا ہو ،اپنی گفتگو والفاظ کو جانیا ہواورا پنے قصد واراو ہو سمجھتا ہو ،الیمی حالت ہیں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

(۲) عنصه کی انتہائی شدید حالت ہو کہ حد جنون تک پینچ جائے اور ہوٹل وحوال باقی نہ رہیں، زبان ہے نکلنے والے الفاظ جانے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوجائے،ایسے شدید فصر کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی اوراسکے دیگر اتوال واعمال خرید وفرخت ، نکاح وعمّاق وغیرہ کابھی اعتبار نہیں۔

(۳) غصہ کی درمیانی حالت جو **ندکورہ و حالتوں کے مابین ہواور غصہ حدیتون کون**ہ پنچے ،احناف کے پاس اس حالت بیس بھی دی گئی طلاق داقع ہو جاتی ہے۔ .

روسری صورت میں ذکر کروہ عصری انتہائی شدید حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کا تھم اس وقت ہے جب کہ اس حالت

ر المستنسب المراد المر

ردالمعتار ج 2ص 463، ميں هي : وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثافي مجلس القاضي وهومغتاظ مدهوش فاجاب نظما ايضا بان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع واذاكان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اه قلت وللحافظ ابن القيم الحميلي وسالة في طلاق الغضبان قال فيها انه على ثلاثة اقسام احدها ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا الااشكال فيه الشانى ان يسلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يويده فهذا الاريب انه الاينفذشي من اقواله الشالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظرو الادلة تندل على عدم نفوذ اقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن السارفي العاية الى متحالفته في الثالث حيث قال ويقع طلاق من غضب خلافا الابن الشيم . . . والذي ينظهر لي ان كلا من المدهوش والغضبان الايلزم فيه ان يكون المقتى به في السكران.

شديد غصے مين وتوع طلاق كا اعتبار

حنفیہ کے نزدیک تحقیق بیہ ہے کہ وہ عصد والا تحق جے اس کا عصد اس کی طبیعت اور عادت سے اس طرح باہر کروے کہ س کی باتوں اور اس کے کا موں پر ہے مقصد بہت عالب آجائے اس کی طلاق واقع شدہوگی ، اگر چہوہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہدر ہاہے اور اراد ہ ہے بی کہتا ہو کیونکہ وہ ایس حالت میں ہوتا ہے کہ جس ٹیس اس کا اور اک لیعنی سوجھ ہو جھوٹیل تغیر اور شہد کی آجاتی ہے اہدار اس کا قصد و ارادہ می شعور دی ادراک پر بنی نیں ہوتا، پس وہ (مجنوں و دیوانہ تو نہیں ہوتا لیکن وقع طور پر) مجنوں کی طرح ہوجا ہے ہے۔ منروری نیس کہ مجنوں ہمیشہ و کسی حالت میں رہے کہ جو کہے اسے اس کا پندنہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندول) کی طرح) یا تیس کرتا ہے، پھراوٹ پڑا تک مارنا شروع کر دیتا ہے۔ طرح) یا تیس کرتا ہے، پھراوٹ پڑا تک مارنا شروع کر دیتا ہے۔

عبدالرحمٰن الجزيرى، كماب الفقد على المذابب الأربعة ،295-294 : 4، داراحيا والتراث العربي، بيروت بلبنان شيخ الاسلام امام احمد رمنيا قادرى بريلوى رحمة الله عليه بمى فرمات بين : خفيب أكر واقعى اس درجه وهذت پر بوكه عن تك پنجاد ب توطلات نه بوكل -امام احمد رمنيا، فمالاي رضوبي، 378 : 12، مسئله 146 :

امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرّ و کےخلیفہ وظیفہ وظیفہ خاص علامہ امجد علی اعظمی مرحوم اپنی شہروآ فاق کتاب میں لکھتے ہیں : یو ہی اگر خصیاس حد کا ہوکہ عمل جاتی رہے تو ( طلاق ) واقع نہ ہوگی ۔ امجد علی ، بہار شریعت ، 7 : 8 ملیج لا ہور

# شهادت طلاق ميس الراتشيع كي الني منطق

معروف شیعہ محقل آبت النّداعظمی لکھتا ہے۔ مسئلہ ۲۲ عضروری ہے کہ طلاق میج عربی صینے اور لفظ طالق سے پڑنی جائے اور دو عادل مرداسے شیل اور اگر شو ہرخود میغہ طلاق جاری کرتا جا ہے اور اس کی بیوی کانام مثلًا قاطمہ ہوتو یوں کیے ذَوْ جَیْسیٰ قساطِسمَهُ طسائِق بینی میری بیوی فاطمہ آزاد ہے اور اگر کسی دوسرے کو وکیل کرے تو وو دیل کیے زوّجہ مو تیجہ یک قساطِمة طالِق اور جب عورت معین ہوتو نام ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ (تو منیج المسائل، طلاق کے احکام)

الل تشیخ کے چند نام نہا دمخقین نے جدید مختین کے ذریعے یہ عابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لکاح کیلئے گواہوں کی کوئی م مردرت نہیں ہے۔ جبکہ طلاق کے صیفے کیلئے لکے دہ جی کہ اس کودو عادل مرد میں ۔ بجب عمراہ کن فسفہ ہے ابل تشیخ کا کہ نکاح میں گواہی کا الکار کریں ادر طلاق میں مان لیس ۔ شاید الل تشیخ کے ہاں طلاق کا معاملہ نکاح سے زیادہ اہم ہے۔ البتہ اہل تشیخ کی پرانی دوش ہے کہ وہ نصوص شرعیہ کا الکار کر سے اور بہودہ نصار کی کی طرح ان میں تحریف کرنے میں ماہر ہیں ۔ بہذا جہ س شری نصوص سے شہادت یا بہت ہے اس کا الکار کر دیا اور جہاں شری نص نہی وہاں خواہ تو احتم طابت کردیا۔

# فصيل

# میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ہے۔ وقوع یا عدم وقوع کے بیان میں ہے وقوع طلاق اور عدم وقوع میں اور عدم وقوع طلاق اللہ میں اور عدم وقوع طلاق اللہ میں اللہ میں

علامہ ابن محمود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب طلاق سنت وحسن اور بدعت سے فارخی ہوئے ہیں تو اب انہوں نے طلاق کے ان مسائل سے متعلق فصل کوشروع کیا ہے کہ وہ افراد جن کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جن سے طلاق واقع میں ہوتی ۔ اور بیصل مسائل طلاق کے اعتبار متنوع اور مختلف ہے لبد ااس کوالگ فصل کے طور پر بیان کیا ہے۔

(عناميشرح البدامية ج٥٩ ص١٨١، بيروت)

# بيخ بإكل سوية موية مخص كى طلاق كاعدم وقوع

﴿ وَيَهَ فَعُ طَلَاقٌ كُلِّ ذَوْجِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِعًا، ولَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّالِمِ لَهُ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ كُلُ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ ( 1 ) ﴾ وَلِانَّ الْاَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيمًا الْعَقْلِ وَالنَّائِمُ عَدِيمُ الْإِخْتِيَارِ

#### 2.7

آور ہر شوہرکی ( دی ہوئی) طلاق واقع ہوجاتی ہے جبکہ وہ شوہر عاقل ہواور بالغ ہو۔ بیچئیا گل اور سوئے ہوئے فض کی طلاق واقع میں اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹر مان ہے: '' ہر طلاق ہوجاتی ہے سوائے بیچے اور پاگل کی دی ہوئی طلاق کے اس کی ایک دی ہوئی طلاق کے اس کی ایک دی ہوئی طلاق کے اس کی ایک دی ہوئی اللہ علیہ عقل کی دی ہوئی ہے جو تمیز کر سکتی ہواور یہ دونوں ( ایسنی بچے اور پاگل) عقل نہیں مرکعتے ۔ جبکہ ہویا ہوافنص اختیار نہیں رکھتا۔

حضرت الوجريره كبتے جي كدرمول كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا جرطلاق واقع جوجاتى ہے كر بي عقل اور منظوب اعقل ك طلاق واقع نيس جوتى امام تركدى في اس روايت كوفل كيا ہے اور كہا ہے كہ بيرحديث غريب ہے اور اس كے ايك راوى عطاء بن (١) لم يحدد محرجود الهداية بهدا الله ظاء والما أخرج الترمذى لمى "حامعه" برقم (١٠١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أثر وعا: "كل صلاق حال الاطلاق المعتود المعلوب على عقله" وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً الا من حديث عطاء بن عجلال وهو داهب حديث، وروق ابن أبي شبهة في "مصنفه" عن ابن عهام قال: لا يحوز طلاق الصبى، وروى أيضاً عن على رضى الله عنه: "كل طلاق حال الاصلاق المعتود المعتود الدارية" ٢٠١٢ و "الدارية" ٢٠١٢ محیلان روایت صدیث میں منعیف شار کئے جاتے ہیں کیونکہ ان کے حافظہ میں صدیث محفوظ ہیں رہتی تھی۔

اما ماعظم الوصنيفه کا مسلک اس حدیث کے مطابات ہے کونکہ ان کے زویک کبھی دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ یہال حدیث میں معتووے دیوانہ مراوہ ہے ہیں وہ تحص جو بھی تو مسلوب انعقل رہتا ہواور بھی اس کی عقل ٹھی نے رہتی ہوقا موں میں لکھ ہے کہ عدد جو معتوہ کا مصدر ہے کے معنی ہیں کم عقل ہونا دو مراح میں لکھا ہے کہ معتوہ النے ہوئے ڈول اور بے مقالی موالد ہوئے وہ النواز ہوئے کہ جی کہتے ہیں اس اعتبارے حدیث کا یہ جملہ المغلوب علی عقلہ کو یالفا کو بھی کہتے ہیں اس اعتبارے حدیث کا یہ جملہ المغلوب علی عقلہ کو یالفا معتوہ کا عطف تغیری ہے بینی اس جملہ میں معتوہ کی وضاحت مقصود ہے اس المغبور وہ بات میں المغلوب بغیرواؤ کے ہے۔

معتوہ کا عطف تغیری ہے بینی اس جملہ میں معتوہ کی وضاحت مقصود ہے اس المغیر دولیات میں المغلوب بغیرواؤ کے ہے۔

اس تفصیل سے بیابات ہوا کہ جب معتوہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو مجنون مطلتی یعنی پاکل شخص کہ جو سرے مقل وہ مور المغلوب النقل کو مطاب کہ یوں تو معتوہ ناتھ العقل اور مغلوب النقل کی مرض کی جہوں تو معتوہ ناتھ العقل اور مغلوب النقل کی مرض کی جہوں تو معتوہ ناتھ العقل اور مغلوب النقل کے مشری مرض کی جو سے جاتی رہے وہ بھی اس لفظ کے مظمیر میں میں جو بی سے جاتی رہے وہ بھی اس لفظ کے مظہوم کیس شامل ہیں یعنی ان سب کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

نفظ معتق ہ کے بارے میں علامہ ابن ہمام نے بعض علاء کا پیول نقل کیا ہے کہ معتق ہ اس محض کو کہتے ہیں جو ناتص العقل و کم سمجھ اور پر بیٹان کلام ہولیتی بے عقلی اور تا تبھی کی باتیس کرتا ہوا ور فاسو الند بیر بیٹی بے تقلی اور بے جملی کے کام کرتا ہولیکن نہ تو مارتا ہوگا ہوتا ہو اور نہ گالیاں بکتا چرتا ہو بخلانے مجنوں کے کہ ٹوگوں کو مارتا اور گالیاں بکتا بچرتا ہے۔

امام ترندی کے قول کے مطابق اس صدیث کا رادی اگر چرضعیف بے لیکن اس کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جو حضرت علی کرم الندوجہ سے منقول ہے کہ کسل طالاق واللاق المعتود لینی ہر طلاق واقع نہیں موقی۔ برواتی ہوجاتی ہے محرمعتود کی طلاق واقع نہیں موتی۔

حضرت کی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا تین شخص مرفوع القلم ہیں لیتی ان تین شخصوں کے اعمال نامدا عمال میں نہیں لیصے جاتے یوندان کے سی قول وقتل کا کوئی اعتبار نبیں اور وہ موا غذہ سے بری ہیں ایک تو سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ بود وہم الزکا جب تک وہ بالغ نہ ہوتیسرا بے عقل شخص جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے (تر ندی) اور داری نے اس دوایت کو حضرت عائشہ سے اور این ماجہ نے حضرت عائشہ سے اور این ماجہ بے حضرت عائشہ سے اور دعفرت علی نقل کیا ہے۔

نابالغ كي طلاق كافقهي تحكم

علامہ ابن ہمام حنی نظیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے انسان پر اللہ کریم کی طرف سے کوئی تھم واجب نہیں ہوتا ہی طرح بلوغ سے پہلے دی جائز اور مافز قر ارٹیس دیا۔ صدیث پاک میں حضرت ملی ضی اللہ عند سے طرح بلوغ سے پہلے دی جائے والی طلاق کو بھی شریعت نے جائز اور مافز قر ارٹیس دیا۔ صدیث پاک میں حضرت ملی ضی اللہ عند سے رواسیت ہے ، تین شخصوں سے تکلیف اٹھائی تی ہے (۱) سوئے ہوئے تخص سے یہاں تک کے بیدار ہوج کے (۲) نبج سے رواسیت ہوجائے (۳) بالغ ہوئے (۳) بالغ ہوئے

المحد المستناس من المدعند المقل كى المال كالفاظ بية إلى الا يسجوز طلاق الصبى و المعجنون : بجاور باكل كى الماق والعجنون : بجاور باكل كى الماق والعبون المحنون : بجاور باكل كى الماق والعبون المحنون : بجاور باكل كى المناق والمون المناق المناق والمعبون المناق المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق المناق المناق والمناق المناق والمناق والمناق المناق والمناق والمنا

روئے ہوئے محف کی طلاق کا تھم

حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قرمایا معتق کی طلاق کے علاوہ ہرطلاق واقع ہوجاتی ہے اس صدیث کوہم اس عطاء بن مجلان کی روایت سے مرفق علیہ جائے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور حدیثیں بھول جاتے ہیں علیہ کا ای بڑس ہے کہ د بوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی مگروہ و یوانہ جے بھی بھی ہوش آ جاتا ہواور وہ اس حالت میں طلاق وے تو طلاق ہوجائے میں رجامع تر ندی: جلداول: حدیث نمبر 1202)

علامدائن عابدین شامی ہلوتے سے تقلی کرتے ہوئے جنون کے بارے ہیں لکھتے ہیں کہ جنون اس قوت کے قتل ہوجائے کا نام ہے جس کے ذریعیہ انسان اعتصادر برے افعال کے درمیان فرق کرتا ہے اور جس کے ذریعیہ للے کا رہا ہے اور جس کے دریعی کا رہے متعلق سوچنا ہے اس کے بارے ہیں شریعت کا تھم میہ ہے کہ حالت جنون ہیں اس کا کوئی تصرف سے جنیں ہوگا اگر اس نے اپنی ہوی کو اس مالاق و سے دی تو طلاق واقع شہوگی۔ البت آگر جنون بیدا ہوئے ہے پہلے کئی نے اپنی ہوی کی طلاق کو اس شرط پر معتق کیا تھا۔ مثلا کہ آگر میکہ گئی تو بیطلاق واقع ہوجائے اس کے جنون کی حالت میں سے جس گئی تو بیطلاق واقع ہوجائے اس کے جنون کی حالت میں مشروط طلاق واقع ہوجائے گئی۔ چنا چہدر مختار ہیں تی حالت میں مشروط طلاق واقع ہوجائے گئی۔ ( در مختار می موالت میں مشروط طلاق واقع ہوجائے گئی۔ ( در مختار می دو الختار ، کتاب طلاق)

سَفِيهِ ( كَمُ عَقَلَ ). كَي طَلاَقَ كَا يَكُمُ

سفید لغت میں خفت اور ملکا بین کے معنی میں آتا ہے اور فقیماء کی اصطلاح میں سفاہت سے مراد کم عقل ہے جس و دیل سے آدی اپنے مال پراسطرت تصرف کرتا ہے جوعقل کے نقاضہ کے خلاف ہوا الیے شخص وح ف عام میں خیف انعقل کہا جاتا ہے ایسے خش المستريس في المراديا بدور عادم عند العقل إطار الم المعقل العقل إطار المعقل العقل ال مجى طلاق واقع ہوجائے گی۔

مجنون کی طلاق معلق کے وقوع کا بیان

علامه علا وُالدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب مجتون نے ہوش کے زمانہ میں کسی شرط پرطلاق معلق کی تھی اور وہ شرط زمانہ جنون على بيائى كى تو طلاق ہوگئے۔مثلاً بير كہا تھا كەاگريى اس كمرين جاؤں تو بختے طلاق ہے ادراب جنون كى حالت ميں أس كمر ۔ ہر میں کمیا تو طلاق ہوگئی ہاں اگر ہوش کے زمانہ میں بیر کہا تھا کہ بیل مجنون ہو جاؤں تو بختے طلاق ہے تو مجنون ہونے سے طلاق نہر کی۔(درعقار،ج ۱۹، ص ۱۳۷۸)

غداق ميس نكاح وطلاق كافقهي تحكم

طلاق کے مسئلہ میں کھیلنا اور نداق کرنے کی کوئی مجال نہیں ، کیونکہ جمہور علماء کے ہاں نداق میں دی گئی طلاق بھی واقع ہوجاتی باس كى دليل درج ذيل مديث ب:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ نعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ": تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیق بی ہے، اور ان میں مذاق بھی حقیقت ہے: نکاح اور طلاق اور رجوع کرنا۔ (سنن ابوداور صدیث نمبر ( 2194 ) سنن تر فدی حدیث نمبر ( 1184 ) سنن ابن ماجه حدیث نمبر ( 2039 )،اس حدیث کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے،

اس حدیث کامعنی بعض صحابہ پر موتوف بھی وارد ہے: عمر بمن خطاب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ": چار چیزیں اليي بين جب وه بولي جائيس تو جاري موظي طلاق، آزادي اور نكاح اور نذر "على رضي الله نتعالى عنه بيان كرت بين كر": تين چیزوں میں کوئی کھیل نہیں ، طلاق اور آزادی اور تکام "ابو در داء رضی اللّٰہ نتحالی عنه بیان کرتے ہیں کہ": تین اشیاء میں کھیل بھی حقیقت کی طرح بی ہے : طلاق اور نکاح اور غلام آزاد کرتا "آپ کی بیوی نے بطور قداق طلاق دسینے کا مطالبہ کر کے بہت بوی غلطی کی ہے،اور پھرعورت کوبغیرا بیسے عذر کے جوطانا ق کومیاح کرتا ہو خاوئد سے طلاق طلب کرنا علال نبیں کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے . نوبان رضی اللہ تعالی عند بریان کرتے ہیں کہ رسول کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " : جس عورت نے بھی اپنے خاوندے بغیر تھی اورسب کے طلاق طلب کی اس پر جنت کی خوشبور ام ہے"

مذاق وجبري طلاق مين ابل تشيع كامؤنف

جو من بوی کوطن ق دے رہاہے و عقل مند ہواورا حتیاط واجب سے کہ بالغ ہواورا پنے اختیارے طلاق دے اور اگر اسے مجبور کیا حمیا ہوکہ اپنی بیوی کوطلاق دے تو وہ طلاق باطل ہے اور ای طرح جا ہیے کہ وہ طلاق کا قصدر کھتا ہو۔ پس اگر صیغہ طلاق مزاحاً كهدد \_ يوطلا ق صحيح نبيس \_ (رسال تميني مطلاق كاحكام)



ر برز ل دان جانے والی طلاق وقوع کابیان

﴿ وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَ الْعَلَى خِلَاقًا لِلشَّافِعِي، هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاةَ لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَبِهِ يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِآنَهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ فَخَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرُعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِآنَهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُولُ حَتِهِ فِي حَالِ آهُلِيَّتِهِ فَلَا يَعُرنى عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ فَصَدَد إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُولُ حَتِهِ فِي حَالِ آهُلِيَّتِهِ فَلَايَعُونِى عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ الْفَيْلِ الْمُعْلَى السَّلَاقِ فِي مَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ وَاضٍ بِحُكْمِهِ وَذَلِكَ عَيْرُ مُخِلِّ بِهِ كَالْهَاذِلِ .

زجمه

آورجس مخفی کوز بردی طلاق وین پرمجبور کیا گیا ہوئاس کی دی ہوئی طلاق داقع ہوجاتی ہے اس بارے میں امام شافعی کی دلیل میں خلف ہے۔ وہ بیفرماتے ہیں: مجبور کر تا اعتبار کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا اورا ختیار کی دلیل سے شرعی نفرف معتبر ہوتا ہے جبہ فدا ق میں طلاق دینے والے کا تھم اس نے مختلف ہے کیونکہ وہ طلاق کے الفاظ استعال کرنے کے بارے میں مختار ہوتا ہے۔ ہماری دلیل بیسے داس مختص نے اپنی منکوحہ کو ایسی حالت میں طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے لہذا وہ اپنی ضرورت بیرے: اس مختص نے اپنی منکوحہ کو ایسی حالت میں طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے البذاوہ اپنی ضرورت بوری کرنے کے لئے اس کے تھم سے لاتھ تبییں ہوسک اور اس کو طائع بر قیاس کیا جائے گا۔ اس کی دلیل بیرے: اس نے دوطر ح کی برائیوں کو جانا اور ان میں سے آئے سان کو اختیار کر لیا تو بیاس کے اختیار کی نشانی ہے البتہ وہ اس کے تھم سے راضی نہیں ہوسکتی جسے فراتی میں طلاق دینے والے (کا بھی بہی تھم ہے)۔

مجوري (إكراه) كي طلاق

الإنكواه لغوى طور پربه انتسوة يمكره سے مصدر ہے نيپنى كى كواليے كام كرنے يا چھوڑنے پرمجبور كياجائے جس كووه ناپندكرتا ہو۔اصلاً بيكلمه رضا اور پسندكی مخالفت پر دلالت كرتا ہے۔امام فرا كہتے ہیں:

يقال أقامنى على كره ـ بالفتح ـ إذا أكرهك عليه إلى أن قال : فيصير الكره بالفتح فعل المضطر (اللسان: ٣٨٢٥)

کہاجا تاہے بچھے مجبور کیا گیا۔ یعنی جب رفتہ کے ساتھ ہوتواس ہے مرادمجبور شخص کا فعل ہوگا۔

اكراه كي اصطلاحي تعريف:

انسان کاابیا کام کرنا یا کوئی ابیا کام چھوڑ تا جس نے لیے وہ راضی نہ ہو۔اگراہے مجبور کیے بغیر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ ایپ نہ رے۔ کھاوگوں کا کہنا ہے کدا کراہ سے مراد آ دی کا کوئی ایسا کام کرنا ہے جودہ کی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے۔ (معسجم لغذ الفقهآء:ص۸۵) ِ

مختلف اعتبارے إكراه كى متعددافتهام ہيں۔ إكراه اتوال بين بھى ہوسكتا ہے اورافعال ميں بھى۔ جہاں تك افعال كاتعنق سے توال کی بھی دواقسام ہیں: مجبوراورغیر مجبور

### أقوال ميں أكراه

غلامے کرام نے الوال میں جرکی صحت کوشلیم کیااوراس پراتفاق کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ جو تص حرام تول پر مجبور کیا جائے، أس پر جبر معتبر مانا خائے گا۔اسے وہ حرام بات کہ کراپیز آپ کو چیٹرانا جائز ہے ادراس پر کسی تنم کا کوئی گناہ بیس ہوگا۔ زبر دی کا تصورتمام اقوال میں پایا جاتا ہے،البذا جب کوئی شخص کی بات کے کہنے پرمجبور کردیا جائے تو اس پرکوئی تھم مرتب نہیں ہوگا اور وہ غو

اس سلسلے میں احناف نے لئے اور عدم سے کے مامین تفریق کولموظ رکھا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اگر اگراہ خرید وفر دخت اور اُجرت د ہینے میں ہو پھرتو وہ سنخ ہوجائے گا الیکن طلاق،عمّاق (آزادی) اور نکاح میں شنخ کا اِخْمَال باتی نہیں رہے گا۔ ہذا جو تخص رہے و تجارت ہے کیے مجبور کیے جانے کے بعدیج کر لے تو اس کوافقیار ہے، جا ہے تو اس بیج کو باتی رکھے یا پھر کٹے کر دے الیکن طلاق، آزادى اور نكاح ميس ميس اختيارياتي نبيس ريكا\_(العناية والكفاية ١٩١٨)

تا ہم اس مبن میں اگر اولد شرعید کا جائز ولیا جائے تو عدم تغریق کا تول زیادہ قرین قیاب معلوم ہوتا ہے۔ فر ون عالی شان ہے: ﴿ إِلَّا مِّنَّ أَكُوهَ وَ قُلْبُه مُطْمَينٌ بِالْإِيْمَانِ(النِحل: ٢ ٪ ١٠) النشكرنيك كدوه مجوركيا كماجواوراس كادل ايمان يرمطمن جو

امام شافعی اس کے متعلق فرماتے ہیں :إن اللہ سبحانه وتعالیٰ لما وضع الكفر عمن تُملفظ بمه حِمالُ المكراه أسقط عنه أحكام الكفرَ، كذَّلك سقط عن المكره ما دون الكفر لإن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى (الام: ١٤٠٠)

جس طرح القدنتي لي في حالب اكراه بين كلمه كفر كهني من رخصت عنايت كي باوراس سي كفريدا حكام ساقط كيه بين، پالکل ای طرح کفر کے علاوہ دیگر چیزیں بھی مجبورے ساقط ہوجائیں گی ، کیونکہ جب پڑا گناہ ساقط ہوگیا تو چھوے گناہ تو بالہ ولی ساقط ہوجا کیں گے۔سیدنا عبداللہ بن عمال سے روایت ہے کدرسول التولیق نے فرمایا:

إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (سنن ابن ماجه: ٢٠٨٥) القدتى كى نے ميرى أمت سے خطاونسيان اور مجبورى سے كيے جانے والے كام معاف كرد يے إلى - ابن تیم الجوزیہ کہتے ہیں: مجبور کے کسی کلام کا کوئی اعتبار تیمیں ہے، قرآن کریم بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جوشف کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے ، وہ کا فرنیس ہوگا اور ای طرح جواسلام کے لیے مجبود کیا جائے ، اسے مسلمان بھی تسلیم بیس کیا جائے گا۔ سنت ہیں جی واضح اشار و ملتا ہے کہ القد تعالیٰ نے مجبور محفص سے تجاوز کیا ہے اور اس کو مؤاخذے سے بری قرار دیا بہاس کے بعد امام ابن قیم اتو ال اور افعال میں اکراہ کے مامین فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

اقوال میں اکراہ اور افعال میں اکراہ کے ماہیں فرق ہے کہ افعال کے دقوع پذیر ہموجائے کے بعد اس کے مفاسد کا خاتر ہامکن ہے۔ جبکہ اقوال کے مفاسد کوسوئے ہوئے اور مجنون پر قیاس کرتے ہوئے دور کیا جاسکتا ہے۔ (زاد المعاد: ۲۰۲۰۵۵) یہاں یہ بھی یا درہے کہ اکراہ (جبر) کی ایک تقسیم درست اور غیر درست کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے۔ غیر درست اکراہ تو وہ ہے کہ جس میں ظلم وزیادتی سے کوئی بات منوائی گئی ہو۔ جبکہ درست اکراہ ہے کہ جس میں حاکم کسی خص کواپنا ، ل بیجنے پر مجبور کرنے ہاکہ دواس سے اپنا قرض ادا کرے۔ یاوہ ایلاء کرنے والے کو طلاق دینے پر مجبود کرے جب کہ دہ درجوع کرنے سے انکار کرے۔ (جامع العلوم وافکام: صلے کہ ا

ا کراه کی شرا <u>نظ کافقهی بیان</u>

الل علم في اكراه كى درج ذيل شرائط كانذ كره كياب:

ا۔اكراواس فض كى طرف سے ہوگا جوصاحب قدرت ہوجسے حكران۔

۲۔ بجبور کوظن غال ہو کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرواور اپنی دھمکی کونا فذکر دے گا اور مجبور اس سے بیخ یا بھ کئے سے عرب ہو۔ سے یا جز ہو۔

٣- اكراه الى چيز سے موجس ہے مجبور كونقصان ينجنے كا دُر ہو۔ (شرح الكبير: ١٧٢٣)

ان شروط پر مالکید ، شافعیداور حنابلدنے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔البتدان میں سے پچھلوگوں نے چند دیگر شرا لکھ کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ظاہر بات ہیہ ہے کہ اکراہ کی تخدید جا کم اور مفتی کے ساتھ خاص کی جائے گی اور انہی کے ثابت کر دواکراہ کا اعتبار کیا ہے۔ گا۔ کیونکہ یہ لوگوں کے احوال کے ساتھ بدلتار ہتا ہے۔ (الکفائیة: ۱۲۸۸)

# اكراه كي صورت مين وقوع طلاق بين فقهي مدا جنب اربعه

اس تحریمیں مجبوری کی طلاق کو موضوع بحث بنائے کا مقصد اس تضیے کاعل ہے کہ الیں طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے یا نہیں؟

امام مالک علیہ الرحمہ، شافعی ، احمد اور داؤد طاہری کے بزد یک الیسی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ یہی قول عمر بن خصاب بھی بن الی طالب ، ابن عمر ، ابن خر ، ابن عمر سی اور دیگر کثیر جماعت کا ہے۔ جبکہ امام الوصنیفہ اور ان کے صاحبین نے اس طلاق کے وقو س کا موتف اختیار کیا ہے اور یہی بموتف شعبی تنجی اور توری کا بھی ہے۔ (الکفایة والعنایة : ۳۴۳۳)

تشريعمات عناي ر میں اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا نہیں؟ کیونکہ طلاق کے اُلغاظ بوٹنے والے کا ارادہ تو طل ق سبب اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا نہیں؟ کیونکہ طلاق ہے اُلغاظ بوٹنے والے کی وعمد سے بحزیر م سبب اسمات بیہ بیرری ہوں۔ اس سے کم تر برائی کوافقیار کررہا ہوتا ہے اوروہ مجدد کرنے والے کی دعیدسے بیخے سے سیکھلال ہوتا اوروہ تو اپنے لئے دو برائیوں میں سے کم تر برائی کوافقیار کررہا ہوتا ہے اوروہ مجدد کرنے والے کی دعیدسے نیخے سیم سیم ملال دسينے کوا ختيار کر ليتاہے۔

فقبهاءاً حناف اوران کے مؤیدین کے دلائل

(فيوسنات رضويه (مِلْرَحْمُم)

ارنسب الرابية بين ہے كدايك آ دى سور ہاتھا كداس كى بيوى نے چھرى پكڑكراس كے بھلے پرركى اور دسمكى دى كرة محصطارة وے، ورند میں تیرا کام تمام کردوں گی۔اس محض نے استے اللہ کا داسطہ دیا لیکن دہ نہ مانی ۔لہٰ ذااس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں اس دي - پروه بي اكرم الله كي خدمت من حاضر جواراورتمام ماجرابيان كياتو آپ الله في فرمايد:

لاقبلولة في الطلاق (نصب الراية:٢٢٢٣) طلاق ميں كوئي فسخ نهين هے .

٢- ابو بريره ست روايت ب : اللات جملهن جد، وهزلهن جد : المنكاح و الطلاق و الرجعة \_ (سنن تذي

تين چيزول کي مجيدگ جي سجيدگ ہاور نداق بھي سجيدگ ہے۔ نکاح ،طلاق اور رجوع ۔

اً حناف اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ نداق کرنے والے کا مقصدتو وقوع طلاق نبیس ہوتا بلکہ اس نے فقا لفظ كااراده كيا بوتا ہے۔اس كى طلاق كاوا تع ہونا واضح كرتا ہے كہ جمر دلفظ كانجعي أعتبار كيا جائے گا۔اس طرح مجبور كوبھي مذاق كرنے والے پر قیاس کیا جائے گا ، کیونکہ دونوں کامقصو دلفظ ہوتا ہے معنیٰ مراز نہیں ہوتا۔ (فتح القدير: ١٣٣٣)

ہ ۔ مطبوت عبر مسے مووی ھے :

أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد :النكاح والطلاق، والعتاق والصدقة (ايضاً ( چارمبهم چيزي بندگ مونى ان من واليي نبيس موسكتى: نكاح ،طلاق ، آزادى أورصدقه

۴۔ ایک حدیث حضرت حذیفہ گادران کے دالدِ گرامی سے متعلق ہے جب ان دونوں سے مشرکین نے نہ لانے کا حلف پر تو رسول التعليقية في فرمايا:

ا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم (صحيح مسلم:١٤٨٤)

ہم ان سے معاہدہ بورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مائلیں گے۔اس حدیث سے استدیال کرتے ہوئے کہا گیا ے کہتم حالت اکراہ اور غیرا کراہ میں برابر ہے۔ لہذا مجر دلفظ کے ساتھ کی تھم کی فی کے لیے اگراہ کومعتبر نبیں مانا جائے گا۔ جیسا کہ طلاق - ( فتح القدير: ٣٨٨٣)

۵۔ اُن کاریکھی کہنا ہے کہ میں ملکف کی طرف سے ایسے کل میں طلاق ہے جس کا وہ مالک ہے لہٰذااس پر غیر مجبور کی طلاق کے

اظامرب بول کے۔ (البدایة : سامام)

مجبوری کی طلاق کے غیر معتبر ہونے بعض اہل ظواہر کے دلائل

ا رحضرت عالشنة كهتى هيں كه ميں نے رسول الله ملئي كو كهتے هوئے سنا : لا طلاق ولا عتاق في غلاق (مسند احمد: ٢٧٦٢)

ز بروتی کی کوئی طلاق اور آزادی نہیں ہے۔اور اِ کراہ زیردئتی بیل شامل ہے، کیونکہ مجبور دیمر ہخض تصرف کاحق کھو بیٹھتا ہے۔ ۲۔ حصرت علیؓ نے موتو فاروایت ہے:

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره(سنن ترمذي : ١٩١١)

ديوانة اوركره كسوامراكك كى طلاق جائز ب

المسيح بخارى من حضرت عبدالله بن عباس كاقول ب:

طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (صحيح بخارى، ترجمة الباب : باب الطلاق في الغلاق)

مجبوری اور نشے کی حالت میں طلاق جائز نہیں ہے۔

۳- ٹابت بن احنف نے عبد الرحمن بن زید بن خطاب کی اُمّ ولدے نکاح کرایا ہے جی کہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ذید بن خطاب نے بچھے بلایا۔ بیس اُن کے ہان آیا تو وہاں دوغلام کوڑے اور زنجیریں پکڑ کر پیٹھے ہوئے بھے۔ اُس نے بچھ سے کہا: تو نے میرے باپ کی اُمّ ولدسے میری رضا کے بغیر تکاح کیا ہے۔ بیس تجھے موت کے گھاٹ اُتاردوں گا۔ پھر کہ کہ کا : تو طلاق دیتا ہے یا میں کھو کروں؟ تو میں نے کہا: ہزار بابر طلاق میں اس کے ہاں سے نکل کرعبد اللہ بن عرق کے پائ آیا اور سارا ماجر ابیان کیا تو آپ فیل کرعبد اللہ بن عرق کے پائ آیا اور سارا ماجر ابیان کیا تو آپ نے فرمایا: یہ طلاق نہیں ہے واب جامع المطلاق: ۱۲۲۵)

۵۔ چونکہ بیر قول زبردتی منوایا جاتا ہے، اس لیے بیر کوئی تا تیم نہیں رکھتا۔ جیسا کہ مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہنا۔(المغنی: ۳۵۱۱،زادالمعاد: ۲۰۴۵)

# نشے کی حالت میں طلاق کے حکم کابیان

﴿ وَطَلَاقُ السَّكُرَّانِ وَاقِعٌ (١) ﴾ وَاخْتِيَارُ الْكُرْخِيِّ وَالطَّحَادِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ ؛ لِلاَنَّ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ فَصَارَ كَنْ وَالِهِ بِالْبِ بُنِحِ وَالدُّواءِ . وَلَنَا أَنَّهُ زَالَ ﴿ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًّا حُكُّمًا زَجُرًا لَهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصُدِعَ وَزَالَ عَقَلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ (١) المرت ابن أبي شبية في "مصنعه" أن عمر أحاز طلاق السكّران بشهادة نسوة انظر "نصب الراية" ٢٢٤/٣ و "الدارية" ٢٠/٧

اورنشی محض کی دی ہو کی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اہام کرخی اور اہام طحادی نے اس بات کوافتیار کیا ہے: بیّدوا تع نہیں ہوتی ۔ ا الم شافعی کا ایک قول بنی ہے۔ اس کی دلیل رہے: قصد عقل کے ذریعظے درست ہوتا ہے اور اس محض کی عقل زائل ہو چکی ہے تو یہ بھیک یا دواکی دلیل سے عقل کے زائل ہونے کی مائند ہوگا۔ ہماری دلیل بیسے: اس کی عقل ایک ایسے سبب کی دلیل سے زائل ہوئی ہے جو گناہ ہے اہذا تھم کے اعتبار سے اسے باتی رکھا جائے گا تا کہ اس مخص کو قبیحت ہوسکے۔ یہاں تک کہ اگر اس مخص نے شراب بی پھڑائی کے سریس در دہوا اور اس کی عقبل زائل ہوگئ تو ہم یہ بیں گے: اس کی طابات واقع نیس ہوئی۔

حالبت نشه كى طلاق مين فقهى ندايب اربعه

ن در این این این این این این الرحمه لکی تا می اصطلاح میں شراب یا کوئی بھی نشد آور چیز پی کراس طرح بدمست ہوجائے ك مرد وعورت كالتمياز بهى باتى شد باورز مين آسان كافرق بهى نه كريكے \_ ـ اگر شراب يا دوسرى حرام چيزيں افيون ، بھنگ وغيره مرائك بين المعتمل زائل موجائ اوروه من نشرين الى بيوى كوطلاق دے دے تو حند كنزد يك طلاق واقع موجاتى ہے۔ تا بعين و ميل المشخ حفز مت سعيد بن المسيب ،حفز مت عطاء،حفز مت حسن بقرى،حفزت ابرابيم تخعي،حفزت ابن سيرين،حفزت مجامد حمة الله علیهم وغیرهم کالیمی مسلک ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ، حضرت اوز ای ، اور ایک روایت کے مطابق امام احمہ بن صبل اور . معرسة المام شافعي رحمة التدنيم بهي اس كے قائل بن \_\_البية حضرت قاسم بن جمد ، حضرت طاؤس ، حضرت ربيعه بن عبدانرحن ، بخضرت ليب بتعزمت زفزرهمة التدليم وغيره كبتي بي كمالية تحض كى طلاق واقعد بيس بوتى ب، صحابه كرام ميس ي حضرت عثان عن اور حضریت این غیاس رضی الله عنبم کا بھی بھی تھا ہے۔حنفیہ میں سے حضرت امام طحاوی اور حضرت امام کرخی کے نز دیک بھی ایسے المخفَّ كَي طَلاق واقع بين موتى ہے۔ (فتح القديرج،٣٥ص٣٥، بيروت ١٠ البحرالرائق) غضب كي تعريف

تي غضب، يغضب غضباً نت صدرب - كهاجاتا ب رجل غضبان او امراة غضبى - يرضا كاضد ب (الان الغرب إلى المعلقانية معلقانية عمداورانشتعال كي لي بولاجا تائي-

علامه جرجانی لکھتے ہیں۔

السغسطييب تسغير يسحصل غند غليان دم القلب ليسحصل عنسه التشف

للصدر (التعريفات: ص١٢٢)

ول کے خون کے کھو گئے کی ولیل ہے جو تغیر ہوتا ہے اس کو غضب کہتے ہیں تا کہ دل کوسلی ہو سکے۔

غصے کی حالتیں غصے کی تین حالتو اِس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

1 - بیرکدانسان پرغصہ کی ابتدائی خالت طاری ہو جہاں پراس کی عقل میں فتورندا ئے اور جووہ کہدر ہا ہواس کو بخولی جانتا ہو۔ اسمی حالت میں دک گئی طلاق بغیر کی اشکال کے واقع ہو جائے گی اور وہ اپنے اقوال کا مکلف ہوگا۔ (جامع انعلوم والحکم: مس ۱۲۸) 2۔ ایسا غصہ جس میں انسان حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اور مشکلم کو پہنڈ ہیں چلنا کہ وہ کیا کہدر ہاہے۔ تو پیطلاق واقع نہیں ہوگی۔ •

ابن قيم فرماتے هيں :وذلك أنه لم يعلم صدور الطلاق منه فهو شبه مايكون بالنائم

والمجنون وتحوهم (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: ص ٩ س)

چونکہ وہ طلاق کے صدور کے متعلق نیس جانتا ہوتا۔ لبذاوہ بھی سوئے ہوئے اور پاگل دغیرہ کے مشابہ تصور ہوگا۔

3۔ غصے کی تیسر کی حالت سے ہے کہ انسان پر شمد ید غصہ تو طار کی ہو الکین ایسانہ ہو کہ وہ ہوش وحواس ہی کھو جیٹے ہو۔ اس حالت میں دگ کئی طلاق کی تحفیذ اور عدم سمفیذ میں علا کے مابین اختلاف ہے۔ (ایسنا)

غصے کے حالت میں دی گئی طلاق کا تھم

غصے کی حالت میں دی گئی طال ق کے بارے میں دوسم کی آ راہیں:

1-أحناف اوربعض حنابله کامونف ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ٹارٹیس ہوگی۔(حاشیدابن عابدین: ۲۲۲۳) ۔ 2- مالکیداور حنابلہ کا خیال ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گی اوراس کا اعتبار کیا جائے گا۔ (ماشیدالشرح الکبیز: ۳۲۲۲)

# طلاق ثلاثه ميں احناف كے فقين دلاكل

احناف اوران کے مؤیدین سے درج ذیل اولہ سے استدلال کیا ہے۔

۔ 1۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول التعالی نے فر مایا: لا ظلاق ولاعماق ٹی غلاق (سنن ابوداؤد؛ ۲۱۹۳) زبردی کی طلاق اورآ زادی نمیں ہے۔اورز بردی غصے کو بھی شامل ہے، کیونکہ اس میں دلیل پر بہتدش لگ جاتی ہے۔

2 فرمان عاليشان هر: لَا يُؤَاجِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيُمَانِكُمُ (البقرة (225:

الله تعالى تهبيس ان قسمول برنه بكر \_ كاجو پخته نه مول \_

ابن عباس اس كى تىفسىر ميس فرماتے هيں :لغو اليمين أن تحلف والت عضبان (بيهقى (2450)

النوسم بيب كرة ب في عالت يل متم الفائيل-

ای پرتیاس کرتے ہوئے مصلی مالت میں دی کی طلاق کو بھی طلاق الفاری کیا جائے گا۔ (طلاق العصبان: مراس) 3 . فرمان اللهي هم : وَ إِمَّا يَنُوَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزُعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ا (الاعراف (200:

اورا كرا بكوشيطان كى طرف من كوئى وسوسدة في الله كالتاه ما تك يجير

ہور سرا ہے۔ اس میں شیطان کے بہکانے سے طلاق یا اس طرح کے دیکر الفاظ غیر ارادی طور پر بول دیتا سے۔ مہزا ر الى مالت يس اس پرطلاق احكام مترتب تيس بول مير طلاق الغضهان: ص ٣٥٠)

رسول اكرم الله في الفضيب من الشيطان (سنن ابودا و ٢٥٨٣) خدر شيطان كالمرف المسار المرم الله المرابع المارف المسام 4- عمران بن حصين سے روايث مے كدرسول التعلق فرمايا:

لا لذر في غضب و كفارته كفارة يمين(سنن نسالي:٣٨٣٢)

غصے کی حالت میں نذرتیں ہے اوراس کا کفاروشم کا کفارہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی نذروں کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ توجب حالت غضب میں مانی کئ نذر میں رخصت موجود ہے تو طلاق میں بدرخصت کیوں ہاتی ندر کی جائے۔

(طلاق الغضبان: مسام)

5-مديث الويكره: لا يقطب المقاص بين المنين وهو غضيان (سنمن ابن باب: ٢٣١٦)

تامنی شعبے کی حالت میں ودلوگوں کے مابین فیصلدند کرے۔اس کی دلیل نیہ ہے کہ قصد علم وارادہ پراٹر انداز ہوتا ہے اور درست فیصله کرنے میں مانع ہوتا ہے۔توالی حالت بیں دک کئی طلاق بھی معتبر نہیں ہوگی۔(طلاق الغضہان: ص ۱۲۲۲)

vi) نشے کی حالت میں دی گی طلاق کا وقوع نہیں ہوتا کیونکہ متعلم کا طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ، یا در ہے کہ ضعے کی حالت نشے سے بھی بر حکر ہوتی ہے۔ (طلاق الغضیان : ص ٢٥)

غيرمقلدين وابل ظوا ہركے تنقيدي دلائل

1 - اس سلسله میں حضرت عائشہ کی بیان کردہ صدیث اس نزاع سے خارج ہے، کیونکہ اس سے مراوز بردی ہے ۔ ان زبردی تحض غصكانا منيس هدابن تيم فرمات بين :الغلاق السداد باب العلم والقصد عليه (تهذيب اسنن:١٨٢/١) غلاق علم واراده مے دروازه كو بندكرتا بي البذابي غصى دوسرى حالت كوشامل بے بس بالاتفاق طلاق واقع نبيل

2-حفرت وبالكي طرف منسوب تغيير في فيس بهد

ابن رجنب فرماتے هيں: لا يضح إسناده (جامع العلوم و الحكم: ص ٩ ١١)

اس کی سندی نیس ہے۔ ادرای آیت کی تعمیر عمل آپ سے دیگراتوال می بیان کیے مجے ہیں۔ جیسا کدائن انی عاتم نے تغمیر اس این کیر (۱۲۱۸) میں سعید بن جیر کے طریق سے میان کیا ہے کہ لاقتم وہ ہے جس عمل آپ ایسی چیز کوترام قرار دیں جوالند تعالیٰ نے عال قراروی او۔

ابن رجب فرماتم هيس :صبح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة (جامع العلوم والحكم :ص ٩ ٣ ا (

ويمر بهت مصلبه كرام في توكى وياكد شيرى حالت بين اشمالي من المان عناد موكا ادراس (كو إوران كرني) بركفاره

جوہ ہے۔ یہ بہنا کہ غصری حالت میں انسان شیطان کی اکسانے پر بول رہا ہوتا ہے۔ البذااس پر علم مرتب ندہوگا۔ تو ایسا کہنا کسی طور مہی درست نہیں ہے اکیونکہ ڈیار و تر گینا ہوں اور پُر اسپوں کاظہور تو شیطان کی اکسا ہے۔ اور دساوس ہی دلیل سے ہوتا ہے۔ مجراس ما مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کے اکسانے پر کیے جائے والے کسی مجمع مل پراحکام مرتب ندہوں مجے۔ ظاہر ہے کہ بیسراسر خام خیالی

4\_حضرت عمران بن حيين كى بيان كرده مديث معيف ب-

5\_ابو کروکی صدیث میں ہے کہ حضور نبی کر پر منابقہ نے قاضی کو حالت خصہ میں فیصلہ نہ کرنے کا پابند کیا ہے۔ یہ قاضی کے مناف کا بیاد کیا ہے۔ یہ قاضی کے مناف کے مناف کے مناف کی بیاد کیا ہے۔ یہ قاضی کے مناف کی اور کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے جب کہ طلاق دینے والاخود اا پنا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے جب کہ طلاق دینے والاخود اا پنا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اس کیے طلاق دینے والے کو قاضی پڑئیں کیا جاسکتا۔

ہے۔ اس حالت کونشہ پر تیان کرنا درست فہیں ہے۔ کیونکہ نشہ بین توانسان اپنے حواس کھو بیٹھتنا ہے۔ اوراہ پیتنہیں ہوتا وہ کیا کہدر ہاہے۔ اور میٹھسد کی دوسری حالت ہے۔ ایس حالت کے بارے بین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر دایا:

إِنَّا يُهَا اللَّهِ إِن المَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَ آنْتُمُ مُكُرى حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء

اے ایمان والوجبتم نشہ میں مست ہونماز کے قریب بھی شہاؤ۔ جب تک کدائی ہات سیحنے نہ لگو۔

فقنهاء مالكيد وحنابله كحد لأئل ميس بحث ونظر

مالكيداور حنابلد نے درج زيل دلائل كوسائے ركھا ہے۔

ہے۔ ول بدت تعلید اوس بن قابت کی اہلیہ میں مالیک روز ان دونوں میں جھڑا ہو کیا تو اوس بن قابت نے تھے سے ظہار کرڈال حدید مند نولہ پر بیٹانی کی حالت میں حضور نبی کر میں ایک خذمت میں حاضر ہو کیں اور تمام ماجرا کہا تو امتد تعالی نے آیت ظبهار نازل فرما کیں۔پھررسول النَّه لِلِقَةَ ان کوظبهار کے کفارته کا تکم دیا۔ (سنن این ماجہ: ۲۰۶۳)

2۔اوس بن ٹابت نے غصے کی حالت میں ظہار کرنے کے باوجوداس کا کفارہ ادا کیا۔طلاق بھی ظہار ہی کی طرح ہے۔ (جامع العلوم: ص ۱۳۹) ·

ا بن رجب جامع مين قرمات بين -اول بن ثابت نے غيمے كى حالت ميں ظہار كيا تھ چر بھى رسول الدُه لين نے نظہار كوطلاق شمر کیااوران کی بیوی کوان پرحرام قرار دیا۔اور جب القد تعالی نے ظہار کا کفارہ لازم کیا تو آ پیلیشنج نے اوس بن ٹابت کو کفارہ ۔۔۔ بری قرار نہیں دیں۔(مس:۱۳۹)ان احادیث پر میاعتراض وارد کیا جاسکتا ہے کہ میے نصے کی ابتدائی حالت ہے متعلق ہے اوراس سے ضے کی مہا قتم مراوے ۔اس کے جواب میں عرض ہے کہ ریہ حدیث مطلق طور پر عمومی غضب ہے متعلق ہے اوراس میں کسی تسم کی کوئی تفصیل نیں اوراحمالی جگہ پرتفصیل کوچھوڑ دینااس بات کی دلیل ہے کہ اس کوعموم پرمحمول کیا جائے۔اس میں اگر چہ خصہ کی نتیزوں حالتیں اور ہر غصے کی حالت میں دی گئی طلاق لازم ہوگی رکیکن اجماع امت ہے وہ حالت اسے نکل گئی جب غصہ انتہا ء کو پہنچ جا تا ہے۔اس طرح اس حدیث میں دوسری دونوں فتمیں شامل ہوں گی۔

3-مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک آ وی نے این عمیاس سے کہا کہ ہیں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں تین طلاقیں دے دی ہیں۔تو ابن عمیس نے فرمایا : بیس اسپے آپ میں اس قدر جرات نہیں یا تا کہ تیرے لیے وہ حلال کردوں جو القد تعالیٰ نے حرام كرديا ہے ـ تونے اپنے رب كى نافر مانى كى ہے اور اپنى بيوى كواپ او پرحرام كرليا ہے ـ ( دار قطنى : ١٣٠١)

4 حسن كاتول ہے: سنى طلاق بيہ ہے كه آ دى طهرى حالت ميں أيك طلاق دے جس ميں جماع نه كيا ہو۔ الي صورت ميں اس کے بعد تیسر سے چیش تک اے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ رجوع کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔اگر آ دمی نے غصے میں طلاق دی ہے تو تمن حيض يو تمن مبيني ميس اس كالجصد كا فور موسكما ب\_ (جامع العلوم والحكم: ص ١٧١)

منكرين اصول كالصول فقه

· · عام طور پر غیر مقلدین فقه واصول فقه کا نام من کرجل جاتے ہیں لیکن طلاق علاقہ کے مسئلہ میں جب بھنس مکئے تو انہیں بھی جواب دینے کیلئے فقہی تواعد یاد آ گئے اور مشہور چو تھے فقہی ند ہمب عنبلی کاسہاراکیکر جان چھٹرار ہے ہیں قار کمین ملاحظہ فر ما کمیں۔

دلالة الأقوال تسختلف بها دلائة الأقول في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها

وتترتب عليها الأحكام بمجردها (القواعد لابن رجب: ص٢٢٣)

" دعویٰ کو قبول کرنے میں احوال کی حالت اقوال ہے مختلف ہوتی ہے۔۔احوال پراحکام مرتب ہوں گے جاہوال احوال کے نی لف ہوں یا موافق ۔ابن رجب فر ماتے ہیں: اس قاعدہ سے ثابت ہوتا کے کداڑائی جھکڑ ہے اور غصے کی حالت میں دی گئی طل ق شهر بموگی اور آس کا بیدعوی که طلاق کاراده شد تنهاء قابل قبول نه بهوگای

كه طلاق موجائك كي-

ے دوسرادرجہ بیہ ہے کہ تعمیرانتہا کو بینے جائے اسے پیتانہ چلے کہ کیا کہتا ہے ادر کیا ارادہ ہے اس صورت میں بلاشیداس کا کوئی کل فذنہ ہوگا۔

3. تیسرا درجہ بیہ ہے کہ دونوں کے درمیان ہو کہ انسان پاگل کی طرح نہ ہوجائے بید قابل خورہے دلائل کی روشی میں اس مبورت میں بھی اس کی کمی بائٹ کا اعتبار نہ ہوگا۔

(أبن عابدين، ردالمحتار، 244 : 3، دارلفكرللطباعةوالنشر، بيروت، سن اشاعت 1421ه)

- . أمايزيل العقل فلايشعر صاحبه بماقال وهذالايقع طلاقه بلانزاع.
- . 2مايكون في مبادية بحيث لايمنع صاحبه من تصورمايقول وقصده فهذايقع طلاقه.
- . 3أن يستنحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه و بين نيته بحيث يستنحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه و بين نيته بحيث يستندم علني منا فرط منه اذا زال فهذا محل نظر و عدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه.
- . 1 ایک بیر کدخصدا تنا زیادہ ہو کہ مثل انسانی قائم ندر ہے اور پیدی ند ہوکداس نے کیا کیا اس صورت بیں بلا اختلاف تمام فقیاء کے نزدیک مللاق واقع نہیں ہوتی۔

. فدوم الفسمانداني ورجد كاب كرانسان جوكهد بابوتاب وه يورى طرح بحتاب سي طلاق بوجاتى ب

3. تیسرادرمیاندرجه کا غصر بے جو بخت ہوتا ہے اور وہ انسان کی عمل پر عالب آجاتا ہے گرانسانی عمل قائم رہتی ہے لیکن دل کی نمیت وارادہ کے بغیر کھن شدت خصر سے طلاق مرز دہوجاتی ہے ، وہ آپ آپ پر قایونیں پار ہا ہوتا پھر طلاق مرز دہونے کے بعد تادم ہوتا ہے۔ انسوں کرتا ہے۔ یہ مورز شنٹ خورطلب ہے۔ اس حالت میں آوی اور معقول بات یہ ہے کہ طلاق ندہوگی۔

(ابن قيم، زاد المعاد، 215 : 5، مؤمسة الرسالة، مكتبة المنار، بيروت الكويتِ، من اشاعت، 1407ه)

علامه شامی مزید فرمانے هیں :الجنون فنون .(جنون کئی قسم کاهوتاهے ((ابن عابدین، ردالمحتار، 244 : 3، دار لفکر للطباعة والنشر، بیروت، سن اشاعت من 1421ه)

معلوم ہوا جوشد پر طعمہ میں ہوو والیک تم کے وقن مرض میں جا اورتا ہے، قرآن کریم میں مریض کے بارے میں ہے: ولاعَلَى الْمَرِيْضِ سَوَجَ اور له بيمار ہو كولى گناه هے النور ، 61 : 24 مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے هیں :فالحرج مرفوع عنهم فی هذا. جومريف لوك بين مرض كى حالت عن ان عدج ويكا وركر فت افعال كى ب

. 1عبدالرحمن بن محمد، تفسير التعالبي، 127 : 3، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 2قرطبى، جسامع لاحكام القرآن، 313 : 12، دارالشبعب، القاهره .3ابو مبحسما عبداليحق بس غالب عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب . العزيز، 195 : 4، دار الكتب العلمية، لبنان، سن اشاعت 1413.

مسؤيساد عسلامسه قسوطبسي بيسان كوتع هين فليسنست هسنّه الأية انسه لا حرّج على المعذورین.اس کیت میار که نے بیان کر دیا که معذور لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ھے ۔قرطبی، جامع لاحکام القرآن، 313 : 12، دار الشعب، القاهرہ

دوسرى آيت كريمه هے "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ (الحج، 78: 22) اس (الله تعالی) بنتے تم پردین میں پھوٹنگی ندر کی امام ابو براحدین علی الرازی الجسامی التی اس آیت کریمہ کی تغییر میں لكية بي ابن عباس رضى الله عنمائة فرمايا: حرج كامطلب المعطل

ان کے شاگرد مجاہد فرماتے ہیں :ویحتج بدنی کل ما اختلف فید من الحوادث ان ما ادى الى الصيق فهو منفى وما أوجب التوسعة فهو اولى.

اس آیت کریمه سے مختلف حوادث وواقعات میں بدولیل پکڑی جاسکتی ہے کہ جو تھم تنگی پیدا کرے اس کا وجود تبیس اور جوفراخی و آسانی پدا کرے وی بہتر ہے۔

آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی ایسی تنگی نہیں جس سے چھٹکارے كاراسته نه هو . جصاص، احكام القرآن، 251 : 3، طبع لاهور

امسام رازی فرماتے ہیں۔ السبس تنگی امام رازی، تفسیر الکبیر، 73 : 23، طبع

امام قاضی بیضاوی فرماتنے هیں :ضیق بتکلیف مایشتد القیام به علیکم .تنگی

ايستنى تنكيليف يكا خنكيم ديكو خش ينز قائيم رهنا تلم الراسخت هو يصاوى، انوار ، التُمنزيل و السوارُ والتا وليل مُ 50 مَ عَلَيْتُ مَعْضَيْرُ مَعْمُونَا ٱلْوَسَنَىٰ اَرْوَ حَ المُعالَىٰ اَ 7 أَ ٠ 190 ) طبيع تنهر الله النوال المنافع المنافع

عدين وك من مها يه كدر سول الله المنظم المنظ

رفتع القلم عَنْ ثلاثة عَنْ المنجنون المنجنون المعلوب على عَقْلُه وعَنْ النَّائِمُ خَتَى يستيقظ وعن ا الضبي خَتِي يَجْتِلُم إِنْ مَنْ أَنِهِ الْ ١٥٠٤ مِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تين فتهم كالوكون جرقاً نون لا كونيش موتا مجنون جين كي عقبل پرخصه غالب موه موت والا جنب تك جيدار تنه موجائ اور بجه

and the transfer the property of the second جب تك إلغ منه وجائے . . . .. 1 حاجم، المستدرية، 68 مرفق 1235، وإد الكتب العلمية، بيروت، بين اشاعت 1411 و. 2 إبن حِبَانَ، الطُّنْخِينِي، 356 : 1، وقم 143، مؤسسة الربالة، بيروت، سن اشاعت 4141. ابن خزيمة، البطنيجية (148 147 رُقم 3048)، المنكتب الأسالمي، بيروني، هن الثاغث 1390 و. 4 نسالي، السنن الكبري، 323 ﴿ 4 أَن أَلُم 7343 أَن الكتب العلمية، بيروبت وسن الباعث 1111ه. 15 ابو إذا د. السنن، 140 إله رقم 401، دار الفكر ، 6دار قبطني، السنن، 138 : 3، رقم 173، دار المعرفة، بيروتُ أَن أَشَاعُتُ أَعُلُكُ إِنْ ١٤٥٨ أَوْ ١٨٠ أَهُ مَن أَكُن العمال، 98 : 4، رقم 10309 ذار الكبب العلمية،

> ي بيرويت وسن اشاعت 449هـ ال سيره عائشهمد يقدرسى الله عنها ف روايت يكدرول التدمل التدعليدوآ لدومكم في فرمايا:

رفيع القبلم عن ثلاثة عن النائم ختى يسبتيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون

تين تتم كوكوں برقانون لا كونيں بنونا أنو في والا جب تك بريدار شرجو جائے ، پچہ جب تك بالغ شہو جائے اور مجنوں تک مجھدارنہ ہوجائے۔

. 1ابين حببان، المصحيح، ١٥٥٥: إنه رقم 42إ، مؤسسة البرسيالة، بيروت، سن اشاعت 1414ه. 2 ابوداؤد، السنن، 141 : 4، وقم 4403، دار الفكر . 3 يبهقي، السنن الكبرى، 83: 3، رقم 4868، ملكتبة دار الساز مكة المكرمة، سن اشاعت 01414

المام نسائي اورائن ماجنه في سيدوعا كشرصد يقدرض التدعنها كروايت كوچندالفاظ كيتيديل كراته وعال كاب :

رفح القلم عن للإلة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبروعن المجنون حتى يعقل أويفيق.

تنمن سے اوکون پر قانون لاکونیں ہوتا موسنے والا جہباتک ہیں۔ شہوجائے انجوزا (بچے) جہاتک ہزا (ہاٹ) شاہ جائے اور مجنوں جب تک متل مندلین مجمدار نہ ہوجائے۔

. انسانی، السنن الکبری، 323 : 4، رقم 7343، دار الکتب العلمیة، بیروت، سن الشاعت العلمیة، بیروت، سن الشاعت 1411ه ، 2ابن ماجه، السنن، 658 : 1، رقبه 20.41 ، دار الفکر، بیروت، الشاعت 1411ه ، 2ابن ماجه، السنن، 658 : 1، رقبه 20.41 ، دار الفکر، بیروت، معفرت عائش مدیقه رشی المدتعالی عنها فراتی بین کریس نے رسول التدسلی الدحلیدة آل وائم وقریات بروت من المعالق و الاعتاق فی المحالاق،

# شدیدغصه میں نه طلاق ہے ندہی غلام آ زاد کرنا۔

. 3 ابن ماجه، السنن، 660 : 1، رقم 2046، ذارَ الفكر، بَيْرُوت مَنْ أَرَّ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ

.4بيهقى، السنن، 357 يُرَارقم 14874 مكتبة دار الباز مكة المكرمة مين اشاعث 1414ه

. 5دار قطني، البنن، 36، 4، رقم 99، دار المعرفة، بيروبت، سن اشاعب 1386،

.6ابس ابي شبيه، المُصنف، 73 : 4، رقم 18038، مكتبة الرشيد الرياض، سن أشاعيت 1409ه

" [7 أبو يعلَى المستنداة 42 " 7 ، رقم 4444 ، دار المامون للتراث دمشق اسن اشاعت 404 أه

.8احمد بن حنيل، المسند، 276 : 6، رقم 26403، مؤسسة قرطيه، مصر

. 9شاميين، المسند، 287 في المروقم 900ء فيؤسنية الرسالة بيروت بين إشاعت 1405 علامه

عيني عمدة القارري مين اور عبدالله بن يوسف الزيلعي نصب الرايه (شرح هذايه) مين لكهتر هين : قال أبه ذاة دالعلاق أطنه الفصيد

أمام ابوداؤة نرخ كهامير ح خيال مني أغلاق كامعنى غضة أخراج المام ابوداؤة نرخ كهامير

.1عيسى، عمدة القارى، 250 ؛ 20، يار، احياً عالتوات العربي، بيروت يه المان القارى، 20 ؛ يروت مان العربي

. 2عد الله بن يؤسف، بصرب الراية ر 223 ، ق بدأر الجذيب، عطر، سن أشاعت 1357 ه

· محمد بدن إسى ببكرايوب الزرعني المعروف باين القيم الجوزي الدمشقي متوفى

the first of the state of the same of the

157ه بهى اغلاق كامْعنيَّ عَصَههى بيان كرتے هين . ﴿ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مسحسمان ابي بكر، زادالمعاد، 214 : 5، متؤسسة الومسالة مكتبة المنار، بيروت ، الكويت؛ من اشاعت 1407ه

ايك اور مديث ياك من بكرسول التصلى الشعليدة الدولم فرمايا:

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه.

ہرطلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی (دی ہوئی) طلاق کے۔

. 1 ابن انى شيبه، المصنف، 72 : 4، رقم17912، 17914، مكتبة الرشد الرياض، سن اشاعت1409 مكتبة الرشد الرياض، سن اشاعت1409 م

.2عبدالرزاق، المصنف، 409 : 6، رقم11415، المكتب الاسلامي، بيروت

,3على بن جعد، النسند، 120 : 1، رقم 742، مؤسسة نسادر، بيروت، سن اشاعت1410ه

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والمغلوب على عقله.

مرطلاق نافذہوتی ہے سوائے مدہوش کی (دی ہوئی) طلاق کے جس کی عمل پر عصد عالب ہو۔

. 1 ترمذى، السنن، 496 : 3، رقم 1911، داراحياء المتزاث العربي، بيروت

.2هبندی، کنزالعمال، 278 : 9، 27771، دارالکتب العِلمیة، بیروت، سن اشاعت1419ه

فقبائے کرام کے زویک شدید طعم میں دی جانے والی طلاق کی حیثیت ورج ذیل ہے۔

أرادب البحنون من في عقله الجيلال، فيدخل المعتوه وأحسن الأقوال في الفرق بينهماأن المعتوه هوالقليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لايضرب

والايشتم بخلاف الجنون ويدخل المبرسم والمغمى عليه والمدهوش.

جنون (پاکل پن) کامطلب ہے کسی کی عقل ہیں خرائی وظل آٹا، اس ہیں معتود شامل ہے، وونوں میں فرق کرنے میں بہترین قول بیا ہے کہ معتود شامل ہوں کی معتود کا مطلب ہے کہ فہم ، جس کی گفتنگو میں غلط اور بھی خلط ملط ہولیکن معتود (مغلوب الغضب)نہ مارتا ہے نہ کالی گلوج بکتا ہے، بخلاف مجنول (پاگل) کے اس میں مرسام والا ، بیہوش اور مذہوش واغل ہیں۔

ابن نجيم الحنفي، البيحرالرائق، 268 : 3، دارالمعرفة، بيروت

فالذي ينبغي العويل عليه في المنعوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله المخارجة عن هادته، وكلايشال فيسمن الحتل عقله لكبرا ولمريض أو لمستربة فاجما ته فمادام في حال غلبة الخلل في الاقوال والافعال لاتعتبراقواله وان كان يعلمها ويسرينها لأن هذه المعرفة والارادة غيرمعتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لاتعتبر من الصبى العاقل.

مد ہوش وغیرہ کی قابل اعماد بات ہے ہے کہ اس صورت میں تھم شری کا مداراس کے اقوال وافعال میں عادت ہے ہٹ کر اور اس کے خلاف بیہودگی و خرالی پائی جائے ہے ہے کہ اس میں بڑھا ہے ، بیاری اور کی اچا کے مصیبت کی بنا پر خلال آجا ہے تو اس کے خلاف بیہودگی و خرالی پائی جائے سے بھی جس کی ماس کی باتوں کا اعتبار ند ہوگا ۔ اگر چان کو جانا ہواوران کا ارادہ کرے تو اس کے اقوال وافعال جب تک ہے کیفیت غالب رہے گی ، اس کی باتوں کا اعتبار ند ہوگا ۔ اگر چان کو جانا ہواوران کا ارادہ کرے مصل نہیں ہوا جسے تھند نے کی بات کا اعتبار نہیں۔

. 1 ابن عابدين، ردالمحتار، 244: 3، دارلفكرللطباعة والنشر، بيروت، سن اشاعت 1421ه. 2 عالمگيرى 353: 1، طبع كوئته. 3 الكاسانى، بدائع الصنائع، 3 اشاعت 1421ه مع فتح القدير، 343: 3، طبع سكهر

عبدالرحمن البحزرى الفقه على المذاهب الاربعتمين لكهتم هين والتحقيق عندالحنفية أن الغضبان الذى يخرجه غضبه عن طبيعته و عادته بحيث يغلب الهذيان على أقواله وأفعاله فأن طلاقه لايقع، وان كان يعلم مايقول ويقصده لأنه يكون فى حالة يتغير فيها ادراكه، فلايكون قصده مبنياعلى ادراك صحيح، فيكون كالمجنون، لان المحنون لايلزم أن يكون دائمافي حالة لا يعلم معهاما يقول : فقديتكلم في كثير من الأحيان بكلام معقول، ثم لم يلبث أن يهذى.

حنفیہ کے فزد یک تخیق یہ ہے کہ دہ خصہ دالافخص جے اس کا خصراس کی طبیعت اور عادت ہے اس طرح باہر کردے کہ اس کی باتوں اور اس کے کا موں پر بے مقصدیت غالب آ جائے اس کی طلاق واقع نہ ہوگی ،اگر چہ وہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہ رہا ہے اور ارادہ سے بی کہتا ہو کہ وہ الی حالت میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کا اور اک بینی موجھ ہو جھ میں تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے لہذا اس کا قصد و ارادہ صحیح شعور وصح اور اک پر بینی ہوتا ، لیں وہ (مجنوں و دیوائہ تو نہیں ہوتا کہ کی عور اس کی طرح ہوجا تا ہے ، کیونکہ ضروری نہیں کہ مجنوں ہیں جو الس میں رہے کہ جو کہا ہے اس کا پرید نہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندوں کی ضروری نہیں کہ مجنوں ہیں جو الس میں رہے کہ جو کہا ہے اس کا پرید نہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندوں کی

و تشريعات هدايه فيوضات رضويه (مِلرَضم) منانعی اور اصحاب الدلیل کا یمی قول ہے وان کے علاوہ ہم کسی کا اختلاف نہیں جائے۔ دوسری جکہ اجسب طلاق کے الفاظ کلمے ائر تو اس نے طلاق کی نہیت کی تو اس کی دوی وطال دو با لیکی المام ز برى اللهم واورامام ابوطنيف عليدالر مدوامام ما لك مايدالر مدكا ميى قول يدواود مام شافعي رحمد اللهب ويدن كروه ب طلاق کی نیت کیے بغیرطلاق لکھتا ہو بعض علماء کرام جن بیں ضعبی نجنی اور زہری تھم شامل ہیں سہتے ہیں کے طلاق واتی اور جانانی -اوردوسراتول سيب كدنيت كيفيرطلاق واقع نبيل بوكى وامام الإصنيف عليه الرحمية وامام ما لك مايد الرحمة كالمبتر تواسي شافعی ہے منصوص ہے! کیونکم کمان میں اختال پایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے الم کا تجربہ می بوسکتا ہے ماور میا والحد ہی ے اور یغیرنیت کے کھر والول کو کم ہے لیے بھی زراعنی ابن قداند (7 رز ( 373) اورمطالب اولی المحی میں درج نے یہ: اگرطلاق لکھنے والا کے کہ میں نے توریکمات فوجیلی کے لیے لکھے تھے ، ایک الاس ، میں ایسے گھرزوالوں کو پریشان کریا بھا ہتا تھا ،تو اس کی باہتے تیول کی بیا تیگی ہی کونکہ دوا پی نبیت کوزیارہ جایتا ہے ،اوراس پینے ہیں۔ - -تھی طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی محتمل ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو پریشان کرنا جاہتا ہواور حقیقت میں نبیں بلکے طلاق کا دہم دلانا جاہتا ہوتو اس ہے طابق کی نیت والانہیں پیکل (مطالب اولی انھی ندی میں میں میں میں میں است سے است کا دہم دلانا جاہتا ہوتو اس ہے طابق کی نیت والانہیں ين جائيگا۔ (مطالب اولي المحي ( 5 / ( 346)) باندى كيليخ ووطلاق كإبيان مراورة والمنافر والمنافرة والمراجع المرافعة والمنافرة والمنا ﴿ طَلَاقُ الْاَمِةِ ثِينَتِ انِ احُرًّا بَكَانَ زَوْجُهَا إَوْ عَبْدًا، وَطَلَاقُ الْحُرَةِ ثَلَاثُ عَجُولًا إِنَ الْحُرِيدَ الْعَالَ الْوَجْوَدِ الْعَالَ الْوَاجُودِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَوْ عَبْدًا ﴾ وَقَدالَ النَّمَافِعِنَى ﴿ يَعَدُدُ النَّطَلَاقِ مُنعَبِّرُ بِهُ عَالِ الرِّجَالِ لِقُولِه عَلَيْدِ الصّ وَالسَّلَامُ ﴿ الطَّلَاقُ بِالْبِرِّ جَنَالِ وَالْنِعِدَةُ بِالنِّسَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ الْكُمَّا لِكِيَّةِ كُوالنَّ وَّالْـآدَمِيَّةُ مُسْتَنْدُ عِبُّهُ أَلَهُا ، وَمَنْعَنَى الْآدَمِيَّةِ فِي ٱلنَّحْرِ ٱلْكُمَالُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّتُهُ ٱبْلَعْ وَٱلْحُوْرَ وَلَنَا قَوْلُنَهُ عَلَيْهِ الْطَهُ وَالسَّلَامُ ﴿ طَلَاقِ الاَّمَةِ أَنْتَانَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ( ٢) ﴿ وَلَا رُ حِلَ الْمَحَلِيَّةِ نِعْيَمَةً فِي حَقِهَا، وَلِلرِّقِ ٱثَّرْ فِي تَنْصِيْفِ النِّعَمِ اللَّا أَنَّ العَقَدَة لا تتجر فَتَكَامَلَتُ عُقُدَتَانِ وَتَأُويُلُ مَا رُوىَ أَنَّ الْإِيقَاعَ بِالرِّجَالُّ إِلَّهِ منروك كلما مى المستعمع الرائم أو أخرجه مالك في الموطا في الها من النوعم بمعناه الطراف المراز المراز الروي الموري المرود كلما مي المراز (٢) 'حرجه اللدارمهي بني أبالهشمين "(٢) وكيل- بديري وأمير بداو ومي السنه " بالمام الله بالمبارغ المريط عن إلى المبارغ المريد المبارغ المريد المبارغ المريد المبارغ المريد المبارغ المريد المبارغ المبار (١١٨٢) و بن ماجه في "مسه" ٢/٢/١ برقم (٤٠٨٠) والحاكم في "المستدرك" ٢٥/٢ وصححه الذهبي.

تر جمہ

اور بای کودوطلاقی دی جائی بین خواه اس کاشو برآ زادهی بویا غلام بوادر آ زادگورت کوتین طلاقی دی جائی بین خواه اس کاشو برآ زادهی بردی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اس کی دلیل نیم کاشو برآ زادهی بویا غلام بو حضرت امام شافتی فرماتے ہیں: طلاق کی تعداد جس مردی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اس کی دلیل نیم کا اللہ علیہ فرمان ہے: ''طلاق مردول کے حماب ہے بوق ہے اور عدت مورتوں کے حماب ہے بوق ہے '۔ (اس کی ایک دلیل یعی ہے) مالک بونا ایک افراز ہے اور آ دمیت اس کا نقاضا کرتی ہے اور آ زادهی میں آ دمیت کا مفہوم زیادہ کا لل طور پر پایا جا تا ہے 'ابندااس میں مالک بوٹ کی مفہوم زیادہ اور بلیخ ہوگا ہے اور کی کی اس کی اللہ علیہ دسم کا لک بوٹ کی مفہوم زیادہ اور بلیخ ہوگا ہے اور کی کی اس کی اس کے حق میں اگر مسلی اللہ علیہ دست میں اور ایک دلیل ہے جائے کا حلال ہوتا اس کے حق میں اگر انداز ہوتا ہے '' مایک دلیل ہے جائیت کا حلال ہوتا اس کے حق میں اگر انداز ہوتا ہے '' مایک دلیل ہوتا تھی ہوگا ہے اس کی تاویل ہوتا سے کا حقلات دیکا مقدے (اس کے حق میں اگر انداز ہوتا ہے ' تاہم کیونکہ عقدہ کو حصول میں تغییم نیس کیا جا سکتا البذادو کھل عقدے (اس کے حق میں الازم ہوں گئے کی دور دایت (جوامام شافعی کی طرف ہے ) نقل کی گئی ہے اس کی تاویل ہوتا ہے ۔ وہ دول کو ہوتا ہے ۔

# باندی کیلئے دوطلاق ہونے میں فقہی غرابب اربعہ

علامیان جریرطبری لکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوش کی طلاق دو طلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہے۔ مجر بن بھی کہتے ہیں کہ ہم کواس حدیث کی خبرابوعاصم نے دی اورانہوں نے مظاہر سے روایت کی اس باب میں عبداللہ بن عمر ہے بھی روایت ہے حدیث عائش غریب ہے ہم اِنسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں علا و محابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا اس حدیث پر عمل ہے سفیان ، توری متابعی ، اوراسی اق کا اس حدیث پر عمل ہے سفیان ، توری ، شافعی ، احد ، اوراسی آئی کا بھی قول ہے۔ (جامع تریدی: جلداول: حدیث نہم 1192)

حضرت ما کشہ دوایت ہے کررسول الشملی اللہ علیہ وا کہ وہ کم نے فرمانیا باندی بی ظابقیں دوہیں اوراس کے قروہ حض ہیں ابدِعام کہ جن کہ مظاہر نے صدید تا محضرت عاکشہ ہے ہی کہ مظاہر نے صدید کہ مسال میں ( بجائے فرو ہا حیصتان کی و بھا کہ منا ہم نے الاوا و و نے کہا مید حدیث جمول ہے بین آبودا و د بعد دوم : صدید کہر میں اللہ عند میں ابن ابن ابن شید بر عبر کر تھید یابن جر تو اور این مند ر نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند میں دوایت قبل کی ہے فاوند و الی عورت جمید اللہ بن مسعود رضی اللہ عند میں دوایت قبل کی ہے فاوند و الی عورت جمید اللہ ابن جر ر نے حضرت عبد اللہ ابن جر ر نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عند میں دوایت قبل کی ہے کہ جب اوند کی کونے دیا جائے جبکہ اس کا خاوند بھی ہوتو اس کا آ قااس کے بغید ( دلی کاکل ) کا ذیادہ حقد اد ہے ۔ ( تفیر طبری بروایت قبل کی چھمور تیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام ابن جر بر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے دوایت قبل کی ہونڈی کی طلاق کی چھمور تیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام ابن جر بر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے دوایت قبل کی ہونڈی کی طلاق کی چھمور تیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام ابن جر بر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے دوایت قبل کی ہونڈی کی طلاق کی چھمور تیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام ابن جر بر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے دوایت قبل کی ہونڈی کی طلاق کی چھمور تیں ہیں ( ما لک کا ) ۔ امام ابن جر بر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے دوایت قبل کی ہونڈی کی طلاق کی چھمور تیں ہیں ( ما لک کا )

اس كونيتا اكل طلاق ب، اسكوا زادكرنا اكل طلاق ب، (مالك كا) اس كو (اينهاب يا بمال كو) ببركرنا (تمنتاد عدينا) اكل طلاق ہے، اس کی برات اس کی طلاق ہے، اس کے قاوئد کی طلاق اس کو طلاق ہے۔ (تغییر طبری روایت ، 7135). بائدى كى دوطلاقول مين شواقع واحناف كالختلاف

امام شافعی اس بات کے قائل ہیں۔ طلاق میں مرد کی حیثیت کا اختبار کیا جائے گا بعنی اگر مرد آزاد ہوگا تو اسے تین طلاقیں وين كالمتيار بوكا اوراكر و غلام بوكا تواست ووطلا قيس دين كالمتيار بوكار

ا مام شاقعی نے اپنے مؤتف کی تائیر میں ہی اگر میں ہے گار فرمان پیش کیا ہے۔ " طلاق کا تعلق مردوں ہے ہے اور عدت کا تعلق خوا تمن سے ہے'۔ امام شافعی نے مقل ایل بیش کی ہے۔ مالک ہونا ایک خوبی ہے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے اور آزاد مناب هخص میں بیمنہوم کمل طور پر پایا جاتا ہے اس لئے (طلاق کا) ما لک ہونا بھی اس میں کال طور پر پایا جائے گااور وہ تین طلاقیں وسیخ كاحق ہے اس كے برنكس غلام ميں ملكيت كاعفر كم موتاہاں لئے وہ كم طلاقوں كاما نك موكا۔

احناف بید دلیل بیش کرتے ہیں۔ نبی اکر مسلطقے نے ارشاد فر مایا: ' کنیز کو دو طلاقیں ہوں کی اور اس کی عدمت دو قیض ہے''۔اس کی مقلی ولیل ہے۔ بی کا حلال ہونا مورت کے تن میں نعت ہے اور غلام ہونا نعت کونصف کر دیتا ہے۔البتہ کیونکہ طلاق کواجزاء میں تقسیم بیں کیا جاسکتا' اس لئے بوری دوطلاقیں ہوں گی۔امام شافعی نے جوابیے مؤتف کی تائیدیں مدیث ویش کی می اس کا جواب ہیہ ہے: طلاق دینے کاحق مردوں کو حاصل ہے۔اگر امام شافعی کے مؤتف کو درست تشکیم کرنیا جائے کہ مللاق کی تعداد میں مرد کی حیثیت کا عتبار کیا جائے گا'تو پھران کے پاس اس مُدیث کا کوئی جواب بیں ہوگا'جوا مناف نے اپنے مؤتف کی تا ئیدمیں پیش کی ہے۔ " کنیز کودوطلا قیس ہون کی اوراس کی عدت دو چی ہے"۔

بنىمزاق كى طلاق

معازل ووضح ہے جوابی بات سے حقیقی معنی اور مغیوم مراو نہ لے نے اگر کمی مخص نے بنسی مزاق کے طور پر اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور طلاق دینے کامعنی مرادنہ لیا ہو۔ تو بھی اس مخص کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ پھیلوگ بھتے ہیں کہنسی مزاق کے طوریہ ا پی بیوی کوطلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے تھر بیلکل غلط ہے حدیث یاک میں ارشاوفر مایا تمیا ہے کہ

ثلاث جدهن جدو هزلهن جد، النكاح والعتاق وال؛طلاق ييني رسول اللمسلى الله عليه وسلم في ارشادقر ما ياكه تین چیزیں الی بیں جن کوبلس کے طور پر کرنا۔اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں۔(۱) نکاح (۷) عمّا ق یعنی غلام آزاد کرنا (۳) طلاق حضرت الوجريزه كي زوايت من سالفا ظامنغول إيها:

ثلاث جد هن جد وهز لهن جد النكاج والطلاق والرجعة اليخي تين چيزي اليي بي جن كوقصدا كهنااور التي مزاق كيطوريه كبنابرابرب(١) تكاح (٢) طلاق (٣) رجعت ( سنن ابودود، كماب طلاق) موابوں کے سامنے تکاح کا پیجاب و تبول کرلیں تو تکام منعقد ہوجائے گا۔ ای طرح بالقصد و بیت النی مزاق میں صرح طور پرطانات و يه دين توطلاق واقع بوجاتي بهايسية بي البيئة كسي غلام كوننسي مزاق بين آنه إوكر دب توغيام آنزاد بوجائه كالمنسي مزاق كوني عزر

# الرشو برغلام بوتو طلاق وسين كاحق أسيه بي حاصل بهو كا

﴿ وَإِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ امْرَ إِيَّةً ﴾ بِاذِن مَوْلًا أُو وَطَلَّقَهَا ﴿ وَقَعَ طَلَّاقَهُ وَلَا يَقَعُ طَلَّاقَ مَوْلًا أُ عَلَى امُرَاتِهِ ﴾ ؛ إِلاَّنَّ مِلْكَ النِّكِاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونَ الْإِنْسُقَاطُ الْنِيْدِ دُوْنَ الْمَوْلَى ﴿ وَالْمَا الْمَوْلَى ﴿ وَالْمَا الْمُولِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ The Partie of the Committee of the Contract of

اور جب كولى غلام البيئة قائي أجازت شير سأته كني عورَت ك نباته مُنادي كريك أور بجر اللي عورت كوطلاق ويدن وأس - تورت كوطلاق واقع موجائية كى ليكن اكراش كا آقاال علام كى بيوى كوطلاق وبالاست توسد والع مبين موكى كيونك وكار كى مكيت العلام كاجن يبيخ البندان مناقط بعي غلام ك طرفت المناج أن قال الطرف من المنطق المنافع المنطق عَلامَ يَكُلُّ طُلا فَي كَمْ مُوتَ يَعِنَ أَمَا وَلِيثَ فَي الْمَا مِن الْمَا مِن الْمَا مِن الْمَا عَلَى الْم الله مَا يَسْلِكُ فَلَا فَي كُمْ مُوتَ عِينَ أَمَا وَلِيثَ فِي الْمَا عِنْ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

" شادی کرتے کے بعد طلاق کا حق صرف اور صرف نالام کوی دیا گیا۔ کسی بالک کوائی بات کی اجازیت میں دی گئی کہ و غام کواچی بیوی کوطلاق دیتے پرمجبور کرے۔ ضحابہ کرام رضی اللہ تعلیم کے دور میں بی مل تھا۔

. وَحَدَّتَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ ؟ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالْطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاِقِهِ شَيْءٌ . (موطاء مالك، كتاب

حضرت سيدنا عبدالند بن عمر رضي التدعنهما فرمايا كلاية شفه المجس في السيخ غلام كونتاذي كربينه كي اجازت وسه دي الواب طال ق كامعامله غلام كے ہاتھ ہى میں ہے۔اس كے علاق في كي اور كوطلاق كے معلى على كوئى اختيار تبيس . " "

حضرت سيدنا عبدإللد بن عباس وضي الله عنهما بيان كرتے بين كرتي ضائي الله عليه واله وسلم كے يائ الك محص آيا اور كهنے لگا،" يا رسول الله اعلیہ مرے آتانے میری شادی آئی ایک لوٹٹری ہے کردی تھی اور اب میں علیحدہ کرنا جا ہتا ہے۔ ارسول الله سلی . الله عليه والدوسكم بيين كرمنبر بر كفريب بوسية اور فيرمايا ، "ائت لوكو إيه كيا بهو كيابي كتم بين ب ايك شخص نه اسيخ غلام كي شاد ي این ایک ونڈی سے کردی ہے اوراب وہ جا ہتا ہے کہ ان میں علیحد کی کرواد ہے۔ طلاق او ای کا ق ہے جو تو ہر ہے۔

# بَابُ إِنْقًاعِ الطَّلَاقَ

﴿ بيرباب وقوع طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب ايقاع طلاق كي فقهي مطابقت كأبيان

علامه ابن محمود بابرتی حتی علیه الرجمه لکھتے ہیں کہ مصنف جب طلاق سنت کو بیان کرنے سے فارغ ہو سے تو انہوں نے طلاق سنت کے مقابل یعن طلاق بدعت کو بیان کیا ہے کیونکہ مقابل کوسا منے ذکر کرنا یا ساتھ ذکر کرنا ہی تقابل کو متقاضی ہے۔اس کے بعد مصنف نے طلاق کی وہ اقبام یاوہ صور نین جن میں طلاق واقع ہوگی یانہ ہوگا این کو بیان کڑیں سے ۔ ز

﴿ جَمَانِي مِنْ الْمِنْ الْمِيدَانِينَ وَ إِسْ ١٨٥، إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ ١٨٥، إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

میتله مرجیه مین نقهی نداهیب کابیان مین برای مین در مین مینان میناند.

مسئلة سرجيدا كيب ابيها مسئله ہے جوطلاق كے مسائل عصور متفقد مديس سب سے زياد واختلاف والا ہے جتی كداس ميں مستفل سى كاليس بھى الله كيئين اوراس كے بازويس ليے مناقشے بھى ہوئے ، ينهاں بم اس كے بارہ بين مختصر طور پر بچھ بيان كرتے بين : . اول نصب المن المستلاد الدوى الى بيوى كو كم أن من في تحقيظ القدى وى توتم ال المستحل الى تين ظلاق والى "اكرائ طلاق-د ہے تو اس کا تھم کیا ہوگا؟ کیا اسے وہ طلاق واقع ہوگی جواہے دی گئی ہے یا کہ وہ تنین طلاق واقعے ہوگئی جو معلق کی گئی ہیں؟ یا کوئی بھی 

. . . ذوم: اس كَيْ وَلِيلُ لِتَنْهِيدَ! اسْتَرْجِينُه اسْ لِينَا كِهَاجا تائيبَ كِيهِ مِيا بُوالِغَياسُ احمد بن عمر بنَ سَرَّ كَالقَاصَى الشَّافِي كَى طِرِلُفَ منسه بِ ؟ يا ا جاتا ہے، بیشافعید کے بغداد میں فقید منے اور (- 306 ) جری میں فوت ہوئے، نیام شافعی کے اصحاب کے اسجاب کے طبقہ میں شال ہوئے میں اور لیعیل علماء نے انہیں چوتھی صدی کے محدونی میں شامل کیا ہے: (سیراعلام عبلاء ( 14 مر ( 201 - ) " ، اسے ان کی جا غب منبوب کرنے کا شب بیند سے کدامام سر کی اشافے می سب سے پہلے فتو ک ویا تھا کہ بیطلاق واقع نہیں ہوتی ، 

. سوم: مسئله كن اجميت: مسئله بمرجية طلاق كه اجم اور خطرناك بيسائل بين شامل جوتا بي كيونكه اس عبارت سے طلاق واقع نه ہونے کا قول کہنے سے طلاق کا باب بالکل بند ہونا لازم آتا ہے، اور بیعبارت کہنے والا از دواجی ارتباط سے چھنکارا بی نہیں پاسکنا، اورشر ليعت اسلاميه بين مير عظيم معامله هيه ، كيونكه طلاق ( اگر چيابض افراداس كا غلط استيمال كريت نيس ) بن بيض حالات مير مقبول الله باقى روجا تا ہے ، جیسا كرا يك قول ہے ؛ آبنگ سے رگ كوذا عنا آيترى علائ اب الن كيے جبّ طلاق كا باب بى بند كرديد جائے تو یہ عیب نیوں کے بعض فرقول کے مشاب ہو جائے گا کہ ان کے نالیا طلاق و نیامطلقا منع ہے ، اور ساری فقد اسامی میں اس فی کولی م

مثال اورتظيرتين لمتي.

جبارم: ال مسئله كانتم: ال من علاء كروتول بيل-

پہر اس سے طلاق واقع نیس ہوتی ، نیو وہ جوای وقت دی کی ہواور نہ بی مطلی کروہ طلاق ( لینی تین طلاق) ابن سرت پہلاقول: اس سے طلاق واقع نیس ہوتی ، نیو وہ جوای وقت دی گئی ہواور نہ بی مطلی کروہ طلاق ( لینی تین طلاق ) ابن سرت شافی جن کی طرف بیس سنامسنوب ہے کا بھی افتیار ہے ، اگر چہ نفس علاء نے ان سے اس قول کی نفی کی ہے ، اور بہت سارے شافعی معما و نے اس میں متابعت کی ہے ، بلکہ بعض ئے تو فتح الفتد مریس اسے اکثر احتاف کی طرف منسوب کیا ہے ، اور صاحب " مجمع الناہم

(1 ر 414 ) نے اسے "الموط " نے قل کیا ہے اور جس نے اس کے علادہ کہاا ان کا اٹکار کیا ہے۔ اس کی دلیل میں ہے کہ جاکر تھے طلاق کہنے پر فوری طلاق واقع ہوجائے تو پھر معلق کے تھم سے معلق کردہ اس سے پہلے واقع ہوجا نیکی، اور اگر معلق کروہ تین طلاق واقع ہوجا کیں تو پھر فوری طور پر دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی ؟ کیونکہ جب اسے تین طلاق

ہو تیں تو پھر بعد میں دی کئی طلاق واقع نیس ہوگی! کیونکہ وہ مورت تو اس کے نکاح سے نکل کریائن ہو بچل ہے۔ میں مرک جاری میں اور منطق میں کی مصولان تا جس تارین یا کا جامہ ایدانا سے جوالا بھادہ تی کر کہنے والے کی میس طلاق

ان کا کہنا ہے: اے "منطقیوں کی اصطلاح ہیں "دور " کا نام دیا جاتا ہے، جواس عمارت کے کہنے والے کی سب طلاق سے تھم کوئم کر کے دکھ دیتی ہے۔

دوسراقول: طلاق واقع بومائیک، اوراس " دور " کوسی دورشارتیس کیا جائیگا، جمهورانل علم احناف شافیداور حنابله کا بی قول به کیکن ان میں واقع شده طلاق کی تعداد میں اختلاف ہے اور بعض نے تو پہلے تول پر بہت شدیدا نکار کیا ہے ، اوراس کے عدم جواز اوراس کے فیصلہ نہ کرنے کا فتو کی دیا ہے۔

جيسا كه حاشيه دد السمعتاد ( 3 / 230 - 229 ) اور البحو الوائق ( 3 / 255 ) اور شرح مختصر خليل للخوشي ( 1 / 52 ) اور تحفة المحتاج ( 8 / 115 - 114 ) اور المناع في حل الفاظ اليي شبعاع للشريبي ( 2 / 109 ) اور المعني ( 7 / 332 ) اور كشاف القناع ( 5 / 298 ) مين هير المان قدام در حمدالله "أمنى " من طلاق واقع ءو في كاستدلال كرت بوت كيت بين ": كي كد طلاق مكلف اورائي المان والمقياد والمقياد والمقياد والمراح على بوق من بوق من بوق من الله المراح بين بين المان على بالكراك على بالمراح بين بين من من الكراك بالمراح بين بين من المراح بين بين من الله بين من الله بين من الله بين عن المراح بين بين من الله بين الله بين من الله بين من الله بين من الله بين الله بين الله بين الله بين من الله بين من الله بين من الله بين الله

( اور گراگراس کوتیسری بارطلاق دے دی تواب اس کے لیے طال نیس جب تک وہ کورت اس کے سوادوس سے تکا ح ندکرے ) البقرة ( ( 230 )

اوردومرے مقام پرارشاد باری تعالی ہے۔ ( اور طلاق والی مورش تمن جین انتظار کریں) ۔ اورای طرح باتی سب نصوص بھی۔ اوراس لیے بھی کہ اللہ سبحان و تعالی نے طلاق صلحت کی خاطر شروع کی ہے ، جو طلاق کے ساتھ بی متعلق ہے ، اور انہوں نے جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے وہ اس کی شروجے کو باطل کردی ہے ، اس طرح اس کی مصلحت بھی فوت ہو جا گیگی ، چنانچہ جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے وہ اس کی شروجے کو باطل کردی ہے ، اس طرح اس کی مصلحت بھی فوت ہو جا گیگی ، چنانچہ

مرف دليل اور محكم كى منايرايها كرنا جائزايس \_ (المني ( 7 / . ( 332 )

طلاق ( کے الغاظ ) کی دویتیا دی النمام

والعلَّلاقى عَلَى صَرْبَيْنِ : صَرِيْحٌ ، وَكِنايَةٌ فَاللَّعَرِيْحُ قَوْلَهُ : الْسَبِ طَالِقَ وَمُطَلَّفَةُ وَطَلَّفَعُكُ فَهِذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيْ ﴾ لِآنَ ها لِهِ الْأَلْفَاظُ تُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلاقِ وَلا تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّلاقِ وَلا تَسْتَعْمَلُ فِي عَيْرِهِ فَكَانَ صَرِيْحٌ وَالَّهُ يَعْفُبُ الرَّجْعَة بِالنَّصِ وَوَلا يَفْتَهُ إِلَى النِيَّةِ ﴾ وَسَنَد مَسَرِيْحٌ فِيْهِ لِعَلَيْهِ لِلاسْتِعْمَالِ ، وَكَذَا إِذَا لَوَى الْإِبَالَةَ لِآلَهُ فَصَدَ تَسْجِيزَ مَا عَلَقَهُ الشَّرُعُ بِالْقِصَاءِ الْعِلَةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ . وَلَوْ نَوى الطَّلاق عَنْ وِلَا فِي لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ الْعَلَيْقِ وَلَيْ اللَّهِ تَعَالَى لِآلَهُ تُولِى مَا يَحْتَمِلُهُ . وَلَوْ نَوى الطَّلاق عَنْ وِلَاقٍ لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ وَلا فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لِآلَهُ تُولِى مَا يَحْتَمِلُهُ . وَلَوْ نَوى إِلِهُ السَعْمِلُ لِلْمَعْلِ لَمْ يُعَلِي إِلَيْهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لِآنَ الطَّلاق عَنْ اللّه تَعَالَى لِآنَ الطَّلاق عَنْ الْمُعَلِ لَمْ يُعَلِي فِي الْقَصَاءِ وَلا فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لِآنَ الطَّلاق عَنْ الْمُعَلِ لَمْ يُعَلِي إِلَّهُ مَا إِلَيْهُ وَالْمَا الْمُعَلِلُ وَلَا إِللّهُ عَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لِآنَا الطَّلاق عَنْ اللّه مَعَلَى اللّه تَعَالَى لِللّهُ لَكُولُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَهُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلَيْهُ وَاللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللْهُ لِللّهُ اللّهُ لِللّهُ لَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ لِللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ترجمه

اور طلاق کی دو تسمیں ہیں صرح اور کنا ہے مرادمرد کا ہے کہنا ہے ( بجنے طلاق قر متعلق مطلقہ ہے میں نے بختے طلاق دی اس کے ذریعے دجی طلاق دائع ہوجائے گی اس کی دلیل ہے کہ یہ الفاظ طلاق کے بارے ہیں استعال ہوتے ہیں اس کے علاوہ کی دوسرے منہوم ہیں استعال جیس ہوتے قریہ (طلاق) صرح ہوگی اور نص نے یہ بات ٹا بت ہے: اس کے بعد رجوع کیا جا مال ہے اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی کو کہ مال استعال کی دلیل سے بیان منہوم ہی صرح ہوتی ہے۔ اس طرح آگر میل ہے بیان منہوم ہی صرح ہوتی ہے۔ اس طرح آگر مرد نے بائد کرنے کی نیت کی ہو ( تو بھی بھی تھم ہوگا ) کیونکہ اس نے اس چے کو فوراً نافذ کر دیا ہے جسٹر بعت نے عدت ہوری ہونے کی ساتھ متعلق کیا تھا۔ تو اے اس پر لوچ دیا جائے گا۔ اس طرح آگر اس نے قید (بیری) سے دیا گی گئی تھا ہے کو تقداء کے اعتبار ہے اس کی تقدد ہی کہ کو تقداء کے اعتبار ہے اس کی تقدد ہی کہ تعدد ہی کو تھا ہے گا کو تکہ اس نے دیت کی ہوہ گا ہی کہ تعدد ہی کو تعداد کیا انتظامی کی نیت کی ہو جس کا لفظ احمال کی تاہم اس کی تقدد ہی کہ تعدد ہی کہ تعدد ہی کہ تعدد ہی کہ تعدد ہی کہ کو تکہ اس نے ایک ایس کے اور اللہ تعالی میں میں کہ کہ کا کہ اس کی تقدد ہی کہ تعدد ہیں کی تعدد ہی کہ تعدد ہی کہ تعدد ہیں کہ تعدد ہیں کہ حوالے گی کہ تکہ طلات کا مطلب قید کو تھر کو تیں مورد کی کہ تعدد ہیں کہ دور میاں مجالے گی کہ تکہ طلات کا مطلب قید گوئی کہ دور میاں مجالے گی کہ تکہ طلات کا مطلب قید گوئی کے دور اللہ تعدائی کے دور میاں مجالے گی کہ تکہ طلات کا مطلب قید گوئی کہ دور اللہ تعدد ہی کہ دور میاں مجالے گی کہ دور دور اللہ تعدائی کے دور میاں مجالے گی کہ دور دیا ہے۔ مرداور اللہ تعدائی کے دور میاں مجالے گی دور کی اس کے دور کیاں مجالے گی کہ دور دی ہو گی کہ دور کی ہو گی کہ دور اللہ تعدائی کے دور میاں مجالے گی دور کی ہو گی کہ دور کی ہو کہ کو کہ دور کی ہو گی کہ دور کی ہو کہ کی کہ دور کی ہو کہ کو کہ دور کے کہ دور کی ہو کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی

ص اس وت كي تقد يق كروى جائے كى كيونكدىيا فظ خلاصى دينے كے مفہوم بين استعالى ہوتا ہے۔ طراق بته كالقهى مفبوم

حضرت عبداللدين يرايد بن ركائدان في والداورووان كودادا في ألكرت ين كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت میں ماضر موااور وس کیا کہ میں نے اپن میوی کو بتہ طلاق دی آب نے بوجھانی ہے آب کی کی مراد ہے گئی طلاقین مراد تیں میں نے کہا کدایک۔ آپ بے فرمایا اللہ کی میں نے کہا ہاں اللہ کی تم یہی آپ نے فرمایا وی ہوگی جوتم نے نیت کی اس عدیث وہم مسرف ای سندے جانتے ہیں۔ مدیث وہم مسرف ای سندے جانتے ہیں۔

علاء، سخاب اور دوسرے علاء کا لفظ البتہ کے استعال میں اختلاف ہے کہ اس سے کنی طلاقیں مراد ہوتی ہیں خطرت تمر سے مردی ہے کہ یہ آیک ہی طلاق ہے۔

حضرت على قراسة بين كذاس مع تمن طلاقيل وأقع بوجاتى بين اليض الم علم فرات بين كاطلاق دينظ واست كاعتبار ہے اگر ایک ظلاق کی میت کی ہوتو ایک اگر بین کی میت کی ہوتو بین واقع ہواتی بین لیکن اگر رونی میت کی ہوتو ایک بی واقع ہوگی۔ مغيان ورى اور ابل كوف كاليكي تول هيئ المساء المساء

امام ما لک علیہ الرحمہ بن انس فرمائے ہیں اگر لفظ آلبت کے ساتھ طلاق دے اور عورت ہے محبت کر چکا تھے تین طلاق واقع بول گیزام شانعی فرماتے ہیں کدا گرا یک طلاق کی نبیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نبیت کی ہوتو دوا گرتین <sub>..</sub> ك نيت كي موتو تين واقع مول كي - (جامع تريد كي جلداول: حديث تبسر 1185)

. الفظر "السرات "جمهورنقها، يج مال طلاق كرمري الفاظ من شامل بيس مويا، إلى اليا الركوكي محص الى يوي كوامري كيد الفاظ بوسل والسيطلال في ميت ك بغير طلاق والع نبيس موكى ،

و شانیجیداور بعض جنابلہ کہتے ہیں کہ بیطلاق کے صریح الفاظ میں شامل نیوتا ہے اور اللے اگر فاوید نے یوی ہے "اسری كها توطانا آن وَاتِع بوجا ليكي واورخاوند كا تول ميت بذكرنا قبول نبيل موكا والاميركية أران يركوني قريبنه والالت كريك كدوه اس يصطابق

را دہریں سے رہاتھا۔ مثلا اگر دہ جوی سے نصل والی جگہ میں جندی جائے کا کہتے کے بعد "ابری "کے اور شافعی حصرات میں سے اہن جمر کی رحمداللدكافتوى بى كى الدارى الكاليدك الفاظ بين شافل جوتائي كونكديد برت بغير شدرك بي ب مدكر حشدك ساتھ . اورالرمل نے نھایۃ المحمّان میں ذکر کیا ہے گیہ " : جب خاوند طلاق کے صریح الغاظ بو لیے تو پھر خاوند کی ہیریا ہے گیہ " : جب خاوند طلاق کے صریح الغاظ بو لیے تھر خاوند کی ہیریا ہے تبول تہیں کی ب بيتى بدائب في طلاق كالدادة بين كيا تقاميكن مذكيا كرائن يركوني قيد ولالبت كرتا بوء إوراس مين إنهوب في بيدا كركيا ہے كد جب رو ہوئ کو کیے ؛ کمیت جلد جانے کا تکم دینے کے بعد امری کا انتقا ہو لے آواس کا تبول کیا جائے گا۔ (نھایة المصحتاج (6 / 429 اور مالکیہ میں کہتے ہیں کہ : بغیر ثبیت کے می انتقام اس سے طلاق واقع ہوجا نیکی ؛ کیونکہ ان کے ہاں بعض نے نزد کے بیالفظ مرح ہیں شامل ہوتا ہے ، یا پھر مگا ہری طور پر لکھے جونیت کا بھی تے تہو۔

رائے جہور کامسلک ہے، اس کیے السراح یاسر خک یا اسری کے الفاظ سے طلاق ای صورت میں واقع ہوگی جب وہ طلاق کی نیت کرے گا۔

## طلاق صريح كالفاظ مصطلاق من فتهي غراب

علامه ابن قدامه رحمه الله كتيته بين ": قال ( اورجب وه كيم في تخفي طلاق دى، يا بين في تخفي عليمه ه كرديا، يا بين في تخفي طلاق دى، يا بين في تخفي عليمه ه كرديا، يا بين في تخفي جيوز ديا تواسطلاق الغراق اوراك اوراك اوراك مين في تخفي جيوز ديا تواسف الفراق اوراك اوراك اوراك سينائ جافي والدوم سيفيد

امام شافتی کا مسلک یکی ہے، اور ابوعید انفدین حامد کا کرنا ہے کہ: طلاق کا صریح لفظ صرف ایک بی ہے اور وہ طلاق اوراس سے بنائے جانے والے مسینے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ صریح نہیں ، امام ابوحیانی علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ رحم ہما اللہ کا مسلک یکی ہے۔

لین امام مالک علید الرحمداس سے بغیر نیت کے بھی طائق واقع ہونے کے قائل ہیں؛ کیونکہ طاہری کنایات نیت کے ممثاج نہیں ہوتے۔اس قول کی ولیل بیہ ہے کہ فراق اور السراح کے الفاظ طلاق کے علاوہ بھی بہت زیاوہ استعال ہوتے ہیں ،اس لیے باتی کتابہ کے الفاظ کی طرح بیہ بھی طلاق میں مرت نہیں ہوئے۔

میلی دلیل یہ ہے کہ : کتاب اللہ شن یا الفاظ خاد براور بیوی کے مابین علید کی اور جدائی کے معنی میں واروہوئے بیل ہو یہ اللہ علی واروہوئے بیل ہو یہ اللہ علی واروہوئے بیل ہو یہ اللہ علی اللہ تھے طریقہ ہے جوڑو و میں طلاق کے الفاظ کی طرح صرح بوٹ و اللہ بیانی واللہ بیانی

#### طلاق كصرت الفاظ كافعيى بيان

علام علا والدین فی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ لفظ مرح مثلاً میں نے تھے طلاق دی، تھے طلاق ہے، تو مطاقت ہے، تو طالق ہے، میں کھے طلاق دیتا ہوں، اسے مطلقہ ان سب الفاظ کا تھم بیہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چہ کچھ نیت نہ کی ہو یا بائن کی نیت کی یا ایک سے زیادہ کی نیت ہویا کہ بین بیس جانباتھا کہ طلاق کیا ہے ہے گراس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانباتھا و یا نیت واقع نہ ہوگی۔

طلاغ، تلاغ ، تلاغ ، طااک ، تلاک ، تلاک ، تلاخ ، تلاخ ، تلاخ ، تلاق ، طلاق لیک توسلے کی زبان سے ، تلات بیسب سرئ کے الفاظ میں ، ان سب سے ایک طلاق رجعی ہوگی اگر چہ نیت نہ ہویا نیت بچھاور ہو۔ طل ان ، طالام الف قاف کہا اور نیت طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگ ۔

اردویس بیلفظ کہ میں نے تھے جیموڑا ہمرت ہاں ہے ایک رجعی ہوگی ، کچھ نیت ہو یا نہ ہو۔ یونکی بیلفظ کہ میں نے فارغ خطی یا فار محتی دی مرت ہے۔

لفظ طلاق غلط طور پرادا کرنے میں عالم و جابل برابر ہیں۔ ببر حال طلاق ہوجائے گی اگر چدد ہ کے میں نے دھمکانے کے سلے غلط طور پرادا کیا طلاق متعمود ندھی ورند تھی ورند تھی طور پر بول آ۔ ہاں اگر لوگوں ہے پہلے کہد دیا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولوں گا طلاق متعمود ندہوگی تواب اس کا کہا مان لیا جائےگا۔ (ورمخار، باب صرح کی جسم ۲۳۳ ، بیروبت)

#### لفظ مطلقه مين " ط" كوساكن بر صفى كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلّا بِالنِيَّةِ لِآنَهَا غَيْرُ مُسْتَعُمَّلَةٍ فِيهِ عُسرُقًا فَلَا يَكُونُ صَوِيْحًا ﴾ قَالَ ﴿ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوى آكْنَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَسَقِعُ مَا نَوى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَّفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِيُ : يَسَقِعُ مَا نَوى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِي : يَسَقِعُ مَا نَوى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُو

ترجمه

اور اگرمرد نے بیکہا انت مطلقة لین و اس کی یاتو صرف نیت کی موجودگی میں وہ طلاق دینے والا شار ہوگا ہی کوئلہ عرف علی مید لفظ اس منہوم میں استعال نہیں ہوتا۔ اس لیے بیصر تے استعال نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اگر چاس نے زیادہ کی نیت بھی کی ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں : جواس نے نیت کی ہے! سے مطابق طلاق واقع ہوگی اگر چاس نے زیادہ کی نیت بھی کہ ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں : جواس نے نیت کی ہے! سے مطابق طلاق کا ذکر کرنا طلاق کا ذکر کرنا طلاق کا ذکر کرنا طلاق کا ذکر کرنا طلاق کا ذکر کرنے کے مترادف ہے۔ بی دلیل ہے: اس لفظ کے ہمراہ تعداد کو ملانا درسہت ہوگا اور مترادف ہے۔ جیسے عالم کا ذکر کرنا علم کا ذکر کرنے کے مترادف ہے۔ بی دلیل ہے: اس لفظ کے ہمراہ تعداد کو ملانا درسہت ہوگا اور سیح دفوا تین کو سیعد نا میں ہوتی ہے نیاں تک کہ دو خوا تین کو سیعد نا میں ہوتی ہے نیاں تک کہ دو خوا تین کو مند ہواتی کی ضد ہے اور لفظ طوائق کہا جائے گا اس لیے بیعدد کا احتمال نہیں دکھتا کے فکہ سیاس کی ضد ہے اور لفظ طوائق دلیا جائے گا اور تین خواتی کوطوائق کہا جائے گا اس لیے بیعدد کا احتمال نہیں دکھتا کہ فوکہ سیاس کی صد ہے اور لفظ طوائق

ريز و بدو بروال سكه ما ته طا ووا ووتا سنه وه محذ وف مصدر كي صفت ووتات، لا كاه طاب الما الناه المان ال

طلاق مي مختلف الغاظ مين نبيت كالعتبار

علامه علاؤالدین منی عاید الرمه لکھتے ہیں۔ ۔ ۔ : ب کی فض نے اپنی قبوی ہے کہا، اسمطاقہ (بناون طا) ، میں نے تیری طلاق جیموز وی میں نے تیری طلاق جیموز وی میں نے تیری طلاق روانہ کروی ہیں نے تیری طلاق کا راستہ چھوڑ ویا ، میں نے تیری طلاق ہوری ہیں اینے جبری طلاق وی ہیں ہے الله (عزوجل) نے تیری طلاق وی ہیں ، تیرے لیے طلاق ہے ،الله (عزوجل) نے تیری طلاق جای ، الله (عزوجل) نے تیری طلاق جای ، الله (عزوجل) نے تیری طلاق مقدر کردی ، ان سب الفاظ ہے اکرنیت طلاق ، ورجی واقع ہوگ ۔

(در مختار ، كتاب طلاق)

ی فیل مالدین منفی کلیمتے بیل کدمورت سے کہا اے مطلقہ، اے طلاق دی تی، اے طلاق، اے طلاق شدہ، اے طلاق الله میں استحالاتی کردو۔ طلاق ہوگئی آگر چہ کیے میرامقصودیت کے دہ پہلے یا فقہ، اے طلاق کردو۔ طلاق ہوگئی آگر چہ کیے میرامقصودیت کے دہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی بی ہے بینی شوہراول کی مطلقہ ہے تو دیاری اس کا قول مان لیا جی گا اور اگر وہ مورت پہلے کسی کی منکو حقی بی بیسی یا تھی مرکز اس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرکز ایر تو بیتا ویل نہیں مانی جائیگے۔ یونبی آگر کہا تیر بے شوہر نے تھے طما ت وی تو بھی وبی تھی ہے۔

عورت سے کہا تھے طلاق دینا ہوں یا کہا تو مطلقہ ہوجاتو طلاق ہوگئ تمریہ لفظ کہ طلاق دینا ہوں یا مچھوڑتا ہوں اس کے بیہ معنے کے سامتے کہا تھے طلاق دینا جا ہوں اس کے بیہ معنے کے سامتے کہ طلاق و بینا جا ہتا ہوں یا جھوڑتا جا ہتا ہوں تو دیائے نہ ہوگی تضاء ہوجا نیگ ۔ اور اگریہ لفظ کہا کہ جھوڑے دینا ہوں تو طلاق تنہ ہوگی کہ یہ لفظ تصدوارادہ کے لیے ہے۔

(۱) ہم پرطلاق (۲) کھے طلاق (۳) طلاق ہوجا (۳) توطلاق ہے (۵) توطلاق ہوگئ (۲) طلاق ہے ہاہر جاتی تھی کہا (۷) طلاق نے جا (۸) اپنی طلاق اوڑ دھاور روانہ ہو (۹) میں نے تیزی طلاق تیرے آئیل میں باندھ دی (۱۰) جا تجھ پرطلاق ہوتی ۔ (عالم کیری باب وتوع طلاق ، جا ہم ۲۵۵)

طلاق صرت كم مختلف الفاظ كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقً أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ نَوى ثَلَاثًا فَتَلَاكُ ﴾ وَوُفُو عُ الطَّلَاقِ بِاللَّفُظَةِ النَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ وَوُفُو عُ الطَّلَاقِ بِاللَّفُظَةِ النَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ

الطَّلَاق، فَإِذَا ذَكُرَهُ وَذَكُرَ الْمَصْلَرَ مَعَهُ وَآنَهُ يَزِيدُهُ وَكَادَةً أَوْلَى.

وَآمَا وَقُوعَهُ بِالدَّفَقَطِةِ الْأُولَى فِلَانَّ الْمَصْدَوَ قَدْ يُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ الِاسْمُ، يُقَالُ : رَجُلُ عَدُلٌ : اَنْ عَادِلَ فَصَارَ بِمَنْ لِلةِ قَرْلِهِ آنْتِ طَلِاقٌ، وَعَلَى هَلَّا الَّوْقَالَ : آنْتِ طَلَاقً يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ النَّهُ وَيَكُونُ وَجُعِنَّا لِمَا بَيْنَا آلَهُ صَوِيْحُ الطَّلَاقِ لِغَلَيَةِ الطَّلَاقِ العَلَاقِ لِغَلَيَةِ الطَّلَاقِ العَلَاقِ لِعَلَيَةِ الطَّلَاقِ العَلَاقِ العَلَيْةِ وَيَكُونُ وَجُعِنَّا لِمَا بَيْنَا آلَهُ صَويَحُ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُومِ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُثُومَ وَالْكُومِ وَالْكُومَ وَالْكُومِ النَّلَاثِ فَيْ الْمُومَةُ وَعَلَى اللَّهُ النَّلَاثِ فَي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعْتُ لِنَّهُ النَّلَاثِ فَي عَلَى النَّالِيْنَ فَي عَلَى اللَّهُ النَّلَاثِ فَي الْمُوافَّ الْمُومَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُومَةُ وَاللَّهُ الْمُومَةُ اللَّهُ وَلَا الْمُسَاءِ وَالْمُشْعُولُ الْمَعْدَة وَحَذَا لِلَا مَعْنَى الْمُومَةُ وَاللَّهُ الْمُومُ اللَّلْوَالِ النَّيْسَانِ فِي عَلَى الْمُومُ وَقَ الْمُومُ وَاللَّالِ الْمُسَاءِ الْمُومُ وَلَا الْمُسْلَامِ الْمُسْلَامِ الْمُسْلَامِ الْمُسْلَامِ الْمُسْلَى الْمُومُ وَلَا الْمُسْلَى الْمُعْلِى الْمُعْرَاقُ الْمُسْلِلُ الْمُعْدَالِ الْمُسْلِى الْمُعْدَالِ الْمُسْلِى الْمُعْدَالِ الْمُسْلِى الْمُعْدَالِ الْمُسْلِى الْمُعْدَالِ الْمُسْلِى الْمُسْلِى الْمُعْدَالِ الْمُسْلَى الْمُسْلِى الْمُعْلِى الْمُعْدَةُ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى

2.7

اوراگرمردنے برکہانٹ الطّلاق یا یکہا آنت طابق الطّلاق یا یکها آنت طابق طَلاق الرّائ کوئی نیت درویااس نے ایک کی نیت کی ہوئو تین طلاق سے ایک کی نیت کی ہوئو تین طلاق سے ایک کی نیت کی ہوئو تین طلاق شار ہوگی اور اگر اس نے تین کی نیت کی ہوئو تین طلاق شار ہوں گی دور سے النظ اور تیسرے لفظ ایک ڈریا تو اس کے گی دور سے النظ اور تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا تو گاہر ہے 'چونکداگر وہ شخص مرف مفت ذکر کر دیا تو اس کے واسے معدد کوئی ذکر کر دیا تو اس من مرید تا کید پیدا کر دہا تو اکر دہا تو برد جداو فی طلاق واقع ہو جاتی 'جب اس نے مفت ذکر کی اور اس کے ساتھ مصدر کوئی ذکر کر دیا جواس من مرید تا کید پیدا کر دہا تو جدر جداو فی طلاق واقع ہو جاتے گی۔

جہاں تک پہلے لفظ کے ذریعے طلاق واقع ہوئے کا تعلق ہے تو اس کی دلیل ہے۔ بعض اوقات معدر ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراواسم ہوتا ہے جیے کہا جاتا ہے وجل عدل اس سے مراوعاول ہوتا ہے تو وہ جنہ بھی مرو کے اس قول کی طرح ہوجائے گا۔
انست طالم قد اسی اصول کی بنیاد پڑا گرم دیے ہے انت طلاق تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہوجائے گی اوراس میں نیت کی مروت نہیں ہوگی اور پر الفظائی محرورت نہیں ہوگی اور پر الفظائی محرورت نہیں ہوگی اور بیطان وجی شار ہوگی اس کی دینل ہم پہلے بیان کر بھے ہیں بیم رس طلاق ہوگی کی تک عام طور پر یا فظائی معتق بیس استعال ہوتا ہے اور تین کی نیت بھی ورست ہوگی کی تک صدو تھوم اور کشرت کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ درست ہوگی کی تک صدو تھوم اور کشرت کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ ویک بیت ہے تو اے دیکر تمام اسام رکھتا ہے کہ ویک بیت ہے تو اے دیکر تمام اسام رسی ہوگی اس بارے میں دو کی نیت

رے ہیں ہوگی جیکہ امام زفر کی ویس اس بارے علی مختف ہے۔ وہ پیفر ماتے ہیں: وہ غن کا حصہ ہے تو جب بھی کنیت درست ہوگی ہے اس کے جھے کی نیت بھی الزی طور پر درست ہوئی جا ہے۔ ہم ہی کتے ہیں: عمن کی نیت اس اعتبارے درست ہوئی ہے کہ وہ من ہے کیاں تک کداگر وہ مورت کنیز ہوئے جنس ہونے کے مغیرم کا اعتبار کرتے ہوئے دو کی نیت بھی درست ہوگی نیک ترادوہ ہے زاد مورت کی مناب کے درست ہوگی نیک ہوئے کا مناب کی درست ہوگی نیک ہوئے کے درست ہوگی ہے اور دہ بین اور پیافند موراث کا انتظام دو کا اختال نیک دکھتا کے دیکہ دواس سے الگ ہوتا ہے۔ بافر دہونے کے اعتبار سے ہوسکتا ہے جبکہ دواس سے الگ ہوتا ہے۔ طالق کا بیان

علامہ این جیم معری منفی علیہ الرحمہ کیمتے ہیں کہ جب کی فیض نے کہا طالق ، تو ہو چھا گیا کہ تو نے کس کے ارادے ہے کہا اس نے کہا جس نے اپنی بیوی کے ارادے سے کہا ہے ، تو بیوی کو طلاق ہوجائے گی ۔ جبکہ صاحب بر الرائق نے طلاق واقع ہونے کواس کے اقرار سے مشروط کیا ہے کہ اس نے بیوی مراولی ہے ، بیرواضح تحقیق ہواوراللہ تعالٰی کی تو فیق سے عبارات میں موافقت ہوگئی ہے ، اس کی کھمل بحث دوسری جگہ مسائل کی وضاحت اور ولائل کی چھان بین کے ساتھ ر دائے ہوئے ار کے ہمارے حاشیہ میں فہ کور ہے ، اس کی طرف رجوع تھے پر لازم ہے کیونکہ دوسری جگہ ایسی تحقیق نہ پائے گا ، سب تعریف اللہ تعالٰی غالب اور بیشنے والے کے ہماری ہے ۔ اس کی طرف رجوع تھے پر لازم ہے کیونکہ دوسری جگہ ایسی تحقیق نہ پائے گا ، سب تعریف اللہ تعالٰی غالب اور بیشنے والے کے لئے ہی ہے۔ (بحرالرائق ، باب طلاق ، ج سامی ۱۹۵۳ء ایسی ایسی کراچی)

الفاظطلاق سے وقوع طلاق كافقىي بيان

جہاں تک دوسری اور تیسری تم کا تعلق ہے گئی انت بطال ق الطلاق انت طالق طلاق تو ان کے ذریعے طلاق کا واقع ہوجاتی کو تکہ یہ جو ہوتاج وضاحت نہیں ہے کو تک اگر وہ تحق صرف صفت کا تذکرہ کرتا ہی انت طالق کہ دیتا تو بھی طلاق واقع ہوجاتی کیونکہ یہ افظ طلاق دینے کے ''صریح'' کی حقیت رکھتا ہے 'لیکن جب اس نے اس صفت طالق کے ساتھ مصدر لینی طلاق کا لفظ بھی استعال کر دیا تو اب اس صفت میں تاکید کا مغہوم پیدا ہوجائے گا۔ جہاں تک پہلے جلے کا تعلق ہے۔ لینی 'انت الطلاق'' کہنے کا تعلق ہے۔ لینی 'انت الطلاق'' کہنے کا تعلق ہے تو اس جملے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گا۔ اس کی دلیل ہیہ ہے: لفظ طلاق آگر چہ صدر ہے' لیکن عربی زبان کا محاورہ یک ہے بعض اوقات مصدر ہول کر اسم مرادلیا جاتا ہے جسے لفظ ''رجل عدل' 'ول کر ''رجل عادل'' مراد لیتے ہیں۔ اس لئے یہاں بھی ہے۔ بعض اوقات مصدر ہول کر اسم مرادلیا جاتا ہے جسے لفظ ''رجل عدل'' ول کر ''رجل عادل'' مراد لیتے ہیں۔ اس لئے یہاں بھی

انت الطلاق بول كرانت طالق مراوليا جائيگا۔

ای طرح اگر کوئی فخص انت طلاق کہتا ہے لینی افظ طلاق کو''ال' کے بغیر پولٹا ہے تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اوراس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اوراس کے ذریعے بھی رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر چکے بین طلاق کا مفہوم بیان کرنے کے لئے عام طور پر بہی الفاظ استعال ہوتے بین اس لئے ان کی حیثیت صرح کی ہوگی'اور لفظ صرح کے ذریعے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: مصنف نے پہلے ہے بات بیان کی ہے: اگر مرد نے بیالفاظ استعال کرتے ہوئے تین کی نیت کی ہؤتو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ جب لفظ صریح کے ذریعے ایک رفیط القی ہوتی ہے تو پھر آپ نیت کی دلیل ہے ای لفظ کے ذریعے تین طلاقیں ہوجانے کا تھم کیے دے گئے ہیں؟ مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخص فی خواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخص فی خواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخص فی خواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخص فی خواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخص فی خواب کی مصدر میں دبان اور محاور ہے کا قانون یہ ہے: اس میں کثر سے اور عموم کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے: مصدر ''اسم جنس'' ہوتا ہے اور اسم جنس کے بار سے جس اصول ہے ہے: اس بیں اور عموم کا احتمال سے ہمراہ او ان فی یعنی کم از کم فر دبھی شمال ہوتا ہے۔ اس پر ریسوال کیا جاسکتا ہے' کل جس او فی لیک کی طرح دو بھی شمل ہوسکتا ہے' کل جس او فی لیک کی طرح دو بھی شمل ہوسکتا ہے' کل جس او فی لیک کی طرح دو بھی شمل ہوسکتا ہے' کو پھر آپ و وطلاقوں کے بار سے ہیں مردکی نیت کا اعتبار کیول نہیں کرتے ہیں؟

مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: اس بارے میں دو کی نیت درست نہیں ہوگی۔ اس مسئے میں ا، م زفر کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: کیونکہ دو تین کا حصہ ہے اس لئے جب تین کی نیت درست ہوگی تو اس کے بعض جھے لین دو کی نیت ہی درست ہوئی چاہئے۔ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ تین کی نیت اس لئے درست ہے کیونکہ وہ جنس ہے۔ بہی دولی سے: اگر اس محض کی بیوں کوئی کنیز ہوئو جنسیت ہے معنی کا اعتباد کرتے ہوئے ان الفاظ کے ذریعے دوطلاقیں دینے کی نیت کرنا درست ہوگا۔ لیکن آزاد مورت کے تین میں دو کا عدرجن نہیں بلکہ عدد ہوگا اور اس لفظ کے ذریعے جنس کا مفہوم مراد لیا جاسکتا ہے تو سے مدد کا حتم اللہ بین رکھے گے۔ بہاں مصنف نے دوسری دلیل سے بیان کی ہے: مصدر کا تعلق ان الفاظ ہے ہے جو وصدان ہوتے ہیں اور ان میں ایک ہی دعایت کی جاتی ہے اور دو مین یا تو فر دہونے کے اعتباد ہے ہوگا یا جنس ہونے کے عتبار ہے ہوگا جبکہ دو کا عدد نہ تو فرد ہونے کا اعتباد ہے۔ وگا یا تا ہے۔

أنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقَ كَهَا كَابِيان

﴿ وَلُوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقَ فَقَالَ : اَرَدُت بِنَقُولِي طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِي الطَّلاقَ الْخُرَى يُصَدَّقُ ﴾ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْإِيْقَاعِ فَكَانَّهُ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَانِ إِذَا كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا . تتعلم بيهمانت هذاوه

ير برر الرمروف يدكون من من المسكون اور بروول من عالمة المناطال كارياد البدالال مراول مدادر نے تعدید ترک ورسے وومری مربولی ہے تواک فیکس کی تعدیق کی مائے کی کی تکوان وونوں میں سے برایک المال طاال واقع کریا كُ مد سيت رئم منه يه ويوال محمر سقديدكر النه منافق وخافق ودر علايقي والتي بوبها كي في بكدو والرسند مالول بهادو

بيران مصنف في يمسئنه بينان كياب، الركوني فنع بدالغاظ استعال كرتاب." انت طالق المطاري" اوروه بيرانا ب: من نت ملط نقط معنى طالق كور يعيدا يك طفاق مراول تم اور ومرى لفذا لينى الطلاق كدور العدومرى مللاق مراو ٹ متی تو اس کی اس بات کی تصدیق کی جائے گئ کیونئدان دونوں الغاظ میں سے ہرایک افزا طلاق دا تھ کرنے کی معلان بہت ر کھتا ہے تو ان کا مقبیر مرکبی ہوگا: کو یا اس مخص نے انت طالق وطالق کہا ہوا تو اس کے منتبے میں وور جسی طلاقیں واقع ہو جا كير كى - بيا ك صورت مين ب جنب دو كورت مدخول بها بو

# عورت کے وجودیا کسی عضو کی مفوق طلاق کی نسبت کرنا

﴿ وَإِذَا اَضَافَ السَّكُلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا آوُ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّكَرُ فَ لِهِ إِلَّنَهُ إِلاَّنَهُ أُضِيْفَ إِلَى مَحِلِهِ، وَذَلِكَ ﴿ مِنْلَ أَنْ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ ﴾ إِلاَّنَّ النَّاء صَيمِيرُ الْمَرْأَةِ ﴿ أَوْ لِهِ يَفُولَ ﴿ وَقَبَتُكِ طَسَالِقَ آوْ عُنُقُك ﴾ طَالِقَ آوْ رَاْمُسُك طَالِقٌ ﴿ آوْ رُوحُك آوْ بَدَنُك آوُ جَسَدُكُ أَوْ فَرْجُكَ أَوْ وَجُهُكَ ﴾ لِآنَّهُ يُعَبُّو بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ.

آمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَطَاهِرٌ وَكَذَا غَيْرُهُمَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَتَحُوِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وَقَالَ ﴿ فَظَلَّتُ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوج (١)﴾ وَيُقَالُ فَكَانٌ رَأْسُ الْفَوْمِ وَيَا وَجُهَ الْعَرَبِ وَهَلَكَ رُوحُهُ بِمَعْنَى نَفُسُهُ وَمِنْ هَٰذَا الْقَبِيلِ الدُّمُ فِي رِوَايَةٍ يُقَالُ دَمُهُ هَدُّرٌ وَمِنْهُ النَّفُسُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ اِنْ اللَّهُ ﴿ طَلَّ قَ جُزْءً أَشَائِكًا مِنْهَا مِثْلَ أَنُ يَقُولَ نِصْفُكَ أَوْ تُلْتُكَ ﴾ طَالِقَ لِأَنَّ الشَّائِعَ مَحِلٌ لِمَسائِسِ التَّعَبِرُّفَاتِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا يَكُونُ مَحِلًا لِلظَّلاقِ، إِلَاآنَهُ لَا يَتَجَزَّا فِي حَقّ الطَّلَاقِ نُيَثِّبُتَ فِي الْكُلِّ ضَرُّورَةً

١) ــ بنجده منحرجووا "الهداية" والنما أخرجه الن عدى بالساد صعيف عن ابن عدم ردين الله عنه أن السي الله "لهن دو ك معروج ما يبركس الماروح" وسن في لفظه مقصود المصتف، لكونه استدن به على لافرح من ماهداء التي يعبربها عن حسده الصبحص كالمدارم مفر "هسب برية" ؛ ۲۸ و "لادلوية" ۲۱/۱

*ה*בה

اور جب مرونے طلاق کی نبست مورت کے مل وجود کی طرف کی یا اس کے می ایسے جر می طرف کی جس سے پوراوجود مراو
لیا جا اسکتا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ اس کی نبست اس کے کل کی طرف کی ٹی ہے اوراس کی مثال ہوں ہوگی جسے مرونے یہ
کہا ہو: انت طائق ۔ اس کی ولیل ہے ہے: ''ت' عورت (موث ) کی خمیر ہے اگر مرویہ کے: تمہاری گردن کو طلاق ہے تمہاری
گدی کو طلاق ہے تمہار سے مرکو طلاق ہے ٹیا تمہاری دوس کو ٹیا تمہارے بدن کو لیا تمہارے جم کو ٹیا تمہاری شرکاہ کو ٹیا تمہارے جرے
کو (طلاق ہے تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی ) کیونکہ ان اعتماء کے ذریعے پوراجسم مراولیا جا تا ہے۔

جبال تک لفظ جسم اور بدن کاتعلق ہے تو وہ طاہر ہے اور جبال تک دیکرالفاظ کاتعلق ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''گرون آ زاد کرنا''۔ یہ بھی ارشاد ہے: ''ان کی گروئیں جسک گئ'۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: '' اللہ تعالیٰ ان شرمگاہوں پرلعنت کرے جو (محوڑوں کی ) زین پررہتی ہیں'۔

ال طرح بير مقوله ب : فلال محف اپن قوم كاسر ب يا عربون كا چره ب يا اس كى دوح بلاكت كاشكار به المي اوراس ب مراد

آدى كى ذات بيوتى ب ايك دوايت كے مطابق لفظ خون بھى اسى قبيل سے تعلق ركھتا ہے جيے كہا جاتا ہے : ذرك بكر ي جو يھيلا بوا

رائيگاں گيا) اور لفظ نفس بھى اسى قبيل سے تعلق ركھتا ہے اور بيات ظاہر ہ ساسى طرح اگر مرونے ايسے جز وكوطلاق دى جو پھيلا بوا

مور يعنى كى اعضاء پر مشتمل بوئو تو بھى طلاق واقع بوجائے كى ) جيے مروبيہ كے جنہاد سے نصف (وجود) يا ايك تها كى (وجود) كوطلاق

ہور يعنى كى اعضاء پر مشتمل بوئو تو بھى طلاق واقع بوجائے كى ) جيے مروبيہ كے جنہاد سے نصف (وجود) يا ايك تها كى (وجود) كوطلاق

ہور يعنى كى اعضاء پر مشتمل بوئو تو بھى طلاق واقع بوجائے كى ) جيے مروبيہ كے جنہاد سے نصف (وجود) يا ايك تها كى اوروپ كو بوك اوروپ كى اوروپ كى اس كى وليل بيا ہوا جزء خريد وفرو دست وغيره كى طرح تمام تصرفات كا كى اوروپ كے اسى كى وليل بيا ہوا جزء خريد وفرو دست وغيره كى طرح تمام تصرفات كا كى اوروپ كى ديك است كى ديك بيا ہوا جزء كو خريد وقود وليات مانتا پڑے كى ..

علامہ علا وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر سریا گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرے اس سریا اس گرون کوطلا فی تو اواقع نہ ہوگی اور اگر ہاتھ ندر کھااور یوں کہا اِس سر کوطلاق اور مورت کے سری طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔

ہاتھ یا اُنگلی یا ناخن یا باوس یا بال یا ناک یا بیٹر لی باران یا بیٹے یا رہان یا کان یا موٹھ یا ٹھوڑ کی یاوانت یا سید یا لیتان کوکہا کہا۔ سے طلاق تو واقع شدہوگی۔

جزوطلات بھی پوری طلاق ہے آگر چا کیے طلاق کا ہزاروال حصہ ہومٹلاً کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق بڑے گی کہ طلاق ہے حضہ ہوسکتے۔ اگر چھاجزاذ کر کے جن کا مجموعہ آیک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑجائے گی مثلاً کہا کیک طلاق کا فصف اور آس کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہے البندا دو واقع ہوئیں اور اگر اجزا کا مجموعہ دوسے زیادہ ہے تو تین ہوتی ڈیڑھ میں دو اور ڈھائی میں تین اور اگر دو طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو تک تو آیک ، اور ایک سے تین طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو تک تو آیک ، اور ایک سے تین

そんにし(にもいろいろ)

# طلاق کی نسبت بدنی اعضاء کی طرف کرنے کا فتہی بیان

ای طرح اگر مرویہ کیے: تہماری کرون کوطلاق ہے تہماری کدی سرروح جسم بدن شرمگاہ چیرے کوطلاق ہے۔ یہ وہ الغاظ بیں کہ عربی کے عادرے میں ان سے پوراجسم مراولیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی مثالیں چیش کی جیس کہ عربی کے عادرے میں ان الغاظ کے دریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام مادر بدن کا تعلق ہے تو اس کے دریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام مادر بدن کا تعلق ہے تو اس کے دریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام مادر بدن کا تعلق ہے تو اس کے دریعے پوراو جود مراد لیا تاہمی دیل کا تھائی میں ہے۔

باتهداور باؤل وغيره كى طرف طلاق كى نسبت كرنے كابيان

﴿ وَكَذَا الْمَخِلَاثُ فِي كُلِّ جُزُء مُعَيَّنٍ لا يُعَبَّوُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ . يَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ وَكَذَا الْمَخِلَاثُ فِي كُلِّ جُزُء مُعَيَّنٍ لا يُعَبَّوُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ . يَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ وَكَذَا الْمَحْكُمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلإضَافَةِ ثُمَّ يَسْرِى إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزُء الشَّائِع، بِخِلَافِ فَيَثُبُتُ الْحُكُمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلإضَافَةِ ثُمَّ يَسْرِى إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزُء الشَّائِع، بِخِلَافِ مَا إِذَا الْحُرْمَةُ فِي سَائِدِ الْآجُزَء الشَّائِع، الْحِلَّ مَا إِذَا الْحُرْمَةُ فِي سَائِدِ الْآجُزَاء تُغَلِّبُ الْحِلَّ فِي هَذَا الْجُزْء وَفِي الطَّلَاقِ الْآمُو عَلَى الْقَلْبِ.

فِي هذا البَرَّ وَبِي السَّلَاقِ إِلَى غَيْرِ مَحِلِّهِ فَيُلْغُو كَمَا إِذَا اَضَافَهُ إِلَى رِيُقِهَا اَوُ ظُفُرِهَا، وَهِلْدَا وَلَنَا آنَهُ اَضَافَ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيْهِ الْقَيْدُ لِآنَهُ يُنْبِءُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ وَلِهِذَا لِانَّ مَحِلَّ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيْهِ الْقَيْدُ لِآنَهُ يُنْبِءُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ وَلِهِذَا لا تَصِحُ إضَافَتُهُ اليِّدِ كَمَاحِ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ لِآنَهُ مَحِلَّ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا حَتَى تَصِحَ إضَافَتُهُ إِلَيْهِ فَكَذَا يَكُونُ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ . وَاخْتَلَهُوا فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، وَالْاَظْهَرُ الله لَا يَصِحُ إِلاَّنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَكَنِ.

بر جمہ

یہ آوراگر مردیہ کیے: تمبارے ہاتھ کوطلاق ہے یا تمبارے یا وک کوطلاق ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام زفر اور امام شافعی فرمات ہے۔ اوراگر مردیہ کی واقع ہوجائے گی۔ ای طرح بیا اختلاف ہرائی متعین جزء کے بارے بی بایا جاتا ہے جس کے ذریعے پوراجہم مراد نہ بہتا۔ امام زفر اور امام شافعی کی دلیل بیہ بھتر تکاری دلیل سے بیا کی الیاج ء بن گیا ہے جس سے نفع حاصل کیاجا سک بی جاتا۔ امام زفر اور امام شافعی کی دلیل بیہ بھتر تکاری کی دلیل سے بیا کی الیاج ء بن گیا ہے جس سے نفع حاصل کیاجا سک بیت ہوتا ہے جس سے نفع حاصل کیاجا سک بیت ہوگا ہود و ذکاح کے تھم کا کی بن سکتا ہے تو بیطلاق کا کئی بین جائے گا۔ البندان خاف سے کو تقاضے کی دلیل سے اس کے برخلاف جب اس کی طرف نات کی نسبت کی جائے (تو تحم مختلف ہوگا) کیونکہ یہاں متعدی کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام اجزاء کی حرمت اس جزئی جس حلت پرغالب آجائے گی جبکہ طلاق میں معاملہ اس کے الت بوتا ہے۔

ہماری ولیل ہے ہے: اس شخص نے طلاق کی نبست اس جزء کی طرف کی ہے جو طلاق کا گل نہیں ہے تو بد لغو جائے گا تو بدای طرح ہوگا ، جسے اس شخص نے طلاق کی نبست عورت کے تھوک یا اس کے ناخن کی طرف کی ہو۔ اس کی دلیل ہے ہے: طلاق کا گل وہ مضرح ہوگا جا تا ہے ہو کی کونکہ طلاق قید ختم ہونے کی خبر دیتی ہو اور ہاتھ میں ایسی کو کی قید نہیں پائی جاتی ہوں دیا ہے ہوں ایسی کو کی قید نہیں پائی جاتی ہیں دیت ہے ہو کہ مارے خود میں ایسی کو کی قید نہیں پائی جاتی ہی دیت ہے ہو کہ مارے میں ایسی کو کی قید نہیں پائی جاتی ہی دیت ہے ہا تھے کو کہ ہمارے نزدیک وہ نکاح کا محملات کا تعمل اس سے مختلف ہے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ نکاح کا محملات کی نبست ہوں کہ میں اور نہیں ہوگا ہوں اس کے خود کی نبست کرنے پر ) وہ درست نہیں ہوگ کی ہورے میں نوٹوں اعضاء کے ذریعے بوراجہم مرازئیں لیاجا تا۔

اعضاء كى طرف نسبت عدم طلاق كادقوع

علامة على بن محمد زبيرى حنى عليه الرحمه لكينة بين اورجب كم شخص في باتحه يا أنكل يا ناخن يا ياول يا بل يا ناك يا پنذل يا ران يا معلامة على مناه بنائل يا ناخن يا بازل يا ناك يا پنذل يا ران يا كان يا منه يا شور كي يا وانت يا سينه يا بيتان كوكها كه است طلاق تو واقع نه بهوگي . (جو بره نيره ، كتاب طلاق أمر مه يا مرد من پر باته و كه كركها تير سے اس سريان كردن كوطلاق تو واقع نه بوگي اور اگر باته نه دركها اور يول كها اس مركو علاق واقع بوجائي (درمختار ، كتاب طلاق)

اعضاء كي جانب منسوب طلاق مين فقهي اختلاف

یہال مسنف نے بعض دیگراعضاء کا تکم بیان کیا ہے:اگر شوہرنے طلاق مخصوص اعضاء کی طرف منسوب کی ہواتو اس کا تکم یا ہوگا؟ مسنف بیفرماتے ہیں:اگر شوہرنے بیوگ کے ہاتھ پاؤں کو طلاق دی ہواتو ہمارے نز دیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لبتہ اس



بارے میں امام زفر اور امام شافعی کی دلیل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک ایسی صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ مصنف نے یہ ا یہ اصول بیان کیا ہے ۔ ہمارے امام زفر اور امام شافعی کے در میان ہرائ متعین جزء میں پایاجا تا ہے جس کوذکر کرے طابق دی تنی ہوا و رائی جزو کے ذریعے بوراجسم مرادلیا جاتا ہو۔

امام زفراورامام شافعی این مؤقف کی تائیدیں بیددلیل بیش کرتے ہیں: جس جزء کوطلاق دی گئی ہے تو جب اس ہے انتفان کیا جاسکتا ہے تو اس کا مطلب بیہ وگا: وہ جزء نکاح کا کل ہے اور جب وہ نکاح کا کل ہوگا تو اس کالازمی مطلب بھی ہوگا وہ طلاق کا مجھی کل ہے اس لئے اس میں تھم ٹابت ہوجائے گا اور پھراہے بورے وجود کی طرف منسوب کر دیا جائے گا جس طرح مشترک جزء کی نسبت بورے وجود کی طرف کردی جاتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے بیکہا اس جزء سے انتفاع کیا جاسکتا ہے اس لئے وہ کل نکاتے ہوگا۔ نکاتے کا کل ہوگا تو وہ طلاق کا بھی کل ہوگا لیکن اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر کوئی شخص کسی عورت سے بیہ کہے: میں تمہارے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں 'یا پاؤل سے نکاح کرتا ہوں' تو آپ کے نزو یک بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

اس کا جواب انہوں نے بید یا ہے: یہاں تکاح منعقدا ک دلیل ہے نہیں ہوتا کہ اگر نکا نے اس جزء سے کرایے جائے اور منتج میں صرف اس کخصوص جزء کے بارے میں صلت ثابت ہوگی اور دیگر تمام اجزاء وجودا پی اصل صورت میں برقر ارر جیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا: تمام اجزاء بدن کے مقابلے میں اس ایک جزء کی صلت جرمت کے سامنے مغلوب ہوجائے گی۔ طلاق کے معاصلے میں ہم اس متعین جزء کو معتبر اس کئے کرتے ہیں کو نکہ طلاق کا معاملہ نکاح سے مختلف ہے بینی اس متعین جزء میں جب طلاق کو اعالم نکاح سے مختلف ہے بینی اس متعین جزء میں جب طلاق کو تافذ قر اردیا جائے تو اس کی حرمت ثابت ہوجائے گی۔ اب آگر چدد یکرا جزاء میں صلّے کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن کئی ایک جزء کی حرمت دیگر ترا دیا جائے کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن کئی ایک جزء کی حرمت دیگر تمام اجزاء کی صلّت کو تم کروے گی۔

یہاں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ احناف ایس بات کے قائل ہیں: لفظ طلاق کے ذریعے کاح کوختم کیا جاسکتا ہے اور یہ تبدای جگدلگائی جاسکتی ہے۔ جہاں یہ موجود ہے۔ جہاں یہ موجود بی نہیں ہوگی و بال ساسکتے ہے۔ نہ کورہ بالاسکتے ہیں بعنی جب شو ہرنے طلاق کی نسبت عورت کے ہاتھ کی طرف کی ہے اس بیس ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اس نے طماق کو ایک اس چیز کی طرف منسوب کیا ہے جس میں وہ قید یائی بی نہیں جارہی اور اس قید کی عدم موجود گی کی دلیل ہے وہ طلاق کا کی نہیں جارہی اور اس قید کی عدم موجود گی کی دلیل ہے وہ طلاق کا کی نہیں ہوسکتا جب وہ طلاق واقع نہیں ہوگا۔

اس کی مثال اس طرح ہوگی: جیسے کہ شوہ مورت ہے یہ کہے: تمہاری تھوک کوطلاق ہے یاتمہارے ، خن کوطلاق ہے کیونکہ تھوک اور ناخن طلاق کامحل نہیں ہوتے ہیں اس نے یہ الفاظ موٹر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ہاتھ اور پاؤں میں ایس کو کی قیرنیس پائی جاتی اس سے انہیں طلاق نہیں دی جاسکتی۔اس طرح ہاتھ اور پاؤں سے فکاح بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اں پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ مشترک جز وکودی جانے والی طلاق کے نتیج میں پورے وجود کوحد ق ہونے کے کیوں

سے معنف نے اس کا جواب مدیا ہے: جس طرح ہے مشترک جروی طرف تکاح کی نبیت کی جائے تو وہ پورے وجود کی اس جس کی معنف نے اس کا جواب کا مطلب میں اس معنف میں تکاح منعقد جو جاتا ہے۔ تو جب وہ مشترک جرونکاح کا کل ہوسکتا ہے تو اس کا مطلب میں ہوگا: وہ طلاق کا کل بھی ہوسکتا ہے۔ یہاں مصنف نے بیات بیان کی ہے: عودت کے پبیٹ بیا پشت کی طرف طلاق کی ضبت کرنے کے منتج میں طلاق ہونے یا نہ ہوئے کا رہے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ تا ہم زیادہ متاسب میں ہے کہ الی دی ہوئی طلاق تیں ہوگی۔ اس کی دلیل میں ہوگی اور واقع تھیں ہوگی۔ اس کی دلیل میں ہے: پشت اور پبیٹ دونوں الفاظ کے ذریعے پورا وجود مراونیس لیا جاتا

نصف ياايك تهائى طلاق وسين كابيان

طلاق كاجر جمى كمل طلاق ہے

علامہ علا والدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جڑوطلاق بھی پوری طلاق ہے اگر چدا کیک طلاق کا ہزارواں صد ہومثلاً کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری آیک طلاق بڑے گی کہ طلاق کے حصے بیس ہو سکتے۔اگر چندا جڑا ذکر کیے جن کا مجموعہ ایک ہے (10).

زیاده ند بوتوایک بوگی اورایک سے زیاده بوتو دومری می پڑجائے گئ شاؤ کہاایک طلاق کا نصف اور اُس کی تربی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہے لیتراوہ واقع ہوئی اوراگر ایراکا مجموعہ دوسے زیادہ ہے تو تمن بوگی ۔ یوئی ذیز ہ میں دواور ڈھائی میں تین اوراگر دو طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوگی اورایک طلاق کے تین نصف میں دو اوراگر کہاایک سے دو تک توایک ، اورایک سے تین تک تو دو۔ (ورفتار، کاب طلاق)

اطلاق طلاق يسعدم تجزى كابيان

یبال مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تخص اپن بیوی کو آدمی یا ایک تبائی طلاق دیدے تو عورت کو ایک پوری طلاق ہوجائے گی مصنف نے اس کی ولیل بیبیان کی ہے: طلاق کو اجراء شر تحقیم نیس کیا جا سکتا اور جس چیز کی پرجیٹیت ہو کہ اجراء شر تحقیم نیس کیا جا سکتا ہواس کے کسی جزء کو ذکر کرنا اس کے پورے وجود کو ذکر کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یبال مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص مورت کو دو طلاقوں کے تین صے کر کے طلاق دے تو اس کے جتیج میں مورت کو تین طلاقیں ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بیہ ہو دو دو اللاقوں کا ایک حصر ایک طلاق شار ہوگا تو جب تین صح ہوں گے تو لازی طور پرعورت کو تین طلاقیں ہوجائیں اس کی دلیل بیہ ہود ورو دو اللاقوں کا ایک حصر ایک طلاق شار ہوگا تو جب تین صح ہوں گے تو لازی طور پرعورت کو تین طلاقیں ہوجائیں گی۔

اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کے تین صیرکر کے دی ہواتو اس بارے میں دوتول بیں۔ ایک قول کے مطابق دوطلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ ایک طلاق کے تین صیرکے دوسر گی اس کے دوسر کی طلاق کا نصف صد ہوں گی کی کیونکہ ایک طلاق کا نصف صد ہوں گی کی دوسر اقول ہے ہے: اس صورت میں تمان طلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل ہے ہو توہر نے ایک طلاق کے تین نصف لین تین صد کے جی اور ہر صد جو تکہ اپنی الگ دیشیت رکھتا ہای گئے تین صد ہونے کی صورت میں تین طلاقی واقع ہوجا کی گی۔

## عربى كي المناس المعلاق كاستدلال كابيان

﴿ وَلُوْ قَالَ بَانَّتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثُنتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثُنتَيْنِ فَهِى وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنتَانِ , وَهُلَا عِنْدَ آبِى . وَلَوْ قَالَ بَرِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنتَانِ , وَهُلَا عِنْدَ آبِى . وَقَالَ رُقَلُ اللّهُ وَقَالَ رُقَلُ اللّهُ وَقَالَ وَهُو وَقِي النَّالِيَةِ لَكُونَ وَهِى النَّالِيَةِ لَا لَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

الْاَفَلِ وَالْاَفَلُ مِنْ الْاَكْتُ وَقَاتُهُمْ يَقُولُونَ مِينِي مِنْ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَمَا بَيْنَ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَالْاَقَةُ الْكُلِّ فِيْمَا طَزِيْقُهُ طُويُقُ الْإِبَاحَةِ كُمَا ذُكِرَ، إِذَ الْاَصْلُ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظِّرُ، ثُمَّ الْغَايَةُ الْاُولِي لَا بُدَّ آنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الشَّانِيَةُ، وَوُجُودُةً قَبْلَ الْبَيْعِ الْقَالِيَةُ الْاُولِي لَا بُدَّ آنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الشَّانِيةُ، وَوُجُودُةً قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَاقَ الْغَايَةَ فِيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ نَوْي وَاحِدَةً يَدِينُ وِيَانَةً لَا قَضَاءً لِلاَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ لِلْكِنَّةُ خِلَافُ الظَّاهِ .

ترجمه

ا اینے کلام سے کل مراد لیماناس صورت میں ہوتا ہے۔ جب اباحت کا طریقہ ہو جیسا کہ صاحبین نے رہا ہے جبکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے پھراس کے ساتھ پہلی غایت کا موجود ہوٹا بھی ضروری ہے تا کہ اس پر دوسری غایت کو مرتب کیہ جاسکے طلاق میں اصل ممانعت ہے پھراس کے ساتھ پہلی غایت کا موجود ہوٹا بھی ضروری ہے تا کہ اس پر دوسری غایت کو مرتب کیا جاسکا ادر اس کے وجوب کی دلیل ہے اس کا وجوب ہو سکے جبکہ خرید و فروخت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ سودے سے پہلے یہاں عایت موجود ہے۔ اگر مرد نے ایک طلاق کی نیت کی ہوئتو ، یا نت کے انتہار ہے اس کی بات تسلیم کی جائے گی کیکن تضاء کے انتہار

a{112}

ے سیام میں کی بائے کی ایس کی ایس کی ایس کی کلام اس مفہوم کا اختال رکھتا ہے لیکن سے بات ظاہر کے خلاف ہے۔ ویر مصطلاق کہنے ہے دوطلاقوں کا وقوع

علامه علا فالدین حنق ملیدالرحمه کلصتے بین کها گر کمی شخص نے کہاڈیڑھ طلاق تو دوہ دیکی اورا کر کہا آ دی اور ایک تو ایک بیزی و ھائی کہا تو تین اور دواور آ دھی کہا تو دو۔ ( درمختار ، کتاب طلاق )

جب طلاق کے ساتھ کوئی عدد یا وصف فدکور ہوتو اُس عدد یا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہو گی صرف طلاق ہے وہ آتی نہ ہوگی مثلًا لفظ طلاق کہا اور عدد یا وصف کے بولئے ہے جہلے عورت مرگئ تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعدد یا وصف بولئے ہے جہلے شوہر مرگئی تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعدد یا وصف بولئے ہے جہلے شوہر مرگئیا تو ذکر نہ پایا گئیا صرف ارادہ پایا گئیا اور صرف ارادہ ناکا فی ہوا در سام کی کے جب شوہر مرگئیا تو ذکر نہ پایا گئیا صرف ارادہ پایا گئیا اور صرف ارادہ ناکا فی ہوگی ۔ منہ ہند کر دیا تو استے موافق ہوگی در نہ دی ایک ہوگی ۔ علامہ ابن نجیم شفی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔

اور جس مخص کی چار عورتیں ہیں اور بیکہا کہتم سب کے در میان ایک طلاق تو چاروں پر ایک ایک ہوگی۔ یونمی دویا تمن یا چار طلاقیں کہیں جب بھی ایک ایک ہوگی گرائن صورتوں میں اگریزیت ہے کہ برایک طلاق چاروں پرتفتیم ہوتو دومیں برایک پر دو (۲) ہوگی اور تین باور پانچ ، چھ ، سات ، آٹھ میں برایک پر دواور تقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پر تین اور پانچ ، چھ ، سات ، آٹھ میں برایک پر دواور تقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پر تین اور پانچ ، چھ ، سات ، آٹھ میں برایک پر دواور تقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پر تین او ، دی دغیرہ میں بہر حال ہرایک پر تین واقع ہوگئی۔ یونمی اگر کہا میں نے تم سب کو ایک طلاق میں شریک کردیا تو ہرایک پر ایک ہوگ ۔ (بحرانرائق ، کتاب طلاق )

### عددى جملول كي تقسيم يدوتوع طلاق كابيان

یہاں مصنف نے عربی کے بعض جملوں کا تکم بیان کیا ہے: اگر شوہر مختلف نوعیت کے القاظ استعمال کرتا ہے تو الفاظ کے اختلاف سے تھم میں کیا فرق آئے گا۔ سب سے پہلے مصنف نے ان دوجملوں کا ذکر کیا ہے۔

(i) انت طالق من واحد الى ثنتين (حمبين ايك من واحد الى

(ii)انت طالق مابين واحدة الى ثنتين (تمهين أيك اوردوكورميان جوب اتى طلاق ب)

مصنف فرماتے ہیں:اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی جبکہ درج ذیل جملوں کا تھم مختلف ہے۔

(i)انت طالق من واحدة الى ثلاث (تبيس ايك \_ لير تمن تك طلاق ي)

(ii) انت طالق مابین واحدة الى ثلاث (تمهين أيد عين كورميان جوب اتى طلاقي ب)

اس صورت میں دوطلاقیں ہول گی لیکن میں کا مام ابوطنیفہ کے نزدیک ہے۔صاحبین بھیانیہ نے فرماتے ہیں: بہلی صورت میں دوطلاقیں ہول گی جبکہ دومری صورت میں تین طلاقیں ہول گی۔امام زفر کی دلیل اس بارے میں مختف ہے۔ معنف قرما تے ہیں: یہ دلیل قباس کے مطابق ہے۔ اس کی وکسا یہ ہے: اصول ہیے: غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہے معنف قرما تے ہیں: یہ دلیل قباس کے مطابق ہے۔ اس کی وکست کردی تو اس میں غایت اور مغیا واخل نہیں ہول کی ۔ بالکل ای طرح پہلی صورت میں جب مروقے ہی کیا۔ بہت کے وحک طلاق ہے "یا" یہ با: ایک اور دو کے درمیان جو ہے "تہمیں اتی طلاق ہے" مار تھی ہی صورت میں ایک سے دو تک طلاق ہے "یا دو کو کے درمیان دومرا کوئی عدو نیم ہے "تہمیں اتی طلاق ہے" کے اور کوئی می طلاق واقع تھیں ہوگی۔ اس صورت میں جب مردق یہ کہا ہو" تہمیں ایک سے ہاں گئے یہ جہا ہو تو کہ کی طلاق واقع تھیں ایک سے ہوتے اس کے یہ جہا ہو تو اس کی عادر تھی کی طلاق واقع تھیں ایک سے کو اس صورت میں جب مردق یہ کہا ہو" تہمیں ایک سے کے اس کے یہ جہا ہو تو ایک اور تو کئی گئی مورت میں ایک سے کو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جا تھی کی مورت میں ایک طلاق واقع ہو جا تھیں ایک طلاق واقع ہو جا تھیں ایک طلاق واقع ہو جا تھیں گئی ہو گئی ۔ اس کے درمیان دو کی سے کہ مورت میں ایک طلاق واقع ہو جا تھی کی سے ہوتے ہیں ان صورت میں ایک مورت میں ایک طلاق ہو تھی ہو تھیں واقع ہو جا تھیں گئی جہا ہوتے ہیں۔ بہلی صورت میں ایک اور اور کی تھی سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک مورت میں واقع ہو جا تھیں گئی جہا ہوتے ہیں۔ بہلی صورت میں ایک اور دو دونوں کلام میں شامل ہوں کے گیذا دو طلاقیں واقع ہو جا تھیں گئی جہا ہوتے ہیں۔ بہلی صورت میں ایک اور دو دونوں کلام میں شامل ہوں کے گیذا دو طلاقیں واقع ہو جا تھیں گئی جہا دومری صورت میں ایک اور دونوں کلام میں شامل ہوں کے گئی اور وطلاقیں واقع ہو جا تھیں گئی جہا دومری صورت میں ایک اور دونوں شامل ہوں گئی تھی میں گئی ہو جا تھیں گئی جہا دومری صورت میں ایک اور دونوں شامل ہوں گئی تھی میں شامل ہوں گئی ہو جا تھیں گئی دومری صورت میں ایک اور کی دومری صورت میں ایک اور دونوں شامل ہوں گئی تھی اور دونوں کلام میں میں گئی دومری صورت میں ایک دورتوں شامل ہوں گئی تھی دومری صورت میں ایک دومری صورت میں ایک دورتوں شامل ہوں گئی تھی ایک دومر کی صورت میں ایک دومر کی صورت میں ایک دومر کی صورت میں ایک دومر کی سورت میں ایک دومر کی سورت میں کئی دومر کی کھی دومر کی مورت کیں کئی کئی دومر کی کئی دومر کی مورت کی کئی کئی کئی کئی دومر کی کئی

امام زفراس بات کے قائل ہیں۔ عایت اور مغیا دونوں تھم میں شال نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: مہل عابت کی موجود گی ضروری ہے تا کداس پر دوسری کومرت کیا جاسکے اور اس کے واقع ہونے کے ہمراہ اس کا وجود ہو۔ امام زفر نے اپنے مؤتف کی تائید بھی جو مثال پیش کی تھی: وہ ایک و ہوارے دوسری دیوار تک جگہ فرید نے کی بارے بھی متعلی مصنف فرمائے ہیں: اس سود بے کا تھم مختلف ہے کہ بہال سود ہے ہیا ہی غایت اس بیس موجود تھی۔ یہال مصنف نے مسئلہ بہان کیا ہے: اگر مراد نے ابن الفاظ کے در سے ایک طلاق دینے کی نیت کی ہواتو دیا نت کے اعتبار ہے کی اس کے ادراللہ تعالی کے در میان معالے کے حوالے ہے اس کی بات کی تھد آت کی جائے گی اور بیقم دیت اس لئے کی جاتی ہے کہ کہوا اس مخص کے کلام بیس اس مغہوم کا احتمال موجود ہے لیکن قضا کے اعتبار ہے اس کی بات کی تھد این نہیں کی جائے گی کے دیک میں اس مغہوم کا احتمال موجود ہے لیکن قضا کے اعتبار ہے اس کی بات کی تھد این نہیں کی جائے گی کے دیک سیم مغہوم کا اجمال موجود ہے لیکن قضا کے اعتبار سے اس کی بات کی تھد این نہیں کی جائے گی کے دیک سیم مغہوم کا اجمال میں دوروں کے لیکن قضا کے اعتبار سے اس کی بات کی تھد این نہیں کی جائے گی کے دیک سیم مغاور کا اس کی اس کی تعد این بیس کی جائے گی کے دیک سیم مغاور کیا ہے گا اور ہے گا کہ دیک ہوئے گیا کہ دیک سیم کی اس کی تعد این بیس کی جائے گی کے دیک سیم مؤل کی کے دیک سیم کا احتمال میں دوروں کی تعد اور اس کے دیک سیم کی بات کی تعد این بیس کی جائے گی کی کو کا سیم کی جائے گی کے دیک سیم کا کا کھی کے دیا گیا ہے دیک کی جائے گی کی کے دیک سیم کی بات کی تعد این بیس کی کیا ہے گیا کہ کے دیک کیا کہ کی کو در سیم کی بات کی تعد این بیس کی تعد این کے دیک کیا کے دیک کیا کہ کیا گیا گیا گیا کہ کیا کہ کو دیک کے دیک کیا کہ کیا کہ کی کھی کے دیک کی کو دیک کے دیک کی بیت کی تعد کی جائے گیا کہ کو دیک کیا کہ کی کا کہ کی کو دیک کی کو دیک کی کو دیک کے دیک کیا کہ کی کو دیک کی کھی کی کو دیک کی کو دیک کے دیک کی کھی کی کو دیک کی کو دیک کی کو دیک کو دیک کی کو دیک کی کے دیک کی کھی کو دیک کی کو دیک کی کو دیک کی کھی کے دیک کے دیک کے دیک کی کو دیک کی کو دیک کے دیک کی کو دیک کی کو دیک کی کو دیک کی کی کھی کے دیک کی کو دیک کی کو دیک کے دیک

#### ضرب اورحساب كالفاظ معطلاق كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : اَنْتِ طَالِقَ وَآحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ وَنَوَى الطَّرُبُ وَالْحِسَابَ آوُ لَمُ تَكُنُ لَلَهُ نِبَةً فَهِى وَاحِدَةً ﴾ وقالَ رُفَقُ إِنَقَعُ ثِنْتَانِ لِمُرْفِ الْحِسَابِ، وَهُو قُولُ الْحَسَنِ أَنِ زِيَاةٍ . وَلَنَا النَّحْسَلُ النَّسُوبِ اثْسُرُهُ فِي تَكُفِيْرِ الْاجْزَاءِ لَا فِي زِيَادَةِ الْمَصْرُوبِ، وَتَكُفِيرُ اَجْزَاءِ السَّطَلُقَةِ لا يُوجِبُ تعَدُّدَهَا ﴿ فَإِنْ نَوِي وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَهِى ثَلَاتُ ﴾ لِآلَهُ يَحْمَعُ الْعَظُرُوكَ، وَلَوْ كَانَتُ عَيْرَ مَدْخُولِ إِلِمَا تَقَعُ وَاحِدَةً وَلِنَتَيْنِ فَهِى الْمَعْرُوكَ، وَلَوْ كَانَتُ عَيْرَ مَدْخُولِ إِلَمَا تَقَعُ وَاحِدَةً وَلِنَتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ تَقَعُ الثَلَاثُ لِآنَ كَلِمَةً الْهُ اللَّهُ وَاحِدَةً وَلِنَتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ تَقَعُ الثَلَاثُ لِآنَ كَلِمَة وَاحِدَةً وَلِنْتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ تَقَعُ الثَلَاثُ لِآنَ كَلِمَة وَاحِدَةً وَلِيْتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ تَقُعُ الثَلَاثُ لِآنَ كَلِمَة وَاحِدَةً وَلِنْتَيْنِ وَنَوى الطَّرُقُ لَا تَعْمُعُ الْمَالُولُ فَى الْمَعْرَابُ وَلَى الْعَلَاقُ لَا الطَلَاقُ لَا يَصُلُحُ ظُرُقًا فَيَالُمُ وَعِنْدَ وَلَا الْعَلَاقُ وَلَا لَاللَّهُ الْحَرْفُ وَلَا الْعَلَاقُ وَلَالَ الْعَلَاقُ وَلَالَ الْعَلَاقُ فَى الْعَلَاقُ وَلَا الْعَلَاقُ وَاللَّالُولُ الطَّلَاقُ عَلَى الْنَالِقُ وَلَا الْعَلَاقُ وَ عَلَى الْنَالِقُ وَلَا الْعَلَاقُ مِنْ وَالْمَالُولُ وَلَا الْعَلَاقُ وَعِلَى الْفَالِقُ وَلَا الْعَلَاقُ وَالْمُولُ الْعَلَاقُ وَالْمُولُ الْعَلَاقُ وَعِلَا الْمَلْوَلُ الْعَلَاقُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَلْولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْعَلَاقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَالَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ

اور جب مردنے نیکھا جہیں دو جس ایک طلاق ہے اور اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی اس نے کوئی نیت نہیں کی تو یہ ایک طلاق ہے اور اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی یا اس نے کوئی نیت نہیں کی تو یہ ایک طلاق شار ہوگی۔ امام حسن بن زیاد بھی اسی بات کے طلاق شار ہوگی۔ امام حسن بن زیاد بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ ہماری دلیل مدہے: ضرب کا عمل اجزاء عمل کھڑت پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ معزوب (جس چیز کو ضرب دلی کی میں اضافہ نہیں ہوتا اور طلاق کے اجزاء عمل عرف نید اکرنے کے لئے جس اس کی تعداد عمل اضافہ نہیں ہوتا اور اگر اور اگر کے اجزاء عمل عرف نید اکرنے کے نتیج عمل اس کی تعداد عمل اضافہ نہیں ہوتا اتو اگر

مرد نے ایک یا دو کی نیت کی تقی تو پیتین ہوں گی کیونکہ کلام اس بات کا اخمال رکھتا ہے کیونکہ حرف ' و' جمع کے لئے استعال ہوتا ے اور منرب معزوب کے ساتھ جمع موتا ہے۔ اگر بیوی فیر مدخول بہا ہوئو ایک طلاق واقع ہوگی جیسا کہ مرداگر میکہتا: ڈیز ھاور دو ( توایک طلاق دا قع ہوگی )

اگر مرونے وو کے ہمراد ایک طلاق کی نبیت کی تو تنی طلاقیں واقع ہوجا کیں گئ کیونکہ لفظ ''فی'' بعض اوقات ''مع'' (ساتھ کے معنی ) میں استعال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری والی ہے: "میزے بندوں میں شامل ہو جاؤ" لیعنی میرے بندوں کے ساته \_اگرمرد نے منرب کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق ضرب بننے کی اہلیت نہیں رکھتی اس لیے دوسری کا ذکر لغو جائے گا۔اگر مرد نے پیکہا:'' دومیں دو''اور پھراس نے ضرب اور حساب کی نبیت کی' توبید دوطلا قیں شار ہوں گی' جبکہ امام زفر کے نز دیک بیتین شمار ہوں گی کیونکہ اس کا بنیادی نقاضا تو بیتھا ' چارطلاقیں ہوجا تیں 'لیکن چونکہ تین سے زیادہ طلاقیں ہوہی نہیں سکتی ہیں (اس کیے تین شار ہوں گی) ہمارے نز دیک اس چیز کا امتیار کیا جائے گا'جس کا ذکر پہلے ہوا ہے' جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں بیان کریکے ہیں۔

حساب وضرب کی طلاق میں فقہمی تصریحات

يبال مصنف في ثنتين (حمهين الركولي محض إلى بيوى سي يدكي: انت طالق في ثنتين (حمهين دومين ايك طلاق ہے) اوراس نے اس لفظ کے ذریع ضرب اور حساب کی نیت کی ہوئیا اس نے کوئی بھی نیت ند کی ہوئو اس صورت میں ایک طلاق وا تع ہوگی۔مصنف نے عربی کا جو جملہ قل کیا ہے: اتن کا ہمارے محاورے میں ترجمہ میہ ہوگا: تمہیں ایک ضرب دوطلاق ہے۔اس مسئلے میں امام زفز کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: یہاں ضرب کا ذکر کرتامعتبر ہوگا اور عورت کو دوطانا قیں ہوجا کیں گی۔ امام حسن بن زیاد بھی اس سے قائل ہیں۔امام زفرنے اسپے مؤقف کی تائید میں بید لیل پیش کی ہے: حساب میں اس جملے سے مراد ا دوہوگا'اس کے عورت کودوطلا قیس ہوں گی۔

احناف كى دليل نيه ب: ضرب اور حساب كاتعلق ان چيز ول سے ہوتا ہے جن ميں نسبائی ، چوڑ ائی ، عمر ائی كامفہوم پايا جاتا ہے اور چونکہ طلاق کی میصورت نہیں ہے اس کے ضرب دینے کاعمل تعداد میں اضافے کے حوالے سے اثر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر شوہرنے ضرب کی نبیت کی بھی ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ بیہوگا: ایک طلاق کے اجزاء زیادہ ہوجا کی کے لیکن اجزاء کی میہ کثرت طلاتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی شکل میں اثر انداز نہیں ہوسکتی' بالکل ای طرح جیسے نصف' ایک تہائی ایک چوتھائی یا چھٹے جھے کوطلاق دینے کی صورت میں صرف ایک بی طلاق شار کی جاتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی ایک بى طلاق مراد ہوگى ۔ يہال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے: اگر مرد نے ان الفاظ كے ذريعية 'ايك اور تين طلاقيں' وينے کی نبیت کی ہوئو عورت کو تین طلاقیں ہوجا ئیں گی۔ چونکہ الفاظ اس مغہوم کا احتمال رکھتے ہیں۔

اگرمردسنے الن انقاظ کے درسامیے واحد و مع ششین کی نیت کی ہو تو تمن طاقیں واقع بوجا کیں گی۔ اس کی دلیل ہے: حرف ''فن''' ''من معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کاریفر مان ہے:

فَذَخُفُیْ فِی بِیکَادِیْ (میرسے بندول سی واقل بوجائ) بی فرمان فاصفلی مع عبادی (میرسے بندول کے ساتھ واقل بوجائ واقل بوجائی کے متی سی ہے۔ اگر مردفے ان انتفاظ کے قریعے ظرف کی نیت کی بوتو ایک طلاق واقع بوگی اس کی ولیل سے بیطناق قرف تیس می تو اس مورت می دوس سے تنظامی قراردیا جائے۔

اً ترمرد في القاظ استعال كي بول التنتين في اثنتين ( يحيّى دوخرب دوطلاق) اوران في مغرب اورحهاب كي منوقود وطلاق اوران في اثنتين في اثنتين المين وخرب دوطلاق اوران في منوب المرحمات في اثنتين في المنتدكي المؤتود وطلاقين المول كي \_

الم وقر الن بات کے قائل ہیں: ای صورت میں تین طلاقیں ہوجائیٹی۔اس کی ولیل ہے ہے: اصولی طور پر چار طلاقیں ہوئی چاسونی چاسونی جاری اس لئے تین طلاقیں ہوں گی۔احتاف مید ولیل وہ تی جارت کے تین طلاقیں ہوں گی۔احتاف مید ولیل دہتے ہیں: طلاق میں چوکئر آلیا اور گھرائی کا مغیوم بیس پایاجا تا اس لئے اسے ضرب بھی نہیں ویاجا سکنا البغدا ولیل دہتے ہیں: طلاق میں چوکئر آلیا اور گھرائی کا مغیوم بیس پایاجا تا اس لئے اسے ضرب بھی نہیں ویاجا سکنا البغدا پہلا لفظ تنتین معتبر ہوگا اور اس کے مطابق دوطلاقوں کا تیم جاری کرویاجا ہے گا۔

طلاق كانسست فاصلح كاطرف كرسف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِى وَاحِدَةٌ بِمِلْكِ الرَّجُعَةِ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ : هِى بَاتِنَةٌ لِآنَةُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ قُلْنَا : لَا بَالْ وَصَفَهُ بِالْقَصْرِ لِآنَهُ مَتَى وَقَعَ وَقَعَ فِى الْآمَاكِنِ كُلِّهَا .

ربمہ اوراگرمردنے بیکا بھیں "بیال" سے لے کرائٹام" تک طلاق ہے توبیا یک طلاق ہوگی جس میں مردرجوع کرنے کاحق رکے گا۔امام زفر فرماتے ہیں: بیرطلاق بائند ہوگی کیونکہ مرد نے طلاق کوطوالت کے ساتھ موصوف کیا ہے ہم بیکیس سے : بلکہ اس نے طلاق کو اقعر ' کے ساتھ موسوف کیا ہے۔جب بدواقع ہوگی تو سی مجی جگدوا تع ہو کتی ہے۔ طلاق كوملك ميس دافطے كے ساتھ معنق كرنے كابيان

علامدابن قدامه مقدى منبلى عليه الرحمه كلمية بين كه جب خاوندا بي بيوى الصحيح : جب بهم ملك والين جا تين تو تخفي طلاق: تو آپ دونوں کا اپنے ملک واپس آیتے ہی طلاقی ہوجا لیکی ؛ کیونکہ بیٹا گھٹا تعلیق لیٹن طلاق معلق کرناتھی اس میں کسی کونہ تو کسی کام پراہمارا کیا ہے اور نہ بی تقدیق یا تکذیب ہے اور نہ بی روکا گیاہے، بلکدیانسان کے اس قول کی طرح ہی ہے۔

جب بہلا ماہ آئے یا پھررمضان شروع ہو یا باوشاہ آئے تواس کی بول کوطلاق، چنانچہ آب کے خاوندنے اپن کلام ہے آپ كويا بجراب آب وملك ميں وائي آفے سے روكتا مراديس ليا، اوراى طرح اس مي ملك سے با برر ب پر ترغيب دا نامقصودند تفا، بلكه بيتو خالص تعليق تحى-

اورا كرفرض كرين كه خاوئديد كبتاب " : ميرامقعديد تفاكروا پس جائے كے بعد ش اس كوطلاق دے دونگا، تواس كى يہ بات قابل تبول ميس كيونكداس ميتول " تحقي طلاق "صريح طلاق كالفاظ بل شامل موتا ب،اس كيداس كي مراداورنيت اورطلاق کے دعد ووالی بات قبول بیس کی جا لیکی۔

اوررای وہ علی جس سے اس کا مقصد منع کرنا ہومثلا بد کہنا: اگر کھرے نکلی تو تمہیں طلاق ،اور خاونداس سے بیوی کو ہا ہر جانے سے منع کرنا جا ہتا ہو، یا پھروہ تعلیق جس سے سی کام کی ترغیب دلائی تئی ہو، مثلا: اگرتم محمروایس ندا کی تو تہہیں طلاق، تو اس میں فتحا وكرام كااختلاف بإياجاتا يهب

جہورفقہا مرام کے بال جب معلق کردہ کام واقع ہوجائے توطلاق ہوجا کیکی ، اورفقھا می ایک جماعت کے ہاں طلاق واقع تهيس موتى كيونك اس في است طلاق كالرادة بيس كياتها بلكداس كى مرادروكنايا كام كي ترغيب داد نامقعودتمي

علامدابن قدامدر حمداللدف قامن ابويعلى سيطلاق كانتم المائ واسفاور خالص معلق كرف واسل كادرميان أرق بيان

میاس کی وہ تعلیق ہے جواس نے سی شرط برمعلق کی تھی جس سے اس کا مقعد کسی فعل برا بھارتا یا کسی کام سے رو کنا مقعود تھا ، اس کے بالکل اس تول کی طرح : اگرتم کمریش داخل ہوئی اُو تنہیں طلاق، اور اگر داخل نہ ہوئی تو تنہیں طلاق، یا پھراس کی خبر ک تقىدىق كرنے برمعلق كرنا مثلا: زيد أيانه آيا تو ته بين طلاق. رہاس كے علاؤه كى اور برطلاق كومعلق كرنا مثلا بي تول اكر أمورج طلوع مواتوتهمين طلاق، يا حاجي آئے توجمهين طلاق واكر بإدشاه ندآيا توجمهين طلاق وتوبياك خالصة شرط ب ندكه حلف اورت (أمنى ( 7 / . ( 333 )

طلاق كي نسبت جكه كي طرف كرنے كا بيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ فَهِي طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَكَالِلْكَ

لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّادِ ﴾ لِآنَ الطَّلَاقُ لَا يَعَنَّصَصُ بِمَكَانٍ دُوْنَ مَكَانٍ، وَإِنْ عَنَى بِهِ إِذَا آتَسْتِ مَكَةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِآنَهُ نَوى الْإضْمَارَ وَهُوَ عِلَاثُ الطَّاهِرِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَآنَسِ مَرِيْضَةً، وَإِنْ نَوى إِنْ مَرِضْتِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ وَوَلَوْ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَنَعَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ لِآنَهُ عَلَقَهُ بِالدُّحُولِ.

ترجمه

اورا کرمرد نے بیکا جہیں ' کھن میں طلاق ہے تو اس جورت کوائ وقت طلاق ہوجائے گی خواہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو۔ای طرح اکر مرد نے بیکہا جہیں گھر میں طلاق ہے (تو بھی وہ جورت جہال بھی ہوا سے طلاق ہوجائے گی) اس کی دلیل بیہ ہے: طلاق کو ایک جگہ چھوڈ کر دوسری جگہ ہے ماتھ مختص نہیں کیا جاسکا ہا گرمرد نے اس سے مرادیہ ایا ہو: جب تم مکہ آ ڈگی (تو جہیں طلاق ہوگی) تو دیا نت کے اعتبار سے اس کی بات کی تقد بی کی جائے گی گئی تفاہ (جامنی کے دفیلے) کے اعتبار سے تعمد بی نہیں کی جائے گی گئی تفاہ (جامنی کے دفیلے) کے اعتبار سے تعمد بی نہیں کی جائے گی گئی تفاہ (جامنی کے دفیلے) کے اعتبار سے تعمد بی نہیں کی جائے گی گئی تفاہ (جامنی کے دفیلے) کے اعتبار سے تعمد بی نہیں کہ واقع ہوئے تھی کہ کے خلاق ہوئے تھی داخل میں داخل نہ ہوجائے کی تک مرد نے طلاق کو داخل ہوئے کے ساتھ معلق کیا ہے ت

شرح

علامہ علا والدین منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کمی ضمن نے کہا تھے کہ میں طلاق ہے یا گھر میں یا سامی میں او فوراً پڑجائے گی ، بنہیں کہ مکہ کوجائے جب پڑے ہاں اگر یہ کیم میر اسطلب بیتھا کہ جب کہ کوجائے تو طلاق ہے تو دیائے می قول معتبر ہے قضا مہیں اور اگر کہا تھے تیامت کے دن طلاق ہے تو مجھ نہیں بلکہ بیکلام لفو ہے اور اگر کہا تیامت سے پہلے تو انجی پڑجائے گی۔ (در مختار، باب مرت کی بڑے میں کا دس)

تحكم ديانت وقضاء كافقهي مفهوم

امام احمد رضا بریلوی تدک مر و لکھتے ہیں کہ تھکم دوطر نے ہوتا ہے ایک ویابۂ اور دوسرا تقینا ء ۔ دیابۂ تھکم کامعنی ہے۔ بہدے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معالمہ ہے بہاں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ، بندہ جانیا دراس کا خداجانے اور مسئولہ صورت میں بیوی کی طرف طلاق کی اضافت کا قصد نہ کیا ہوتو قطعاً طلاق نہ ہوئی ، کیونکہ طلاق کا دقوع بغیر واقع کرنے (ایقاع) کے نہیں ہوتا اور ایقاع اس وقت تکے نہیں ہوسکتا جب تک طلاق کا تعالیٰ بیوی سے نہ کیا جائے اور پیاضافت کے بغیر ممکن نہیں اس لئے اضافت ضروری ہے خواہ نہیت میں ہو، تو طلاق جب اضافت نفظی یا قبلی سے خالی ہوتو طلاق کا تعالیٰ بیونکہ تعلق بغیر متعلق نہیں ہوسکتا ، اس لئے خواہ نہ وقوع کا بیونکہ تعلق بغیر متعلق نہیں ہوسکتا ، اس لئے ادار یان پر لفظ طلاق نسیت لفظی یا ارادی ایقاع نہ ہوگا ، تو توع بھی نہ ہوگا ، اتنی بات واضح ہے جس بیل کوئی شبغیں ہوسکتا ، اسلئے کہ اگر زبان پر لفظ طلاق نسیت لفظی یا ارادی

کے بغیری طلاق دینے کا موجب قرار پائے تو لا زم آئے گا کہ جو تھی بھی کمی صورت میں اپنی زبان سے لفظ طلاق استعمال کرے اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے خواو دکا بیت کرتے ہوئے ہی استعمال کرے، نیز دیٹی طلباء کتاب الطلاق میں اس تتم کے صد ہاالفاظ پڑھنے ، بحراراور بحث کرنے میں بار بارزبان پر لاتے ہیں تو لا زم کہ آئے گا کہ ان سب کی بیویوں کو تین طلاق پڑجا کی جبکہ بیاضالص مجموعہ ہے۔ (فآوی رضونیہ، ج ۱۲ کتاب طلاق، رضافاؤٹٹریشن لا ہور)

تی نظام الدین حتی لکھتے ہیں کہ محم تفاء میں قاضی اور حورت کا کردار ہوگا، تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ تفاء بھی طانی کو واقع کرنے کے خطم کے لئے اضافت کا تحقی ضروری ہے، جیسا کہ فد ہب کی کتب میں بے شار مرتبہ فدکور ہے، اوراس فقیر نے ردالحی رکی تعلیقات میں بحث کرتے ہوئے پہلے فقطی اضافت کی تحقیق چیٹ کی کہ اگر لفظ ہر طرح اضافت میں بحث کرتے ہوئے پہلے فقطی اضافت کی تحقیق چیٹ کی کہ اگر لفظ ہر معلوثم مطرح اضافت سے خالی ہوں تو دہاں و یکھا جائے گا کہ یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس سے اضافت کا ادادہ رائے طور پر معلوثم ہوتا ہوتو تضاء ظاہر قرید کی بناء پر طلاق کی تھی میں اوراد سے کا انکار کرتا ہوتو اس کی بات مان کی جائے گا ، اوراس کی بیوی مطلقت نہ ہوگی، کیونکہ دہ اپنے بارے میں خبر دیے میں امین متصور ہوگا جبکہ دہ بات بھی الی ہی کہتا ہے جس کا کلام میں احتال موجود ہے۔ ہندیہ میں متعدد فتو وں میں کہا ہے کہ ایک ہختی نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو میری بیوی، تین طلاق (یائے نہیں کو خذ وف کیا) تو طلاق نہ ہوگی جب یہ بتائے کہ میں نے طلاق کی شیت نہیں کی ، کیونکہ یائے اضافت کو حذف کیا در سینے کی دئیل سے بیری کی طرف اضافت کا ذکر نہ ہوا، (عالم گیری، ج ایمن ۱۹۸۳، ٹورانی کشت خانہ پیٹاور)

#### طلاق كمريف معلق كرف كابيان

وَلَوْ قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ فِي دُخُولِ الدَّارِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعُلِ لِمُقَارَبَةٍ بَيْنَ الشَّنْرُطِ وَالظَّرُفِ فَ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الظَّرُفِيَّةِ .

ترجمه

ادراگرمرد نے بیکہا:تنہارے گھر بیں داخل ہونے پرطانات ہے تو بیر چیز ایک ایسے فعل کے ساتھ معلق ہوئی ہے جس میں شرط اورظرف دونوں کامفہوم پایاجا تا ہے تو جب ظرف کامفہوم مراد لیٹانا تمکن ہوئوا سے شرط پرمحمول کیا جائے گا۔

## خروج سے گھرے تعلق کی فقہی دلیل کابیان

علامہ ابن قدامہ مقدی طبل علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر شوہر نے بیہ کہا ہو: تمہارے گھر داخل ہونے پر طافاق ہے 'تو بیہ طلاق نعل کے ساتھ متعلق ہوگی۔اس کی دلیل بیہ ہے بفعل شرط اور ظرف دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے' تو جب ظرفیت کامفہوم مرادلیماً تامکن ہوگا' تواسے شرط پرمحول کیا جائے گا'لبذاجب مورت کھر بیں داخل ہوگی' تو جب اسے طلاق ہوگی۔ جمہور فتھا مرکام کے بال جب معنق کروہ کام داقع ہوجائے تو طلاق ہوجا گی ،ادر فتھا می ایک جماعت کے بال طلاق داتع منبیں ہوتی کیونکہ اس نے اس سے طلاق کا اراد ونبیں کیا تھا بلکہ اس کی مرادر دکتایا کام کی ترغیب دلانا مقصورتھی۔

عظامدائن قدامدر حمدالند نے قاضی ابو یعلی سے طلاق کی تئم اٹھانے والے اور خالص معلق کرنے والے کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے: یہ اس کی و تعطیق ہے جواس نے کسی شرط پر معلق کی تھی جس سے اس کا مقصد کسی نعل پر ابھار تا یا کسی کام سے روکتا مقصود تھا، اس کے بالکل اس قول کی طرح : اگرتم گھریں واخل ہوئی تو تمہیں طلاق، اورا گر داخل نہ ہوئی تو تمہیں طلاق، یا پھر اس کی خبر کی تقدد میں کرنے پر معلق کرتا مثلا : زیر آیا نہ آیا تو تمہیں طلاق۔

ر ہاس کے علاوہ کسی اور پر طلاق کو معلق کرتا مثلاثہ قول: اگر سورج طلوع ہوا تو تہہیں طلاق ، یا جاتی آئے تو تہہیں طلاق ، اگر بادشاہ ندآیا تو تہہیں طلاق ، تو بیا یک خالصتا شرط ہے نہ کہ حلف اور تسم ۔ (المغنی ( 7 ر ، ( 333 )

شرط طلاق برنكاح كرنے كي فقهي تصريح

# فَمْ إِنَّ اصَافَةِ الطَّلَا فِي إِلَى الرِّرْكَانِ إِ

ی فصل طلاق کوز مانے کی طرف منسوب کرنے کے بیان میں ہے .

فصل طلاق اضافت كي فقهي مطابقت كابياك

علامراین محود بابرتی حقی علیدالر مرکعت بین کرمنت علیدالر حمدا ضافت طلاق کی فعل کے بعد طلاق کی اضافت زیانے کی طرف بواس فعل کو بیان کیا ہے کیونکہ اس فعل کی مطابقت یا تخل فعمل سے واضح ہے۔ کیونکہ اس جس طلاق کی اضافت کا فقہی بیان و کر کیا جارہا ہے اور اس جس بھی بالکل اس طرح اضافت طلاق کا بیان ہورہا ہے۔ البتداس کومؤ خرکر نے کا سبب سے کہ یہاں اضافت کا تعلق زیائے کے ساتھ ہے اور یہی عوم جس شخصیص ہے اور شخصیص ہمیشہ عموم کے بعد ہواکرتی ہے۔ لہذا مصنف کے اس اضافت کا تعلق زیائے کے ساتھ ہے اور یہی عوم جس شخصیص ہے اور شخصیص ہے بیشرہ میں الہدائید، بتقرف، ج ۵ میں ۲۲۲۱، ہیروت ) فعل ی تخصیص کے بیش نظراس کو سابقہ فعل سے مؤخر کرکے ذکر کیا ہے۔ (عمامیشرح الہدائید، بتقرف، ج ۵ میں ۲۲۲۲، ہیروت ) طلاق کی نسبت ایکے وال کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : النَّتِ طَالِقٌ عَدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ بِطُلُوعِ الْفَتْجِرِ ﴾ لِآنَة وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْفَدِ وَذَلِكَ بِوَقُوعِهِ فِي آوَلِ جُزُءٍ مِنْهُ . وَلَوْ نَوى بِهِ الْحِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا فَضَاءً لِآلَة نَوى التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ لَٰكِنَّهُ مُحَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ قَضَاءً لِآلَة نَوى التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ لَٰكِنَّهُ مُحَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَالُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلُهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ الللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُنْ الللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

2.7

۔ اوراگرمرد نے بیکہا جہیں کل طلاق ہو کو انگے دن میں صادق کے ساتھ اس مورت پر طلاق واقع ہوجائے گا اس کی دلی بیہ ہے: مرد نے اسکے پور سے دن کے ساتھ ہی واقع ہوجائے گا اوراگرمرد نے دن کے بہانے ہزء کے واقع ہونے کے ساتھ ہی واقع ہوجائے گا اوراگرمرد نے دن کے آخری صفے کی نبیت کی ہو تو دیانت کے اعتبار سے اس کی بات کی تقد بی کی جائے گی کیکن قضاء کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عموم میں تخصیص کی نبیت کی ہے اوروہ عموم اس کا اختمال رکھتا ہے کیکن میں مفہوم ظاہر کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عموم میں تخصیص کی نبیت کی ہے اوروہ عموم اس کا اختمال رکھتا ہے کیکن میں مفہوم ظاہر کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عموم میں تخصیص کی نبیت کی ہے اوروہ عموم اس کا اختمال رکھتا ہے کیکن میں مفہوم ظاہر کے خلاف ہے۔

اگرمرد في بيكان آفسة طالق اليوم غدا آو طدا اليوم تودولون عن سده و بيلاوقت مرادليا ماندكان جس كومرد في كلام عن بيليد اداكيان تو بيكي صورت عن اليوم دن واقع موجائ كا اوردومري صورت عن اليك دن واقع موك اس كا دليل سي بيليد اداكيان تو بيكي صورت عن اليك دن واقع موك اس كا دليل سي بيليد اداكيان تو بيكي صورت عن الين ركمتي اوراكرمرد في المن بيل من بيليد توري الين من المنافق كا اورجوج في اورجوج في اورجوج في اورجوج في اورجوج في اورجوج في المنافق كا السيد دولول من دومر الفغ لغوشار موكار

برر

علامہ علا وَالدین حَتَی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طلاق میں اضافت ضرور ہوئی جا ہے بغیر اضافت طلاق واقع نہ ہوگی خواہ حاضر کے مینفہ ہے بیان کرے مثلاً تجھے طلاق ہے یا اشارہ کے ساتھ مثلاً اسے یا نام لے کر کئے کہ فلافی کو طلاق ہے یا اُس کے جسم وبدی یا روح کی طرف نبیت کرے جوکل کے قائم مقام تصور کیا جاتا ہو مثلاً کرون یا سر یا شرمگاہ یا پر وشائع کی طرف نبیت کرے مثلاً نصف تبائی چوتھائی دغیرہ یہاں تک کہ اگر کہا تیرے ہزار حصوں ہیں ہے ایک جسکہ وطلاق ہے تو طلاق ہوجائیگی۔ (درمی ر)

نصوص میں عموم کی شخصیص کے ڈرائع

1 کتاب دسنت کی کسی نفس کے ذریعے تعلیم کرنا۔اس کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ یا تو کوئی آیت ہی کی دوسری آیسی کا ایسی ک کے عموم کی تخصیص کردیتی ہے، جبیبا کہ انڈرب العالمین کافر مان ہے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء (البقرة 228:)

طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفسوں کے ساتھ تین حیض تک انتظار کریں (لیٹنی عدت گزاریں)۔ان طلاق یافتہ عورتوں میں سے حمل والیوں کی تخصیص اس آبے تے ذریعے کو گئی ہے۔

وَأُولَاكُ الْاحْبِمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق4:) أور مل واليول كى عدت كى مت ال كوضع مل

ای طرح ان طلاق یا فتہ مورتوں میں ہے ان مورتوں کی می تخصیص کی گئے ہے جن کوچھونے سے پہلے ہی طلاق تھما دی گئی۔ سی معمل اللہ رہ العزمت کے اس قرمان کے ذرکیعے کی گئی ہے :

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنِّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيهنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب49:)

ا يمومنو إجبتم مومن عورتوں ين تكاح كرو يعرباته لكانے سے يہلے (على) طلاق دے دوتوان برتمهاراكوئي حق عدت كا

نبیں ہے جے تم شار کرو۔

2۔ یا پھر صدیث کے ذریعے آیت سے عموم کی خصیص کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی کا فر مان ہے کے یہ تنت علیک

الْمَينَةُ (المائدة3:) تم يرمردار حرام كرديا كياب-

اس مرواریں ہے چھلی اور مکڑی (ٹڈیول) کی تخصیص نی کریم اللہ کاس مدیث کے ذریعے کی گئے : احسات لنا ميتنسان و دمان أما العينتان : فالجواد والعوت عارے ليے دوطر ح كے مرداراور دوطرح كے فون طال كيے يُنتے ہيں۔ چومر دار بیں وہ تو نڈی اور چھلی ہیں۔

اى طرح الله بهماندوتعالى كاريفر مان كرامي : وَيسْسَأَلُونَكَ عَنِ الْسَمْسِحِيسِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء يفي الْمَدِيسِ وَلا تَفُرَبُوهُنَ حَتَى يطُهُرُنَ (البَقرة222:) وه آپناليه ينظم كُمُعَلَّ بِوَجِعَ بِن - آپناليه فر ماد پیچئے کہ وہ ایک تکلیف اور اذبیت ہے تو تم حالت حیض میں مورتوں ہے الگ رہوا در جنب تک وہ پاک نہ ہوجا کیں ، ان کے

اس کی تخصیص اس روایت سے کی تی ہے جو عائشہ وام سلمہ رضی اللہ عنبما سے مردی ہے کہ نبی کریم اللے اپنی کسی بیوی کواز ار باند من كاتكم دية من اتوال طرح ال سي حيف كي حالت من جسم سي جسم ملات من الم

3 یا مجرحدیث کے عموم کی تخصیص کوئی آیت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آ پیلیستی کافرمان کرای ہے : م اُبین من حی فہو میت زنده میں ہے جو چیز بھی جدا کر لی جائے تو وہ مردارہے۔

نى كريم الله كاسفر مان كى الله تعالى كاسفر مان ك دريع تصيص ك كل ب ويسن أصوافية او أوبارها وَأَشْعَادِهَا أَثَنَانًا وَمَنَاعًا إِلَى حِينِ (الْحُل80:) اوران كى اون اورروؤن أوربالون سي بھى اس نے بہت سے سامان اورا يك وفت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔

ائ طرح ني كريم كافريان ٢٠ : إذا النقبي السمسسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناد جب دومسلمان اسلحد لے كرايك دوسرے كة مضراحظة جائين تو قاتل اور مغتول دونوں أكب من جائيں كے۔

نى كريم الله كان فرمان كى الله تعالى كاس فرمان ك دريع تخصيص كائن ب : فَقَاتِلُوا الَّتِي نَبُغِي حَتَى تَفِيء إلَى أَمْرِ اللَّهِ (الحِرات 9:) لَوْتُم باغي كُرُوه على ويهال تك كروه الله رب العالمين كي عم كى طرف اوت آمي -

4\_ یا پھرایک صدیث دوسری صدیث کے عموم کی تخصیص کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نجی تیافیہ کافرمان گرامی ہے . فیسمسا سقت السماء العشر جس كيتى كوبارش سراب كرے، ال يس عشر -

ندكوره بالافرمان كى اس فرمان ك ذريج فيص كى كئ ب اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بالح وس م تھیتی کی پیداوار میں زکا قانبیں ہے۔ 2ا جماع کے در سیعے تعمیص کرنا۔ مثال کے طور پرالشدرب العالمین کا فرمان ہے۔

يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوُلادِكُمْ لِللَّاكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْانتَيينِ (النساء 11:)

الله تعالی تهبیں تنہاری اولا دے بارے میں تھی دیتا ہے۔ ایک مرد کیلئے دو تورتوں کے برابر ہے۔

تویہاں پراجماع کے ذریعے غلام کے بیٹے گی تنصیع کی گئے ہے۔ای طرح دھو کے دانی تھ ہے ردینے والی احادیث سے عموم ہے اجماع کے ذریعے مضاربت کے جوازی تخصیص کی جی۔

3 قیاس کے ذریعے تحصیص کرتا۔ مثال کے طور پراللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فر مان گرامی ہے۔

الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ (النور2:)

ز انی مر دوعورت میں سے ہرایک کوسو (۱۰۰)سو (۱۰۰) کوڑے مارو۔

تو زائية محورت كيموم سے لونڈى كى تخصيص نص كے ذريعے كى كى ہے اور وہ نص اللہ تبارك وتعالى كا درج ذيل فرمان ہے: قبان أُتيسَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ يِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النَّمَاء25:) تواگريه كنيزيں زنا كاارتكاب كرليس توان پرآزاد مورتوں كى مزاميں سے نصف مزاہر۔

ر ہاغلام کوزانی کے عموم سے نکالنا تو ایساغلام کولونڈی پر قیاس کرکے کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہیں

4 ص کے ذریعے تحقیص کرنا۔ اس کی مثالوں میں سے آیک رب ذوالجان ل والا کرام کا یہ فرمان ہے بہ خسی الیہ فکھ اُت می اللہ اس کے مثالوں میں سے آیک رب ذوالجان ل والا کرام کا یہ فرمان ہے ہیں۔ فکھ رات می اللہ میں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس کی طرف تمام چیزوں کے پیمل کھی جیا آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ای قائل ہے کی مثال ہے : وَاُو تِیسَتُ مِسن مُحَلِّ اللّه سسی می الله کے ایک میں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ای قائل ہے کی مثال ہے : وَاُو تِیسَتُ مِسن مُحَلِّ اللّه سسی می الله کے ایک میں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ای قائل ہے کی مثال ہے جرچیز دی گئی ہے۔

توبلاشعد مشاہرہ میہ بتاتا ہے کہ نہ تو مکہ (اللہ تعالیٰ اس کی تعاظمت کریں) میں ہرطرے کے مختلف انواع واقسام کے پیل لائے جاتے ہیں اور نہ ہی جلفیس کو ہر چیز دی گئی تھی۔

5 عقل کے ذریعے تعصیص کرنا۔ اس کی مثالوں میں سے ایک اللہ تعالی کا یہ فرمان مبارک ہے۔ اللّہ نحیالِقُ کُلِّ شیء ِ (الزمر 62:) اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔

تو بلاشبه عقل اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ رب ذوالجلال والا کرام کی ذات اپنی صفات سحے ساتھ غیر مخلوق ہے اگرچہ ٹکل کالفظ اسے بھی شامل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے : کُسلُّ شَمیء یِ هَالِلْكَ إِلَّا وَجُهَه (القصص 88:) تیرے رب کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ وتتان سك يأس دس تعوالتي : امسك منهن أدبعًا وهادق مسالوهن النش سه ماركور كه في ادر با تول كوجدا

آ سیمان نے فیلان تعنی سے بیران اوج ما کہ اس نے ان ورتوں سے اسمی بی شادی کی تعی یا تر تیب سے۔ توبیہ بات دونوں حالتوں میں فرق کے نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

موم كالخصيص كانبت سعبوجان كابان

يهان مصنف نے سیمسکد بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے بیالفاظ استعال کئے "جنہیں کل طلاق ہے" توا ملے دن سیح صادق ، یونے کے ساتھ ، بی طلاق ہوجائے کی مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: مرد نے اپنے کلام میں اسکے پورے دن میں بیوی کوطلاق كے ساتھ مومنوف كيائے اور سياس وقت ہوسكا ہے جب اسكے دن سے سب سے بہلے جز وہن اس حورت كوطلا ق موجورة ومنب اللے يبلاجز من صاوق يجه

الى مسئلے كى ايك ويلى شق بيرے: اكر مرد في ان الفاظ كر ذريع دن كرة خرى حصى نيت كى ، و تو ديانت كے اعتبار ك اس کے بات کی تقریب کی جائے گی لیکن تضا کے اعتب سے تقدیق نیس کی جائے گی۔معنف نے اس کی دلیل مدینان کی ہے: جب وهمردا مكفيدن يسال كا فزى حصى نيت كرة بنو كوياس يعنوم بس تضيف كانيت كي باور موم تضيف كا احمال ر کھتا ہے اس سن سے اعتبار سے اس کی تقدیق کی جائے گی لیکن کیونکہ بیٹیت کا ہر کے خلاق ہے اس لئے تضامین اس کی تقید بین بیل جائے گی۔ یہال مصنف نے بیات بیان کی ہے۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے تہمیں ایک میں ہے یابید کہا جہمیں کل آئ طلاق ہے توجس لفظ کی ادائیگی شوہرنے پہلے کی ہوگی اس میں طلاق واقع ہوجائے گی۔اس سے ہی صودھے میں عورت کو آئے ہی طلاق ہوجائے گی جبکہ دوسری صورت میں عورت کوکل طلاق ہوگی مصنف نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے: جب شو ہر نے لفظ آئے استعال کیا تو اس نے طلاق کونور آواقع کر دیا اور جو چیز فوراً داقع ہوجائے اس میں اصافت کا احمال نہیں ہوتا ے البداور آئ کل "میں لفظ آئ کامفہرم معتبر ہوگا اور لفظ کل لغوقر اردایا جائے گالیکن اگر شوہرنے لفظ وکل میں استعمال سنتعمال سنت طلاق كى نىبىت كان كى طرف بالوكى ادرجس چېزى طرف نىبىت كى كى يىنىكل دەفى الخال موجودىيى ئىم اورنى الحال موجى ندرىكى كيونكهاس كي منتيج بين اصافت كوباطل قراردينالانم أب كالأن سئيها لفظ أج كالسنول لفوقر اردياجا ..

ا مكليدن كي طرف نسبت كرت بوت لفظ وفي استعمال كرف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِ وَقَالَ نَوَيْتِ الْحِرَ النَّهَارِ دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي حنِيفَةَ، وَقَالَا إِلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً ﴾ لِآنَ دُرصَفَهَا بِالطَّلَاقِ "فِي "جَرِمِيعِ الْعَدِ فَصَارَ بِسَمْ سَوْلَةٍ قَوْلِهِ غَدًا عَلَى مَا بَيُّنَّاهُ وَلِهَالَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيَّةِ، وَهَذَا لِلْأَنَّ ﴿ خَلَدُكَ فِي وَإِنْهَاتُهُ مَنَوَاءً لِآنَّهُ ظُونَ فِي الْمَعَالَيْنِ . وَلِآبِي خَيِيْفَةَ آنَّهُ لُوسى حَقِيقَة كلَّامِهِ ِلاَنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْفِ وَالظَّرْفِيَّةُ لَا تَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْآوَّلُ ضَرُورَةَ عَـدَمِ الْـمُزَاحِمِ، لَمَاذَا عَيَّنَ الِحِرَ النَّهَادِ كَانَ النَّعْيِينُ الْقَصْدِي أَوْلَى بِالاغْتِبَارِ مِنْ النصَّرُورِيّ، بِمِحِكافِ قَـوُلِهِ غَـدًا لِلَاّنَّهُ يَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ حَيْثُ وَصَفِهَا بِهلِهِ الصِّفَةِ مُ صَافًا إلى جَمِيْعِ الْغَدِ . نَظِيرُهُ إِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ عُمْرِى، وَنَظِيرُ الْآوَلِ. : وَاللَّهِ لَاصُومَنَّ فِي جُمْرِي، وَعَلَى هَذَيْنِ اللَّهْرَ وَقِي اللَّهْرِ .

۔ اور اگر مروئے بیکہا: آنستِ طسوالِ بی غید (حمہیں کل میں طلاق ہوجائے )اور پھراس نے بیکہا: میں نے دن کے آخری ھے کی نیت کی تھی' تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک تفناء میں اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔صاحبین ریفر ماتے ہیں: قضاء میں ابطور خاص یہ بات معتبر نبیں ہوگی کیونکہ مرد نے عورت کوا مجلے پورے دن میں طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے تو بیمرد کے اس قول کی طرح ہو جائے گا جہیں کل طلاق ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں۔ یہی دلیل ہے: جب مرد کی نبیت نہ ہو تو دن کے ابتدائی جھے ہیں ہی طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہیہ ہے: لفظ 'نگی'' کوحذف کرنا یا برقر ارر کھنا برابر ہے کیونکہ بیددونوں صورتوں میں ظرف ہی بے گا۔امام ابوصنیف کی دلیل میہ ہے: مرد نے لفظ کی حقیقت مرادلی ہے کیونکہ لفظ ' فلرف کے لئے ہوتا ہے اورظر فیت استیعاب کا تقاضانہیں کرتی 'توجب کوئی مزاحمت نہ ہو تو لا زمی طور پر ابتدائی جز متعین ہوجائے گا'لیکن جب اس نے دن کے آخری جھے کو متعین کردیا تو بدیمی قیاس کے مقالبے میں بیعین زیادہ قابل اعتبار ہوگا' جبکہ اس کا بہ کہنا: کل ہوگی اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ استیعاب کا نقاضا کرتاہے کیونکہ مردیے محورت کواس صفت ہے ساتھ موصوف کیا ہے اور اس کی نبیت ایکے پورے دن کی طرف کی

اس کی دلیل مرد کا بیہ جملہ ہوگا: اللہ کی تتم ایس عمر مجرروزے رکھتا رہوں گا'اور اس کے پیش نظر اس کا بیقول ہوگا: ہمیشہ اور ہر ز مائے میں (روز ہے رکھتار ہوں گا)۔

علامه من الدين تمر تاشي حنفي عليه الرحمد لكصة بين كها كركسي فنص نے كہا كه تجھے كل طلاق ہے تو دوسرے دن صبح حيكتے ہى طلاق ہوجائے گی۔ یونہی اگر کہاشعبان میں طلاق ہے توجس دن رجب کامہینہ ختم ہوگا، اُس دن آفاب ڈو ہے ہی طلاق ہوگی۔ اگر کہا تجے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش سے پہلے طلاق یا کہا میں نے اپنے بچپن میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا بچھے طلاق دیدی تھی اور اس کا مجنون ہونا معلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیکلام لغوہے۔ کہا کہ تجھے میرے مرنے سے دومہینے پہلے طلاق ہے اور

رومینے گزرنے نہ پائے کے مرکبیا تو طلاق واقع نہ ہوئی اور اس کے بعد مراتو ہوگی اور اُس وقت ہے مُطلعہ قرار پائے گی جب اُس نے ہو کہاتھا۔

اگر کہا میر ۔ نکاح سے پہلے بھے طلاق یا کہا کل گرشتہ میں صالانکہ اُس سے نکاح آج کیا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام انو ہے اورا گردوسری صورت میں کل بیا کل نے پہلے نکاح کر چکا ہے تواس وقت طلاق ہوگی۔ یونمی اگر کہا کھے دومہینے ہے طلاق ہ اورواقع میں نیس دی تھی تواس وقت پڑ کی بشرطیکہ نکاح کودو مہینے ہے کم شہوئے ہوں درنہ پھی ہیں ادرا گرجھوٹی خبر کی نیت ہے کہا تو عنداللہ شہوگی محرفضا مُہوگی۔ (تنویرالا بصار، باب صرح ہمج میں ہیں ایس)

#### فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعنی

یہاں مصنف نے سیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص بیالفاظ استعال کرے جہیں کل ہیں طلاق ہے اور وہ یہ کہے:

ہیں نے اگلے دن میں دن کے خری جھے کی نیت کی تھی تو اہام ابو صنیفہ کے زد یک تضاہیں اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ جبکہ صاحبین پریشینائے اپنے موقف کی تا ئید
گی۔ جبکہ صاحبین پریشینا پیڈر ماتے ہیں: تضاہیں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ صاحبین پریشینائے اپنے موقف کی تا ئید
ہیں یہ دلیل پیش کی ہے: مرد نے اسکلے بورے دن بیس مورت کو طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے تو اس کا وہی تھم ہوگا جو لفظ
من یہ درکل 'استعال کرنے کا تھا' لیمن و ہاں بھی ویا نت کے اعتبار ہے اس کی بات کی تصدیق کی گئی تھی' لیکن تضاہیں تصدیق نیس کی گئی تھی ایکن قضاہیں تصدیق نیس کی گئی تھی اس کے گئی تھی ایکن تصدیق کے قوراً بعد ظلاق کہ کی تھی ایکن ورا سے باتر اور کو لیا تھے ہیں ہی لیمن میں مورثی ہوتی ہوجاتی ۔ اس کی دلیل ہے ہے: اس نوعیت کے کلام ہی حرف' نی '' کو حذف کرنا یا اسے برقر ادر کرنا' دونوں صورتیں ہرا ہر اس کے دکھر اس میں بیظر ف بے گا۔

ہیں' کے دکھر دونوں حالتوں میں بیظر ف بے گا۔

اما ما بوعنیفہ کی دلیل ہے ہے: اس شخص نے جونیت کی ہے وہ مفہوم اس شخص کے کلام میں حقیقت کے اعتبار سے پایاجا تا ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے: حرف ' نی ' ظرفیت کے لئے آتا ہے اور ظرف ہونا استیعاب کا تقاضا نہیں کرتا۔ صاحبین بھونیا کا ہے کہنا: عدم نسبت کی صورت میں دن کے ابتدائی جھے میں طلاق ہوجاتی ' اس کا جواب ہیہ ہے: اسکلے دن کے ابتدائی جھے کواس مرورت کے پیش نظر متعین کیا گیا تھا' کیونکہ اس کے مدمقائل کوئی چیز نہیں تھی تو مرد نے دن کے آخری جھے کو تعین کردیا' تو اب ارادے کے بخت کیا جانے والا تعین ضرورت کی تھیں لیون کے بخت کیا جانے والا تعین ضرور کی تھیں لیون کے بختیر لفظ ' نفوا' استعمال کرنے کا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں: کہا تھا: شوہر کے ان الفاظ کا وہی تخم ہوگا جو حرف ' فی ' کے بغیر لفظ ' نفوا' استعمال کرنے کا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں: لفظ ' نفوا' کا تواب کے نفورت کواس صفت کے ساتھ مصف کیا تو اس کی نسبت اسکے پورے دن کے ساتھ میں کے اور میں کے ساتھ کیا تو اس کی نسبت اسکے پورے دن کے ساتھ میں کیا تو اس کی نسبت اسکے پورے دن کے ساتھ کیا تو اس کی نسبت اسکے پورے دن کے ساتھ کیا تو اس کی نسبت اسکے پورے دن کے ساتھ ہوگا۔

لفظ" فی" کے ہمراہ جملہ استعمال کرنے اور" فی" کے بغیر جملہ بولنے کے تھم میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی نظیر بید مسئلہ

ے۔ اگرکوئی فض یہ کے: والله لاصومن عدی (الله تعالی کتم ایس مرجرروزے رکھتا ہوں گا) تو یہاں جملہ "ئی" کے بغیرے اس کے بیاس جملہ "ئی" کے بغیرے اس کے بیاس جملہ اس کے بیاس جملہ کوئی فض کے بیاس کے بیاس کے برعس اگر کوئی فض کے بیاس کے برعس اللہ کا تعدی (اللہ کا تنم ایس ائی زعد کی بیس دوزے درکھتار ہوں گا)

یهاں جملہ ان استے ہمراہ ہے اس لیے بیاستیعاب کا تفاضائیس کرے گااور پی تفقی چندادن دوڑے دکھنے سے اس تم سے بری ہوجائے گا۔ یہی جم اس مورت میں ہوگا: جب اس شخص نے لفظ "الدہر" کو "نی" کے ہمراہ یااس کے بغیراستعال کیا ہوئیتی اگراس نے بیکہا: واللہ لاصوص الدھو (اللہ کی تم ایش ہیشہ دوزے درکھوں گا)۔ توبیاستیعاب کا تقاضا کرے گا اوراسے ہمیشہ دوزے درکھتا ہول کے کیکن اگراس نے بیکہا ہو: والله لاصوص فی الدھو (اللہ کی تم ایس آئراس نے بیکہا ہو: والله لاصوص فی الدھو (اللہ کی تم ایس کرے گا اور استے بمیشہ دوزے درکھوں گا) تواب بیج کما آئیسا کی افغان ایس کرے گا اور چندون دوزے درکھوں گا) تواب بیج کما آئیسا کی افغان ایس کے بیکہ ہو جو اپنی تم سے دوا پی تم سے دوا پی تم سے دوا پی تم سے بری ہوجائے گا۔

### طلاق كانبىت كزشة كل كى طرف كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ اللّهِ عَالِقَ آمُسِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ﴾ لِآنَهُ آسُنَدَهُ إلى حَالَةٍ مَسَعُهُ ودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيَلُغُو ، كَمَا إِذَا قَالَ الْسَبِ طَالِقٌ قَبُلَ آنُ أَخْلَقَ، وَإِلَّنَهُ مَسَعُهُ ودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيَلُغُو ، كَمَا إِذَا قَالَ اللّهُ عَنْ كَرُنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ عَيْرٍ هِ مِنْ يُسَمِّحُنُ تَصْدِيثُ حُدِّ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ آوْ عَنْ كَرُنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ عَيْرٍ هِ مِنْ الْمَسِ وَقَعَ السَّاعَةَ ﴾ لِآنَة مَا آسُندَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يُصَاءً فَي السَّاعَةَ ﴾ لِآنَة مَا آسُندَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يُصَاءً فِي الْمَاشِي إِنْشَاءً فِي الْمَاشِي إِنْشَاءً فِي الْمَاشِي إِنْشَاءً فِي الْمَاشِي إِنْشَاءً فِي الْمَاشِي النَّمَاءُ فِي الْمَاشِي النَّاعَة فَي السَّاعَة فَي السَّاعَة فَي السَّاعَة فَي السَّاعَة فَي السَّاعَة فَي الْمَاشِي إِنْشَاءً فِي الْمَاشِي النَّاءَ فِي الْمَاشِي النَّاعَةُ اللّهُ السَّاعَة فَي السَّاعَة فِي السَّاعَة فِي السَّاعَة فَي السَّاعَة فَي السَّاعَة فَي السَّاعَة فِي السَّاعَة فَي السَّاعَة فِي السَّاعِة فِي السَّاعِة فَي السَّاعَة فِي السَّاعَة فَي السَّاعَة فَي السَّاعِة فِي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فِي السَّاعِي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فِي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِقُ السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِقِي السَّاعِقِي السَّاعِقِي السَّاعِقُ السَّاعِة فَي السَّاعِة فَي السَّاعِقِي السَّاعِقِي السَّاعِقُ الْعُلْمِي الْعَالِي السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِقُ السَّاعِ السَّلَة ا

2.7

نیں ہے تو وانشا مینا رہوگا اور مامنی میں انشاء زیانہ حال میں انشاء کی ما تند ہوتا ہے اس لیے وہ طلاق ای وقت واقع ہو بائے گی ۔

علامدا بن بهام ننی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ کہ اگر کی تخص نے کہا میرے نکاح سے پہلے تجے طلاق یا کہاکل گزشتہ میں حالانکہ اسے نکائے آئے کیا ہے تو دونوں میں کلام لغوے ادراگر دوسری صورت میں کل یا کل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تو اس وت طلاق ہوگئی۔ یونمی اگر کہا تھے دومینے سے طلاق ہے اور واقع میں نیس دی تھی تواس دفت پڑتی بشر طیکہ نکاح کودو مینے ہے کم ند ہوئے ہوں ورند ہے جھینیں اور اگر جھوٹی خبر کی نیت سے کہا تو عنداللہ ند ہوگی محرفضا وہوگی۔

(فتح القدير، ج٣، ص١٧٦، بيروت)

علامہ علاؤالدین حنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔ کہا گرکسی خص نے کہا تھے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش ہے پہلے طلاق یا کہا میں نے اپنے بچین میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا تھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونامعلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیدکلام لغوے۔ (ورمختار ، كتاب طلاق)

# عدم ملكيت كسبب علم كے معدوم ہونے كافقهي بيان

يهال مصنف نے بيد بات بيان كى ہے: اگر شو ہرائى بيوى سے بير كم جنہيں گزشته كل طلاق ہے جبكہ شادى اس نے آج كى ہواتو ہجم بھی واقع نبیں ہوگا'اس کی دلیل ہے ہے:اس مخص نے طلاق کی نسبت جس ونت کی طرف کی ہے اس ونت میں اس مخص کی ملکیت موجود بیس ہے لہندااس کا میکلام فعوقر اردیا جائے گا۔

اوراس کے اس کلام کا وہی تھم ہوگا جو اس بات کا ہوگا جو اگر وہ یہ کہدویتامیری پیدائش سے پہلے تہبیں طلاق ہے۔ بیال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ان الفاظ کے استعمال سے بتیج عورت کوطلاق نبیں ہوگی کیکن یہ ہوسکتا ہے: آپ اس کے كلام كودرست قبراروي اوربيان وتت موكا جب آب شومرك كلام من تاويل كري اوروه تاويل يهوكى: جب اس نے بيكها: گزشته كل شر طلاق بئة تو كوياوه بيركهنا جاه رمايج: گزشته كل مين اس مورت كااس كے ساتھ ذكاح نبيس بهواتھا أياوه بيه بنانا جاه رما ے وہ عورت ملے شوہر سے گزشتہ کل طلاق یا فتہ تھی۔

لیکن اگرشو ہرگز شتہ کل ہے پہلے عورت کے ساتھ شادی کر چکا تھا' اور پھراس نے کہا؛ گزشتہ کل طلاق ہے تو اس صورت میں عورت كوكل طلاق ہوجائے گی۔اس كى دليل مدے: يہال نكاح كى ملكيت يہلے يائى جار بى بے لہذا طلاق كى ملكيت بھى موجود ہوگی۔کلام کوگزشتہ کل کی طرف کرنامنسوب ہوگا اور کیونکہ بہاں اس سے طلاق دینامراولیا جاسکتا ہے اس لئے اے اطلاع کے طور برتاديل كرنامجى درست ہے۔ يہاں ميسوال كياجا سكتا ہے انشاء ماضى كے بارے ميں ہے جبكه اس بات كے لئے حال ميں انشء پايا جاتا ہے۔مصنف نے بیربات بیان کی ہے: زمانہ ماضی کا انتاء بھی زمانہ حال کا انتاء می تارکیا جاتا ہے لہذا طلاق ہوجائے گ۔

### طلاق کی نبست شادی ہے پہلے کے وقت کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ ﴿ اَنْتِ طَالِقٌ قَبُلَ اَنُ اَتَزَوَّجَكَ لَمْ يَقَعُ شَىءٌ ﴾ لِلآنَّهُ اَسْنَدَهُ إلى حَالَةٍ مُسْافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : طَلَّقُتُكِ وَاَنَا صَبِى اَوْ نَائِمٌ، اَوْ يُصَحَّحُ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكُوْنَا .

#### ترجمه

اورا گرمرد نے یہ کہا: میرے تبہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے بی تمہیں طلاق ہے تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے طلاق کی نسبت ایسی حالت کی طرف کی ہے جو ملکیت کے منافی ہے تو بیائی طرح ہوگا جیسے مرد نے یہ کہا ہو: ہیں نے تمہیں اس وقت طلاق دی جب میں بچے تھا کیا جب میں سویا ہوا تھا کیا پھرئیۃ اطلاع کے طور پر درست ہوگا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچلے ہیں۔ مثر ح

تھم بیان کرتے ہیں تھی بین تمزہ نے جھ سے بیان کیا ہیں یہ بات یقین سے کرسکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اہل کین کو خط کے ذریعے یہ تھم بھیجا تھا کہ قرآن کو صرف باوضو ہاتھ لگا سکتا ہے اور شادی سے پہلے طلاق نہیں ، کی جاسکتی اور (غلام یا کنیز ) کو خط کے ذریعے یہ کہا تر اونہیں کیا جاسکتا۔ امام ابو محمد داری سے اس حدیث کے راوی سلیمان بن ابودا و رجنہوں نے زہری سے یہ دوایت نقل کی ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو امام ابو محمد داری نے کہا میرا خیال ہے کہ بیرصاحب حضرت میں عبد العزیز کے سیکرٹری تھے۔ (سنن داری: جلد دوم: حدیث نہر / 124)

### تكاح يعض ملاق ميس مداب فقهاء

حضرت علی بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا " نکاح ہے پہلے طدا تنہیں ہوتی مالک ہونے سے پہلے غلام کوآ زادہیں کیا بہ سکتا اور پنے در پنے کے دوزے لیعنی رات کو افغار کئے بغیر مسلسل و پہیم روزے رکھے سطے جانا) جائز ہیں ہے (بیصرف آخضرت سلی است یہ وسلم ہے خصائص میں سے تھا اور صرف آپ صلی اللہ ملیہ وہلم ہی ہے لئے جائز تھا) بالغ ہونے کے بعد کوئی بیتم نہیں رہتا رہینی جس کے مال باپ نہ ہول اور وہ بالغ ہوجائے تو اسے بیتم نہیں کہیں گے رودھ پنے کی مدت دوسال یا ڈھائی سال ہے اور دودھ پنے کے دودھ پنے کی مدت دوسال یا ڈھائی سال ہے اور دودھ پنے کے حسب جوجرمت نکاح ہوتی ہوتی ہوہ اس مدت کے بعد دودھ پنے سے تابت نہیں ہوتی ) اور دان مجرچپ رہنا جائز نہیں ہے (یا یہ کہ کہ کوئی تو ابنیں ہے) شرح السند۔

ال روایت میں چنداصولی با تول کوذکر کیا گیاہے چتانچے فرمایا گیاہے کہا گرکو کی شخص نکاح سے پہلے ہی طلاق دیے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق دراصل نکاح کا جزء ہے کہا گر نکاح کا وجود پایا جائے گا تو اس پر طلاق کا اثر بھی مرتب ہوگا اور جب

سر سے نے نکائے ای تیس ہوگاتو طلاق کی بھی کوئی متیا سے دیس ہوگا۔

ای طرئ فرمایا ممیا کدفنام جسیه تک ایل ملکیت بین شدا جائے اس کوا زاد کرنے کے کولی می جوں سے ،اگر کولی منس کسی و مے غلام کوآ زاد کروے جس کا و واہمی تک مالک فیص بنا ہے تو وہ نظام آ زاد بیس ہوگا اس اختیار سند بیعد بھٹ منر سام شاقعی اور ا مام احمد کے مسلک کی دلیل ہے جسید کہ دمنرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک ریہ ہے کہ اگر کوئی جس بھات میں بیات کی اضافت سب ملک کی طرف کرے تو درست ہے مثلازید کمی اجنبی عورت سے بول کے کداگر میں تم سے نکائے کروں تو تم پڑھا ہ ق ہے یا ب سے کہ بیں جس مورت سے بھر) نکاح کروں اس پرطانا ق ہے تو اس صورت میں اگر زیداس مورت سندانا ترکر ہے او انا ت وفت اس پرطلاق پڑ جا لیکی۔

ای طرح اگرکوئی مخفس آزادی کی اضافت ملک کی طرف کرے مثلا یوب سے کدا گرمیں اس خادم وہ مک بنوں توبیآ زاد ہے یا يه كيم كه بيل جس غلام كاما لك بنول و فآرز او بيساد الصورت من و غلام الشخص كي ملكيت ميل آية بي آرزاد بوجا يمكاب

لبذاميه حديث حنفيه كزويك نفي عجيز برحمول بيعن اس حديث كامطلب مينيس ب كداس طلال كالمحى بعي كونى اثر مرتب نہیں ہوتا بلکہ اسکا مطلب صرف بیا ہے کہ جس لحداس نے طلاق دی ہے اس محدطلاق نبیں ہاتینا اس طرح اس مدیث سے طلاق ک تعلیق کی فیسی ہوتی۔

ا یک بات میفر مانی می ہے کندن مجرحیب رمنانا جائز یالا حاصل ہے اس ممانعت کی دلیل میدہے کہ چھیلی امتوں میں حیب رمنا عبادت کے زمرہ میں آتا تھا۔اوردن بھرجیپ رہنا تغرب الى الله كاذر بعيه مجها جاتا تھا چنا نچير آتخ سرت ملى الله عليه وسلم نے وضاحت فر مائی کہ ہماری امت میں سے درست نہیں ہے کہ اس کی ولیل ہے پچھ تو اب حاصل نہیں ہوتا ہاں اپنی زُبان کو لا یعنی کلام اور بری باتول میں مشغولیت کے بجائے یقیناً بیزیادہ بہتر ہے کدا پی زبان کو ہرونت خاموش رکھا جائے۔

## طلاق کی نسبست طلاق ندوسینے کی طرف کرنے کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلِّقُكَ آوْ مَتَى لَمْ أُطَلِّقُكَ آوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِّقُك وَسَكَتَ طُلِقَتْ﴾ لِلاَّنَّهُ اَطَسافَ النظَّلاق إلَى زَمَانِ خَالٍ عَنُ التَّطْلِيْقِ وَقَدْ وَجِدَ حَيْثُ سَكتَ، وَهَٰ ذَا لِلَآنَ كَلِهَمَ مَنَى وَمَنَى مَا صَرِيْحٌ فِي الْوَقُتِ لِلْآنَهُمَا مِنُ ظُرُوُفِ الزَّمَانِ، وَكَذَا كَلِمَةُ "مَا "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ أَى وَقُتَ الْحَيَاةِ .

اورا گرمرد نے بیالفاظ استعال کیے میں جب تہمیں طلاق ندروں یا میں جب تک تہمیں طلاق ندووں تہمیں طلاق ہے تو جیے ہی مرد خاموش ہوگاعورنت کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ مرد نے طلاق کی نسبت ایک ایسے زیانے کی طرف کی ہے جوطلاق دینے ے خالی ہواور بیز ماندای وقت پایا گیا جب وہ مرد خاموش ہوااس کی دلیل ہے : لفظ اسٹی اور تی ما' وقت کے والے ہے صرت ہوتے ہیں کیونکہ بیدوونوں ظرف زمان ہیں۔لفظ''ما'' کا بھی یہی تھم ہے جیسا کدار شادِ باری تعالیٰ ہے '' جب تک میں زند ور با''
مینی زندگی کا وقت ہے۔

#### لفظ ماسے عموی صفت کے فائدے کابیان

جب ما کالفظ استعال ہوتا ہے تو اس مے مقصود اُس کی صفت کے بارے بیل استضادیا اظہار خیال ہوتا ہے۔ بیابی بی عبیسا اردو در بان میں جب ہم کی شخص کے متعلق پوچسے ہیں کہ بیصا حب کون ہیں تو مقصد اس شخص کی ذات ہے تو رف حاصل کرنا ہوتا ہے گر جب ہم کی شخص کے متعلق پوچسے ہیں کہ بیصا حب کیا ہیں؟ تو اس سے بید معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مثلا وہ فہن کا آب بی ہے تو فوج نے بیل اس کا منصب کیا ہے؟ اور کی ورس گا ہے تعلق رکھتا ہے تو اِس میں دیڈر ہے؟ لکچرر ہے؟ ہر دیسر ہے؟ کی علم یا فن کا استاد ہے؟ کیا ڈ گریاں رکھتا ہے؟ و نیرہ بیس اگر اس آبیت میں بیکہ باجاتا کہ لا آنڈ م عابد نے کہ بیل اور کھار ہے ہم اس کی عبادت کرنے والے تیمیں ہوجس کی عبادت میں کرتا ہوں اور اس کے جواب میں مشرکین اور کھار ہے ہما کہ داللہ کی ہوا ہے گئی ہوگا کے بیس کی عبادت کرنے والے تیمی ہم کرتا ہوں اور اس کے جواب میں مشرکین اور کھار ہوگئی ہوں کہ مطلب بیہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تیمی ہم کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تیمی ہم کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تیمی ہم کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تیمی ہم کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تیمی ہم کرتا ہوں ان میں لفظ من استعال ہوا ہم بیل دور الحقول (دور الحقول (دور الحقول (دور الحقول (دور الحقول (دور الحقول (دور الحقول المستعال ہوا ہے جس سے مراد عقلا میمین ہم ہوں ہے جسے بت جنسی می بکڑی اور پھر سے مراد عقلا میمین ہوں گے ۔ غیر ضدا کی عبادت کرنے و دیا دیکو تیمیں تم نے اپنے ہاتھوں سے مسلم میں بھوں گے ۔ غیر ضدا کی عبادت کرنے و دیا دیکو تیمی تم نے اپنے ہاتھوں سے مسلم سے مراد عقلاء شہن بھوں گے ۔ غیر ضدا کی عبادت کرنے و دیا دیکو تیمیں تم نے اپنے ہاتھوں سے مسبح جنبی ہوں گے ۔ غیر ضدا کی عبادت کرنے و دیا دیکو تیمیں تم نے اپنے ہاتھوں سے مراد عقلاء شہن بھوں گے ۔ غیر ضدا کی عبادت کرنے و دیا دیکو تیمیں تم نے اپنے ہاتھوں سے کہ معبود ہیں دیا دیا تھوں کے دیا دیا کہ تو کی دیاں کی سے مسبح بھی ہوں گے ۔

جب تك ك تعليق عطلاق كالحكم

الیکن اگرشوہر ہوی ہے ہے کہتا ہے: ہیں جب تک تمہیں طلاق شدوں تمہیں طلاق ہو اوروہ اس کے لئے عربی کے دول میں مختلف جملے ادا کرتا ہے جس کا ذکر متن میں کیا ہے ) تو جیسے ہی وہ یہ کہ کر خاموش ہوگا۔ عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ دلیل یہ ہو ہو ہو ہوت اس وقت پایا گیا ہے ۔ شوہر نے طلاق کی نسبت ایک ایسے ذمانے کی طرف کی ہے جو طلاق دیے نے خالی ہواور وہ وقت اس وقت پایا گیا جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل ہے ہے : عربی زبان کے محاور سے میں لفظ می اور می ما دونوں وقت بیان کرنے کے جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل ہے ہو جو اس میں دیاں قرار دیے جا کیں گے۔ جبکہ لفظ 'نا' وقت کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ لہذا ظرف زمان قرار دیے جا کیں گے۔ جبکہ لفظ 'نا' وقت کے لئے استعال ہوتا ہے کہ در شاد باری تعالی ہوتا ہے۔ "جب تک میں زندہ رہا' یعنی زندگی کا وقت۔

طلاق ندد ہے سے طلاق کے علم کابیان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِقُك لَمْ تَطُلُقُ حَتَى يَمُوتَ ﴾ لِآنَ الْعَدَمَ لا يَتَحَقَّقُ اللّهِ بِالْيَاسِ عَنُ الْحَيَاةِ وَهُو الشّرطُ كَمَا فِي قُولِهِ إِنْ لَمْ اتِ الْبَصْرَة، وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةٍ مَوْتِهِ هُوَ الصَّحِيْحُ .

ترجمه

آور جب کسی شخص نے ریکہا: اگر میں تہمین طلاق ندووں تو تہمیں طلاق ہے تو جب تک آدی مزہیں جاتا عورت کو طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل ہے کہ رید عدم اسی و فتت محقق ہو سکتا ہے جب زندگی سے مایون ہوا جا چکا ہوا وربہ بات شرط ہے جیسا کہ مرد کا بہ کہنا دائر میں بھر ہ ندآ کو لئے اور عورت کا مرتا بھی مرد کے مرنے کی مانند ہوگا سے قول بھی ہے۔
شرح

اور کسی بندے نے بیا کہ جب بھی تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے یا جب تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو پی ہوتے ہی طلاق پڑجائے گی ۔اور نید کہا کہ اگر تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو مرنے سے بچھے پہلے طلاق ہوگی۔

اور جب کسی محض نے میرکہا کہ اگر آج تجھے نئین طلاقیں نہ دول تو تجھے نین طلاقیں تو دیگا جب بھی ہوگئی اور نہ دیگا جب بھی اور بچنے کی میصورت ہے کہ تورث کو ہزار روپے کے بدلے میں طلاق دیدے اور عورت کو جانبے کہ قبول نہ کرنے اب اگر دن گزرگیا تو طلاق واقع نہ ہوگ ۔ ( فقا وکی خانبیہ از فقہا واحناف)

یہاں مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر شوہر نے یہ الفاظ استعال کئے ہوں اگر میں تہہیں طلاق ندوں تو تہہیں طلاق ہے تو عورت کو اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کا انقال نہیں ہوجا تا کیونکہ مصورت میں بائی جاتی ہے جب شوہر ندگی ہے ماہوں ہو چکا ہواور یہ لفظ شرط کے طور پر ہیں جب با کہ آدی یہ کہ ۔ ''اگر میں بھرہ نہ گیا تو تہ ہیں طلاق ہے' ۔ تو شوہر کے بھرہ جانے ہے تا امیدائی وقت ہوا جاسکا جب اس کا انقال ہوجائے کیونکہ اس سے پہلے اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ وہ شخص بھرہ چلا جائے اور عورت کو طلاق ہوجائے ۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے : اگر میں نے تہمیں طلاق نہ دی تو تہمیں طلاق ہوجائے گی ۔ دوسری صورت مصنف نے بیان کی جب شوہر کا انقال ہوجائے گی وجائے گی ۔ دوسری صورت میں جاگر عورت کی وفات ہوجائے اور شوہر زندہ ہوئو کی طلاق واقع ہوجائے گی ۔ دوسری صورت میں جاگر عورت کی وفات ہوجائے اور شوہر زندہ ہوئو کی طلاق واقع ہوجائے گی ؟

#### طلاق دهية موسة لفظ "إذا" استعال كرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقَ إِذَا لَمْ أَطَلِقُك، آوْ إِذَا مَا لَمْ أَطَلِقُك لَمْ تَطْلُقُ حَتَى يَمُوتَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالًا اللهُ تَعَالَى إِنَ عَلِيهَ وَقَالًا اللهُ تَعَالَى إِإِذَا اللهُ مَعَالًى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ

### وَإِذَا تُبْصِبُك خَصَاصَةٌ فَنَجَدُّلُ (١)

قَيانُ أُرِيْدَ بِهِ الشَّرْطُ لَمْ تَطَلُقُ فِي الْحَالِ . وَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ نَطْلُقُ فَلَا تَطُلُقُ بِالشَّكِ وَالاَحْتِ مَالِ ، بِيحَلافِ مَسْالَةِ الْمَشْهِ الْمَالَةُ عَلَى اغْتِارِ اللَّهُ لِلْوَقْتِ لَا يَخُوجُ الْإَمْرُ مِنْ وَالاَحْتِ مَالَ فِي يَلِمَا فَلاَ يَخُوجُ الْإَمْرُ مِنْ يَسِمَالُ وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّهُ لِلشَّلْ طِي يَخُوجُ وَالْاَمْرُ صَارَ فِي يَلِمَا فَلاَ يَخُوجُ بِالشَّكِ يَسِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّسُوطِ يَخُوجُ وَالْاَمْرُ صَارَ فِي يَلِمَا فَلاَ يَخُوجُ بِالشَّكِ وَالاَحْتِ مَالِ وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِنْ يَعْمُولُ لَلْهُ فِي اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

#### 2.7

اور جب اگرمرد نے یہ کہا: اگر جی تہمیں طلاق ندوں کیا جب تک یل جہیں طلاق ندوں تو تم طلاق والی ہو تو جب تک مردمر منبیں جا تا عورت کو طلاق بہیں ہوگئ بیام ابوطنیفہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین یے فرہاتے ہیں: جیسے ہی مردخاموش ہوگا عورت کو طلاق ہو جائے گئ کیونکہ لفظ ''اذا'' وقت کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرہایا ہے: ''جب سورج بنور ہو جائے گا''۔اور کسی شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در پیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس'' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در پیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس'' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در پیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس'' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: اگر مرد نے قسم کا صلوہ ) تیار ہوتا ہے تو جند ب کو بلائیا جاتا ہے''۔ تو یہ لفظ ''در ''مرش ما'' کی طرح ہوجائے گا۔ یہی دئیل ہے: اگر مرد نے اپنی بیوی ہے کہا: 'جب تم چا ہوتو تمہیں طلاق ہے' تو اس کیل ہے نے ایفظ '' (اذا)'' شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا کہتا: ''جب تم چا ہو'' (تو اختیار ختم نہیں ہوتا)۔ امام ابو حضیفہ کی دلیل ہے نے یہ لفظ '' (اذا)'' شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا ا

ے۔امل اختلاف علم العت اور علم فو ک ماہرین کے در میان ہے۔ کسی شام نے کہاہے:

" جب تک تمهارا پر ورد گار خوشمالی کے بمراه تمهیں نوشمال ریحےتم خوشمال رہواور جب تمهیں بھی لاحل ہواتو مبرکرو"۔اگراس ے مراد" شرط" مواتو عورت کونورااطلاق نبیل ہوگی اورا کراس سے مراد ونت ہواتو عورت کوطلاتی ہو جائے گی تو کیونک تنک اور ا خیال کی ولیل سے طلاق ڈیس ہوتی ہے جبکہ لفظ "مبیت" استعمال کرنے کا تکم اس سے مختلف ہے کیونکہ اگر اس میں ونت کے منہوم کا اعتبار کیا جائے 'تو عورت کا اعتبار قبیم نہوگا اور اگر شرط کا اعتبار کیا جائے 'تو اعتبار قیم ہوجائے گا' آو کیونکہ بیا اعتبار عورت ے پاس جاچکا ہے اس کے شک اور احمال کی دلیل سے ختر نہیں ہوگا۔ بیافتلاف اس صورت بیں ہے: جب مرد نے کوئی نیت ندکی آ ہوائیکن اگر اس نے ونت کی نبیت کی ہوئو طلاق فورا واقع ہو جائے گی اوراگر اس نے شرط کی نبیت کی ہواتو عمر کے آخری جھے میں واقع ہوگی میونکہ بیلفظ ان دونوں مفاہیم کا حمّال لگتاہے۔

ر١) القالل هو عبدالقيس بن عفاق و قيل لحارثة بن بدر وهو من شواهد المغنى برقم (١٣٩)

الفاظشرط سيعلق طلاق كالقهي حكم

مستمسم عورت ہے کہا اگر بچھ سے نکاح کروں یا جب، یا جس وفت بچھ سے نکاح کروں تو بچے طلاق ہے تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یونبی اگر خاص عورت کومعین نہ کیا بلکہ کہا اگریا جب یا جس دفت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو نکاح كرتے بى طلاق ہوجا ليكى مكر اسكے بعد دوسرى عورت سے نكاح كريگا تو أسے طلاق ند ہوگى۔ ہاں اگر كہا جب بھى ميں كسى عورت ے نکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جب بھی نکاح کر بیگا طلاق ہوجا بیٹی ۔ان صورتوں بس اگر جا ہے کہ نکاح ہوجائے اور طلاق نہ رزے تواس مورت بہ ہے كوفنولى ( يعنى جيے اس فے نكاح كاوكيل ندكيا بو ) بغيراس كے كلم كے أس قورت ياسى عورت سے --نكاح كرد في اور جب اسے خبر بيني تو زبان سے نكاح كونا فذندكر ، بلكه كوئى ايسافعل كردے جس سے او زت ہوجائے مثلا مبركا میر التحدید الکی از سر سے باس مجیج وے یا اُس کے ساتھ جماع کرے یا شہوت کے ساتھ ماتھ لگائے یا بوسہ نے یا لوگ مہار کہاوریں تو غاموش رہے اُنکارنہ کرے تو اِس صورت میں نکاح ہوجائے گااورطلاق نہ پڑ کی اورا گرکوئی خود نہیں کرویتا اسے کہنے کی ضرورت یزے تو کسی کو ختم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا تکاح کردے یا کاش تو میرا نکاح کردے یا کیاا چھا ہوتا کہ میرا نکاح ہو جاتا اب اگر کوئی نکاح کردیگا تو نکاح فضولی ہوگا اوراس کے بعدوی طریقت برتے جواو پر مذکور ہوا۔ (بحر،روالحتار، خیربیہ) طلاق دیتے ہوئے لفظ منا "استعال کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقُكَ آنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ بِهِنْدِهِ التَّطَلِيْقَةِ ﴾ مَعْنَاهُ قَالَ · ذَلِكَ مَـوْصُـوَّلًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ اَنْ يَّقَعَ الْمُضَافُ فَيَقَعَانِ اِنْ كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَّهُ وُجِدَ زَمَانٌ لَّمْ يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ زَمَانُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ

آنَ يَكُورُ عَ مِنْهُ وَ وَجَدُهُ إِلاَ سُحِمَا مُسَانِ آنَ وَمَانَ الْمِيرِ مُسْعَلَقَى عَنْ الْهَرِمِينِ بِدَلاَلَةِ الْمَعَالِدِلاَنَّ الْمِيرِ عَلَى الْهَدُورَ مُسْمَلُكُمَ الْمُعَلِيلُ الْمَالِدِلاَنَّ الْمُعِمَّلُ عَنْ الْهَدُورَ مُسْمَلُكُم الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2.7

اورا کرمروے یہ کہا باکٹ مکسائٹ منا گئد امکر لفات اللہ مکالی (حمہیں طلاق بنے بنب تک میں تہیں طلاق ندوول تہیں طلاق ہے ) تو وو کورت اس او وسری کاطلاق کے در ساتھ طلاق یافتہ ہو دیا ہے گی۔

اس کا منبوم ہے۔ بنب مروئے نظے کے ساتھ ہی ہے اٹھا ظاہر تمال کے ہوں۔ قیاس کا تکا ضابہ ہے: منسوب کردہ طلاق مجمی واقع ہوجائے اور ہے دوقوں طلاقی ہوجائی اس کی دلیا ہے۔ واقع ہوجائے اور ہے دوقوں طلاقی ہوجائی اس کی دلیا ہے۔ ایسا زمانہ ہا اور ہے نادر ہے کا کی دلیا ہے۔ ایسا زمانہ ہے اور ہے نادر مرد کے اس جسلے کا زمانہ ہے۔ اور ہے نادر ہے دائے مردا ہے ہورا کر کے فارٹ ، وتا۔ استمسان کی صورت یہ ہے جشم پوری کرنے کا وقت اسم کے سیمنی ہوتا ہے مال کی ولالت کی ولیا ہے کے مردا ہے ہورا کرکے فارٹ ، وتا۔ استمسان کی صورت یہ ہے جشم پوری کرنے کا وقت اسم کے سیمنی ہوتا ہے مال کی ولالت کی ولیا ہے کہ کردا ہے اور کرنا ہے تو پھرمتداد کا استفاء کیے بغیرتم پورا کرتا کہ نائی ہوتا ہے مال کی ولالت کی ولیا ہے گئے مالی نازہ والز ، گھریش تھیں رہے گا اوردہ پھرای کے پی سامان وغیرہ متحقل کرنے ، میں مشخول ہوگی یا اس بھے دیر سامان وغیرہ متحقل کرنے ، میں مشخول ہوگی یا اس بھے دیر سامان وغیرہ متحقل کرنے میں مشخول ہوگی یا اس بھی آئے گا گرانڈ تھا تی ہے جا ا

سرت اور جب سی شخص نے بیرکہا کہ جب مجمعی بختے طلاق نہ ووں تو طلاق ہے یا جب بختے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو پیپ ہوتے ہی ' طلاق پڑجائے گی۔اور بیرکہا کہ اگر بختے طلاق نہ ووں تو طلاق ہے تو سر نے سے پہلے مللاق ہوگ ۔

طلاق نه وسين كى نسبت ميس استحسان كى دليل كابيان

یربال مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ریالفاظ استعمال کرے: انت طالق مالمہ اطلقت انت طالق۔ تو بعد والے الفاظ کے ذریعے عورت کوطلاق ہو جائے گئ بیاس وقت ہنوگا جب بعد والے الفاظ شوہرنے پہلے والے الفاظ کے ساتھ ملاویے ہوں۔

قیاس کا تقاضا ہے ہے: جس چیز کی طرف نبیت کی گئی ہے وہ بھی واقع ہوجائے تو ووطلاقیں واقع ہوجا کیں گئی ہے ہوہ ہی ا صورت میں ہوگا جب وہ عورت مدخول بہا ہواس کی ولیل ہے ہے: ایساز مانہ پایا جائے گا جس میں شوہر نے عورت کوطلاق نیس دی تو طلاق ہوجانی جا ہے۔ اگر چہ وہ زمانہ بہت ہی چھوٹا ساہے اور بہوہ زمانہ ہے جس میں شوہر نے بیالفاظ استعمال کے تھے کہ تہیں طلاق ہو بین ان الفاظ کو پورا کرنے سے پہلے کا جوز ماند نے لیکن میکم قیاس کے بیش نظر ہے۔

استخسان کی دلیل مصنف بنے مید بیان کی ہے: آ دی این تم کو پورا کرنے کے لئے جومل کرتا ہے۔ وہ والا زمانہ استخسان ک جَيْنِ نظرتم سے مشتیٰ ہوتا ہے بیعنی اگر کمی مخص نے میتم اٹھائی میں اس کھر میں بیس رہوں گاادر پھروہ وہاں سے منتقل ہونے کی تیار تی مرتبعہ ا سرے توبیز مانداس کامنٹی قرار دیا جائے گا۔اس لئے فدکورہ صورت میں بھی شوہر کوانت طالق کینے کے لئے وقت ملنا جا ہے تا کہ وہ اپنی بات کو بورا کر سکے اور وہ وقت اسے ل جائے البزااس وقت کے درمیان دالی طلاق دا تع نہیں ہوگی مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اصل میں بیمسکافتم اٹھانے سے تعلق رکھتا ہے اوران کی وضاحت متعلقہ باب میں کی گئی ہے۔ شادی کے دن کے ساتھ طلاق کوشمروط کرنا.

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَاةٍ ۚ يَكُومَ ٱنْزَوَّجُكَ فَانْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيُّلا طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ الْيَوْمَ يُذْكُرُ وَيُسَرَادُ بِهِ بَيَسَاضُ السُّهَارِ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ وَإِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْآمُرِ بِالْيَدِلَانَهُ يُرَادُ بِسِهِ الْسِمِعْيَارُ ، وَهَٰذَا ٱلْيَقُ بِهِ ، وَيُذَكَّرُ وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمُنْ " يُورِّلِهِمْ يَوْمِيْلِ ذُبُرَهُ ﴾. وَالْمُورَادُ بِهِ مُطُلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمُتَذَّ . وَالطَّلَاقُ مِنْ هَٰذَا الْقَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَلَوْ قَالَ : عَنَيْت بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ خَاصَّةً دِينَ فِي الْقَسْطَاءِ لِلاَّنَّهُ نَوْمِى حَقِيقَةَ كَلامِهِ وَاللَّيْلُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ وَالنَّهَارُ يَتَنَاوَلُ الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهَاٰذَا هُوَ اللَّغَةُ .

اور جس تخص نے کسی عورت سے میے کہا: جس دن میں تمہار ہے ساتھ شاوی کروں گا تو تمہیں طامات ہے کھراس نے اس رات اس عورت کے ساتھ شادی کرئی تو عورت کوطلات موجائے گی کیونکہ بھٹ او قات اغظان یوم ' ذکر کیا جاتا ہے اوراس سے مراودن کی سفیدی ہوتی ہے اور لفظ ہوم کوای مغیوم برمحمول کیا جاتا ہے اگر اس کا تعلق کسی ایسے تعل کے ساتھ ہوجو بھیلا ہوا ہواجسے روز ور کھنا ہے یا کسی کے میر دمعاملہ کرنا ہے کیونکہ عام طور پراس سے مرادمعیار ہوتا ہے اور بیاس کے زیادہ لاکق بھی ہے۔ بعض او قات اس انظ کا و ذکر کیاجاتا ہے اور اس سے مراد "مطلق وقت" موتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے:" اور جو مخص اس ون چینہ پھیر کر جو ۔ گا"۔اس سے مراد"دمطلق وقت" ہے تو اسے اس برتحمول کیا جائے گا جب بیکی ایسے فعل کے ساتھ متصل ہو جو چیا! ہوا نہ ہو۔ کیونکہ طلاق بھی ای متم سے تعلق رکھتی ہاں لیے بیلفظ رات اورون دونوں کوشامل ہوگا۔ اگر مردیہ کے میں نے اس انفط ذریعے دن کی سفیدی بی مراد کی تقی تو قضاء میں اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت مراد کی ۔ اوررات صرف سیابی کوشامل ہوتی ہے اور دن صرف سفیدی کوشامل ہوتا ہے تو یہ بات لغت کے اعتبارے ہے۔

نكاح سے بل وقوع طلاق ميں فقهي غدابب اربعه

حفرت عمر بن شعیب اینے والداور و وان کے وادائے نقل کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ابن آوم جس چیز پر منیت نبیس رکھتا اس میں اس کی ننز رسی نبیس اس طرح ایسے غلام بذیا بھی کو آڑا دکرتا بھی سیح نبیس جس کا و و مالک نبیس اور طناق نبیس اس میں جس کا و و مالک نبیس ہوتا۔

اس باب می صفرت علی معاق و جابر واین عمال و عاکشہ ہے بھی روایت ہے صدیث عبداللہ بن عمر دحسن سمجے ہے اس باب میں سیا سیاستی صدیث ہے اکثر علیٰ وصحابہ کا بیقول نے علی بن ابی طالب واین عمباس و جابر وسعید بن مسینب حسن وسعید بن جبیر بلی بن حسین و شرک و اور جابر بن زید ہے بھی بجی منقول ہے تی نقبها و تا بھین اور شافعی کا بھی یہی تول ہے۔

حسرت این مسعودے منقول بے کہ اگر عورت یا قبیلے کا تعین کر کے ہے ( لینی فلاں قبیلہ کی عورت سے نکاح کر داتو طلاق ہے ) تو طابا ق وہ تبع بروجاتی ہے بعنی جیسے می و و نکاح کرے کا طلاق بروجائے گی۔

ابراہیم تخفی شعبی ،اور دیگر انگی تم سے سروی ہے کہ کوئی وقت مقرر کرے گا تو طلاق ہوجائے گی سفیان ،اور مالک ،ن انس کا بہی
قول ہے کہ جب کسی کہ جب کسی خاص مورت کا نام لے کریا کوئی وقت مقرر کر کے بچاگر جس فلاں شہر کی مورت سے تکا تا ہرول تو
اسے طلاق ہے ان صور توں میں نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی ابن مبارک اس مسئلے جس شدت اختیار کرتے ہیں وہ کہتے
ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ مورت حرام بھی تہیں ہوتی ۔

واقعہ یہ ہے کہ ائن مبازک ہے ہو جھا گیا کہ اگر وئی شنس نکاح نہ کرنے پرطلاق کی شم کھنا ہے بینی کہتے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میرک بیوی کو طلاق ہے پھراسے نکاح کا خیال آیا تو کیا اس کے لیے ان نقباء کے قول پرٹمل جائز ہے جواس کی اجاز ہے ہیں این مبازک نے فرمایا اگروواس مسئلے میں مبتلا ہونے ہے پہلے ان کے قول کو سیج سمجھتا تھا تو اب بھی اس برٹمل کر متا ہے لیکن اگر پہلے اجازت ندو سینے والے نقباء نے قول کو تر جے دیتا تھا تو اب بھی اب زید دینے والے نتر یہ بیٹر بی برٹمل جائز نہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر ای نے نکاح کرلیا تو میں اس کو بیوی چیوڑ نے کا تخام ہیں دیانہ وہ تی فرماتے ہیں کہ میں کہ تعین قبیلے ،شہر ، یا عورت کے متعلق حضرت ابن مسعود کی حدیث کی بناہ پر اجازت دیتا ہوں اورا گروہ تکاح کر لے تو میں فہیں کہتا کہ عورت اس پر حرام ہے غیر منسو بیگورت کے بارے میں بہتا کہ وسعت دی ہے۔ (جائع ترفدی: جلد اول حدیث نمبر 1191) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ والے اللہ قربایا طلاق نہیں ہے گرجس کا تو ۔ مالک ہے اور آ داد کر تانہیں ہے گرجس کا تو ، مالک ہے اور تی نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے این العباح نے بیا اضافہ تاک کے یہ اضافہ تاکی کے درکا پورا کر تانہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے اور تی نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے ابن العباح نے بیا ضافہ تاک کے ۔ (سنن الوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 427)

## طلاق کونکاح کے ساتھ معلق کرنے کافعہی بیان

# فَصْل

# ﴿ يَصُلَ عُورِت كَى طرف عصطلاق كے بيان ميں ہے ﴾

فصل طلاق زدليل كافقهى مطايقت كابيان

علامہ بدرالدین شنی حنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔ یہ مسائل منٹورہ ہیں یاشتیٰ ہیں یا متفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہاہ کہ ابواب شنی وافعل نہیں ہوتے یہ علامہ کمل نے کہاہے کہ ابواب شنی وافعل نہیں ہوتے یہ سائل کو کمآبوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاؤ ونا درہونے کی ولیل سے یہ مسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے جبکہ ان کے ڈوائد کیٹر ہوتے ہیں ۔اوران مسائل کومنٹور وہمترقہ یاشنی کہاجا تا ہے۔ (البنائیہ شرح البدایہ ،۵ میں ۱۳۸۰، حقائیہ مائی)

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ افرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف تلیہ الرحمہ خلاق کی اضافت مرددں کی طرف ہے اس فصل ہے فارخ ہوئے تو اب انہوں نے طلاق کی اضافت محورتوں کی طرف جب کی جائے اس فصل کو شروع کیا ہے کیونکہ بید دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔لبذاان مسائل کوایک مختلف نوع میں مسائل شنی کی طرح بیان کیا ہے جتا کہ ان کی اہمیت واضح ہوجائے۔

(عنابيشرح البداييه ج٥٥ ص ٢٣١ ، بيروت)

ان کومسائل کوالگ ذکر کرنے کی دلیل ہے ہی ہے کہ توع میں مختلف مسائل ہمیشدا لگ ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا استدلال اور ان کے دلائل خواہ وہ ان کے حق میں ہول یا ان کی تر دید میں ہول ان کے حکم کے اختلاف کی دلیل سے ان کوالگ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔

### عورت كى طرف سے طلاق ہونے كا تحكم

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ : آنَا مِنْكَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوى طَلَاقًا، وَلَوُ قَالَ : آنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْ آنَا عَلَيْك حَرَامٌ يَنُوى الْطَلَاقُ فَهِى طَالِقٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْمَائِنُ فِي الْمَلَالُ فَي فَي طَالِقٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوَجْدِ الْآوَلِ النَّا الْوَالِ الشَّافِعِي الطَّلَاقُ فِي الْوَجْدِ الْآوَلِ النَّا الْوَالِ النَّا الْوَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتُ هِي الْوَجْدِ الْآوَلِ النَّهُ الذَّوى فَي اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولُولُ الللَّهُ اللَّ

وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ اللَّقَيْدِ وَهُ وَفِيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ، الْآتُولِى أَنَّهَا هِيَ الْمَمُنُوعَةُ عَنْ

التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوْجِ وَلَوُ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِآلَهَا مَمْلُوْكَةٌ وَالزَّوْجَ مَالِكُ وَلِهِنْذَا سُمِّيَتُ مَنْكُو حَةٌ بِخِلافِ الْإِبَانَةِ لِآنَهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَلِهِنْذَا سُمِّيتُ مَنْكُوحَةٌ بِخِلافِ الْإِبَانَةِ لِآنَهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا فِصَحَتْ إِضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا بِخِلافِ السَّخُومِ مِنْ اللَّهُمَا اللَّهُمَا وَهُو مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فَصَحَتْ إِضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا وَلَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ الطَّلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا .

ترجمنه

ر اور جب مروائی ہوی سے یہ کیے: مجھے تہاری طرف سے طلاق ہے تو ہے ہی نہیں ہوگا اگر چہاں نے طلاق کی نیت کی ہو۔ اگر مروبیہ کیے: میں تم سے بائنہ ہوں ایم پرحرام ہوں اور اس کے ذریعے اس نے طلاق کی نیت کی ہواتو عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں: کہا صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب مرد نے اس کی نیت کی ہواس کی دلیل ہے ہے: نکاح کی سام شافعی فرماتے ہیں: کہا صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب مرد نے اس کی نیت کی ہواس کی دلیل ہے ۔ نکاح کی ملکت میاں ہوی کے درمیان مشترک ہے۔ یہاں تک کہ عودت صحبت کرنے کا مطافحہ کر کتی ہے جیسا کہ مرداس بات کا ما مک ہے کہ وہ عودت سے می مطالبہ کرے کہ وہ اپنا آنپ مروکے ہر دکر دے۔

ای طرح صلعہ بھی ان دونوں کے درمیان مشترک ہے جبکہ طلاق کو ان دونوں کو زائل کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کے مردی طرف اس کی نسبت درست ہوگی جس طرح کورت کی طرف اس کی نسبت درست ہوتی ہے جس طرح لفظ اباندادر تحریم بیں (یہی تھم ہے)۔ہماری دلیل میہ ہے: طلاق کا مطلب قید کو زائل کرنا ہے اور یہ مغہوم عورت میں پایا جاتا ہے مرد میں نہیں۔ کیا آپ نے فورنیس کیا عورت کے لئے میہ بات ممنوع ہے: دو کی دوسر مرد کے ساتھ بھی شادی کر لے (یا مردی اجازت کے بغیر) کھر ہے باہر نکلے۔اگر طلاق کو ملکیت کے ازا لے کے لئے فرض کر بھی لیا جائے تو بھی یے عورت پرواقع ہوگی کیونکہ عورت مملوکہ ہوگی چیز کو اور شوہ ہر مالک ہے بھی دلیل ہے: عورت کو منکوح کانام دیا گیا ہے لیکن لفظ ''ابانہ'' کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ مید کی ہوئی چیز کو زائل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ کیفیت میں بیوی کے درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تعمم مختلف ہے کیونکہ یہ میں کی درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تعمم مختلف ہے کیونکہ یہ کی درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تعمم مختلف ہوئی کیونکہ طرف کرنا درست ہوگا 'کیکن طلاق ہونے کی نسبت صرف عورت کی طرف کرنا درست ہوگا ۔

طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق میں نداہب اربعہ

علامہ ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف کے پہلے کہ جب کس شخص نے کہا مجھے تمہاری طرف سے طلاق ہے ال صورت میں عورت کوطلاق نہیں ہوگی خواہ شو ہرنے طلاق دینے کی ثبت کی ہویانہ کی ہو۔ بیا حناف اور امام احمہ کا ند ہب ہے جبکہ امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمہ علیہ الرحمہ کے نز دیک اس صورت نیں بھی طلاق واقع ہوجائے گی ان کی دلیل میہ ہے کہ طلاق ملکیت زکاح یا حق وطی کو زائل کرنے کا نام ہے۔ اور ملکیت فکاح اور اس کے سبب سے حق جماع مید وانوں کے درمیان مشترک ہے لہذا اشتراک زوجین کے درمیان عقدہے اور دواس طرح زائل ہوجائے گا۔

جبکہ احناف اور امام احمد علیہم الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ اس طرح حق طان تی اضافت علی غیرمحلّہ کرتا ہے۔ اور جب سی چیز کی امنافت اس کے کل کی طرف نہ کی جائے تو وہ واقع نہیں ہوئی کہذا طلاق واقع نہ ہوگی۔ (ت مدیر، ج ۸ بس ۹۹ ، ہیردت) اس كى شرط بە ئىچە كەملكىت يا ملكىت كى طرف اضافنت يائى جائے، ملكىر - ، مثلا منكوحه بيوى كو كىج اگر تو مخى تو تھے طلاق، ملکیت کی طرف اضافت مثلاً کے کہ اگر میں فلان عورت سے نکاح کروں کسی اجنبی عورت ہو یہ رہے ہے میں جھے ہے نکاح کروں تو تجھے طلاق ،تو محض اجنبی عورت کواس کا یہ کہنا اگر تو نے زید کودیکھا تو بچھے طلاق ،لغو ہوگا ،لہذا اگر اس کے بعد و واس عورت سے نکاح کر لے اور وہ عورت زید کی زیارت کو چلی جائے تو بھی طلاق ندہوگی ، کیونکہ یہاں ندملکیت ہے اور نہ بى ملكيت كى طرف طلاق كى اضافت ي،

يبال مصنف نے بيمسكديان كيا ہے: اگر كوكى فض يوى سے كے: جھے تبہاري طرف سے طلاق ہاس صورت ميں عورت کوطلاق بیس ہوگی خواہ شو ہرنے طلاق دینے کی نبیت کی ہویا نہ کی ہو لیکن آگر شو ہرنے بیالفاظ استعال کئے ہو کہ میں تہاری طرف، ہے بائد ہوں یا میں تم پرحرام ہوں اور اس نے طلاق کی نیت کی ہو تو ان دونوں الفاظ کے نتیج میں طلاق واقع ہوجائے گی۔اس بارے میں امام شافعی کی دلیل مختلف ہے۔ وہ میر فرمائے ہیں: مہلی صورت میں اگر شوہر نے طلاق کی نبیت کی ہوئو طلاق واقع ہو جائے گی مین اگر شو ہرنے انامنک طالق کہتے ہوئے طلاق کی نبیت کی ہونو طلاق واقع ہوجائے گی۔امام شافعی نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیونیل بیش کی ہے: نکاح کی ملکیت کا حلال ہونا میاں ہوی کے درمیاں مشترک ہے البذا جس طرح بیوی صحبت کرنے کا مطالبہ کرنے کی حقدار ہے اور اس طرح مرد بیوی ہے بیمطالبہ کرسکتا ہے کہ وہ اس کومعیت کرنے کا موقع دہے۔اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے مخصوص اعصاء ہے تنظ کر سکتے ہیں تو میدونوں برابر کے جصے دار سمجھے جا کمیں سے اور طلاق کے بنتیج میں چونکہ ہے چیزیں ختم ہوجاتی ہیں اور بیت کرناممکن نہیں رہتااس لئے بیوی کی طرف سے طلاق وینا بھی درست ہوکا۔

جس طرح میں تم سے بائند ہوں میا بیس تم پر حرام ہوں مینے کے بیتیج میں طلاق کی نبیت کی موجود کی میں طلاق ہو ہائے گی۔ای طرح ان الفاظ کے بتیج میں بھے تمہاری طرف سے طلاق ہے میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جبکہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو۔احناف اینے مؤتف کی تائید میں بیدلیل پیش کرتے ہیں: طلاق ملکیئت ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ نکاح کی قید کوختم كرنے كے لئے ہوتی ہے اور بية بير صرف مورت ميں موجود ہے۔ اس كاشو ہر كے ساتھ واسط نبيں ہے۔ كيا آپ نے اس بات برغور نہیں کید شوہرایک سے زیادہ دویا جاریا تین کے ساتھ شادی کرسکتا ہے لیکن فورت جب تک اس شوہر کے نکات میں ہے تب تک کسی اور سے شادی نہیں کرسکتی۔ لبندااس قید کا تعلق عورت کے ساتھ ہوگا اور کیونکہ طلاق اس قید کوشتم کرنے کا نام ہے اس لئے بیصرف عورت کودی جاسکتی ہے اور مرد کی طرف ہے بی دی جاسکتی ہے۔عورت کی طرف سے مردکونیں دی جاسکتی۔

یہال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے:ا<sup>گری</sup>م مان لیں امام شافعی کا بیمؤ قف درست ہے کہ طلاق اس ملکیت کور ا<sup>کل</sup>

رى بر باقواى مورت ين مجى طلاق كى جسسرف مورت لى طرف كى باسكق بالدووان بار بين مملوكدنون ق ر بر بالک اونا ہے۔ میک وسٹل ہے : مورت کو تھو صد کی جاتا ہے اور تو برکونائ قرار و یا جاتا ہے الہٰدا اللاق مورت ای کودی جا ر در کونیں وی مباسکتی۔ امام شائل نے اپنے مؤقف کی تائیدیں بیولیل چیش کی تعی جب شوہر نے یا افاالدا انتها ک میں تب ری طرف سے بائے بول یا میں تم پر حرام ہول تو جس طرح ان الفاظ کے ذریے طااتی ہو میاتی ہے۔ ای طرث تنہاری روں ہے جمعے طلاق ہو ہوئی جا ہے اس قیار کر تروید کرتے ہوئے مصنف نے بیات بیان کی ہے افظ اہا انت کا مطلب علیحد کی مرت المريخ المعنى وقتم كرنا بي اورتعلق كردواي المسام المان يوى كا حيثيت مختلف بيدي دليل بي ابانت كي نسبت دواول من رزي بي يان وي المان من المريخ المريخ المريخ المان المريخ المان يوى كا حيثيت مختلف بيدي دليل بي ابانت كي نسبت دواول کے مرف کی جاتی ہے۔ ای طرح حرمت کی نسبت بھی دونوں طرف کی جاسکتی ہے۔ طلاق قید کوختم کرنے کا نام ہے اور بیقیدعورت ے نے ہوتی ہے شوہر کے لئے تیس ہوتی۔

ضاق دیے یاندریے کے الفاظ استعال کرنے کابیان

وْ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَلَيْسَ بِنْسَى عَهِ . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هنگذا ذَكّر فِي الْسَجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافِ، وَهَاذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةً وَابِي يُوسُفَ آخِرًا . وَعَلَى قَوْلِ مُسحَسِمَيةِ وَهُسوَ قَلُولُ آبِي يُوسُفَ اَوَّلَا تَطُلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، ذَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيُسَمَا إِذَا قَالَ لِامْرَاتِهِ : أنْسِبَ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا شَيُّء ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْاَلَتِيْنِ . وَلَـوْ كَـانَ الْـمَـذُكُـورُ هَاهُنَا قَوْلَ الْكُلِّ فَعَنْ مُهِحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ، لَهُ آنَّهُ اَدْخَلَ الشُّكُّ فِي الْوَاحِدَةِ لِلُخُولِ كَلِمَةِ "أَوُ "بَيْسَهَا وَبَيْسَ النَّفِي فَيَسْقُطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ وَيَبُقَى قَولُهُ أَنْسِ طَالِقَ، بِبِخَلافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ آوَّلًا لِأَنَّهُ اَدُخَلَ الشَّكَ فِي أَصْلِ الْإِيْقَاعَ فَلَا يَقَعُ.

وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ؛ آلا تَرَى آنَّهُ لَوُ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا : أَنْدِت طَالِقٌ ثَلَاقًا تَسَطُّلُقُ ثَلَابًا، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَلَغَا ذِكُرُ التَّلاثِ، وَهُـذَا لِآنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثُ الْمَحْذُوفُ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقَ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الْشَكْ دَاخِلًا فِي اَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ شَيءٌ.

تشريحات مدايه اورا أرمرونے به كبائتهبيں ايك طلاق ہے يائبيں ہے تو تيجھ داقع نبيس ہوگا۔مصنف فرماتے ہيں: ''الجامع الصغير'' مين اي طرح ذکر کیا میاہے اور اس میں کسی اختلاف کاذکر نبیں ہے۔ بیامام ابوصنیفہ کا تول ہے اور امام ابو پوسف کا دوسر اقول میں ہے۔ امام محر ملیہ از حمہ کے قول کے مطابق جو امام ابو یوسف کا پہلا قول ہے اس صورت میں آسے جی طلاق واقع ہو جائے گی۔امام محر علیہ الرحمه كا قول الكتاب الطلاق "مين اس طرح ذكركيا كيائي بجب مرديوى سے مديج جمهيں أيك طلاق ہے يا پجھيس ہے تو دونوں مسکول کے درمیان کچھ فرق نبیس ہوگا۔اگریبال تمام حضرات کا قول نہ کور ہو تو امام محمد علیدالرحم. ۱۲ مارے میں دوروایات ہوں تی۔ان کی دلیل میہ ہے: شو ہرنے لفظ'' واحدہ'' بیں شک داخل کر دیا ہے کیونکہ لفظ'' اڈ' ایک ادر نفی کے درمیان آ ليے''واحدة'' كاامتبارسا فلا ہوگا'اوراس كاصرف بيټول باتى رہ جائے گا۔''جمہيں طلاق ہے'۔اس كے برخلاف شوہر كاپير كہنا و جمنہ میں طلاق ہے یا نہیں' تو یہاں پر طلاق کے اصل واقع کرنے میں ہی شک داخل کر دیا ہے لبذا بیطلاق واقع نہیں ہوگی شیخین کی دلیل میہ ہے: جب کسی صفت کوعدد کے ساتھ ملا دیا جائے تو واقع ہونا عدد کے ذکر کے اعتبار سے ہوتا ہے کیا آپ نے غور نہیں کیا۔اگرمردا پی غیر مدخول بہا بیوی سے یہ سکے بتمہیں تنین طلاقیں ہیں تو اس عورت کوئٹن طلاقیں ہوجا کیں گی۔اگر بیطلاق کا واقع ہونا' صرف صفت کے اعتبار سے ہوتا' تو تنین کا ذکر لغو ہونا چاہئے تھا۔ تھم کی دلیل ہے ، حقیقت میں واقع ہونے والی چیزوہ موصوف كي جومحذوف هي - ال كامطلب ميه وكا: أنَّستِ طَالِقَ تَطَلِيْفَةً وَاحِدَةً جبيها كه يهلي بيان كياجا چكا بي - اكروا تع ہونے والی چیز و وعدر ہوتا'جواس کی صفت بے تو شک اصل طلاق دینے میں واخل ہوجائے گا'اور کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی۔

ا ثبات کے بعدنی سے انتقائے علم میں مراہب اربعہ

علامه ابن بهام حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔اورا گرمردنے بدکہا جمہیں ایک طلاق ہے یا نہیں ہے تو مجھے واقع نہیں ہوگا۔مصنف فرماتے بیں:''الجامع الصفیر' میں ای طرح ذکر کیا گیا ہے؛وراس میں کسی اختلاف کاذکر نبیں ہے۔ میامام ابوصنیفہ کا قول ہےاورامام " ابو پوسف کا دوسرا قول یہی ہے۔امام محمدعلیہ الرحمہ کے قول کے مطابق جوامام ابو پوسف کا پہلا قول ہے اس صورت میں ایک رجعی طلاق داتع ہوجائے گی۔امام محدعلیدالرحمہ کا تول''کتاب الطلاق' میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے جب مرد بیوی سے یہ کہے جمہیں ایک طلاق ہے یا پھے نہیں ہے اور فقہاءاحناف کے مطابق اور ای طرح ائمہ ثلاثہ کے نزویک جب اس نے اثبات کے بعد نفی کردی توطلاق دا تع نه ہوگی اورای پرائمہار بعد کا تفاق ہے۔ (پنتخ القدیر چینفرف،ج ۸، می،۹۸، بیروت)

علامها بن محمود بابرتی حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب کسی تخص نے کہا تھے ایک طلاق ہے یا نہیں اور دوسرا مسئلہ جب کسی کوطلاق میں شک ہوجائے دونوں کا ایک ہی تھم ہے بیعنی کوئی طلاق واقع نہ موكى \_ (عناميشر ح البدايه، ج٥٥ ص٢٢٧، يه وت)

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه كيهية بين \_

اس میں شک ہے کہ طلاق دی ہے یائیس تو پیجیس اوراگراس میں شک ہے کہ ایک دی ہے یازیادہ تو قضاء ایک ہے دیا نہ دی ہے ازیادہ تو قضاء ایک ہے دیا نہ ذیادہ ۔ اورا کر کسی طرف عالب گمان ہے تو اُس کا اعتبار ہے اورا گراس کے خیال میں زیادہ ہے مگراُس مجلس میں جو لوگ عقدہ کے مقال میں ذیادہ ہے مگراُس مجلس میں جو لوگ عقدہ کے میں اگر بیاوگ عادل ہوں اور اِس بات میں اُٹھیں بچا جا نتا ہوتو اعتبار کرلے۔
(ردمختار، کتاب طلاق)

امام محمعلیہ الرحمہ نے اپنے مؤتف کی تائید میں بید لیل پیٹی کی ہے: جب شوہر نے انت طالق واحدۃ کہااوراس کے بعد اُولا کہدویا تولفظ ''او'' کے ذریعے عطف کیا گیا ہے اس لئے بہاں لفظ واحدۃ کا اعتبار ختم ہوجائے گا'اورلفظ انت طالق اپنی جگہ برقر ارد ہے گا اوراس لفظ کے ذریعے چونکہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ایک رجی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نے بیالفظ کے تو استعمال کئے ہوں انت طالق اولا تو اس صورت میں طلاق کے واقع کرنے میں شوہر نے شک پیدا کر دیا ہے' اور اصول ہے ہے: شک کی بنیاد پر طلاق خبیں ہوتی لہٰذا ان الفاظ کے نتیج میں طلاق نہیں ہوگی۔ شیخین نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدل پیٹ کی ہے: جب وصف کوعدد کے ہمراہ ذکر کیا جائے تو اس بارے میں اصول ہے ہوئا عدد کے ہمراہ ذکر کیا جائے تو اس بارے میں اصول ہے ہوئا عدد کے اعتبار سے ہیں ہوگا۔

اس کی مثال ہے ۔ کسی خف نے اپنی ہوی سے سیکہا تھا انت طالق واحدة اوثلاثا تو اس میں طلاق کے واقع ہونے کا اعتبار لفظ واحدة یا ثلاثا کے فرریعے ہوگا۔ اس کا تعلق وصف بینی لفظ طالق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی اگلی دلیل ہے ۔ اگر کسی خفس نے اپنی غیر مدخول بہا ہوی کو انت طالق ثلاثا کہا تو یہاں لفظ طالق کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ لفظ علا فاکا اعتبار ہوگا اور اس غیر مدخول بہا ہیوی کو تین طلاقیں ہوجا کی گی۔ اس مسلے کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے : واقع ہونے والی چیز وہ موصوف ہے جو عبارت شدہ لفظ واحدة کی صفت ہے اور عبارت میں محذوف بات بیان کی ہے : واقع ہونے والی چیز عدد کا موصوف ہے تو شک کا تعلق ہو اصل عبارت میں ہوگا : اور شک کا تعلق ہو کے والی چیز عدد کا موصوف ہے تو شک کا تعلق بھی عدد کے ساتھ ہوگا تو جب عدد کے ساتھ ہوگا تو طلاق واقع ہونے میں بھی شک ہوجائے گا' اور شک کی بنیا و پی چونکہ طلاق واقع نہونے میں بھی شک ہوجائے گا' اور شک کی بنیا و پیز چونکہ طلاق واقع نہونے میں بھی شک ہوجائے گا' اور شک کی بنیا و

### طلاق كى نسبت اپنى يابيوى كى موت كى طرف كرئا

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ لِآنَهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ لِآنَهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلى حَالَةٍ مُنَافِيةٍ لَهُ لِآنَ مَوْتَهُ يُنَافِى الْآهُلِيَّةَ وَمَوْتَهَا يُنَافِى الْمَحَلِيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا .

ترجمه

۔ اور اگر مرد نے میہ کہا جمہیں میری موت کے شاتھ طلاق ہے یا تھہیں تنہاری موت کے ساتھ طلاق ہے تو بچھ بھی نہیں ہوگا' کیونکہ مرد نے طلاق کی نبست اسی مالت کی طرف کی ہے جواس کے منافی ہے کیونکہ مرد کی مومت اس کی ابلیت سے منافی ہوگی اور عورت كى موت طلاق كائل بونے كے منافى بوكى أس ليے (طلاق بونے كے لئے) دونوں كازند ، بونا صرورى ہے۔

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے: اگر شوہر نے بيا لقاظ استعال انت طالق مع موتى اومع موتك كدميرى موت كے ماتھ یا تمہاری موت کے ساتھ تمہیں طلاق ہے آ کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی چونکہ اس تخص نے طلاق کی نیت ایک ایسی عالت کی طرف کی ہے جوطلاق کے منافی ہے بینی اس میں طلاق ہوئی نبین علی۔اردوز بان میں اگر چہ لفظ نمع کا ترجمہ سماتھ کیا جاتا ہے لیکن مر بی کے بحاور ہے کے پویٹ نظراس کا ترجمہ فوراً بعد کرنا زیادہ متاسب ہوگا اور بیفوراً بعد کی حالت وہ ہے جوطلاق کے منافی ہوگی مصنف نے اس کی دلیل میرپیش کی ہے: جب شو ہر کا انتقال ہوجائے تو اس صورت میں شو ہر طلاتی دینے کا اہل نہیں رہتا۔ عورت کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں محورت طلاق ہونے کا محل نہیں رہتی ہے۔ای لئے طلاق کے لئے ان دوتوں کا زندہ ہوتا ضروری ہے البترا مذكور وبالامسئلي مين طلاق واقع نبيس ہوگی۔

## جب شوہریا بیوی ٔ دوسر مے فریق کے مالک بن جائیں

﴿ وَإِذَا مَسَلَكَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ اَوُ شِقُصًا مِنْهَا اَوْ مَلَكَتْ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا اَوْ شِفُصًا مِنْهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ ﴾ لِللَّمُنَافَاةِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ . آمَّا مِلْكُهَا إِيَّاهُ فَلِلاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ \* وَالْسَمُسُلُوْكِيَّة، وَامَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فِلَانَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ضَرُودِيٌّ ولَاضَرُودَةَ مَعَ قِيَامِ مِسْلُكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِى النِّكَاحُ ﴿ وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعُ شَيءٌ ﴾ إِلَانَ الطَّلَاق يَسْتَلُوعِي قِيَامَ النِّكَاحِ، ولَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي لَا مِنْ وَجَهٍ ولَامِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وكذا إِذَا مَلَكُتُهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنُ الْمُنَافَاةِ .وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ يَقَعُ لِاَنَّ الْعِلَّةَ وَاجِبَةٌ بِنِحَلافِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ لَا عِلَّةَ هُنَاكَ حَتَى حَلَّ وَطُؤُهَا لَهُ.

اورا گرمردائی بیول کامالک بن جائے یا بیول کے (جسم کے ) کچھ حصے کامالک بن جائے یا بیون شوہر کی مالک بن جائے یا شو ہرکے (جسم کے ) کچھ جھے کی مالک بن جائے تو وہ دونوں علیحدہ ہو جا کئیں گئے کیونکہ ملک بمین اور ملک نکا ہمندنیوں ایک دوسر ۔۔۔ کی ضدین ۔ مورت کے مالک بنے کی صورت میں میقض بیما ہوگا وہ اپنے شوہر کی مالک بھی بن جائے گی اور مملوک بھی رے گی۔ جہال تک مرد کے مالک بونے کاتعلق ہے تو دواس لیفمکر تیس ہے کہ نکاٹ سے متعلق ملک ستانی میں ورت کے پیش نظر تی

لیکن جب اے ملک میمین حاصل ہوتی تو اب نکار کی ضرورت باتی نہیں رہے گی اس لیے وہ بھی شم ہو جائے گا۔ (ایک صورت بی اگر مرد عورت کو خرید سفے کے بعد اے طلاق ویدے تو کہ بھی واقع نہیں ہوگا کی تکہ طلاق کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ بہلے ہے فکاح موجود ہوا اور اس صورت میں نکارے نہو مختان طور پر موجود ہے۔ ای طرح اگر تورت کمل طور پر مرد کی مالک بن جائے گیا مرد کے میکھ جھے کی مالک بن جائے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ ایک دوسر کی ضد موجود ہے جیسا کہ پہلے وکر کیا جا چکا ہے۔ امام محر علیہ الرحمہ نے یہ بات میان کی ہے: ایسی صورت میں طلاق واقع ہوجائے گیا کہ یک عورت پر عدت کی اوائی واجب ہے۔ (اور اس دور ان طلاق ہو تھی ہے) لیکن بہلی صورت اس سے خلف ہے کیونکہ وہ باس عدت کی اوائی واجب نہیں ہے کہ کہ اس وقت مباشرت کرتا جا تر ہوجات ہے۔

اختيار طلاق ميں اقوال اسلاف

حماد بن زیرنقل کرتے ہیں کہ میں نے ابوب سے بوچھا کہ آپ حسن کے علادہ کی اور شخص کو جائے ہیں جس نے کہا کہ ہوی سے سے سے کہ خبارا معاملہ تمہارا معاملہ تمہارا معاملہ تمہارا معاملہ تمہار سے ہاتھ ہیں جائی ہیں فرمایا ہیں خرمایا ہیں حسن کے سواکسی کوئیں جانتا بھر قرمایا است اللہ بخشش فرما بھیے سے حدیث تمادہ سے بہتی انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے نبی کریم النے نہیں کہ تب نے فرمایا تین طلاقیں ہوگئیں ابوب کہتے ہیں کہ بیس نے کثیر سے ماا قات کر کے اس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا پھر میں حضرت قمادہ کے باس ہے لاعلمی کا اظہار کیا پھر میں حضرت قمادہ کے باس ہے دیا ہے کہ خردی انہوں نے فرمایا کہ کثیر بھول گئے ہیں سے حدیث ہم صرف سلیمان بن حرب کی جماد بن زید سے روایت سے جانے ہیں میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے حتمان ابو ہریرہ کی حماد بن زید سے بہی حدیث ہیں۔
سلیمان بن حرب ، حماد بن زید سے بہی حدیث ہیں۔
سلیمان بن حرب ، حماد بن زید سے بہی حدیث ہیں۔

بوی کوطلاق کے احتیار دیے میں فقہی مذاہب

مسروق حضرت عائشہ سے اس کی شل دوایت کرتے ہیں کہ بیصدیث سن سی کے بیوی کوا نقیار دینے کے مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بیوی کوا نقیار دینے کے مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دیا اور وہ خود کو طلاق دیدے تو

ایک طلاق با سکه بوگی ان سند میر می مودی به که دوایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے لیکن اگر دوا ہے شو ہر کوافتیار کرے تو ہجھی نیں دمزت مل سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کواختیار کرے گی تو ایک طلاق بائن اورا گروہ اپنے شو ہر کے ساتھ ر بہنا اختیار کرے گی تو ا یک طلاق رجعی ہوگی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے شو ہر کو اختیار کیا تو ایک اور اگر خود کو اختیار کیا تو تین طلاق واقع ہو مائیں گی۔اکٹر فقہام علاء محابداور تابعین نے اس باب میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کا قول اختیار کیا ہے مفیان توری اورایل کوفه کا بھی یہ تول ہے امام احمد بن طبیل حضرت علی کے قول پڑھل کرتے ہیں۔

(جامع ترتدى: جلداول: حديث تمبر 1188)

يبال مصنف نے بيدمسكلہ بيان كيا ہے: ميال بيوى جن سے كوئى ايك دوسرے قريق كے كسى جزوكا مالك بن جائے كواس وقت ان کے درمیان علیحد کی ہوجائے گی کیونکہ دوشم کی ملکیت ایک براتھ جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔

اس کی صورت بیہ ہوئی: کمی مخفس نے کسی کنیز کے ساتھ شادی کی اور پھراس کنیز کوخر پدلیا یا کسی عورت نے کسی غلام کے ساتھ شادی کی اور پھراسے خریدلیا۔اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: جہاں تک عورت کے مرد کے ما لک ہونے کا تعلق ہے تو اس کے نتیج میں بیصور تحال سامنے آئے گی کہ دہ عورت ایک اعتبار سے مالک ہوگی اور دوسرے اعتبار ے پین نکاح کے حوالے ہے اس مرد کی مملو کہ ہوگی تو بید دونوں صور تیں ایک سماتھ جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: کوئی مخص اپنی بیوی کو جو پہلے کسی کی کنیز تھی اسے خرید لیتا ہے 'پھرا نے طلاق دیدیتا ہے' تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کی دلیل سے ہے: طلاق تواس وفت ہوسکتی ہے جب نکاح برقر ار ہو جبکہ یہاں توان کا نکاح برقر ار بی نبیس رہا۔اس طرح عورت اگراپنے شوہر کی مالک بن جاتی ہے یاشوہر کے کسی جھے کی مالک بن جاتی ہے ٔ اور پھرشو ہراسے طلاق دیدیتا ہے تو بیباں بھی طلاق واقع نہیں موكى كيونكداس صورت بسان كانكاح بالنبيس رباتوطلاق كيد باقى روسكتى بـــ

ا مام محمر عليه الرحمه سے أيك روايت بير منقول ہے: الي صورت ميں طلاق واقع ہوجائے كي كيونكه جنب ان دونوں كا نكاح ختم ہوا تھا تو عدت واجب تھی اور عدت کے وقت طلاق دی جاشکتی ہے کیکن بیمرف اس صورت میں ہوسکتا کہ جب کو لی عورت ایج شو ہر کی جو کسی دوسر ہے خص کا غلام تھا ما لک بنی ہو کلیکن اگر مروا ٹی بیوی کا ما لک بنا ہو کیے وہ عورت کسی کی کنیز ہواور مرد نے اسے خریدلیا تواس صورت میں طلاق دا تع نہیں ہوگی اور شو ہر کو بین حاصل ہوگا: وہ اس مورت کے ساتھ صحبت کرے۔

### مشروط طلاقين ذكركرن كابيان

اورطلاق اورطلاق، يامشروط تين طلاقيس ذكركر \_ مكرطلاقول كو بغيرعطف شرط مديه يبلي ذكركر ديا بومثلاً يول كم تجفي طلاق طلاق طلاق اگرتو فلال کام کرے ہتو ان تینوں صورتوں میں متفرق شدہ طلاقوں میں ہے ایک ہی طلاق ہوگی جو بائنہ ہوج کے گی اور باتی دولغو ہوجائیں گی، کیونکہ ان میں سے بہل صورت میں جب اس نے'' تجھے ایک طلاق'' کہا تو بیوی بغیر عدت نکاح سے خارج ، ہوجائے گی تو وہ اس کے بعد طلاق کامکل ہی نہ رہی تو ہاتی دو کے وقوع کے دفت بیوی طلاق کامکل نہتی لہذا وہ دونوں طلاقیں برکار رانو) ہو کئی، اور دوسری صورت میں چونکد شرط مقدم ہے اس لئے شرط کے وجود پر پہلی طلاق کے بعد باتی دو طابا توں کا کل ندر ہی کے بیان ہوگئی ابدا ہاتی ووٹوں الفو ہو گئیں، شرط کے پائے جانے بر گو یا بول کہ ہا تھے طلاق وطفات کے وطاباتی ہوگئی۔ وہ پہلی طلاق کے ساتھ بی بائند ہوگئی، اور تئیسری صورت میں اس لئے کہ تعلیق کا تعلق صرف آخری طلاق ہے ہوا کیونکہ طلاقوں کے بعد اس نے شرط اکر کی جس نے تئیسری طلاق کے وقوع سے دوک دیا ، اور پہلی ووٹوں عطف ند ہونے کی دلیل سے تئیسری کے ساتھ مربوط ند ہوئیس، ابداوہ ووٹوں اور کر رہے ہی غیر مشروط واقع ہوگئیں تو جب پہلی واقع جو کی تو وہ بائند ہوگئی تو اس کے بعد وہ دوسری غیر سشروط اور تئیسری معلق اور مشروط کا کل ندر بی لہذا ووسری اور تئیسری لفوہ ہو گئیں، جب بیند کورہ مسائل معلوم ہو گئے بیستری طرط لاق کو آ تر اور کر کرنے کی ظرف منسوب کرنے جب شو ہرطلاق کو آتا کہ آتر اور کر کرنے کی ظرف منسوب کرنے جب شو ہرطلاق کو آتا کہ آتر اور کر کرنے کی ظرف منسوب کرنے

﴿ وَلَكُ قَالَ لَهَا وَهِى آمَةٌ لِغَيْرِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثِنتَيْنِ مَعَ عِنْقِ مَوْلاك إِيّاكَ فَآغَتَقَهَا مَوْلاهَا مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجُعَةَ ﴾ ﴿ لَاَنَّهُ عَلَىقَ التَّطْلِيْتَ بِالْاعْتَاقِ آوْ الْمِعْتِي لِآنَ اللَّفْظَ يَنتَظِمُهُمَا وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطِرِ الْوَجُودِ وَلِلْحُكُمِ تَعَلَّقٌ بِهِ وَالْمَذْكُورُ بِهِلِيْهِ وَالشَّرْطِ الشَّرْطِ الشَّرْطِ الشَّرْطِ الشَّرْطِ الشَّوْفِ وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطُلِيُّ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ اوَ الْمِعْتِي يُوجِدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ عِنْدَانَا، وَإِذَا كَانَ التَّطُلِيْقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ اوُ الْمِعْتِي يُوجِدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجِدُ بَعْدَ الشَّرْطِ النَّعَلِيْقِ فَيكُونَ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ التَّعْلِيْقِ فَيكُونَ الطَّلَاقُ يُوجَدُ الْمَعْتِي وَيُصَادِفَهَا وَهِى حُرَّةً فَلَاتَحُومُ مُومَةً غَلِيظَةً التَّالُونَ يَعْدُونَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ وَيُصَادِفَهَا وَهِى حُرَّةً فَلَاتَحُومُ مُومَةً غَلِيظَةً التَّالَيْقِ فَيكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلِّقًا بِالْعِنْقِ فَيصَادِفَهَا وَهِى حُرَّةً فَلَاتَحُومُ مُعَلِّقَةً بِالْعِنْقِ فَي فَيكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلِّقًا الْمُعْتِي فَيصُولُ عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّوْطِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ مُعَلِي السَّاعِ الْمُعْتَى الشَّولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعَلِّقُ الشَّولُ الْمُعَلِّقُ الشَّولُ الْمُعْلِقُ الشَّولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ اللَّاكُولُ الْمُعْمَلِ عَلَيْهِ اللْمُؤْلِلُ السَّلَاقُ الْمُحْدِلِ اللْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّالَةُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهِ اللْمُؤْلِلِهُ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِ اللْمُؤْلِلُهُ السَّولِ السَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ السَّولِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ السَلَّولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَلَّالُ الْمُعْلَى السَّوالِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ السَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

ترجمہ
ادر جب مورت کی دوسر کے خص کی کنیر ہو اوران کا شوہراس سے ہے جب تہارا یا لکے تہمیں آزاد کرو ہے تو اس کے ساتھ ہی تہمیں دوطلاقیں ہوں گی اور پھراس مورت کا یا لگ اس کو آزاد کرد ئے تو عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی کئین خاوند کو رجوع کا اختیار ہوگا کی گیونکہ شوہر نے طلاق کو آزاد کیے جانے کے جمل یا آزاد ہونے کے عمل کے شاتھ معلق کیا ہے بہذا لفظ ''عتق' رجوع کا اختیار ہوگا کی فیک ہے وہ فی الوقت ہوجود نہیں ہے تا ہم ستقبل میں اس کے موجود ہونے کے توقع کی جستی دونوں کو شرط مقرد کی گئی ہے وہ فی الوقت ہوجود نہیں ہے تا ہم ستقبل میں اس کے موجود ہونے کے توقع کی جستی ہے اور تکم کا تعلق شرط کے ساتھ ہے اس طرح آزاد کرنے یا آزاد ہونے کو بھی الی صفت کے ساتھ موتوف کیا گیا ہے کہ جب مرد ہونات کی انتھان شرط کے ساتھ ہے اس طرح آزاد کرنے یا آزاد ہونے کو بھی الی صفت کے ساتھ موتوف کیا گیا ہے کہ جب مرد ہونات کہا تو عتی اور تکم یعنی طارق نے انتہ طالق کہا تو عتی اور عتی تا ہم ستقبل میں ان کے موجود ہونے کی توقع کی جاستی ہے اور تکم یعنی طارق

کواتی ہونے کاتعلق بھی ای چیز کے ساتھ ہے معلق صورت بھی طلاق دینے کا تھرف ہمادے زویک ای وقت پایا جائے کا بستہ طاموجود ہوگی تو یہاں پر طلاق دینے کا تعلق کردکھ آزاد کو نے ساتھ ہے اس لیے پہلے آزاد ہوئے یا آزاد کرنے کا عمل موجود ہوگا اور پھراس کے بعد طلاق واقع کی جے ۔ ۔ ۔ پھر طلاق واقع ہوئی۔

ال ليطلاق آزاد ہونے كے بعد ہوگى اور تورت يواس وقت واقع ہوگى جب وو آزاد ہوجائے گى اوراكى صورت مى دو طلاقوں كے ذريعے وہ بائينيس ہوگى .. جبال تك اس بات كاتعلق ہے كہ لفظ "معیت كے مقبوم من استعال ہوتا ہے اواس كا جواب يہ ہے: يعض اوقات موفر ہونے كے مغہوم ملى بھى استعال ہوتا ہے جيسا كہ ارشاد بارى تعالى ہے۔ "بے شك تنى كے بعد آسانى ہے ہے شك تنى كے بعد آسانى ہے "يوشر ط ہونے كى ويل سے يبال پر "مع" سے مراد بعد كامغہوم ہوگا۔

علامت سالدین تمرتا شی خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کداس کی تورت کسی کی باندی ہے اس نے آس ہے کہا کل کا دن آئے تھے کو دوطلاقیں اور مولی نے کہا کل کا دن آئے تو تو آزاد ہے تو وو طلاقیں ہوجا ئیں گی اور شو ہرر جعت نہیں کرسکتا گراس کی مذت تین حیض ہے اور شو ہر مریعنی تھا تو میدوارث نہ ہوگی۔ (تنویر الا بصار ، کتاب طلاق)

یمال مصنف نے بیدسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اتی بیوی ہے سیر کیے: جبکہ وہ بیوی کی دوسرے شخص کی کنیز ہوا جیسے بی تمہارے آتا نے تمہیں آزاد کیا تمہین دوطلاقیں ہوجا کمی اور پھراس کنیز کا آتا اسے آزاد کر دیے تو اس کنیز کے شوہر کور جوئے کرنے کاحل ہوگا۔

اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس بھی کی دلیل یہ ہے: شوہر نے طلاق دینے کوفعل کو آزاد کرنے یا آزاد ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ یمبال مصنف نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے آزاد کرنا 'آزاد ہونا۔ اس کے بعد ' سنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: شوہر نے جولفظ استعمال کیا ہے وہ عتق اوراع تاق دونوں کے ہونا۔ اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی مفہوم پر شتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی منہوم پر شتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی منہیں جاتی ہے گئی کے اس کے موجود میں اس کی موجود گی کا اِمکان ہوتا ہے جبکہ تم کی اُنسل شرط سے ہوتا ہے۔

ال کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو چیز مذکور ہے لینی وعتی اس کی بہی صفت ہے لینی و و رہ نہ موجود میں پایانہیں جارہ ہے لیکن آ گے آنے والے زمانے میں اس کے پائے جانے کا امکان ہے جبکہ تھم کا تعلق بھی اس سے ہے۔ پھر مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اس کے لیمی آ زاد ہونے کے ساتھ جس چیز کو معتق کیا گیا وہ وہ تھا تھی جس چیز کو معتق کیا گیا وہ وہ تعلق میں گیا گیا وہ وہ تعلق کیا گیا وہ وہ تعلق کیا گیا ہے۔

ال کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ہم نے عتق کے ساتھ جس چیز کو 'معلق کیا ہے وہ تطبیق ہے'

البست (بعن طلاق دینا)اس کے قرار ویا ہے کیونکہ جب تعلیق ہولین کسی چیز کود وسرائی چیز کے ساتھ مشر ویا کیا تھا ہوا تو اسک صورت میں تصرف بعنی کہنے والے مخص کا الفاظ کے ذریعے الناد و چیز ول کوایک دوسرے کے ساتھ مشر ویا کرنا مشر طرک موجود کی ک وقت تعلیق بن جائے گا۔

مصنف کی بیعبارت کچھ بیجیدہ ہے۔ دراصل وہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں: جب ندکورہ بالاتعباق لیعنی مصنف کی بیعبارت کچھ بیجیدہ ہے۔ دراصل وہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ دہے ہیں: جب ندکورہ بالات اختیار طلاق: ینا مشر وط صورت میں شرط پائی جائے گئ تو تھم کے طور پر طلاق دینے کا تعلق شرق کے گئا کے دکھ انسان کا اختیار طلاق: ینا ہے۔ طلاق کا ہوجا نا اس کا تعلق شرق تھم کے ساتھ ہے۔ اس سے میڈ بیجہ سامنے آتا ہے: شوہر نے طلاق دینے کو معلق قرآرد یا ہے الہٰ داجس چیز پر معلق کیا گیا ہے اس سے میڈ بیر معلق کیا گیا ہے البنداجس چیز پر معلق کیا گیا ہے اس کے البنداجس چیز پر معلق کیا گیا ہے اس کے البنداجس چیز پر معلق کیا گیا ہے کہ مطلاق دینا ہوگا جاتھ کے البنداجس چیز پر معلق کیا گیا ہے کا بلکہ طلاق دینا ہوگا۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: جب آپ نے طلاق دینے کے عمل کو آزاد ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے تو اس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے تو اس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے تو اس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے تھا ہے گئے۔ اوراس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہوئے کے بعد ہوئی معلق کیا جس سے بیات ٹابت ہوجائے گی کہ طلاق آزاد ہوئے کے بعد ہوئی معلم فلاق میں دارہ ہوئے کے بعد ہوئی ہے لہٰڈ ااس عورت کو ایس حالت میں طلاق ملی جب وہ آزاد تھی اور آزاد عورت کو نین طلاقیں دی جاتی ہیں لہٰڈ اشو ہرکی دی ہوئی ڈیورہ بالا ووطلاقوں کے ذریعے حمت غلیظہ ٹابت نہیں ہوگی اور شو ہرکور دوع کرنے کا اختیار باتی رہے گا۔

بہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے: شوہر نے اپنی عبارت بیں لفظ ' مع' 'استعال کیا ہے' اور یہ لفظ قران (ساتھ مہونے)

ہے معنی میں استعال ہوتا ہے للبذا ہونا یہ جا ہے کہ آذاد ہونے کے لئل کے ساتھ ہی کنیز کو دو طلاقیں ہوتیں اور وہ شوہر کے لئے مغلظہ طور پر خزام ہوجاتی کیونکہ کنیز کو دو طلاقیں ہی دی جاسکتی ہیں۔ اس کے جواب میں احناف یہ کہتے ہیں: لفظ' ' مع' بعض اوقات متا خرہونے کیا بعد میں ہونے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے' اس کی دلیل انڈرت کی کا بیفر مان ہے:

'' ہے شک ہر تکی کے ساتھ آسانی ہے' ۔ اس کا مطلب ہی ہے: ہر تکی کے بعد آسانی ہے۔ لبذا ندکورہ بالاسٹلے میں شوہر کے استعال کر دہ لفظ ' معنی میں ہے' شوہر کے استعال کر دہ لفظ ' معنی میں ہوگا اور اس کی دلیل کئی ہے جوہم نے ذکر کی ہے۔ بیشر طے معنی میں ہے' اور شرط کی موجود گی میں بیطلا تی دینا ہوگا۔

جب شو ہر طلاق اور آتا زادی کوایک ہی وقت کی طرف منسوب کریں

﴿ وَلَوْ قَالَ ﴿ إِذَا جَاءَ غَدْ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ الْمُولِي ﴿ وَلَوْ قَالَ ﴿ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَعَاءَ الْمَدُ لَلْمُ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوِّجًا غَيْرَهُ وَعِذَتُهَا ثَلَاثُ حِيشٍ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ الْمَعَدُ لَهُ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوِّجًا غَيْرَهُ وَعِذَتُهَا ثَلَاثُ حِيشٍ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَابِي يُولِمُن وَهَا لَا مُحَمَّدٌ : زَوِّجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا، لِآنَ الزَّوْ جَقَرَنَ الْإِيقَاعَ وَآبِي يُولِمُن وَقَالَ مُحَمَّدٌ : زَوِّجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا، لِآنَ الزَّوْ جَقَرَنَ الْإِيقَاعَ

وَلَهُ مَا أَنَّهُ عَلَّقَ الْطَلَاقَ بِمَا عَلَقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِثْقُ ثُمَّ الْعِثُقُ يُصَادِفُهَا وَهِي آمَةٌ فَكَذَا الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ اللهُ وَلَى لِانَّهُ عَلَقَ الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ اللهُ وَلَى لِانَّهُ عَلَقَ السَّطَلِيْقَ وَالطَّلَاقُ اللهُ وَلَى لَانَهُ عَلَقَ الطَّلَاقُ اللهُ وَلَى الْعَدِّقِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ، وَبِيحَلافِ الْعِدَّةِ لِلاَنَّهُ عَلَق السَّطُلِيْقَ بِالْحَبَاقِ الْمُولَى فَيقَع الطَّلَاقُ اللهُ وَعَلَى الْعِدَةِ لِلاَنَّةُ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ، وَبِيحَلافِ الْعِدَةِ لِلاَنَّةُ عَلَى السَّطُلِيْقِ اللهُ وَلِيَاطِهُ وَكَذَا الْحُرْمَةُ الْعَلِيظَةُ يُوْحَدُ فِيهَا بِالاحْتِيَاطِ، ولا وَجُهَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى مَا قَرَرُنَاهُ وَلِيَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ

2.7

ہوئی تھی میسا کہ ہم پہلے مید ہات میان کر مجے میں۔اور منام عدت میں مختف اس کیے ہے کیونکہ احتیاط کے بین نظراس کی مدت تین جیش قراردی کی ہے ای طرح حرمت کوئی (احتیاط کے پی نظر) حرمت مغلظة قراردیا گیاہے۔امام محد مایدالرحمہ نے جو بات عان کی ہے اس کی کوئی ولیل فیس ہے کیونکہ امر آزاد مونا آزاد کرنے کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ علید ہے تو ای طرح طاباتی ہونا طلاق وسینے کے ساتھ ہوگا' کیونکہ طلاق دینا' طلاق کی علت ہے اس لیے وہ دونوں ل جا تیں ہے۔

وجودشرطس يهلطلاق ديني سابطال تعلق

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه نكعت بين كهطلاق كتى شرط برمعلق كتفي اورشرط پائى جانے يے بہلے تين طلاقيں ديدي تو تعليق باطل ہوئی مینی و وعورت مجراس کے نکاح میں آئے اور ابشرط پائی جائے تو طلاق داقع ندہوگی اور الرتعلیق کے بعد تین سے کم طلاقیں دیں تو تعلیق باطل ندہوئی لنبذااب اگر عورت اس کے تکاح میں آئے اور شرط پائی جائے تو جتنی طلاقیں معلق کی تھیں سب واتع ہوجائیں کی بیائس صورت میں ہے کہ دوسرے شوہر کے بعذاس کے نکاح میں آئی۔اور اگر دو ایک طلاق دیدی پھر بغیر ووسرے کے نظام کے خود تکام کرنیا تو اب تین میں جو باتی ہے واقع ہوگی اگر چہ بائن طلاق دی ہو یارجن ک عذب ختم ہوگئی ہوک بعدعة ت رجعي من بهى عورت نكاح سي نكل جاتى بخلامه بيب كدملك نكاح جانے سے تعلق باطل نہيں ہوتی ۔

ایک مرتبه شرط پائی جائے سے تعلیق فتم ہوجاتی ہے بین دوبار وشرط پائی جائے سے طلاق نہ ہوگی مثلا عورت ہے کہا اگر تو فلال كم من كى يا تونے فلال سے بات كى تو تھے كوطلاق ہے كورت اُس كے كھے گئى تو طلاق ہوگئى دوبارہ پھر تنى تو آب واقع ند ہوكى ك اب تعلیق کا تھم باقی نہیں مرجب بھی یا جب جب باہر بارے لفظ سے علیق کی ہے تو ایک دوبار پرتعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار ہیں تین طلاقیں واقع ہونگی کہ یسب سی کی تسب کا ترجمہ ہاور بیلفظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مثلاً عورت سے کہا جب بھی تو فلاس کے کھر جائے یا فلال سے بات کرے تو تھے کوطلاق ہے تو اگر اُس کے گھرتین بارگی تین طلاقیں ہو کئیں اب تعلیق کا تھم ختم ہو گیا لیعن اگروہ عورت بعد حلالہ پھراس کے نکاح میں آئی اب پھراس کے گھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر ہوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُس ے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو تمین پر بس بیس بلکہ سوبار بھی نکاح کرے تو ہر بارطلاق واقع ہوگی۔

اورای طرح اگران نے بیکھا کہ جس جس تخص سے تو کلام کرے تھے کوطلاق ہے یا ہراُس عورت سے کہ بیل نکاح کرول اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت تو میکام کرے تھے پرطلاق ہے کہ بیالفاظ بھی عموم کے واسطے ہیں ،البذاایک بار میں تعلیق ختم نہ ہوگ ۔ طلاق كوآنے والے دن سے معلق كرنے سے وقوع طلاق

اس کی عورت کسی کی با ندی ہےاس نے اُس ہے کہاکل کا دن آئے تو تھے کو دوطلاقیں اور موٹی نے کہاکل کا دن آئے تو تو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہو جائیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکتا گراس کی عدّت تمن حیض سے اور شوہر مریض تھا تو یہ وارث نہ

بوكى \_ (تنويرالابسار،باب تعليق)

یبال مصنف نے یہ مسلم بیان کیا ہے: اگر شو ہر یہ ہے: جب کل کاون آئے گاتو تمہیں دوطلا قیں ہیں اور آتا ہے گا۔
جب کل کاون آئے گاتو تم آزاوہ و تو جب اگلاون آئے گاتو کیز کو دوطلا قیں ہوجا کیں گی اور ان دوطلا توں کے نتیج میں
حرمت معلقہ ثابت ہوجائے گی اور وہ عورت اپنے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوہرے شوہر
کے ساتھ شادی کر کے طلاق یافتہ یا ہو ہو بیل ہوجاتی ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے: وہ عورت تین جیف
تک عدت گزارے گی کیونکہ وہ آزاد ہو بیکی ہے اور آزاد عورت کی عدت تین جیف ہوتی ہے۔مصنف نے یہ دضاحت کی
ہے بیٹھم امام ابو صنیفہ اور امام ہوسف کے نزدیک ہے۔امام محمد علیہ الرحمہ اس بات کے قائل جیں: اس صورت میں شو ہر کو
رجوع کرنے کاحت حاصل ہوگا۔ امام محمد علیہ الرحمہ اس بات کے قائل جیں: اس صورت میں شو ہر کو
رجوع کرنے کاحت حاصل ہوگا۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے اپنے موقف کی تائید جی بید کیاں پیش کی ہے: شوہر نے طلاق وہ تع

دوسری طرف آزاد ہونا' آزاد کرنے کے ساتھ ہے یعن عتل'اعمّاق کے ساتھ ہے۔اس کی دلیل ہیہے: اعمّ ق یعنی آزاد کرنے کاعمل معتق میعنی آزاد ہوئے کی علت ہے۔

اوراصول بہ ہے: عُلْت اس چیز کو کہتے ہیں: آ دی کا کسی کام کی استطاعت نینی قانونی حق کی موجودگی میں کسی نعل کو سرانجام دیتا بینی انسان سے اس نعل کا صدورای دفت ہوجب وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہواور بیقدرت اس نعل کی ملت کی حیثیت رکھتی ہے لندا نتیجہ بینکلنا جا ہے کہ علت نعل سے الگ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

شیخین ہیں ہے۔ ساتھ آتا ہے آزادی کو معلق کیا تائید میں ہے ولیل پیش کی ہے : شوہر نے طلاق کو اس چیز کے ساتھ معلق کی جس کے ساتھ آتا ہے آزادی کو معلق کیا تھا تو آزادی اس عورت کو اس وقت کمی جب وہ کنیز تھی تو لازمی طور پر طابی تر بھی سی وقت می کے جب وہ کنیر تنی اور کنیز کو چونکہ دوطلاقیں وی جاسکتی ہیں۔ لہذا ان دوطلاقوں کے بتیج میں اس کنیز کے اللے حرمت غلظہ نابت ہوجائے گا۔

الم محد عليه الرحمه في الن مسئل كورائقة مسئلي تياس كيا تفا مصنف فرمات بيل والي مسئل كي صورت مخاف به المركة وبال شو برف طلاق وسينه كواً قائل آزاد كرف سعل كيا تفاتو طلاق آزاد بوجانے كے بعد واقع بولى دبيما كه بهم بهل اس بات كى وضاحت كر يكي بيل امام محمد عليه الرحمه في البيخ مؤقف كا تامير من بيد ليل بحى بيش تامي وات عورت كى عدت تمن حيض به مسئف فرمات بيل بعلى بيش تاميم ويا تيا بيات كى عدت تمن حيض به مسئف فرمات بيل بعلى بيش تعدت كا تكم مختلف بيا كيونكداس بيل احتياط كے بيش نظر يا تكم ويا تيا بيا ہے۔ اى طرح احتياط كے بيش نظر حرمت غليظ كا تحم بحق ويا كيا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے امام محم علیہ الرحمہ کی دلیل پر تیمرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر آزاد ہونے کو آزاد کرنے کوئے سے بات بیان کی ہے۔ اگر آزاد ہونے کو آزاد کرنے کے عمل کے ساتھ قر اردیا جائے۔ یہ بنیادینا کر کہ آزاد کرنا آزاد ہونے کی علت ہے تو پھر دوسری طرف طابا ق ہونے کو بھل اق دینے کے ساتھ قر اردیا جائے گا کیونکہ طلاق دینا طلاق ہونے کی علت ہے تو اس صورت ہیں ہمی آزاد ہونا اور طلاق ہونا ایک ساتھ پائے جارہے ہوں آئے لہذا ہے تھم دینا درست نہیں ہوگا عورت کو طلاق آزاد ہونے کی حالت میں دصول ہوئی۔

# فَصِلْ فِي تَشْبِيهِ الطَّالِ فِي وَوَصِيهِ

نے میل طلاق کوسی چیز سے تشبیہ دینے اور اس کے وصف کے بیان میں ہے طلاق تشبیہ طلاق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود ہا برتی حنی علیہ البتمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اصل کوذکرکر نے کے بعداس کی فرع کوذکر کیا ہے کیونکہ طلاق اصل ہے اور اس طلاق کوکسی وصنف کے خاص کرنا ہیاس کی فرع ہے۔ اور اصول میں ہے کہ اصل ہمیشہ مقدم ہواکرتی ہے جبکہ ۔ فرع مؤخر ہوتی ہے۔

اصل کو ہمیشہ مقدم اور فرع کوال کی نیابت کے پیش نظر مؤخر ذکرتے ہیں۔ادریہ اصول بھی عام ہے تا نب اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب اصل بنہ ہو کیونکہ اگر اصل ہو اسم اصل کی طرف رہتا ہے کسی بھی چیز کا تھم اصل سے فرع کی ظرف تیمی جاتا ہے جب اصل معدوم ہوکر فرع کی طرف کا راستہ چھوٹا جائے بینی علمت کے اشتر اک کے پیش نظر تھم ایک جیسا ہو۔

(عناية شرح الهدائية بتعرف، ج٥٥ ص٢٥٥، بيروت)

تشبيهكي اصطلاح كالغوى فقهي مفلهوم

علم بیان کی رو سے جب کسی ایک چیز کومشترک خصوصیت کی بنا پر دوسرے کی مانٹر قرار دے ویا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ بنیاد کی طور پرتشبیہ کے جن ہیں۔ مثال دینا" کسی خص یا چیز کواس کی کسی خاص خوبی یا ضفت کی بنا پر کسی ایسے مخص یا چیز کی طرح قرار دینا، جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مائی ہوئی ہو۔۔۔ تشبیہ کہلاتا ہے۔

مثلا" بچہ تو جاند کی مانند سین ہے " تو رہ تنبید کہلائے گی کیونکہ جاند کا حسن سلمہ ہے۔ اگر چہ رہ مفہوم بے کو جاند ہے تنبیہ دسے بغیر مخلات بیار کا مند ہے۔ اگر چہ رہ مفہوم بے کو جاند ہے تنبیہ دستے بغیر بھی ادا کیا جاسکتا تھا کہ بچہ تو حسین ہے لیکن تنبید کی بدولت اس کلام میں نصاحت و بلاغت بیدا ہوگئی ہے۔

ای طرح" عبداللهٔ شیری طرح بهادر ہے۔ یہ بھی تشبیدی ایک مثال ہے کیونکہ شیر کی بہادری مسلمہ ہے اور مقصد عبداللہ ی بہا دری کو واضح کرنا ہے جوعبداللہ اور شیر دونوں میں یائی جاتی ہے ہے۔

اركان تشيديد بيل تشيد كمندرجه وبل بالح اركان بي

ا -مشته : جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشتہ کہلاتی ہے۔جیسا کداوپر کی مثالوں میں بچداور عبداللد مشہہ

ب مشتربد: وه چیزجس کے ساتھ کی دوسری چیز کوتشیددی جائے مامضہ کوجس چیزے تشیددی جائے، وہ مشبربد لہلاتی

ہے۔مثلا " جانداورشیرمشہ بہ بیں ان دونوں مینی مشہداورمشہ بہ کوطرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باتی ارکان تشبیہ رہیہ ہیں۔

ج - حرف تشبیہ: وہ لفظ جوا یک چیز کودومر کی چیز جیسا ملاہر کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے حرف تشبید کہلا تا ہے۔ مثلا "ادبر سے جملوں میں ماننداور طرح حروف تشبید ہیں۔

اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیہ ہیں جیسا کہ شل ، ہو بہو بصورت ، کویا ، جون ، سما ، ی ، ہے ، جیسا ، جیسے ، جیسی ، بعینہ ، مثال ، یا ، کہ ، انہیں ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔

د - دلیل شبه : دلیل شبه سیمراد وه خوبی ہے جس کی بناپر مشبہ کو مشبہ بہت تشبید دی جار ہی ہے۔ مثلا "جاندی ما نند سین میں دلیل شبہ " کسن " ہے۔ اسی طرح شیر کی طرح بہادر میں دلیل شبہ "بہادری " ہے۔ میں دلیل شبہ " کسن " ہے۔ اسی طرح شیر کی طرح بہادر میں دلیل شبہ "بہادری " ہے۔

ھ - غرض تشبید : وہ مقصد یاغرض جس کے لیے تشبید دی جائے ،غرض تشبید کہلاتا ہے۔اس کا تشبید میں ذکر نہیں ہوتا۔ مرف قرائن ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبید کس غرض یا مقصد ہے دی گئی ہے۔ مثلا "بیچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبید ہے۔ای طرح عبداللہ کی بہا در کی کو واضح کرنا بھی غرض تشبید ہے۔

# طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ کرنے کا بیان

﴿ وَمَنُ قَالَ إِلا مُرَاتِهِ : اَنْتِ طَالِقُ هَ كَذَا يُشِيرُ بِالْإِنْهَامِ وَالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى فَهِى لَلَاتٌ ﴾ لِآنَ الْإِنْسَارَةَ بِالْآصَابِعِ تُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْعَدَدِ اللَّهُ وَالسَّلَامُ ﴿ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ( ) ﴾ الْحَدِيْت، الله مُنهَسَم، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ( ) ﴾ الْحَدِيْت، وَإِنْ اَشَارَ بِوَاحِلَةٍ فَهِى وَاحِدَةٌ، وَإِنْ اَشَارَ بِيثَتَيْنِ فَهِى ثِنْتَانِ لِمَا قُلْنَا، وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ الْإِشَارَةُ تَقَعُ الْإِشَارَةُ مِنْهُ وَقِي النَّانِيةِ وَإِحْدَةً وَالسَّلَامُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَعْمُومَةِ مِنْهَا، وَإِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَصْمُومَةِ مِنْهَا، وَإِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَشْمُورَةِ مِنْهَا فَلُو نَوى الْإِشَارَةَ بِالْمَصْمُومَةِ مِنْهَا وَلِي النَّانِيةِ وَاحِدَةٌ لِآلَة لَعْمَاءً، وَكَذَا إِذَا نَوى الْإِشَارَةَ بِالْمَصْمُومَةِ مِنْهَا لَمُ اللهُ الْمُسَارَةُ بِالْمَعْمُ وَيَقِ مِنْهَا فَلُو نَوى الْإِشَارَةَ بِالْمَصْمُومَةِ وَلِي النَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ لِآلَة لَكُو اللّهُ الْحَالَةُ لَوى اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) روى الحديث عن ابن عمر و عائشة و سعد بن أبي وفاص، فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (١٩١٢) و مسلم في "صحيحه" برقم (١٠٨٥) و حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم (١٠٨١) و حديث عائشة أحرجه الحاكم في "لمستسرد" و قال: صحيح على شرط البخاري انظر "تصب الراية" ٢٢٩/٢-

مرجمه

اشارے کے قبم طلاق سے وقوع طلاق کا تھم

حضرت انس رضی القدعت سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم سلی القد علیہ وآلہ وسلم کا ایک پڑوی تھا جو کہ فارس کا باشدہ و تھا جو کہ بہت عمد وسم کا شور ہر بتایا کرتا تھا وہ مخض ایک مرتبہ خدمت نبوی سلی القد علیہ وآلہ وسلم جل حاضر ہوااور آپ سلی القد علیہ وآلہ وسلم جل من حاضر ہوااور آپ سلی القد علیہ وآلہ وسلم حل ایت ہو ہے اشارہ کیا کہ تشریف کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد علیہ وآلہ وسلم سے ایت ہاتھ ہے اشارہ کیا کہ تشریف کے اس من القد علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ وضی القد عنبا کی جانب اشارہ فرمایا یعنی کیا جس ان کو بھی لے آکھ سے اشارہ نہیں کیا دومرتبہ یا تین مرتبہ میتی اگر اشارہ سے طلاق و یتا بچھ جس آرہا ہے تو طلاق و اقع ہو جائے گی۔ (سنی نسانی: جلد دوم: حدیث نبر 1375)

علامه علاؤالدين حقى عليه الرحمه لكصفة بين ..

ا گرگمی شخص نے سریا گردن پر ہاتھ دکھ کر کہاتیرے اس سریا اس گردن کو طلاق تو واقع نہ ہو گی اورا گر ہاتھ نہ دکھااور یوں کہااس سرکو طلاق اور تورت کے سرکی طرف اشارہ کمیا تو واقع ہو جائے گی۔اور جب ہاتھ یا اُنگی یا ناخن یا پاک یا باک یا پنڈلی یا ران یا پیٹھ با ہیٹ یا زبان یا کان یا موٹھ یا شخوڈی یا واتت یا سینہ یا لیستان کو کہا کہ اے طلاق تو واقع نہ ہوگی۔

جروطلاق بھی بچری طلاق ہے اگرچہ ایک طلاق کا بزارواں حصہ بومٹلا کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گئی کہ طلاق کے حصے نیمن ہو سکتے۔اگر چنداج اؤ کر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑھائے گی مثلاً کہا ایک طاب تی کا نصف اور اُس کی مثبائی اور پوتھائی کے ندنے اور تراتی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک ہے زیادہ ہے تبذا دو واقع ہو کی اور اگر اجزا کا مجموعہ دو ہے زیادہ ہے تھی ہوگی۔ بوئی این مدین ، واور اُ حالی میں تین اور اُنرون طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں وہ اور اگر کہا ایک ہے ۔ مسلم تا آیک ، اور ایک ہے تین علی تو دو۔ (در مخار ، کاب طلاق)

علامدان عابدین شامی حقی علیدالرحمد فکیعتے ہیں۔

اور جب کی فخص نے ڈاکلیوں ہے اشارہ کر کے کہا گئے اتن طلاقیں تو ایک وہ تین جتنی ڈاکلیوں ہے اشارہ لیا آتی طلاقیں ہو کمی مینی جتنی اُڈکلیاں اشارہ کے وقت کھٹی ہوں اُٹکا استہار ہے بند کا استہار ہیں اورا کروہ کہتا ہے میری مراد بند آگلیوں یا جسلی تھی تو یہ قول ویا یہ معتبر ہوگا وقضا ومعتبر نہیں۔ اورا کرتین آٹکیوں ہے اشارہ کر کے کہا تھے آئی شل طلاق اور نیت تین کی ہوتو تین در نہ آیک بائن اورا کر اشارہ کر کے کہا تھے آئی اور نیت طلاق ہے اور لفظ طلاق نہ بولا جب بھی طلاق ہوجا گئی۔ (روشار اکا ب طلاق)

وَهُوَاذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِعَسَرْبٍ مِنْ الشِّدَّةِ اَوْ الزِّبَادَةِ كَانَ بَائِنًا مِثُلُ اَنْ يَتُولَ : أَنْتِ طَالِقَ بَائِنٌ اَوُ الْبَتَةَ ﴾ وقال الشَّافِعِيُ يَنِعَعُ رَجْعِيًّا إِذَا كَانَ بَعْدَ اللَّهُ عُولِ بِهَا لِآنَ الطَّلَاقَ شُرعَ مُعُقِبًا لِلرَّجُعَةِ فَكَانَ وَصَفَّهُ بِالْبَيْنُونَةِ حِلَاقَ الْمَشْرُوعِ فَيَلُغُو كَمَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى انْ لَا رَجْعَة لِى عَلَيْك . وَلَنَا آنَ هُ وَصَفَه بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ ؛ آلا تَوى انْ الْمَسْرُوعِ فَيَلُغُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِنِ آحَدِ الْمَشْرُوعِ فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِنِ آحَدِ الْمُسْتُونَة قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا وَبَعْدَ الْعِدَةِ تَحْصُلُ بِهِ فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِنِ آحَدِ الْمُسْتُونَة قَبْلَ الدَّخُولِ بِهَا وَبَعْدَ الْعِدَة قَنْفَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةً اَوْ نَوى النَّلَاتَ فَتَكُرُ لَا يَنَةً الْمُ عَمُنُوعَةً فَتَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةً اَوْ نَوى النَّلَاتَ فَتَكُرَّ لِهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَبْلُ وَلَا عَنَى بِقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الْمُعَلِيقِينَ الْمُ اللَّيْعَلِي الْمُعَلِيقَةَ الْمُعْمِى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَعُولُ لِهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقَةَ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدَةً الْمُعَلِيقَةَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاحْدَةً الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقَةَ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقَةَ الْفُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلَالَةُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

2.7

 کے علادہ کی اور لفظ کے ساتھ اسے موصوف کرنا ٹمریعت کے خلاف ہوگا تو نیے صفت لفوقر اردی جائے گی جیسے مردیہ کہے۔ 'دخمہیں اس طرح کی طلاق ہے کہ اس بھی مجھے تم سے رجوع کرنے کا اختیار ندرہے''۔ ہماری دلیل ہے ہے: مرد نے طلاق کو الی چیز کے ساتھ موصوف کیا ہے جس کا احتمال ہی لفظ کے اندرموجود ہے۔ کیا آ ب نے غور نیس کیا ؟ \*!. کرنے سے پہلے اور عدت کے بعراطلاق ہی کے ذریعے عیری گی بیدا ہوتی ہے اس لیے بیصفت دویل سے ایک احتمال کا تعین کردے گی ۔

جومثال آب نے بیان کی ہے: اس میں ہم بھی طلاق بائند کے قائل ہیں۔ طلاق رجعی کے قائل ہیں۔ اس وقت جب مرد نے کوئی نیت ندکی ہوئو تو ایک بائند طلاق واقع ہوگی۔ اگراس نے دوگی نیت کی ہوئو بھی ایک ہی واقع ہوگی لیکن اگراس نے تسر کی نیت کی ہوئو تین طلاق میں واقع ہوں گئی جیسا کہ اس سے پہلے ہم سے بات میان کر بھے ہیں۔ اگر مرد نے '' جمہیں طلاق ہے'' سے ایک طلاق کی نیت کی ہوئو دو بائند طلاقیں واقع ہو جا کم گئی کہ کہ کہ دو سری طلاق کی نیت کی ہوئو دو بائند طلاقیں واقع ہو جا کم گئی کہ کہ کہ مرداس کے ذریعے ابتدای میں طلاق دے سکے مرداس کے ذریعے ابتدای میں طلاق دے سکے ۔

ثرح

### طلاق بتبهين فقه شافعي وحنفي كالختلاف

حضرت رکا ندابن عبد یزید کے بارے یک روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سبھ بسمہ کو طلاق بت دی اور پھراس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ کیا واقعی خدا کی شہر سے ایک طلاق کی نیت کی تھی چنا نچے رسول کریم واقعی خدا کی شم میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی چنا نچے رسول کریم واقعی خدا کی شم میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی چنا نچے رسول کریم وسل اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی جنا نچے رسول کریم وسلمی اللہ علیہ وسلمی میں اور تاب کی خورت کو دوسری طلاق میں دیری طرف کو نا ویا پھر رکا نہ نے ایس مورت کو دوسری طلاق میں نے ایک میں تریم کے عبد طلاقت میں دوسری طلاق کا در کو تاب کو دوسری طلاق کی بات میں دوسری طلاق کا در کو تاب کو دوسری طلاق کا در کو تاب کی تاب کو دوسری طلاق کا در کو تاب کو دوسری طلاق کا در کو تاب کو دوسری طلاق کا در کو تاب کی ایک میں ہے۔ (مشکو تا شریف: جلد سوم: حدیث نمبر کی طلاق کا در کو تو تاب کو دوسری کی ایک میں ہے۔ (مشکو تا شریف: جلد سوم: حدیث نمبر کی طلاق کا در کو تو تاب کو دوسری کی ایک کا در دوسری کا دوسری کا دوسری کا دوسری کی طلاق کا در کو تو تاب کو دوسری کو تاب کو دوسری کو تاب کو دوسری کی کو دوسری کا دوسری کو کو تاب کو دوسری کا دوسری کو کو تاب کو دوسری کو کو تاب کو کو تاب کو دوسری کو کو تاب کو تاب کو تاب کو کو تاب کو تاب کو کو تاب کو کو تاب کو

طراق بت، کا مطلب بیہ کے مصرت رکانہ نے ان الفاظ میں طلاق دی انت طالق البتہ نیجن تھھ پر طلاق البتہ ہے) لفظ البتہ بت کا است مرد ہے جسکے معنی بیں کا ٹراقطع کر تالبذ اطلاق بتہ کا مغیوم بیہ واکہ البی طلاق جو نکاح کا تعلق ولکل باقی نہیں رہے دیتی اور عورت کو نکاح سے قطعی طور پر نکال دیتی ہے۔

ان کی عورت کوان کی طرف اونا دیا کا مطلب حضرت امام شافعی کے زدیک توبیت کی تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو رجوع کر لینے کا تھم دیا اور کو یار کا نہ نے رجوع کر لینے کے اس تھم کی بناء پران الفاظ راجعتھا المی نگاھی میں نے اس کوا پنے ریاح میں لونالیا) کے در بعداس عورت کوا پنے تکاح میں واپس کرلیا۔

حضرت امام شافعی نے بیر مطلب اس لئے مراد لئے ہیں کہ ان کے نزد کی طلاق بتدا یک طلاق رجعی ہے ہاں آگر اس کے زرید دویا تین طلاقوں کی نیت کی تخل ہوتو پھر نیت کے مطابق تل دویا تین طلاقوں کی نیت کی تخل ہوتو پھر نیت کے مطابق تل دویا تھن طلاق میں داتھ ہوتی ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابوطنیف علیہ ارحمہ کے نزد کیک چونکہ اس لفظ کے ساتھ طلاق دیے سے ایک طلاق ہائن پڑتی ہے خواہ ایک طلاق کی نیاور ہج بھی نیت ندگی گئی ہواسلئے ان کے نزد کیک اس جملہ کے معتی ہدیں کہ آئے ضرمت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کوجہ بدتا ہے جربید رکانہ کی طرف اوٹا دیا۔
جربید رکانہ کی طرف اوٹا دیا۔

### طلاق بتدييل فقهي بندابهب اربعه

حضرت عبداللہ بن برید بن رکانداپنے والد اور وہ ان کے دادا نقل کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیس نے اپنی بوی کو بتہ طلاق دی آپ نے پوچھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے گئی طلاقیں مراد

میں میں نے کہا کہ ایک آپ نے آپ نے فر مایا اللہ کا تم میں نے کہا ہاں اللہ کی تم پس آپ نے فر مایا وہی ہوگی جوتم نے نہیت کی ۔ اس مدید کے ہم صرف اس سند سے جانے ہیں علیا وہ میں باور دوسرے علیا وکا لفظ البتہ کے استعمالی میں اختمال ف ہے کہ اس سے کئی مدید کے وہم صرف اس مند سے جانے ہیں علیا وہمی واقع ہوجاتی ہے گئی طلاقیں مراد ہوتی ہیں حضرت علی فر ماتے ہیں کہ اس سے تھی طلاقیں واقع ہوجاتی ۔

بعض المل علم فرمائے میں کہ طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے اگرا کی طلاق کی نیت کی ہوتو ایک اگر تین کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوتی ہیں نیکن اگر دوئی نیت کی ہوتو ایک بی واقع ہوگی مفیان تو رگ اورامل کوفد کا بہی قول ہے۔

امام ما لک علیہ الرحمہ بن انس فریاتے ہیں اگر لفظ البتہ کے ساتھ طاماتی دے اور عورت سے صحبت کر چنکا تو تیمن طافاق واقع ہوں گی یا مام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک طابق کی ثبیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نبیت کی ہوتو دوا گر تیمن کی نبیت کی ہوتو تیمن واقع ہوں گی ۔ ( جامع تریزی: جلداول: حدیث تمبر 1185)

## تخش ترین بُری تن شیطان کی بابدعت طلاق کے الفاظ استعال کرما

﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ اَفْحَشَ الطَّلَاقِ ﴾ لِآنَهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِهِذَا الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ آنَرِهِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ فِي الْحَالِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَائِنٌ، وَكَذَا إِذَا قَالَ اَخْبَتَ الطَّلَاقِ آسُواَهُ لِـمَا ذَكَرُنَا، وَكَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ اَوْ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ ﴾ لِآنَ الرَّجُعِيَّ هُوَ المُسْتِينَ عَلَيْكُونَ قَوْلُهُ : الْمِدْعَةَ وَطَلَاقَ الشَّيْطَانِ بَائِنًا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ : آنْتِ طَالِقَ لِلْهِدْعَةِ آنَـهُ لَا يَكُونُ بَاثِنًا إِلَّا بِالنِيَةِ لِآنَ الْبِدْعَةَ فَذْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْفَاعُ فِي حَالَةِ حَيْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ.

وَعَنَّ مُحَمَّدٍ آنَهُ إِذَا قَالَ ٪ آنَسِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ آوُ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ يَكُونُ رَجْعِيًّا لِآنَ هِذَا الُوصَفَ شَدْ يَتَحَقَّقُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكِ ﴿وَكَذَا إِذَا قَالَ - :كَالْحَبَلِ ﴾ لِآنَ التَّشْيِسة بِه يُوجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ وَذَلِكَ بِاثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ، وَكُذَا إِذَا قَالَ نِمِشُلَ الْعَجَبَلِ لِمَا قُلْنَا، وَقَالَ ابُّو يُوْسُفَ نِيَكُوْنُ رَجْعِيًّا لِآنَّ الْجَبَلَ شَيْءٌ وَأَحِدُ فَكَانَ تَشْيِيهًا بِهِ فِي تُوَحَّدِهِ

أوراكرم دنير بكالتمين سب سنزياده لخش طلاق بي تواك طلاق بائدوا تع بوكى كوتكه طلاق كواكى مغت كماته اى وقت متعف كيا جاسكا بجب ال كاثر كومعتر قرارديا جائد ادردوا ثريب عليم كي فورا واقع بوجائ البذاية بمل بحي لقظ بائت كاستال كاطرح موكا - جب شو براتن "سب خبيث ترين طلاق" استعال كري تواسى مورت كالجي وي عم موكاجو بم نے بیان کیا ہے۔ اگر شو ہرنے شیطان کی طلاق یا طلاق بدعت کا تعظ استعال کیا ہو تو دو ہمارے نزد یک ایک یا سے طلاق ہو کی كونكه أيك دجعى طلاق توسنت بوتى بياس ليطلاق بدعت بإشيطان كى طلاق كوبائد قرارو يا جاسكا

للم الويسنسة بيربات بيان كى ب: اگرم دكى ثبت ك بغيريد كهتاب بهم كما فاق بدعت ب تواس ب طائق بالتريس موكى كيوكم بعض نوقات حيض كى حالت من طلاق دجى طلاق دية كاعتباد ، بوعت بوقى ب اس لي بائد اوت ك الت نيت خرورى يوكى \_ لمام محرطيد الرحمد في بيات بيان كى ب خلاق بدعت ياشيطان كى طلاق كالقلاستعال كرف سے طلاق رجعى والقي موكى كيوتك مصغت توحالت حيض على طلاق دين يرجى بدايو يكتى بياس ليحض تك كى بنياد يرعلهم كى اوربيتونت تابت فبس موسك كي را كرشو برن بد كها تنه مياز كي اند طلاق ب توال سايك بائه طلاق دا تع مو كي كونكه بماز ي تشييه وية كالازى قفاضابيب وطلاق بن اضاف واوروه اضافه صفت عن وسكناب اى طرح اكر شوبرة "يما وكى ما تند" كالفظ استعال كياتو بحى يمي تكم بوكا جيها كديمان كياجا چكاب المام الويسف فيديات بيان كى ب، السي مورت من طلاق رجعي موكى كوكديها أك عى جرب الناية عيدايك موت كم بارك من موكى

علامه علاؤالدين حنى عليه الرحمه لكعيتي من إني عورت كوكها اس كتي كوطلاق ما الكيباري بياس كوكها اس اندمي كوطلاق توطلاق

واقع او بائے کی اور اگر کی دوسری قورت کو دیکمانور مجما کریمری قورت ہاور اٹی قورت کا نام لیکر کہا اے قلانی تجے طلاق ہے بعد کوسلوم اوا کہ بداک کی قورت زیمی تو طلاق ہو گئی ترجیکہ اسکی طرف اشار ہ کر کہا تو نہ ہوگ۔

ا کر کی گفتی نے کہا دنیا کی تمام موریق کو طلاق تو اس کی مورت کو طلاق نہ ہوئی اور اگر کہا کہ اس تھر بیاس کمر کی موریق کوتو ہوگئے۔ (ور مینکر ، کنکب ملاق)

طلاق من فن المقاظ كاستعال رفعتي عم

یمال مسئف نے بید باش میان کی ہے: اگر کو کی گفتی اپنی بیوی ہے بہر ہیں ہے جہری ہے دیا دہ بھی طلاق ہے یا تہمیں سب ہے زیادہ خیرے ملاق ہے یا تہمیں سب سے زیادہ حرک طلاق ہے کو این تیوں صورتوں مٹی کورے کہا یک بائنہ طلاق ہوگی لیکن اس کے لئے بید بات شرط ہے۔ شوہر نے کو کی نیت نہ کی ہوئیا اس نے ایک طلاق دینے کی نیت کی ہوئیا دوکی نیت کی ہو لیکن اگر شوہر نے اس کے ذریعے تین مطاقوں کی نیت کی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجا تیں گی۔

مصنف نے اپنے مؤخف کی تا تیریش پردلیل پیٹی کی ہے: عام طور پر ان الفاظ کو استعال کرنے کا بنیادی مقصد بھی ہوتا ہے کہ جب الن الفاظ کے اگر کو مغیوم پر اگر اعداز کیا جا سکے اور طلاق کے دولے ہے الن ندکورہ بالا الفاظ کا مغیوم بھی ہوسکا ہے کہ فور رکے در کے طلاق طور پر سلیم کی واقع ہوجائے اس لیے بیرافقاظ لفظ بائے اور لفظ بند کی طرح ہوں کے جس طرح یا تنداور بند کی صفت کے ذریعے طلاق بائے ہوجائی ہے کی طرح الن الفتاظ کو صفت کے طور پر تقل کیا جائے تو اس کے نتیج بھی بھی بائے طلاق ہوجائے گی۔

ای کی آیک و بلی تقی مصنف نے بیال بیان کی ہے: اگر کوئی تض اپنی ہوں ہے ہے جہیں اس طرح کی طلاق ہے بیسے شیطان کی طلاق ہے تھے بیل اللہ اللہ ہے تو امام ابو حدید کرزد یک ان دونوں الفاظ کے نتیجے بیل یا کہ طلاق واقع موگ ۔ بدعت والی طلاق ہے تو امام ابو حدید کرزد یک ان دونوں الفاظ کے نتیجے بیل یا کہ طلاق واقع موگ ۔ بدعت والی طلاق کی دلیل تو واضح ہے کہ درجی طلاق و بنا سنت ہے تو بدعت سنت کی ضد ہے جبزار جبی کی ضد با اس ہے تو اس کے خدر ہے یا کہ خوالی کے خووہ بھی رجی قر ارتبیل دی جا سکتی اے با ایربی قر اردیا مائے گا۔

الم محمط الرحمة البات كالل بن الركوكي تن الركوكي تنظال استعال كريد عند كرمطابق طلاق بأنبس شيطان كى ك طلاق ب تواس كه نتيج بن رجعي طلاق واقع بوتى ب- ام محرطیدالرحمہ نے اسپے مؤلف کی تائید میں بیددیل چیش کی ہے: اگرآ دی جیش کی سالت جمی اطلاق دید ہے اواس طلاق کو جب شک کا مقدم میں شک کا احتال پایا جار ہا ہے اور جب شک کا احتال پایا جار ہا ہو اور جب شک کا احتال پایا جار ہا ہو اور جب شک کا احتال پایا جار ہا ہو اور جب شک کا احتال پایا جار ہا ہو اور جس طلاق ہے دور کے اسپے اس الفاظ کی دیل ہے دوجی طلاق کا تھم دیا جائے گا۔ یہال مصنف نے بید مسئلہ ذکر کیا ہے: اگر کوئی مخص طلاق کی ایا جب طلاق کا تحدید اضافے کو لازم کرتی ہے اور یہا کی صورت میں ہوسکتا ہے جب طلاق کی میں ان الفاظ کی دیل ہے دی ہوئی ہوئی ہے تحدید اضافے کو لازم کرتی ہے اور یہا کی صورت میں ہوسکتا ہے جب طلاق کی مقدی کو زیادہ کردیا و کردیا جائے۔

ائی طرح اگرشوہر نے بیدالفاظ استعمال کئے ہوں: پہاڑ کی مثل طلاق ہے تو اس کا بھی وہی تکم ہوگا' جوہم بیان کر پکے میں۔امام ابو پوسف بید بات بیان کرتے ہیں:ایسی صورت میں رجعی طلاق داقع ہوگی۔امام ابو پوسف نے اپنے مؤقف کی تا ئیر میں مید دلیل بیش کی ہے: پہاڑ ایک بھی چیز کا نام ہے گہذا اس کے ذریعے تشویر۔ دینے میں ایک کامفہوم پایا جارہا ہوگا تو اس لیے یہاں رجعی طلاق شار کی جائے گی۔

# شديدترين أيك ہزارجتنی بجرے كھرجتني طلاق كالفاظ استعال كرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : اَنْتِ طَالِقُ اَشَدَ الطَّلَاقِ اَوْ كَالَّفِ اَوْ مِلُ الْهَبِّتِ فَهِي وَاحِدَةً بَائِنَهُ اللَّا اَنْ يَنْتُوى فَلَاثَا ﴾ المَّا الْاَوْلُ فَلاَنَهُ وَصَفَهُ بِالشِّذَةِ وَهُوَ الْبَائِنُ لاَنَّهُ لا يَحْتَمِلُ اللَّهُ اَنْ يَنْتُ النَّلاثِ اللَّهُ ا

وَعَنْ مُحَمَّدٍ اللَّهُ يَقَعُ النَّلاثُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَةِ لِاَنَّهُ عَدَدٌ فَيْرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : أَنْسِ طَالِقٌ كَعَدَدِ الَّهْ ، وَامَّا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيْءَ قَدُ عَمَا أَنْ الشَّيْءَ وَقَدُ يَمَا وَقَدْ يَمَا وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

2.7

-اور اگر شوہر نے بیر کہا جمہیں شد بدترین طلاق ہے یا ایک ہزار جنٹی طلاق ہے یا بھرے گھر جنٹی طلاق ہے تو اس ہے ایک ظائ بائدواقع ہوگی البت اگراس نے تین کی نیت کی ہوئو تھم مختف ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ، ہملی صورت میں اس نے طلاق کو شدت کے ساتھ موسوف کیا ہے اور وہ شدت بائد ہو تھی ہے کیونکہ طلاق بائد میں متروک ہونے اور ساقط ہونے کا اختال نہیں ہوتا جیکہ طلاق رجی میں بیاحتال پایا جاتا ہے۔ یہاں تین کی نیت کو درست اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں مصدر کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک دوسری مورت کا تعلق ہے تو اس میں بیکیا جاسکا ہے: عدد کا ذکر کرنے ہے بعض اوقات تصدید میں اضافہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: فلال شخص ہزار مرووں کے برابر ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ، ور بعض اوقات عدد میں اضافہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: فلال شخص ہزار مرووں کے برابر ہے تو اس سے مراد تو ت میں اضافہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: فلال شخص ہزار مرووں کے برابر ہے تو اس سے مراد تو ت میں اضافہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: فلال شخص ہزار مرووں کے برابر ہے تو اس سے مراد کو جاتا ہے گا۔ امام مورا نے جاتا ہے دوئوں میں سے کمتر چیز مراد کی جاتا ہے اس میں عدد کے والے سے تحدید مراد ہوگی۔ گویا کہ شوہر نے ہے کہا تہمیں ہزار کے عدد جنتی طلاقیں ہیں۔ جہاں تک تیمری صورت کا تعلق ہوا ہو گا ہوں تا ہاں تک تیمری صورت کا تعلق ہے اتو کوئی جین تا مراد کی دیل سے گھر کو بھر دی ہو گا اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی دیل سے گھر کو بھر تی ہے اور بعض اوقات اپنی تعداد نیادہ ہونے کی دیل سے گھر کو بھر تی ہو گی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دورست تار ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی ہوئی دوروں سے کی دیل سے گور

# بيوى كوايك سوطلاق دين كابيان

ایک شخص نے این عمباس سے کہا کہ میں نے اپنی مورت کوسوطلاق دیں ابن عمباس نے جواب دیا کہ وہ تمین طلاق میں بچھ سے بائن ہوگئی اور ستانو سے طلاق سے تو نے اللہ کی آئیوں ہے شخصا کیا۔

ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا ہیں نے اپنی عورت کو دوسوطلا قیس دیں ابن مسعود نے کہا لوگوں نے بچھ سے کیا کہا وہ بولا مجھ سے بیر کہا کہ تیری عورت بچھ سے بائن ہوگئ ابن مسعود نے کہا تی ہے جوشن اللہ کے تقم کے موافق طلاق دے گاتو اللہ نے اس کی صورت بیان کر دی اور جوگڑ بروکرے گائی کی بلائی کے مرافکا دیں گے گڑ برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا بڑے وہ لوگ ہے۔ اس کی صورت بیان کر دی اور جوگڑ بروکرے گائی کی بلائی کے مرافکا دیں گے گڑ برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا بڑے وہ لوگ ہے۔ جب تیری عورت جھھ سے جدا ہوگئی۔ (موطا امام مالک علیدالرحمہ: جلداول: حدیث نمبر 1031)

اور جب سی شخص نے کہا تھے ہزاروں طلاق یا چند ہار طلاق تو تین واقع ہو گئی اورا گرکہا تھے طلاق نہ کم نہ زیادہ تو ظامرالروایۃ میں تین ہو گئی اور اہام ابوجعفر ہندوانی واہام قاضی خال اس کوتر نیج دیتے ہیں کہ دو واقع ہوں اور اگر کہا کمتر طلاق تو ایک رجعی ہوگی۔اگر کہا تھے طلاق ہے پوری طلاق تو ایک ہوگی اور کہا کھل طلاقیں تو تین ہیں۔(درمخار)

# مصدراتم جنس میں تمن کے اختال کابیان

یباں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کئے ہوں جمہیں سب سے زیادہ شدید طلاق ہے یہ بیہ اناظ استعال کے ہوں جمہیں ایک ہزار کی طرح طلاق ہے یا بیالفاظ استعال کئے ہوں جمہیں ایسی طلاق ہے جو گھر کو جمرد سے تو اپن مورتوں میں اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوئی ہوئیا اس نے ایک ک نیت کی ہوئیا دو کی نیت کی ہوئو ایک با کندطلاق واقع ہوگی۔

اگر شوہر نے تمن طلاقیں دینے کی نیت کی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔مصنف نے اس کی دلیل سیمیان کی ہے شوہر نے یہاں مصدر کا ذکر کیا ہے اور مصدر اسم جس ہوتا ہے جس میں کی بھی اضافی صفت کے بغیر تین کا احتال موجو وہ وہ تا ہے البرا ہوب شدت والے الفاظ اس کے ساتھ شامل ہوجا کیں گے اور مصدر ذکر کیا جائے گا تو اس کے ذریعے بدرجہ اولی تین طلاقیں مراد لینا ممکن مورک ہی وہا ہے کا تو اس کے ذریعے بدرجہ اولی تین طلاقیں مراد لینا ممکن ہوگا۔ بھی دلیا ہے وہائی بین ہوئی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہوگا۔ بھی دلیا ہے دلیا ہے وہائی بین اگر شوہر نے صرف مصدر ذکر کیا ہوا در تین طلاقوں کی نیت کی ہوئی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجاتی بیل سے دیا ہو استعال کے ہوئی جو تی ہوئی ہے بین جب شوہر نے ساتھ کی وضاحت کی ہے ۔ بیلی صورت میں بائے طلاق واقع کیوں ہوتی ہے بین جب شوہر نے ساتھ الفاظ استعال کے ہوئی جمہیں سب سے ذیا دوشد یہ طلاق ہے۔

مصنف فرماتے ہیں : شوہرئے لفظ شدت کوطلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور یہ شدت ای وقت متحقق ہوسکتی ہے جب بائے۔ طلاق واقع ہو کیونکہ بائنہ طلاق کے نتیج میں یہ چیزمؤ کداور مضبوط ہوجائے گی کیونکہ بائنہ مٹس کٹے کا اختال باتی نہیں ہوتا اور شوہر کا رجوع کرنے کا حق ختم ہوجا تا ہے۔

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے بینی تہیں ایک ہزار کی مانز طلاق ہے تواس کی دلیل سے طلاق ہائداس ولیل سے ہوتی ہے کہ بھی تواس نوعیت کی تھیمیہ قوت کے لئے دی جاتی ہے جیسی فلال شخص ایک ہزاراً دمین کی ماندہ اور بھی یہ تھیمیہ تعداد ہیں کھڑت کے اعتبار سے دی جاتی ہے بینی فلاس شخص ایک ہزار کی تعداد کے برابر ہے۔ بہر حال جب اس تضییمہ ہیں تعداد اور قوت دونوں کو مراد لیا جائے تو دونوں کی نمیت کر تا درست ہوگا ، یعنی اگر شوہر نے ایک نمیت کی ہوئی ہوگی تواسے قوت والی تضییمہ برجمول کیا جائے گا اورا گرنیت موجود نہ ہوئی ہوگی ہوگی مرب سے کیا جائے گا اورا گرنیت موجود نہ ہوئی ہوگی ہوئی ایک سب سے کم ترین فردیعن ایک بائے طلاق برجمول کیا جائے گا۔

ام مجرعلیدالرحمہ سے بدروا بت منقول ہے: اس صورت بیل تین طلاقیں واقع ہوجا کی گئی کونگ لفظ "الف" عدد ہے اس کے ذریعے عدد کے اعتبار سے تعدید مراد لیمازیادہ مناسب ہوگا تو بیدای طرح ہوجائے گا۔ جیسے شوہر نے بیدالغاظ استعمال کئے ہون تمہیں ایک ہزار کی تعداد بیل طلاقیں ہیں تو تین طلاقیں واقع ہوجا کی گی۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت ک ہے: جہاں تک تیسر سے جملے کا تعلق ہے بعض تمہیں اتی طلاق ہے: جو گھر کو بحرد سے اس کے تیجے بی بائے طلاق اس دیل سے ہوگا: جہاں تک تیسر سے جملے کا تعلق ہے بعض ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دیل سے گھر کو بحرد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دیل سے گھر کو بحرد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دیل سے گھر کو بحرد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کرت کی دیل سے گھر کو بحر دیل سے گھر کو بحر کا اس کے طلاق کا برے ہو کر گھر کو بحر بنا اس کے مقبیح بیلی اس کے مقبیح بیلی اس کے مقبیح بیلی اس کے مقبیح بھی بائے طلاق کی نیت نہ کی ہوتا ہے تو اس صورت میں تین طلاق واقع ہوجا کی گی اور سیدونوں احتمالات درست ہوں گئی گئیں اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوتا ہی گئی۔ حرایک بائے طلاق واقع ہوجا کی گی اور سیدونوں احتمالات درست ہوں گئی گئیں اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوتا ہی کے مقبیح میں ایک بائے طلاق واقع ہوجا کی گی اور سیدونوں احتمالات درست ہوں گئی گئیں اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوتا ہوگی ۔

# آئمه كزريك بنيادى اصول كااختلاف اوراس كالتيجه

ثُمَّ الْاَصْلُ عِنْدَ آبِي حَنِيهُ لَهُ آنَهُ مَتَى شَبَّهُ الطَّلَاقَ بِشَىء بِلَقَعُ بَائِنًا : اَنَّ شَيء كانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ ذَكُرَ الْعِظَمَ اَوْ لَمْ يَذُكُرُ لِمَا مَرَّ اَنَّ التَّشْبِية يَقْتَضِى زِيَادَةَ وَصُفٍ . وَعِنْدَ آبِي الْمُشَبَّةُ بِهِ ذَكَرَ الْعِظَمَ اَوْ لَمْ يَكُونُ بَائِنًا وَ إِلَّا فَلَا اَنَّ شَيء كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يُوسُفَ إِنْ ذَكُرَ الْعِظَم يَكُونُ بَائِنًا وَ إِلَّا فَلَا اَنَّ شَيء كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّحْوِيلِةِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظَم فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةَ . وَعِنْدَ زُفَرَ اِنْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّحْوِيلِةِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظْمِ فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةَ . وَعِنْدَ زُفَرَ اِنْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّحْوِيلِةِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظْمِ فَلِلزِّيَا وَ إِلَّا فَهُو رَجْعِي . وَقِيلَ مُحَمَّدُ مَعَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2.7

خرح

اور جب کی شخص نے طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت تھی جائے توبائن ہوگی مثلاً بائن یا البتہ مختی طلاق ، مطلاق شیطان ، طلاق بدعت ، بدتر طلاق ، پہاڑ ہر ابر ہزار کی مثلا لیمی کہ گھر بجر جائے۔ سخت ، گنبی ، چوڑی ، کھر کھری ، سب ہے کُری ، سب سے کُری ، سب سے کری ، سب سے کری ، سب سے چوڑی ، سب سے کبی ، سب سے چوڑی ، سب سے کبی ، سب سے موٹی پھرا گر تین کی تو تین ہوگی ورندا کی اور اگر عورت باندی ہے تو دو کی نیت سے جے ہے۔) (درمختار) اگر کہا، تھے ایس طلاق جس ہے تو اپنے نفس کی مالک ہو جائے یا کہا، تھے ایسی طلاق جس میں میرے لیے ر بعت مہیں تو ہائن ہوگی اور اگر کہا، تھے طلاق ہے اور میرے لیے رجعت ٹیسی تو رجعی ہوگ۔ یو نہی اگر کہا تھے طلاق ہے کوئی قاضی یا جا کہا تھے دانوں نہ کرے دب بھی رجع ہوگی۔ (ورمختار، ور)

اورا کر کہا تھے طلاق ہے اِس شرط پر کہ اُس کے بعد رجعت نہیں یا بول کہا، تھے پروہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں یا کہا تھے پروہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہ ہوگی تو ان سب صورتوں ہیں رجعی ہوجانا جا ہیں۔ (فادی رضویہ) اورا کر کہا تھ پروہ طان ق ہے جس کے بعد رجعت نہیں ہوتی تو بائن ہونا جا ہیں۔

# مثابه طلاق مين فقبهاءا حناف كأاختلاف

یہاں مصنف نے طلاق کو کئی چیز کے ساتھ تشہید دینے کے بارے میں اصول یہ بیان کیا ہے۔امام ابوصیفہ کے فرد کیک اصول یہ بیان کیا ہے۔امام ابوصیفہ کے فرد کیک اصول یہ نے: جب طلاق کو کئی بھی چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید صفت میں دی گئے ہے خواہ وہ کو گئی بھی چیز ہوخواہ شوہر نے اس کی عظمت کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہواس کی دلیل میں ہے: تشہید صفت میں استانے کا نقاضا کرتی ہے۔ اوراس کے فتیج میں بائند طلاق کا تھم جاری کردیا جاتا ہے۔

امام ابوبوسف اس بات کے قائل ہیں: اگر شوہر نے کسی چیز کی عظمت کا ذکر کیا ہو گھر بائندطا، ق ہوگی ورنہ ہیں ہوگی خواہ مشبہ بہکوئی بھی چیز ہو۔

امام ابو یوسف نے اپنے قول کی دلیل میربیان کی ہے ۔ بعض اوقات تشییر ایک ہونے کے اعتبار سے د کی جا آور میاس وقت ہوگا' جب اس کی عظمت اور بڑائی کا ذکر نہ کیا گہا ہو کیکن آگر عظمت اور بڑائی کا ذکر کر دیا گیا ہو تو بیصفت میں اضافے کے لئے شار ہوج نے گی۔

امام زفراس بات کے قائل ہیں: جس چیز کے ماتھ تشہیرہ دی گئے ہے اگر تو وہ کوئی ایک چیز ہے کہ لوگوں کے زدیک اسے عظمت 'بڑائی اور زیاد تی سے موصوف کیا جا سکتا ہے تو اس کے نتیجے ہیں بائد طلاق واقع ہوگی ورنہ رجعی طماق واقع ہوگی۔

ا م محمد علیہ الرحمہ کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تول کے مطابق ان کی دلیل ، م ابوطنیفہ کی دلیل کے مطابق سے ادرایک قول کے مطابق ان کی دلیل امام ابو یوسف کی دلیل کے مطابق ہے۔ یہال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی سے وضاحت کی ہے۔ ان فقہاء کے درمیان اصول میں اختلاف کا شمر واس مثال میں ظاہر ہوگا: جب کی شخص نے پی بیوی سے دیکھا ہو جہ ہیں سوئی کے مرے جتنی بری طرق ہے تو تو سے اور ہم ہیں سوئی کے مرے جتنی بری طرق ہے تو تو اس میں بائند طلاق ہے ہوں جہ ہیں سوئی کے مرے جتنی بری طرق ہے تو تو اس میں بائند طلاق ہوئی جونکہ یہاں تصویر ہم وجود ہے کہذاو دنوں صورتوں میں بائند طلاق ہوئی جا ہے۔

ا مام زفراس بات کے قائل میں: سوئی کے سرے کولوکوں کے دواج میں پڑائیں سمجما جاتا 'اس لیے دونوں صورتوں میں رجعی طلاق واقع ہونی جائے۔

الم ایو بوسف اس بات کے قائل ہیں: میلی صورت میں رجعی طلاق ہوگی کے نکہ وہاں پر لفظ برا نہ کور نہیں ہے جبکہ ووسرے جملے میں لفظ برا اندکور ہے البندااس کے ذریعے با سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ای طرح تنہیں بہاڑی ما ندطلاق ہے با جہبیں بردے بہاڑی ما ندطلاق ہے با سے طلاق ہوجائے گی۔ای طرح تنہیں بہاڑی ما ندطلاق ہوگئی جہبیں بردے بہاڑی ما ندطلاق ہے کا حکم ہے بعنی امام ابوضیفہ کے نزدیک ان دونوں صورتوں جس طلاق ہوگئی تصویب ہوگئی ہے اور تشعیبہ کی موجودگ جس با سے طلاق ہوجاتی ہے۔ام ابو یوسف کے نزدیک بہلی صورت جس رجعی طلاق ہوگئی کے نکہ اس میں لفظ برا استعمال بہیں ہوا اور دوسری صورت جس با سے طلاق ہوگی کے نکہ اس جس لفظ برا استعمال بیس ہوا اور دوسری صورت جس با سے طلاق ہوگی کے نکہ اس جس لفظ برا استعمال ہوا ہوا ہے۔ جبکہ امام زفر کے نزدیک دونوں صورتوں جس با سے خطلاق ہوجائے گی اس کی دلیل ہے جا لوگوں سے عوف جس بہاؤ

# شديد چوري لمي طلاق كالفاظ استعال كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيُفَةً شَدِيدَةً اَوْ عَرِيْضَةً اَوْ طَوِيْلَةً فَهِى وَاحِدَةٌ بَالِنَهُ ﴾ لِآنَ مَا لا يُسْكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولُ لا يُسْكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولُ وَعَرُضٌ . وَعَا يَضْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولُ وَعَرُضٌ . وَعَنْ آبِى يُنُوسُفَ آنَهُ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيَّةً لِآنَ هاذَا الْوَصْفَ لا يَلِينُ بِهِ فَيَلْغُو ، وَلَوْ وَعَرُضٌ . وَعَنْ آبِى هَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ . نَوَى الثَّلَاتَ فِي هَالِهِ الْفُصُولِ صَحَّتُ نِيَّنَهُ لِتَنَوَّعِ الْبَيْنُونَةِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ .

2.7

اورا گرخوہر نے یہ کہا جمہیں شدیز چوڑی یا لمبی طلاق ہے تو اس کے متیج میں ایک طلاق بائندوا تع ہوگی کیونکہ جس چیز کا مذارک ممکن نہ ہومردکووہ چیز شدید معلوم ہوتی ہے اوروہ چیز طلاق بائندہے۔ای طرح جوکام آدی کے لئے شخت یا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے 'نہ یہ بڑا المبا چوڑا کام ہے'۔امام ابو یوسف نے میہ بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے نتیج میں طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکہ طلاق اس نوعیت کے اوصاف کے فر لیع متصف نہیں ہو گئی اس لیے اس صفت کا بیان لغوقر اردیا جائے گا۔اگر اس صورت میں مرد نے تین کی نیت کی ہو تو یہ نیت ورست شار ہوگی کیونکہ بیٹونت کی مختلف تسمیس بین جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے اوران کے ذریعے طلاق بائندوا تع ہوجائے گا۔

شرح

یہاں مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: اگر شوہر نے طلاق کی صفت کے طور پر لفظ 'مشدید' لفظ' چوڑا' کیا لفظ' کمیا' استعمل کیا یعنی تہمیں لبی طلاق ہے باچوڑ کی طلاق ہے بیاشد بدطلاق ہے تو اس کے نتیج میں بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ معن نے اس کی ولیل یہ میان کی ہے: جس طلاق کا تدارک شوہر کے لئے مکن نے اور وہ شوہر کے لئے شدید ہوتی ہے اور یہ با کے طلاق می ہو سکتی ہے کیو کک شوہراس میں دھر جائیں کر سکا۔

ہمول یہ ہے: جس میز کا تر ارک مشکل ہواس کے لئے پہلنا استمال کیا جا تا ہے یہ معاملہ لباچوڑا ہے۔ الم ابو بسف سے
یہ بات معتول ہے: بن الفاظ کے در سے رجی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: یہ صفت طلاق کے لائی نیس ہے تبذا اس
کا تکہ کر وافتو آر ادر یا جائے گا اور لفتا انت طالق کے در سے رجی طلاق واقع ہوجائے گی۔ اگر ان صور توں بی شوہر نے تمن طلاق و وینے کی نیت کی ہوئی ہوئو اس مورت میں اس کی نیت درست ہوگ کو تکھیلے مرکی کی تحقق تشمیس ہوتی ہیں جیسا کہ یہ بات بہلے
یان کی جائی ہے کوراس کے در سے بائے طلاق واقع ہوجائے گی۔

# County of the second

# ﴿ يَمُ لَ جَمَاعَ ــ يَهِ لِمُلَاقَ و ـ يخ كربيان مِن ٢٠٠٠

غير مدخوله كى طلاق والى قصل كى فقتهى مطابقت

علامدائن محود بایرتی منتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب دخول سے پہلے طلاق دینے کا علم عاد سے مے مرتبے میں ہے لینی نیظم بی اس کے ساتھ جس طرح کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے ای طرح ہوا ہے اور جس طرح عرض مؤخر ہوتا ہے ای طرح اس نصل کو بھی معنف نے علیدالرحمہ فذکر کیا ہے کیونکہ موارض بمیٹ مؤخر ہوتے ہیں۔ (عمایہ شرح الہدایہ، ج۵م میں ۲۲۲، بیردت)

# غيرمد خوله ك تصرف مبرين اولياء كحق يرفقهي مذابب اربعه

اس صورت میں جو بہال بیان ہوری ہے آ دھے مہر پر علام کا اجماع ہے، لیکن تین کے زد کی پورا مہر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہوگئی مینی میال بیوی تنہائی کی حالت میں کس مکان میں جمع ہو گئے، گوہم بستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافتی کا بھی پہلا قول بھی ہے اور خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی بھی ہے ، لیکن امام شافعی کی روایت سے معزمت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقرر وہی و بیتا پڑے گا،

امام شافعی فرماتے ہیں ہیں ہی بی کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کیاب اللہ کے بھی ہی کہتے ہیں۔امام بیکی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی لیٹ بن الی سلیم اگر چے سند پکڑے جانے کے قابل نہیں لیکن این افی ظلیے ہے ابن عمیاس کی بید وایت مروی ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان میں ہے، پھر فرما تا ہے کہ اگر گورتیں خووا کی حالت میں اپنا آ وہا مہر بھی خاوند کو معاف کر دیں تو بیاور بات ہے اس صورت میں خاوند کو سب معاف ہوجائے گا۔این عمیاس فرماتے ہیں کہ تیبہ گورت اگر اپنا حق جھوڑ دے تو اے اختیار ہے۔ بہت سے مفسرین تا بعین کا بی تول ہے،

محر بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اس سے مراد مورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ لینی مردا ہنا آ دھا حصہ چھوڑ دے اور پورام ہردے دے لیکن بیقول شاذ ہے کو کی اور اس قول کا قائل نہیں، پھر فرما تا ہے کہ وہ معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوند ہے۔

حضرت علی ہے سوال ہوا کہائی ہے مراد کیاعورت کے اولیاء ہیں ،فر مایا نہیں بلکہائی ہے مراد خاوند ہے۔اور بھی یہت ہے منسرین ہے یہی مردی ہے۔امام شافعی کا جدید تول بھی بہی ہے۔ سام سرین سے یہی مردی ہے۔امام شافعی کا جدید تول بھی بہی ہے۔

ا مام ابوصنیفہ وغیرہ کا بھی بہی ند بہب ہے،اس لئے کہ حقیقتاً نکاح کو باقی رکھنا توڑ دینا وغیرہ بیسب خاوند کے بی اختیار میں ہے

اور جس طرح ولی کواس کی طرف ہے جس کا ولی ہے ، اس کے مال کا دے دینا جائز جیس ای طرح اس کے مہر کے معاف کر دینے کا بھی اختیار نیس۔ دوسرا تو ف اس بادے میں ہے ہے کہ اس سے مراد کورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ میں جن کی اجازت بغیر کورت نکاح نہیں کر سکتی۔

ابن عباس،علقہ،حسن،عطاء،طاؤس،زہری،ربیعہ،زیدینائسلم،ابراہیم تخص،تکرمہ،مجربن سیر بین ہے بھی یہی مردی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک تول یہی ہے ہے

امام ما لک علیه الرحمہ کا اور امام شافعی کا قول قدیم بھی بی ہے، اس کی دلیل میہ کہ وفی نے بی اس حق کا حفد اراہے کیا تھا تو اس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گواور مال میں ہیر بھیر کرنے کا اختیار نہ ہو، تکرمہ فرماتے ہیں اللہ تعالٰی نے معانٰہ کر وینے کی رخصت عورت کودی اور اگر وہ بخیلی اور تک دِلی کرنے اس کا ولی بھی معانہ کرسکتا ہے۔ گودہ عورت بجھد ار ہو،

حضرت شرق بھی بھی فرمائے ہیں لیکن جب شعمی نے اٹکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کرلیا اور فرمانے لکے کہاس سے مراد خاوند بی ہے بلکہ وہ اس بات پرمبابلہ کو تیار رہتے تھے۔

# غير مدخول بهابيوى كوطلاق ديئ كامختلف صورتول كابيان

2.7

اورا گرشو ہرنے غیر مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں دیں تو وہ تینوں واقع ہوجا کیں گئ کیونکہ طلاق محذیف کی دلیل سے واقع

ہوئی ہاوراس کا مطلب اطلاقا طلاقا اور جسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے مرف انت طالق کئے ہے طلاق واقع کہیں ہوگ بلکہ بینوں اسمعی واقع ہوجا کیں گی۔ اگر فیر مدفول بہا بیوی کو تین طلاقیں الگ الگ دی جا کیں تو وہ پہلی ہی طلاق ک ذریک پائند ہوجائے گی اور ووسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوں گی جسے شوہرنے یہ کہا جمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے کیونکہ ہر لفظ الگ طور پر واقع ہوا ہے کیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے کلام میں کوئی اسی چیز ذکرندی جائے جو صدر کلام میں آنیے پیدا کر وی ہے ایعنی یہ وکہ کلام کا پہلا حصا تری جسے یہ موتوف ہوجائے۔

علاً من علا والدين من عليه الرحمه لكهت بين ماور جب كم خص في غير مدخوله كوكها بخيف تين طلاقين إلى تين بوقكي اورا كركها بخيف الملاق تخيف طلاق في كها تخيف طلاق إلى المحتفظ الله تخيف طلاق المحالة تن المحتفظ الله تخيف طلاق المحتفظ الله تخيف طلاق المحتفظ الله تخيف طلاق المحتفظ الله تخيف المحتفظ الله تحتفظ الله المحتفظ الله المحتفظ المحتف

جب طلاقی کے مہاتھ کوئی عددیا دصف فرکور ہوتو اُس عددیا دصف کے ذکر کرنے سے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے واقع شہ ہوگی خلا افظ طلاقی کہاا درعد دیا دصف کے بولٹے سے پہلے بورت ہرگئی تو طلاق ندہ وئی اور اگر عددیا دصف ہو لئے سے پہلے شوہر مرگیا یا کسی نے اُس کا موضی بند کردیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شوہر مرگیا تو ذکر ندیایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ تا کافی ہے اور مزیز مردیعے کی صورت میں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسٹے فوراً عددیا دصف کوذکر کردیا تو اسکے موافق ہوگی ورندوی ایک ہے۔

غير مدخولد كے طلاق سے بأكته وقي يرا تفاق

على ميان قد المدرجم الله كتيم بين " : أنال علم الن يرحم قل بين كرجس عورت في وفي بدكيا كيا بوات أيك طلاق دين سي ي طلاق بائن بوجاتى ہے، اور طلاق وہے والے كوائى بسے زچوع كائن جامل نبيں باس ليے كر جزع توعدت ميں كيا جاسكتا ہے

اوروخول ہے لکوئی عدت شمل ہے .

ائ کے کہ انشریحانہ و تعالی کا فرمان ہے۔ اے ایمان والوجب تم موئ مورتوں سے نکاح کراور پھر انہیں دخول سے بل طلاق دے دوتو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جے وہ عدت تارکریں۔(الاحزاب،۴۴)( المغنی (7 ر ، ( 397 ) نکاح ٹانی کے ساتھ آنے والی زولیل کیلیے حق طلاق میں غدا ہیں اربعہ

علامدائن قدامدر حمدالله كبترين "باس كالتعالى بيان بيد بهكر جب اس كى بيوى بائن بوجائد، اور پراس نے اى مورت سے شادى كرنى تواس كى تين مالتي بين:

میلی مالت: وہ اسے تین طلاقی دے دے ، اور دہ مورت کی دوسرے فض سے شادی کرے اور دہ اسے تیموڑ دے ہمریالا خاد تداس سے شادی کر لے توبالا جماع بر مورت تین طلاق میں وائیں آئی لینی اسے تین طلاق دینے کا حق ہوگا ، این منذر کا قول مجی ہے۔

دوسری حالت: اے تین کی بجائے ایک یا دوطلاق دی ہوں ،اور خادتما ٹی بیوی سے رجوع کر لے بیا پھر دوسرے خادتھ ہے قبل دور دو یا رہ تکاح کر لے تو چتنی طلاق باتی ہو تھی ہی دو گورت واپس آ سیکی ، بھارے علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف جیس ۔

تیسری حالت: است تمن سے کم لینی ایک یا دوطلاق ہوئی ہوں، اور گورت کی عدت ختم ہو جائے، پھراس نے کی دوسرے مخص سے نکاح کرلیا ہو، اور پھر بعد علی وہ گورت ہیا۔ مخص سے نکاح کرلیا ہو، اور پھر بعد علی وہ گورت ہیلے خادی سے ثادی کر کے لا المام احمد حمد الله سے اس سکلہ علی دوروایات ہیں۔ بہلی روایت : وہ باتی مائندہ طلاق کے ساتھ ہی واہی ہوگی ، اکا بر سحابہ کرام محمد اور مواذ اور عمران می حصین اور ابو ہم ریور میں اللہ تھائی منام کا بھی تول ہے۔

ادر زیرادر عبدالله بن عمروین عاص سے بیم مردی ہے اور سعید نین میتب اور عبیدہ اور حسن ، مالک، توری، این الی لی ، شافتی عاسحاتی ما یوعید بیریما یوتو رجمد بین حسن ملین منذ د کا بھی قول ہے۔

اورلهم التحدے دومری روایت بیے کہ : دو تین طلاق پری واپس آئے گئی گئی اے پھر تین طلاق کا حق مامل ہوگا است مر، این عباس رضی اللہ تعالی عظم اور عطاء تینی بشری ایو صفی اور ایو بیست تھم ماللہ کا آؤل کی ہے۔ (المغی ( 7 / ر ( 389 ) غیر مدخولہ کیلے طلاق ٹلاشہ کے وقوع کا بیان

یمال مستف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کو تی تھر مدخول بہا ہے کا کو ایک بی لفظ کے ذریعے تمن طلاقیں دیدے تو شیخول واقع ہوجا کیں گی ۔ اس کی دلیل بیہ ہے: شوہر نے طلاق کوعدد کے ہمراہ مینی تین کے عدد کے ہمراہ ذکر کیا ہے اور مید بات ہم میلے ذکر کر بچکے بیل: جب وصف کوعدد کے ساتھ ذکر کیا جائے تو طلاق واقع ہونے کا مداد صفت کی بجائے عدد پر ہوجا تا ہے۔ ال کے بعد معنف نے بید مسئلہ عان کیا ہے: اگر کوئی فیم تین علی و کافیت کے دریدے ہوں کو تین طابقیں دیا ہے مین اس بوی کوجو فیر مدخول بہا ہے مینی وویہ کہتا ہے انت طالق طالق طالق الا اسمورت بھی برایک طلاق الگ ہے واقع ہوگی لیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے بشو ہر نے اپنے کلام کے آخر بھی کوئی اسک چیز ذکرنہ کی ہوجو ابتدائے کلام کے تھم کوتہدیل کر دے اور ابتدائے کلام مینی طلاق کا ہونا اس پر موقوق ہو۔

اگر شوہر نے الی کوئی بات ذکرت کی ہوئو کہی طلاق فوراواقع ہوجائے گا کین بقیدد وطلاقیں مورت کواس وقت بلس کی جب و وان طلاقوں کا کل می بیش رہی ہو جاتے ہوئے ہو جائے ہوئے ہوئی ہا ہے اور غیر مدخول بہا جورت ایک طلاق کے بعد بائند ہوجاتی ہے اور کیونکہ طلاق ہوئے ساتھ اس کی عدرت فتم ہوجاتی ہے فیزاوہ وورسر کی اور تیسر کی طلاق کا کہیں وہ تی ہے میاں مصنف نے یہ سئلہ میان کیا ہو وہ اس کے ساتھ اس کے ہوں انت طائق واحدة و داحدة تو اس صورت میں مجی بیوی کوایک می طلاق ہوگی اور وہ اس اس میں اس کے اور دورای کی اور دورای کی اور دورای کا کر نہیں دیگی۔

ال كے بعد معنف في ال بات كى وضاحت كى بيئو برفي الفقاطلاق كتر اومفت كے طور يرايك كا عدوة كركيا ہو يا وو كاكيا ہويا تمن كاكيا ہو ہر صورت من اگر يوكى كا انتقال عدد كا ذكر كرفے ہے يہلے ہو كہا تو اس كوطلاق واقع نيس ہوكى لينى مورت بدستوراس شخص كى يوك تار ہوگى۔

# . طلاق دية موي "وقيل" اور "بعد" كالقاظ استعال كريا

﴿ وَلُو قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعُدَهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةً ﴾ وَالْاصُلُ انَّهُ مَتَى ذَكَرَ ضَيْنَيْنِ وَادْحَلَ يَيْنَهُمَا حَرُفَ الظَّرُفِ إِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِتَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذُكُورِ آخِرًا كَقَوْلِهِ : جَاء كِي زَيْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو ، وَإِنْ لَمْ يَقُونُهَا بِهَاءِ الْكِتَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ ٱزَّلَا كَفَوْلِهِ : جَاء كِنَى زَيْدٌ فَهُلَ عَمْرِو، وَإِيْفَاعُ الطَّلَاقِ فِى الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى اِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى اِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى اِيْفَاعٌ فِى الْمَانِ وَاحِدَةٍ الْمَالِ لَانَّ الْإِسْنَادَ لَيْسَ فِى وُسْعِهِ فَالْقَيْلِيَّةُ فِى قَوْلِهِ : أَنْسَتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَ وَاحِدَةٍ اللهُ الْمَانِ الْإِسْنَادَ لَيْسَ فِى وُسْعِهِ فَالْقَيْلِيَّةُ فِى قَوْلِهِ : أَنْسَتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَ وَاحِدَةً صِفَةً لِللهُ ولَى فَلَا لَهُ عَلَمُ النَّائِيَةُ وَالْبَعْدِيَّةُ فِى قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةً صِفَةً لِللهُ ولَى فَلَا تَفَعُ النَّائِيَةُ ، وَالْبَعْدِيَّةُ فِى قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةً صِفَةً لِللهَ حِيْرَةٍ فَحَصَلَتْ الْإِبَانَةُ بِاللّهُ ولَى

ترجمه

آور اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا ہیوی سے بیکہا جہیں ایک سے پہلے ایک طابات ہے باایک کے بعدایک طابات ہے تو ہمی ایک بعد ایک بعد ایک موجود ہواوراس کے بعد ایک بعد ایک بعد ایک موجود ہواوراس کے بعد اسم خمیرہ واقو وہ ظرف کا کلہ اس کی صفت بن جائے گا جے آخر علی ذکر کیا گیا ہے جسے یہ جملہ ہے: جاء کیسی ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ ڈیٹو و اسم خمیرہ واقو وہ ظرف کا کلہ اس کی صفت بن جائے گا 'جے آخر علی ذکر کیا گیا ہے جسے یہ جملہ ہے: جاء کیسی ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ کو کیا گیا ہے جسے یہ جملہ ہے: جاء کیسی ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ کو فران کا کلہ پہلے دکر ہوہ نے والے کی مفت بنا ہے جسے یہ جملہ ہے: جساء کیسی ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ کو کی اور ایسی میں واقع ہوئے ہوئے کے متراوف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب کرنے کی محواہ میں انسان جہاں واحدہ کی صورت میں افظ جب آبان واحدہ کی صورت میں افظ جب گا اور میکھو گی کہا طلاق کے ساتھ ہوگئی ہے (تو دوسری طلاق افوجائے گی)

شرح

نیمر مدخولہ کو کہا تھے تین طلاقیں تو تین ہوگی اورا گر کہا تھے طلاق تھے طلاق ایکہا تھے طلاق طلاق اللاق یا کہا تھے طلاق ہےا کی ادرا کی اورا کی تو ان صورتوں میں ایک بائن واقع ہوگی باقی لغوو بریار ہیں یعنی چندلفظوں سے واقع کرنے میں صرف پہلے لفظ سے واقع ہوگی اور باقی کے لیے کل شدرہے گی اور موطؤ و میں بہر حال تین واقع ہوگی۔

کہا تجھے تیمن طلاقیں الگ الگ تو ایک ہو گئا۔ یونمی اگر کہا تجھے دوطلاقیں اُس طلاق کے ساتھ جو میں تجھے دول پھرایک طلاق دی توایک ہی ہوگی۔(درمختار)

فاعده فقهيه

يهال مصنف في بيمسكله بيان كياب الرشو بربيوى كومخاطب كرت مديد الفاظ استعال كرب انت طالق

واحدة قبل واحدة (حمين أيك من يبلي ايد طلال م).

يابيالفاظ استعال كرك انت طالق واحدة بعدها واحدة (جهين ايك طلاق بيس ك بعد ايك طلاق مو) تواس مورت میں عورت کوایک طلاق ہوگی بینی ان دولوں مورتوں بیں عورت کوایک طلاق ہوگی۔

اس کے بعدمصنف نے ایک اصولی کا ذکر کیا ہے: شو ہرطلاق دیتے ہوئے اگر دو چیز دن کا ذکر کرے اور ان دونوں كر در ميان ايها حرف في آئے جوظرف بوتا ہے قبل ابعد وغيره اكر حرف ظرف كے بمراه اس في اسم مير بھي استعال كيا مواتو ومنميراس كامفت مين كى جس كا ذكر بعدين مواهباس كامثال يه بسباء نى زيد قبله عدد (ميرب إس زید آیا اوراس سے پہلے مروآیا)۔ لیکن اگر شوہر نے اس حرف ظرف کے ہمراہ اسم نمیر نقل نہ کیا ہوئو وہ اس لفظ کی صفت سے الاجس كاذكر بهلے بوائے بيے يہ جملہ ہے۔ جاء نى زيد قبل عدد و (ميرے پاس زيد عمردے بہلے آيا)۔

مہلی مثال میں کیونکہ لفظ تیل کے بعد ضمیر ذکری تی تھی اس لیفعل کا تعلق اس لفظ کے ساتھ ہوا جس کا ذکر بعد میں ہوا ہے اور وہ لفظ عمر و تھا جبکہ دوسری مثال میں لفظ قبل جوحرف ظرف ہے اس کے ہمراہ تمیر نقل نہیں کی تنی اس لیے تعل کالعلق عبارت میں موجود پہلے لفظ نین زید کے ساتھ ہے۔اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: زمان مائنی میں ، اگرآ دی طلاق کی نسبت کرے تو وہ زمانہ حال میں دی گئی طلاق شار ہوتی ہے اس کی دلیل ہے ہے: زمانہ ماضی میں طلاق دینا آ دمی کے بس کی بات جیس ہے وہ زمانہ موجود میں طلاق دے سکتا ہے۔

شومرنے جوبیالفاظ استعال کے تصانت طالق "واحدة قبل واحدة "كيونكديهال برافظ فبل كے مراه كوئى همير نہیں ہے لہذا اس مبل کا تعلق بہلے لفظ کے ساتھ موگا وہ ہے: انت طالق واحدة تمہیں ایک طلاق ہے اور اس بہلے لفظ کے ساتھ وہ عورت بائنہ ہوجائے گئ کیونکہ وہ غیر مدخول بہاہئے اور غیر مدخول بہاعورت ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجاتی ہے اوراس کی عدمت اس وقت جمع موجاتی ہے تو جسب وہ ایک طلاق موجانے کے بعد بائد موکن تو لفظ قبل کے بعد آنے والا لفظ داحدة داقع نبيس موكا اورلغوقر ارديا جائے گا۔ جبكه دوسرى مثال ش يعنى شومرك ان الفاظ من انت طالق واحدة بعدها واحدة ال من لفظ بعد كما تحضير "ما" استعال جوتى ب البذار لفظ بعد من ذكر بوف واللفظ ك صفت بونا چاہے اس لیے پہلی طلاق کے ذریعے وہ تورت بائنہ ہو چکی ہو گی اور دوسری طلاق کا وہ کل ہی نہیں رہے گی۔

لفظ" قبل" کے ہمراہ اسم ضمیر استعمال کرنے کا حکم

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ ﴾ لِأَنَّ الْقَبَلِيَّةَ صِفَةٌ لِلنَّانِيَةِ لِاتِّسَالِهَا بِحَرُفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَضَى إِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِيُّ وَإِيقَاعَ الْأُولَى فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمَاضِيُ إِيْقَاعٌ فِي الْحَالِ آيَضًا فَيَقْتُونَانِ فَيَقَعَانِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنُتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ لِآنَ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولِي فَاقْتَضَى إِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَإِيقَاعَ الْأُخْرِي قَبْلَ هَلِهِ فَتَقْتَرِنَانِ ﴿ وَلَوْقَالَ : آنْتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ ﴾ لِآنَ كَلِمَةً مَعَ لِلْقِرَانِ .

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ فِى قَوْلِهِ : مَعَهَا وَاحِدَةٌ آبَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ لِآنَ الْكِنَايَةَ تَقُتَضِى سَبُقَ السَّمُكَنَّى عَنُهُ لَا مَحَالَةَ، وَفِى الْمَدُخُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِى الْوُجُوهِ كُلِهَا لِقِيَامِ الْمَحَلِّيَةِ بَعْدَ وُقُوع الْأُولَى

### ترجمه

شرح

علامہ علا وَالدین حَفّی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تجھے الی ایک طلاق کہ اس ہے پہلے ایک طلاق یااس نے کہا کہ تجھے ایک ایک طلاق جس کے بعد بھی ایک طلاق تو دونوں صورتوں میں دوطلاقیں ہو جا نمیں گیس۔ (درمختار ، ج ۲۲ میں ۵۰۲ میروت) یمان مصنف نے سیمسلم بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالغاظ استعال کیے ہوں۔انت طابق واحدة قبل واحدة (شہبین طلاق ہے اس سے پہلے ایک طلاق ہو)۔ تو اس صورت میں ووطلاقیں واقع ہو جا کیں گی اس کی دلیل ہے ہے: عبادت میں موجو ولفظ بیل سے بعد میں استعال ہوئی ہے اوراس صورت میں اس لفظ بیل کا تعلق عبارت میں ذکر ہونے والے ورسرے لفظ کے ساتھ ہوگاس لیے بیاس بات کا نقاضا کر ہے گا ووسری طلاق زیانہ ماضی میں واقع ہو چک ہواور پہلے والی طلاق زیانہ موجود میں ہو لیکن پہلے ہم اس بات کی وضاحت کر بیکے ہیں: ماضی میں طلاق دینا آ دی کے لئے ممکن نہیں ہے لہذا ماضی کی طلاق زیانہ مان کی طلاق قرار دی جائے گی۔اس کا نتیجہ یہ نظلے گا دونوں طلاقی زیانہ حال کی طلاق قرار دی جائے گی۔اس کا نتیجہ یہ نظلے گا دونوں طلاقیں ایک ساتھ ہو جا تیں گی اور وونوں واقع ہو جا تھیں گی۔

ای طرح آگر شوہرنے بیالفاظ استعال کئے۔"انت طالق داحدۃ بعد داحدۃ" (تہمیں ایک طلاق ہے جس کے بعد ایک طلاق ہو) تو اس صورت میں بھی دوطلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل بیہے: یہاں پرعبارت میں لفظ بعد کے بعد کو کی ضمیر نقل نہیں ہوئی ہے گاؤیا ہے والے لفظ کی صفت ہے گا تو بیاس بات کا تقاضا کر ہے گا' ایک طلاق زمانہ حال بعد کوئی ضمیر نقل نہوا ہوگئ ہوائے ہو بھی ہوائیڈ ایباں بھی دونوں طلاقیں ایک سماتھ واقع ہو جا کمیں گی۔

یہال مصنف نے بیٹ بات نقل کی ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعمال کے ہوں۔انت طالق واحدة مع واحدة (منہمیں ایک طلاق ہے اس کے ہمراہ ایک طلاق ہو)۔ یا بیالفاظ استعمال کے ہوں انتظامات واحدة معها واحدة (منہمیں ایک طلاق ہے جمراہ ایک طلاق ہو)۔

تو دوطلاقیں واقع ہوجائیں گائی دلیل ہے: افظ مع ساتھ ہونے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ امام ابولیسف سے بدروایت منقول ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے ہوں معھا واحدہ تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگ اس کی دلیل بیہ ہے: نفظ مع ''میں شمیر موجود ہے اور شمیراس چز کے بارے میں نہوتی ہے جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہ ہواور بیال ہوتی ہے جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہواور بیال ہوتی ہے جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہواور میاس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہواور میاس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہوا ور کیونکہ ورت ایک طلاق کے نتیج جب' مع واحدہ '' کہا تو انت طالق واحدہ کے ذریعے ایک طلاق ہوجا نے گی اور کیونکہ ورت ایک طلاق کو اقع میں بائد ہوجاتی ہے اس لیے یہ س نیک طلاق واقع میں بائد ہوجاتی ہے اس لیے یہ س نیک طلاق واقع میں بائد ہوجاتی ہے اس لیے یہ س نیک طلاق واقع میں بائد ہوجاتی ہے۔ اس لیے یہ س نیک طلاق واقع میں خونی جائے۔

مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیوی مدخول بہا ہوئتو ان تمام صورتوں میں دوطلاقیں واقع ہوں بہائی اس کی دلیل میہ نے یہاں اس بابیوی بہلی طلاق ہوجائے کے بعد دوسری طلاق کامحل رہتی ہے اس سے دوسری طلاق بھی واقع ہوجائے گا۔ واتع ہوجائے گی۔

# جب تو ممريس داخل مونى تو تجهدا يك طلاق مونى .

وَ وَلَو قَالَ لَهَا إِنَّ دَخَلْت الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَاحِدةٌ وَوَاحِدةٌ فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالًا : تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةٌ وَوَاحِدةٌ إِنْ وَاحِدةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالًا : تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنَّ حَرْفَ الْوَارِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَخَلْت الذَّارَ فَلَا خَلْتُ طَلُقتْ ثِنْتَيْنِ ﴾ بِالإَتِفَاقِ . لَهُمَا أَنَّ حَرْفَ الْوَارِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَنَ عَلَمُ النَّلَاثِ أَوْ أَخْرَ الشَّرُطَ . وَلَسَهُ أَنَّ الْجَمْعُ الْمُطْلَقَ فَنَ عَمْلَةً كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى النَّلَاثِ أَوْ أَخْرَ الشَّرُطَ . وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي لا تَقَعُ إِلَّا يَسَعَمُ اللَّهُ وَالَّو لَيَعْ اللَّالِي لا تَقَعُ اللَّا يَعْمُ اللَّالِي فَعَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي لا تَقَعُ إِلَّا يَعْمُ اللَّالِقُولُ وَ الشَّرُ طَلَق الْمَالِقُ . وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّانِي لا تَقَعُ اللَّا وَاحِدةً بِالشَّلِقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَاحِدةً اللَّالِي اللَّانِي لا تَقَعُ اللَّهُ وَاحِدةً إِللللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ فَلَا إِلَّا لَهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاحِدةً وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْحَدُ اللَّهُ وَالْمَعْ فَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدةً بِالاِيْفَقِي لِالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاحِدَةً بِالا اللَّهُ وَاحِدَةً بِاللَّهُ اللَّهُ ال

### ذجمه

اوراگر شوہر نے '' غیرمد خول بہا' بیزی سے سے کہانی ڈے لئے الدّار کَانَتِ طَالِق وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً اگرتم کمری واضل مون و قسمیں ایک اورایک طلاق اوقع ہوئی کہ جبکہ میں واضل ہوگئ تو امام ابو صنیفہ کے زدیک ایک طلاق واقع ہوئی جبکہ صاحبین کے زدیک دوطلا قیں واقع ہو ہو ہوں گھر ہیں واضل ہوئی اور چر حالی اللّہ اللّٰ اللّہ اللّٰ اللّہ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ الل

ہوتو کام کے آ ماز می تغیر پیدائیں ہوتا اور موقوف ہونے کا سوال بی پیدائیں ہوتا۔ اگر حرف اف کے در بیع عطف کیا جائے تو ا مام كرفى كے مطابق تيوں معزات كے درميان اى طرح اختلاف موكا ليكن فقيمه ابدالليث كے ميان كے مطابق تمام فقها وكا اتفاق ہے ایک علاق واقع موکی کونکہ اف "" تعقیب" کے لئے استعال مونا ہے اور میں ولیل زیاد و درست ہے۔ مر

علامه علا والدين فنى عليه الرحمه تفعية بين كه جب مى فنص في إلى بيوى في الكر تجيه ايك طلاق بها درايك الركم من كي تو تمرین جانے پردو ہوگی ادرا کر بوں کہا کہ اگر تو تھر میں گئی تو تخصے ایک طلاق ہے ادرا یک تو ایک ہوگی ادر موطؤہ میں بہر حال دو مد مولی\_(در مختار ، ج ۲ می ۹ · ۵ ، بیروت)

وجودشرط وقوع طلاق كوستكزم ہے

ای شرط پرطلاق دینے کا بیان بیتو منابط ہے کہ اگر کسی چیز کوکسی شرط پر معلق کردے تو شرط پائے جانے پراس شکی (مشروط) كاوجود موجائ كاجيب اكرسورى نكل جائة روشى موكى اب جيس مورج فك كاتوروشى خود بخو دموجائ كى حوالهاس طرح طلاق کے باب میں بھی کوئی مخص طلاق کوئی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق واقع ہوجائے کی جیسے کسی نے اجبی طورت سے کہا، اگر بھوسے میرا نکاح ہوا تو تھے طلاق ہے، چند دنوں بعد دونوں میں نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی طلاق فورا واقع

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها وإذا كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال ( مؤطا محمد، باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق، حديث نمبر (٩٢٣) جب طلاق کے ساتھ کوئی عدد یا وصف مذکور ہوتو اُس عدد یا دصف کے ذکر کرنے کے بعدواتع ہوگی صرف طلاق سے إِلَّع نه ہوگی مثلاً لفظ طلاق کہااورعددیا وصف کے بولنے سے مہلے عورت مرکئ تو طلاق ندہوئی اور اگرعدویا وصف بولنے سے مہلے شوہرمر کمیا یا کس نے اُس کا مند بند کردیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شوہر مرکیا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ تا کافی ہے اور مونھ بند کرد سینے کی صورت بیں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسنے فوراً عدد باوصف کوذ کر کردیا تواسکے موافق ہوگی ور نہ دہی ایک ۔

. صفتی طلاق معلق میں عطف کا بیان

يهال مصنف نے بيمسكد بيان كياہے: اگر شوہر نے طلاق كومعلق كيا ہواور طلاق كے الفاظ كے ساتھاس كى صفت بھى ا بنخ کرکی ہواور دہ صفت عدد کے ہمراہ ذکر کی ہواور پھر دواعداد کے درمیان ترف عطف'' و''استعمال کیا ہو تو اس بارے میں کیا تھم ہوگا۔اس کی مثال مصنف نے میدی ہے جیسے شوہرنے ہوی کو مخاطب کرتے ہوئے میدالفاظ استعمال کیے۔

ان دخلت الدار فانت طائق واحدة دواحدة (اگرتم گريس داخل بوئوتمبيس طلاق هايدادرايك) \_ پهروه عورت گريش داخل بوجائي توامام ابوهنيفه كنز ديك اس عورت كوايك طلاق بوگ جبهه صاحبين بينياس بات ك قائل بين اس عورت كودوطلاقيس بول گ \_ يهال معنف في اس بات كي وضاحت كي سے: اگر شو بر في بيالفاظ استعال كيے بول: انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الداد.

یعنی اس نے طلاق کے ہونے کا ذکر پہلے کیا ہوا ورشر طاکا ذکر بعد میں کیا ہوئتو اس بات پرتمام فقہاء کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس صورت میں عورت کو دوطلاقیں ہوجا کیں گی۔

بین دونوں صورتوں میں فرق ہیہ ہے: طلاق کوجس چیز کے ساتھ مشر دط کیا گیا ہے اگراس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے تو اما مابوصنیفہ کے نزدیک ایک طلاق ہوگی اورا گراس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے تو اما مابوصنیفہ کے نزدیک دوطلاقیں ہوں گی۔

صاحبین بین الناف این مؤتف کی تائید میں بیددلیا نقل کی ہے: شوہر نے لفظ واحدۃ اور دوسر سے لفظ واحدۃ کے درمیان حرف ' ذ کر کیا ہے' اور بیجع کامفہوم پیدا کرنے کے لئے آتا ہے' اور بیطلق طور پراس مفہوم میں استعال ہوتا ہے' لہٰذا پہلے لفظ واحدۃ اور دوسر سے لفظ واحدۃ کے ذریعے ایک ایک طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی بینی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی بینی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں گی بیہ بالکل ای طرح ہے' جیسے شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں 'جنہیں دوطلاقیں ہیں۔

یہاں سے بات یادرہے: مصنف اس عورت کا ذکر کر رہے ہیں 'جس کے ساتھ مرد نے صحبت ندگی ہواس کی دلیل سے ہے: الیک عورت کو اگر کی دلیل سے الیک عورت کو اگر کی جائے 'تو وہ اس آ یک طلاق کے ذریعے بائند ہوجاتی ہے'اور الیک عورت پر کو کی عدت مہیں ہوتی البنداا یک طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی وہ دوسری طلاق کا کل نہیں رہتی ہے۔

لیکن اگرائی عورت کو بیک وقت ایک ہی لفظ کے ذریعے دویا تین طلاقیں دیدی جا کیں تو وہ دونوں یا تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں سے بات نقل کی ہے:اگر چہ لفظا' و' مطلق طور پر جمع کے لئے استعال موتا ہے' لیکن اس ہیں دواختالات موجود ہوتے ہیں' یا تو بیہ تصل ہونے کے معنی میں استعال کیا گیا ہو' یا بیر تیب کے لئے استعال کیا گیا ہو' اگر اسے مصل ہونے کے معنی ہیں استعال کیا گیا ہو' تو بھر دونوں طلاقی ایک ساتھ واقع ہوں گی لیکن اگر میر ترتیب کا مفہوم ادا کرنے کے لئے استعال کیا جائے تو اس صورت ہیں پہلی طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی عورت دوسری طلاق کا مخرجی رہے گی البذا ایک طلاق واقع ہوگ۔

امام ابوحنیفہ بیفر ماتے ہیں: جب شوہرنے شرط کا ذکر موخر کر دیا ہوئو اب اس شرط نے ابتدائے کلام کوتبدیل کو دیا ہے اور ابتدائے کلام اس شرط پر موقوف ہوگا'للبذا جب بیشرط پائی جائے گئ'تو ابتدائے کلام ایک سماتھ پایا جائے گا۔ لیکن جب شوہر نے شرط کا ذکر پہلے کیا تھا'تو اس صورت میں اس شرط کوتبدیل کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی'تو لہٰذا (فيومنات رمنويه (مِلرَّمُم) ﴿١٩٩﴾ تشريحات هدايه

ابتدائے کلام شرط پر موتوف نیس تھا۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر شوہرنے اپنے الفاظ میں حرف عطف کے لئے ''و'' کی بجائے حرف' ف ''استعال کیا ہو تو اس بارے میں کیا تھم ہوگا۔

امام کرخی کے بیان کے مطابق اس بارے میں آئمہ کے درمیان یمی اختلاف پایا جاتا ہے بینی امام البوضیفہ کے مزد یک اگرشرط کا ذکر پہلے کیا گیا ہوئو آئیں طلاق ہوگی اور اگر بعد میں کیا گیا ہوئو دوطلاقیں ہوجا کیں گی جبکہ صاحبین بینا تاہیں کے مزد ویک دونوں صورتوں میں دوطلاقیں واقع ہوں گی۔



طلاق كنابي كافقهى مفهوم

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کنایہ طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعال ہوتا ہو کئا ہے سے طلاق واقع ہوئے میں بیشرط ہے کہ نیت طلاق ہویا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہوئی ویشتر طلاق کا ذکرتھا یا غصہ میں کہا۔ کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض میں نوال روکرنے کا احتال ہے بعض میں گالی کا احتال ہے بعض میں گالی کا احتال ہے بعض میں گالی کا احتال ہے اور کھا تو است کی حاجت ہے کا احتال ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی حاجت ہے لینے زبیب طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتال ہے اُن سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی ضرورت نیس اور تیسر کی صورت لینی جوفقظ جواب ہوتو خوشی ہیں نیت ضرور کی ہے اور غضب و غدا کر ہے وقت بغیر نیت بھی طلاق واقع ہے۔ (درمختار ناکتاب طلاق)

# اسائے كنابيكى تعريف:

و واساء جو کسی چیز پراشارة دلالت کریں۔ان کو اسائے کنامیکها جاتا ہے۔اسائے کنامیکی دوشمیں ہیں

(۱) عدر مبہم کیلئے استعمال ہونے والے (۲) مبہم بات کیلئے استعمال ہونے والے

(۱) عدر مبہم کیلئے استعمال ہونے والے اسائے کنامیت

و واسائے کنامیہ جو عدر مبہم ہے کنامیر کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔وہ تمن ہیں۔

(۱) ۔ تکم (۲) تکم (۳) تکذا (۳) تگائین اللہ کے کا بیان کے استعمال ہوتے ہیں۔وہ تمن ہیں۔ استقم کا بیان اللہ کم کا بیان اللہ کا بیان کے دوشمیں ہیں۔استقم امیہ خبر ہیں۔

مم استفهاميه كالعربي

ووگم جس كۆرىيى كى عدد كے بارے بس وال كياجائے۔ يہے كم دَجُلاً هِندَند؟ (تيرے پاس كنے آدى ہيں؟ شر كيات ب

مرات المرات الم

م استفهامید کی تیزمفرداور منعوب بوتی ہے۔ جیسے تھم رَجُلاَ صَوّبَ اُن کِینَ اُرمِوں کو ہارا؟ فائدہ: مم استفهامید کی تیزکوکسی قریبے کے پائے جانے کے صورت میں صدف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے تحسم مساللہ؟ اممل میں تکسم در مسمسا مَالُكَ ؟ تما یعن (تیرامال کئے درهم ہے؟) یہاں پرقریندیہ ہے کہ استفہامیہ کے بعداس کی تیزمنعوب آتی ہے جو کہ یہال جیں ہے تواس سے معلوم ہوا کہاس کی تیزمیز دف ہے۔

كم خربيكي تيز كاعراب

اس کی تمیز ظره اور مجرور ہوتی ہے مجمعی تو مضاف الیہ ہونے کی دلیل ہے مجرور ہوگی اور بھی حرف جرمِن کی دلیل ہے۔ جیسے کے م سکتاب رَ آیْتُ (میں نے بہت کی کتابیں دیکھیں) اور کئم مِنْ بِکتابِ رَ آیْتُ (میں نے بہت کی کتابیں دیکھیں) فائدہ: کم خبر بیر کی تمیز مفرداور جمع دونوں طرح آسکتی ہے۔ جیسے کئم عِلْمِ تعلّمتُ، کُمْ عُلُومِ تعلّمتُ .

كم استفهاميه اوركم خبريدكي ببجإن كاطريقته

کم استنهامیکی پہیان کاطریقہ:۔اس کی تمیز منصوب ہوگی۔۔اس کے ذریعے سوال کیا گیا ہوگا۔۔اس کے بعدا کٹر ناطب کامیغہ یا مخاطب کی خمیر آتی ہے۔

میم خبر میری پیچان کا طریقد: اس کی تمیز مجرور موگی۔۔اس کے ذریعے کوئی خبر دی تئی ہوگی۔۔اس کے بعدا کثر متکلم کا صیغہ یا متکلم کی تعمیراتی ہے۔

لفظ كناب كذا كابيان

بیعددکثیراورتلیل دونوں سے کنابیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ڈرٹ کنٹڈا عسالِمّیا (میں نے اسنے عالموں ک زیارت کی) کہ کذا کی تمییز کے اعراب میہ ہے کہ کڈا کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔

فائدہ: كذّا اكبلا بھى استعال ہوتا ہے اور بھى تكرار كيماتھ بھى۔ جيسے حنّسر بنت تحسلَهٔ وَ تَحَسَدًا وَ تَحَسَدً مردول كومارا) ـ فائدہ: ـ كذّا كا ابتذائے كلام مِن آنا ضرورى نہيں \_

## لغظ كنابيكاين كابيان

اس کے در سع عدد کثیر کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔

کی آین کی تیز کے اور اب: اس کی تیزمفرواور ترف جاری کے ساتھ مجرور ہوتی ہے۔ جیسے کیایت من دابد لا تنخیل در الله (اور کتنے می ایسے جاندار ہیں جواسینے رزق کوجع نہیں کرتے)۔

ی فائدہ: تکم اور تکاین کا ابتدائے کلام بی آناضروری ہے۔()۔ کی معم بات کے لئے استعال ہونے والے اسائے کنا ہے وواساء جو کی معم بات سے کتابہ کرنے کے لئے استثمال ہوتے ہیں۔وہ دو ہیں () ٹیف () ڈیٹ یٹیف وڈیٹ کی تمیز سے احراب: کئیک وَ ڈیٹ کی تمیز ہمیشہ منصوب اور مفروہ وقی ہے۔

رُكِب: كُمْ كِتَابًا عِنْدَكَ

كُمُ مسميلُ كِكَابًا تمييز، مميز تمييزملكر مبتدا يَعِندُ مضاف كَ ضمير مضاف اليه . مضاف مضاف اليه عضاف اليه مساكر اليه مسلكر قابِتُ كا متعلق قابِتُ أسم فاعل ابنے هُوَ ضمير فاعل اور متعلق سے ملكر خبر . مبتدا خبر ملكر جمله اسميه الشاليه .

تركب: سَمِعْتُ كُذَا وَكُذَا حَدِيثًا

سَمِعُتُ فعل تُ ضمیر اسکا فاعل گذا اسم کناید معطوف علیه واؤ عاطفه گذا اسم کنایه معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف علیه ملکر ممیز ، تحدِیُثًا تمییز ، ممیز تمییز ملکر مفعول به ، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ملکر جمله فعلیه خبریه . فائده: گیت اور دَیْتُ کُر کیس کی کذا کی طرح یا -

علم بیان کےمطابق کتابیکامفہوم

کنایہ: علم بیان کی روسے بیرہ کلمہ ہے، جس کے معنی جہم اور پوشیدہ ہوں اوران کا سمجھنا کسی قریبے کامختاج ہو، وہ اپنے حقیق معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں ۔ لیعنی بولنے والا ایک لفظ بول کراس سے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کردے گا،لیکن اس کے حقیقی معنیٰ مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔

مثلا" "بالسفيد موسي كيكن عاد تين نه بدليل" -

یہاں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھا یا ہے لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ بلاغت کی بحث میں تشبید ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ ترصورت ہے۔ اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔

استعار واورمجازمرسل من لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیکن استعار ہیں لفظ کی حقیق اور مجازی معنوں میں تنبید کا علق ہوتا ہے جب کہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیق اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نبیں ہوتا۔ ای طرح مجاز مرسل اور کناریم می فرق ہے، کنامہ میں مغظ کے حقیقی ومجازی معنی وونوں مراد لیے جاسکتے ہیں جب کہ مجاز مرسل میں حقیقی معنیٰ مراد نہیں لیے جاسکتے بلکہ مجازی معنیٰ بی مراد لیے جا تیں ہے۔

# طلاق کنایه کی صورتوں کابیان

﴿ وَامَّا السَّرُبُ النَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَاتُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ اَوْ بِذَلَالَةِ الْحَالِ ﴾ رِلاَنَّهَا غَيْسُ مُونِّ صَوْعَةٍ لِللطَّلَاقِ بَـلُ تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّغيينِ أَوُ ذَلَالَتِهِ .قَالَ ﴿ وَهِ يَ عَلَى صَرْبَيْنِ : مِنْهَا ثَلَاثَةُ ٱلْفَاظِ يَفَعُ بِهَا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ :اعْتَدِى وَاسْتَبُولِي رَحِمَكِ وَآنُتِ وَاحِدَةٌ ﴾ أَنَّا الْإِدْ لَى فِلاَنْهَا تَسْخُتَسِمِ لَ الاغْتِسَدَادَ عَنُ النِّكَاحِ وَتَحْتَمِلُ اغْتِدَادَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فإنْ نَوَى الأوَّلَ تَعَيَّنَ بِنِيْتَهِ فَيَقْتَضِى طَلَاقًا سَابِقًا وَالطَّلاقُ يُعْفِبُ الرَّجْعَة .

وَامَّا الشَّانِيَةُ فَلِلَانَّهَا تُسْتَغْمَلُ بِمَعْنَى الاغْتِدَادِ لِلأَنَّهُ تَصْرِيْحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهٖ وَتَحْتَمِلُ الاسْتِبْرَاءَ كِيُطَلِّقَهَا، وَآمًا النَّالِئَةُ فَلِانَّهَا تَحْتَمِلُ آنُ تَكُوْنَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَسْحُسَلُوفٍ مَسْعَسَاهُ تَطَلِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَانَّهُ قَالَهُ، وَالطَّلَاقُ يُعْقِبُ الرَّجْعَة، وَيَسَخُنَسِهِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ اَنْ تَكُوْنَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ اَوْ عِنْدَ قَوْمِهِ، وَلَمَّا احْتَمَلَتْ هلِذِهِ الْآلْفَاظُ السطَّلَاقَ وَغَيْسَرَهُ تَسْحُتُمَاجُ فِيسُهِ إِلَى النِّيَّةِ وَلَا تَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ لِانَّ قَوْلَهُ : أنْستِ طَالِقٌ فِيْهَا مُقْتَضَّى اَوْ مُصْمَرْ، وَلَوْ كَانَ مُظْهَرًا لَا تَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا اَوُلَى، وَفِي قَـوْلِهٖ وَاحِـلَمَةٌ وَإِنْ صَـارَ الْـمَـصُدُرُ مَذُكُورًا للْكِنَّ التّنْصِيصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يُنَافِي نِيَّةَ النَّلاثِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِاعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ وُجُوْهِ الْإِعْرَابِ.

اور جہال تک دوسری شم کا تعلق ہے تو وہ کنایات ہیں اور ان کے ذریعے طلاق ای وقت واقع ہوتی ہے۔ جب نیت موجود ہو' یا قرائن ہے ہیہ بات ٹابت ہواس کی دلیل میہے: بیالفاظ طلاق کے لئے وضع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ پیطلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں

کیونکہ ان تینوں میں کے الفاظ میں طلاق دینے اور نہ دینے دونوں کا اختال پایا جاتا ہے اس لیے طلاق واقع ہونے کے لئے دیت کی موجود کی مشروری ہوگی اور اس نیت کی موجود کی مشروری ہوگی اور اس نیت کی موجود کی مشروری ہوگی اور اس نیت کے مقیم طور پر موجود ہے کیونکہ اگر شوہرانت طالق افظ کہددئے تو ایک ہی طلاق فظ ہرکے اعتبار سے موجود ہے اور تیسری صورت میں مضم طور پر موجود ہے کیونکہ اگر شوہرانت طالق افظ کہددئے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی تو آگر ہیہ پوشیدہ ہوئو پھر بدرجداولی ایک ہی ہوئی چاہئے مرد کا لفظ واحد ق اگر چدمصدر ہے اور ذکر کیا گیا ہے کین سے ایک واقع ہوگی تو آگر ہیں تصمیم ہوئو پھر بدرجداولی ایک ہی ہوئی ہوگا۔ اس بارے میں افظ واحد ق پر پڑھے جانے والے اعراب کا کوئی ہوئے کے بارے میں مضارخ ای بات کے قائل ہیں اور یہی بات ورست بھی ہے کیونکہ عوام اعراب کی مختلف صورتوں کے درمیان تمیز نہیں کر شکتے۔

ثرح

علامه ابن قدامه رحمه الله کہنتے ہیں۔اور طلاق کے غیرصرت کالفاظ تو اسے طلاق کی نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی ، یا پھر عال کی دلالت کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔(المغنی ابن قدامہ ( 7 مر( 306 )

كنابيك بعض الفاظ كافقهي بيان

امام احمد رضا بر بیوی خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ () جا() نکل() چل() روانہ ہو() اوٹھ() کھڑی ہو() پردہ کر () دو پشاوڑھ () نقاب ڈال(•) ہمٹ سرک () جگہ چھوڈ () گھر خالی کر() دُور ہو() چل دُور () اے خالی () اے بُرک () اے جُدار) کو جُھے ہے فیداہے (•) میں نے بچھ ہے مفارقت 3)) کی () اے جُدار) تو جُداہے () تو جُھے ہے فیداہے (•) میں نے بچھ ہے مفارقت 3)) کی ()

خریدا() ش تحدے باز آیا() میں تھے درگزرا() تومیرے کام کی نیس () میرے مطلب کی نبیس میرے معرف ک نیس () جھے تھو پر کوئی راونیں () میکوقا بونیں (م) ملک نیس () میں نے تیری راہ خانی کردی () تو میری ملک 1)) سے نكل كن ( ) ميں نے تخد سے خلع كيا () اپنے ميكے بيٹه () تيرى باگ ذهيلى كى () تيرى رش چھوڑ دى () تيرى لگام أتارلى () ا ہے رفیقوں سے جامل () مجھے تھے پر پچھانقتیار نہیں (+) میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں () میرا تھے پر پچھ دعویٰ نہیں () خاوند حلاش کر() میں تھے سے مُداہوں یا ہوا (فقط میں جُداہوں یا ہوا کا فی نہیں اگر چہ بہنیت طلاق کہا) () میں نے بچھے جُدا کر دیا () مس نے تھوسے بعد ائی کی () تو خود محارب () تو آزادہ () جھ میں تھے میں نکاح نیس () جھ میں تھے میں نکاح باتی ندر با(٠) میں نے سی سے سیرے معروالوں یا() باپ یا() مال یا() خاوندوں کوریایا() خود تھے کوریا (اور تیرے بھائی یا مامول یا پچایا کسی اجنبی کودینا کہاتو کھیس () مجھیں تھے میں جھے معاملہ ندر ہایا تبین () میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں () کری ہوں () مجھ ے وُ در مو() جھے صورت ندد کھا (٠٠) کنارے ہو() تونے جھے سے نجات پائی () الگ ہو() بٹل نے تیرایا وَل کھولدیا () مس نے کھے آزاد کیا() آزاد موجا() تیری بندگی() توبے قیدہے() میں جھے سے مَری بول() اپنا نکاح کر() جس سے عاب نکاح کرالی میں تحدیث بیزار ہوا ( میرے لیے تھے پر نکاح نہیں ( میں نے تیرا تکاح فنح کیا () عاروں راہیں تھے بر کھولدیں (اورا کریوں کہا کہ چاروں را بیں تھے بر کھلی بیں تو کھی بیں جب تک بیدند کے کہ () جوراستہ جا انتہاؤکر) () میں تھے سے دست بردار ہوا() میں نے تھے تیرے گھروالوں یاباب یا مال کوواپس دیا() تومیری عصمت نظر می فی نے تیری ملک سے شرعی طور پر اپنانام اُتاردیا (٠) تو قیامت تک یاعمر بحرمیرے لائق نہیں () تو بھے سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدين طنيب إد تي لكمؤے \_ ( فنادي رضوبيه ج١٠، رضافا وَعَرُيش لا مور )

بقيه كنايات من نيت كابيان

ظَالَ ﴿ وَبَلِيْنَةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَولِى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَإِنْ نَوى ثَلَاثًا كَانَتُ

ثَلَاثُنا، وَإِنْ تَسُومِى لِسُنَتِينِ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَهِلَا مِثْلُ قَوْلِهِ : آنْسَ بَائِنٌ وَبَتَةٌ وَبَنَلَةٌ وَحَرَامٌ وَخَلُكُ وَخَلُكُ عَلَى عَلَى غَارِبِكِ وَالْسَحَقِي بِالْفِلِكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِإَهْلِكِ وَسَرَّحْتُك وَخَلَيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِإَهْلِكِ وَسَرَّحْتُك وَخَلُكُ وَمَارَفُتُك وَامْرُكِ بِيَدِك وَالْحَتَيْرِى وَانْسَتَيْرِى وَافْدَيِى وَالْمَرُكُ وَالْمَعْرِى وَالْمَتَيْرِى وَالْمَرِي وَالْمَرِي وَالْمَرُكُ وَلَا مُرَّيِى وَالْمُولُولُ وَالْمُرُكُ وَالْمُرَالُ وَالْمَرُكُ وَالْمَرُكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُ وَاللَّهُ وَاللِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

قَالَ ﴿ إِلَّا اَنْ يَكُونَ فِى حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلاقُ فِى الْقَضَاءِ، وَلا يَقَعُ فِي اللَّهُ عَنْهُ ﴿ سَوَى بَيْنَ هَالِهِ الْآلُهُ عَنْهُ ﴿ سَوَى بَيْنَ هَالِهِ الْآلُهُ عَنْهُ ﴿ سَوَى بَيْنَ هَالِهِ الْآلُهُ عَنْهُ ﴿ لَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ سَوَى بَيْنَ هَالِهِ الْآلُهُ عَنْهُ ﴿ وَهَا لَا لَهَا ظِ وَقَالَ : وَلَا يُسَمَّلُ قَلْ فِي الْقَضَاءِ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ قَالُوا ﴿ وَهَالَمَا فِيمَا لَوَقَالَ : وَلَا يُسَمَّلُ مُ لَا يُسَمَّلُ مُ لَا يَصَالُحُ وَاللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه

آورتم کے کنایات وہ بین جبان کے ذریعے طلاق کی نیت کی جائے تو ایک بائے طلاق ہوجائے گی اور اگر تین کی نیت کی جائے تو تین طلاقیں ہوجا کیں گا اور اگر تین کی ہوتو ایک بائے طلاق ہوگی ان جس بے الفاظ شامل ہیں۔ تم بائے ہوئتم بنہ ہوئی ہا کہ حرام تہماری رسی تہماری رسی تہماری کے دانوں کے پاس چلی جاء علی ہونا ہری نے تہمیں تہمارے گھر والوں کی نذر کیا۔ بیس نے تہمیں آرام دیا بیس نے تم استیار کراؤ تم آزاد ہوئا تم دو پہند نذر کیا۔ بیس نے تہمیں آرام دیا بیس نے تم استیار کراؤ تم آزاد ہوئا تم دو پہند اور ھاؤ تم جا دراوڑ ھاؤ تم استیراء کراؤ تم دور ہوجائ تم نظل جاؤ تم چلی جاؤ تم کھڑی ہوجاؤ تم میاں تلاش کراو۔ ان تمام الفاظ میں طلاق دینے ادر طلاق نددینے دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے اس لیے نیت کی موجود کی ضروری ہوگی۔ البند طلاق کا ندا کرہ چل رہا ہواور مردان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر لے قد قضاء کے اعتبار سے طلاق ہوجائے گی کیکن و یا نت کے اعتبار سے اس وقت واقع ہوگی جب ایس صورت حال میں مرد نے طلاق کی نیت کی ہو۔

مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: امام قدوری نے ان تمام الفاظ کو یکسال حیثیت کا حال تسلیم کیا ہے حالانکہ بیہ چیز ان الفاظ میں ہوسکتی ہے جن میں رد کیے جانے کا اخمال تدہو مختصر رید کہ حالتیں تین طرح کی ہیں: مطلق حالت کیدرضا مندی کی حالت ہوتی ہے طلاق کے ذراکرے کی حالت اور غصے کی حالت۔

شرح

صاف الفظول ميں طلاق نددے بلكہ كول مول الغاظ كے جيسے ميں في تھ كودور كرديا ، يا تو محر چلى جا وغيره اس طرح كے

عسوں میر مرز کے مردومیہ می بھی نکتے ہیں کدھی تھے قریب تین رکون کا دور چلی جایا توایک ہفتہ کے لیے یا دودن کے سیے السيد النبي وحل مع القيرواك كوطها في كنديد كميتر فيل

الروني مدف منكور من مرف ايك طلاق إدوطلاق دية وطلاق رجعي بواكر في بيدادرا كردخول ب بهل يأكول مول 9 منتم ب من معرق دے تو مندق بائن واقع ہوتی ہے۔ای طرت نکاح کے بعدر تھتی یا خلوت میجد ( لیعنی میاں ہیوی میں ایسی تنبائی كيد من مشروه من آر من مست كري مانع ند بو) سي طلاق بوجائة وطلاق بائن واقع بوكي اور فورا و و نكاح سے نكل ج سنة ق معدت بحق اس عورت يرشبوكي \_

# ائقه ظ كنابيه سے وتوع طلاق ميں نبيت كا اعتبار

يها ب مصنف نے بديات بيان كى ہے: ديكر جينے بھى الفاظ كناب بيں: ان بيں اگر نبيت پروجود ہو تو بالند طلاق واقع مونی ہے اوران کے بارے میں بھتم ہے ہے: اگر شو ہرنے ایک یا دوطلاقیں دینے کی نبیت کی ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی' لیکن اً مرشو ہرنے تیمن طلاقیں دینے کی نبیت کی ہوئو تینوں واقع ہوجا کیں گی۔

ووالفاظ جن کے ذریعے بائنہ طاق واقع ہو جاتی ہے اور کنایہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کا ذکر مصنف نے عبارت من كياب ص كاتر جمدد يكما باسكاب

يبال بحى مصنف نے وضاحت كى ہے: ان الفاظ كے ذريعے كيونكه طلاق كامفہوم بھى مرادليا جاسكتا ہے اور غير طلاق كالمنبوم بحى مرادليا جاسكما باس ليحطلاق واقع بونے كے لئے نيت كى موجود كى شرط ہوكى۔

يبال مسنف نے بد بات بيان كى ہے: كنايہ كے طور برطلاق كے لئے استعال ہونے والے الفاظ كے ذريعے طلاق اس وتت البت بولى ب جب شو بركى نبيت بويا كلام كدوران صور تعال اليي بوجس من بيرظام مروجائ كديمان اس انفظ کے ذریعے طابات کا مغیرم مرادلیا گیا ہے اور جب حالت ایسی ہوئو قضاء میں اس لفظ کے مطابق طابات کا فیصلہ کر دیا جائے گائیس اللہ تعالی اور بندے کے درمیان معاسلے کے اعتبارے طلاق کا تکم صرف اس وقت دیا جاسکتا ہے جب مرد ک

يبال مصنف نے اس بات كى دضاحت كى ہے:جب مياں بيوى كے درميان اس طرح كى صورتى ل ہوكہ جہال افظ بول کرطان ق کامعنی لیاجا سکتا ہوئو کنا یہ کے طور پر استعال ہونے والے ان تمام الفاظ کا تکم بکساں ہوگا، لیعنی ان سے بکسال طور پرطالاق کامنمبوم مرادلیا جاسکنا ہے لیکن سے تم ان الفاظ کے لئے ہونا جائے جورد کیے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ كنايات كيتن بنيارى اقسام كى وضاحت كابيان

وَالْكِنَايَاتُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ : صَالَّمَ صُلُّحُ جَوَابًا وَرَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا لَا رَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ

جَوَابًا وَسَبًّا وَشَيِهِمَةً . لَفِي حَالَةِ الرِّضَا لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَاقًا إِلَّا بِالنِيَّةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْمُكَارِ النِيَّةِ لِمَا قُلْنَا ، وَفِي حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَا يُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا ، وَلَا يَصْلُحُ رَدًا فِي الْفَضَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنْ بَتَّةٌ حَرَامٌ اعْتَدِى امْرُك بِيدِك اخْتَارِى الصَّلُحُ رَدًا فِي الْفَضَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنْ بَتَّةٌ حَرَامٌ اعْتَدِى امْرُك بِيدِك اخْتَارِى المَلْكُ وَدُا فِي الْفَضَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنْ بَتَّةٌ حَرَامٌ اعْتَدِى الشَّلُاق بِيدِك اخْتَارِى الطَّلَاق ، وَيُصَدِّقُ فِيمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا مِثْلُ قَوْلِهِ ; الْفَطَاهِ مَ أَنْ مُوادَهُ الطَّلَاقُ عِنْدَ سُؤَالِ الطَّلَاقِ ، وَيُصَدِّقُ فِيمَا يَصْلُحُ بَوَابًا وَرَدًّا مِثْلُ السَّلَاق مَا يَعْدِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْرِى اللَّلَاق اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَفِي حَالَةُ الْفَضَبِ يُصَدَّقُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الرَّدِ وَالسَّبِ، إِلَّا فِيْمَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَلَا يَصْلُحُ لِلرَّدِ وَالشَّنْمِ كَقَوْلِهِ :اغْتَدِى وَاخْتَارِى وَامْرُك بِيَدِك قَاللَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهَا لِلاَنَّ الْفَضَب يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الطَّلَاقِ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِه : لا مِلْك يُصَدَّقُ فِيهُ عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَقَارَقْتُك، آنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْفَضِب لِي عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَقَارَقْتُك، آنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْفَضِيلِ لِي عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَقَارَقْتُك، آنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْفَضِيلِ لِي عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَقَارَقْتُك، آنَّهُ يُصَدِّقُ فِي حَالَةِ الْفَضِيلِ لِي عَلَيْك وَخَلَيْتُ مَسِيلَك وَقَارَقْتُك، آنَّهُ يُصَدِّقُ فِي حَالَةِ الْفَضَي لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلْنَانَانَ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ مُضَافًا اِلَى مَحِلِهِ عَنْ وِلاَيَةٍ شَرَّعِيَّةٍ، وَلا خَفَاء فِى الْاَهْلِيَةِ وَالْمَسَدُ الْاَهْلِيَةِ وَالْمَسَدُ الْاَهْلِيَةِ أَنَّ الْحَاجَة مَاسَةٌ اللَى الْبَاتِهَا كَىٰ لا يَنْسَلَّ عَلَيْهِ بَالْ الشَّدَارُ لِهُ وَلَا يَقَعُ فِي عُهْدَتِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ عَيْرِ قَصْدٍ، وَلَيْسَتُ كِنَايَاتٍ عَلَيْهِ بَالْ الشَّدَارُ لِهُ وَلَا يَقَعُ فِي عُهْدَتِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ عَيْرِ قَصْدٍ، وَلَيْسَتُ كِنَايَاتٍ عَلَى التَّحْقِيقِ لِانَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا، وَالشَّوْطُ تَعْمِينُ آحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُونَ عَلَى الشَّدُوطُ تَعْمِينُ آحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُونَ الطَّلَاقِ، وَالشَّوْطُ تَعْمِينُ آحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُونَ الطَّلَاقِ، وَالشَّوْطُ تَعْمِينُ آحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُونَ الطَّلَاقِ، وَالشَّوْطُ وَعَلَى زَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ، وَالشَّوْمِ النَّالِقِ فِي الْمَنْ الْمَالَقِ مِنْ قَبْلُ الْمُلَاقِ وَعَلَى وَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّهَا تَصِحُ نِيَّةُ اللَّانَة عَلَى السَّدِيةِ وَالْمَا لَوْمَ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقِ وَخَفِيفَةٍ، وَعِنْدَ الْعِدَامِ النَّوْمَ لِللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاقِ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ترجمه

<sup>-</sup>اور کنایات کی بھی تین تشمیں ہیں: جو جواب اور رو دونول کی صلاحیت رکھتے ہول جو جواب بن سکتے ہوں سیکنے رو نہ بن سکتے

موں اور جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور رق بھی بن سکتے ہوں۔ رشامندی کی حالت میں ان میں سے می بھی لفظ کے ذریعے طلاق والفرنيس ہوگی اورا کرمرونيت کا الکار کردي اے تواس کی بات درست تنليم کی جائے گی اس کی دلیل ہم پہلے بيان کر چکے ہيں۔ طلاق کے نداکرے کی مالت میں مرد کی اس چیز کے بارے میں تقدیق نہیں کی جائے گیا جو چیز جواب بن سکتی ہواور دینہ بن سكتي موادرية م تعنا و كانتباريت موكا بي ميالغاظ بن:

خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنٌ بَنَّةٌ حَرَامٌ اعْتَدِّى آمُرُك بِيَدِك اخْتَارِى .

اس کی دلیل سے ہے: بظاہر تو ان سے مراوطلاق ہی ہے جب طلاق کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ جو چیز جواب اور رد دونوں کی مملاحیت ر کمتی ہواس کے بارے میں مرد کی تقدیق کی جائے گی جیسے اس کے بیالفاظ ہیں (تم چلی جاؤاتم نکل جاؤاتم اٹھ کھڑی ہوئم دویشہ اوڑ دولؤتم جا در لے لو) یا اس نوعیت کے ویکر الفاظ کیونکہ بیرد کا بھی اختال رکھتے ہیں ادر کیونکہ نید کمتر حیثیت رکھتا ہے اس لیے ان الغاظ كواى منبوم رجمول كياجائك كارجهان تك خضب كى حالت كاتعلق بيئواس بين ان تمام الفاظ كي بارد مين مردك بات كي تقىدىق كى جائے كى كيونكە يبال روكرنے اور كائى وينے دونول كااخمال موجود ہے۔البيتہ وہ الفاظ جن ميں صرف طلاق كامنہوم يايا جا تا ہےرداورجواب کامنبوم بیں پایا جاتا جیسے (تم کنتی کراؤتم اختیار کرلؤ تمبارامعا ملہ تمبارے ہاتھ میں ہے وغیرہ) تو غصے کی حالت طلاق کے اوادے پر بی ولائت کرتی ہے۔

ا الم الويوسف في بيات بيان كى بين الفاظ : تم يرمير كى كو كى ملكيت نبيل بي هي في تمها را راسته خالى كرديا بي من في تم ے علیحد کی اختیار کی وغیرہ میں فضب کی حالت میں مرد کی بات تعلیم کی جائے گئ کیونکہ بیاافاظ طلاق کا احتمال رکھتے ہیں۔ پہلے تین کےعلاوہ بیل بائن طلاق کا داتھ ہو تا احزاف کے نزدیک مطے شدہ ہے۔امام شافعی نے میہ بات بیان کی ہے: اسک صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگئ کیونکہان الغاظ میں طلاق کا کنامیرموجود ہے اس لیے نیت کرنا شرطے ہوگا اور اس سے عدو کو کم مجی کیا جا سکتا ہے اورائي طلاق كذريع اى طرح رجوع كياجاسكاب بيسي صريح الفاظ استعال كرف كينج بس رجوع كياجاسكا ب- بم بيه کہتے ہیں: علیحد کی کے بارے میں تصرف اس محض کی طرف سے داقع ہوا ہے جواس کا اہل ہے اور علیحد کی کی نسبت بھی ای مخض کی طرف ہوئی ہے جواس کا محل ہے ادرشر بعت نے مرد کوطلاق بائند دینے کا اختیار بھی دیا ہے اس لیے ندکورہ بالاصور توں میں اہلیت ' محلیت اور ولایت میں کوئی پوشید گی نہیں ہے اور ولایت کو تابت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔طلاق کے کنایات محقیقی نہیں ہوتے کیونکہ میرا پے حقیقی معنی میں بھی استعبال ہوتے ہیں۔ نبیت کواس لیے شرط قرار دیا گیا ہے تا کہ اس علیحد گی کی دوقسموں میں سے کسی ا یک کانعین ہو سکے۔اس کامقصد میہ ہرگزنہیں ہوتا کہ طلاق کے لئے نیت شرط ہوتی ہے۔عدد میں کمی اس لیے ہوتی ہے کہ علق کوتو ژ دیے کے نتیج می طلاق کا ثبوت ہوتا ہے۔ تین کی نبیت اس لیے درست ہے کیونکہ بینونت کی دوشمیں ہیں۔ خفیفہ اور غلیظہ اور جب کوئی نبیت نه ہوئو اس صورت میں بیزونٹ خفیفہ ہی ٹابت ہوگی۔ ہارے نز دیک دوکی نبیت کرنا درست نیس ہے البیتہ امام زفر کی دلیل مخلف ٢ كيونكه دوايك عرد ٢٠١٠ ير كفتكو يملي كي جا چكى ب

# ظیہ بریہ کے مشابہات سے ملاق کا بیان

صفرت مربی خطاب کے پاس مطالعه ایوا آیا کہ ایک فض نے اپنی تورت ہے کہا جب لك عملی غداد ہلک حمار ما اور خطاب نے لکھا اس کے بدویا کہ جی کے موسم میں مکد میں جھے ہے طرح مفرت عمر کوبہ کا طواف کر دہے ہے ایک فضی ملا اور مطاب کیا یو جھا تم کون ہے آپ نے فرمایا میں وی فخص یوں جس نے تم کے تھم کیا تھا مکہ میں بلنے کا معزت عمر نے کہا تم ہے تھے کو اس کیا یو جھا تم کون ہے آپ نے فرمایا میں وی فخص یوں جس نے تم کے تھم کیا تھا مکہ میں بلنے کا معزت عمر نے کہا تم ہے تھے کو اس کا میں اور جگہ کی تقرب کی جو لکت علی غاز بلت ہے تیری کیا مراوتھی وہ بولا اے امیر المومین اگر تم جھے کو کسی اور جگہ کی تشم دیتے تو میں بی جہا ہوں کہ میری نمیت چھوڑ و سے کی تھی معزرت عمر نے فرمایا جسے تو نے نیت کی ویسانی ہوا۔
در کہتا اب بی کہتا ہوں کہ میری نمیت چھوڑ و سے کی تھی معزرت عمر نے فرمایا جسے تو نے نیت کی ویسانی ہوا۔

(موطالهم مالك عليه الرحمه: جلداول: حديث نمير 1034)

قاسم ، تن محمہ سے روایت ہے کہ ایک محف کے نکاح بیں ایک لویڈی تھی اس نے لویڈی کے ماکنوں سے کہ دیاتم جانو تہارا کام
جانے لوگوں نے اس کوایک مطلاق سمجھا۔ ابن شہاب کہتے تھے اگر خرو کورت سے کہیں جھے سے بری ہوا اور تو جھے سے بری ہوئی تو
تین طلاقیں بڑیں گی مثل بتہ کے کہا مالک نے اگر کوئی مخض اپنی مورت کو کہتو خلیہ ہے یا بریہ ہے یا بائد ہے تو اگر اس موبت کہ چکا ہے تین طلاق پڑیں گی اور اگر محبت نہیں کی تو اس کی نیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا بیس نے ایک کی نیت کی تھی
تو صلف لے کراس کو سچا جھیں سے محروہ مورت ایک بی طلاق میں بائن ہوجائے گی اب رجعت نہیں کر سکتا البتہ نکاح نے سر سے
کر سکتا ہے کیونکہ جس مورت سے محبت نہی ہووہ ایک بی طلاق میں بائن ہوجائے ہے اس محبت کر چکا اور وہ تین طلاق میں
بائن ہوتی ہے۔ کہا مالک نے بیروایت جھے بہت پہند ہے۔ (موطاامام مالک غلیہ الرحیہ: جلداول: مدیث فہر مراس کا میں مورت میں کنا ہے سے طلاق شہر ہوئے کافقہی بیان

علام ابن عابدین شامی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کنایہ پہلے ہوتو اس ہے کوئی طلاق نہ ہوگی جبکہ بیب طلاق نہ ہو، کوئکہ الی صورت میں نیت اور دلالت دونوں نہ پائے گئے ، اور دلالت اگر چہ ہے گر بعد میں ہے جو کہ قرید نہیں بن سکتی اقول (میں کہتا ہوں) خیر بید میں جو فیکور ہے وہ محیط سے منقول کے پچے غلاف ہے جبکہ ظاہر وہی ہے جو محیط میں ہے ، خانیہی عبارت یوں ہے کہ کانایہ وہ وہوطلاق کا احتال در کھے اور صراحة طلاق نہ کورنہ ہوا ہجکہ اس کا معنی بیب کہ طلاق می نص نہو، یہ کو کر نہ ہو جبکہ انہوں نے خانیہ من فرمایا کہ اگر خاوند ہوں کو کہے " تو طلاق والی ہے پی تو عدت پوری کر "اور پھر کہے کہ میں نے نے خانیہ من فرمایا کہ اگر خاوند ہوں کو کہے " تو طلاق والی ہے پی تو عدت پوری کر "اور پھر کہے کہ میں نے اس سے دوسری طلاق مراد لی ہے اور بھی بہی تھم کوئی نیت نہیں کی ، تو یہ دوسری طلاق مراد لی ہے کہ میں نے کہ کہ میں نے اس سے بہلے مرتب طلاق ہے کہ کہ اس سے پہلے مرتب طلاق بی تو یہ بہاں اس بیان میں انہوں نے "اعتری کا یہ سے نیت کے ساتھ دوسری طلاق "با وجود یکہ اس سے پہلے مرتب طلاق بن کورہوتا کہ وہ وہ اگر وہ طاق بن کا میں نیت کی ضرورت نہ ہوگی جہاں صرت طلاق پہلے نہ کورہوتا کہ وہ وہ اگر وہ طاق بن کورہوتا کہ وہ وہ اگر وہ اس کی نیت کی ضرورت نہ ہوگی جہاں صرت طلاق پہلے نہ کورہوتا کہ وہ وہ اگر وہ طلاق بن

سے اس کے برخلاف جوہم بیان کررہ ہے ہیں اس میں کنایہ پہلے اور صری بعد میں ہے لہذاوہ "تو جدا ہو مجھے طلاق ہے " کی طرح ب- (رونار، ۲۰۴س، دروت)

ولالت ونبیت کاعدم سبب عدم وقوع طلاق ہے

اس کی وضاحت معتف نے بیر کی ہے: حالت تین طرح کی ہوسکتی ہے۔ 1 – وہ حالت جومطاق ہو بیعنی جس میں ر صامندی کامنبوم پایا جا تا ہو۔ 2-وہ حالت جس میں طلاق کا ندا کرہ اور گفتگواور بات چیت جلی رہی ہو۔ 3-غضب یعنی غصے کی حالت اور اس دوران بھی طلاق کے مقہوم کوٹر جے حاصل ہونی جا ہے۔

اس طرح طلاق کے لئے کنامیہ کے طور پر استبعال ہونے والے الفاظ کی بھی تین متمیں ہوں گی۔ وہ الفاظ جو جوانب ديئے اور رد کرنے دونوں کی صلاحیت رکھتے ہوں۔وہ الفاظ جو صرف جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔وہ الفاظ جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور انہیں گالی گلوج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہو۔

تواصول میہ ہے: رضامندی کی حالت میں ان میں سے سی بھی لفظ کے ذریعے نبیت کے بغیر طلاق کامنہوم مراد نہیں لیا جاسكنا اورنبيت كانكارك باركيس شوہرك تول كااعتبار كياجائے گا۔

لیکن اگر مذاکرہ طلاق چل رہا ہو تو اس بارے میں شوہر کے بیان کی قضاء میں تقیدیق نہیں کی جائے گی اور بیتکم ان الفاظ کے بارے میں ہے جو جواب بننے کی ملاحبت رکھتے ہیں کیکن مستر دکرنے کی صلاحبت نہیں رکھتے 'جیسے لفظ خلیہ' بریا این بت حرام اعتدی امرک بیدک اختاری وغیره بین کیونکه ان کے بارے میں ظاہری مفہوم یہی ہے: مدا کر وَ طلاق کے وقت ان الفاظ کے ذریعے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے۔البتہ جوالفاظ جواب بننے اورمستر دکرنے دونوں کا احتمال رکھتے مول ان میں شوہر کی بات کی تصدیق کی جائے گی کہ اس کی نبیت کیاتھی جیسے بیدالفاظ ہیں: (تم چلی جاؤاتم نکل جاؤاتم اٹھ جاؤئتم منه ڈھانپ لؤتم چا دراوڑ ھاؤ دغیرہ یاوہ الفاظ جوان کے آس پاس کامغہوم رکھے ہوں' کیونکہ بیرالفاظ مستر دکرنے کا احتال بھی رکھتے ہیں اور کیونکہ مستر دکرنے کامغہوم کمتر خیثیت رکھتا ہے کلبذاان الفاظ کوای مفہوم پرمحمول کیا جائےگا۔

کیکن اگر غضب کی حالت میں بیالفاظ استعمال کئے گئے ہوں نو ان تمام الفاظ میں شوہر کے بیان کی تقیدیق کی جائے گی اس کی دلیل میہ ہے: بیالفاظ مستر د کیے جانے اور گالی گلوج وونوں کا احتمال رکھتے ہیں' تا ہم وہ الفاظ اس میں شامل نہیں ، ہوں گےجنہیں طلاق کے طور پرتو استعال کیا جا سکتا ہے لیکن گالی گلوچ کے طور پر استعال نہیں کیا جا سکتا' اس بارے میں شو ہرکے بیان کی تقید بی نہیں کی جاسکتی۔اس کی دلیل مصنف نے سے بیان کی ہے: شوہر کاغضب کے عالم میں ہونا ہی اس بات كى دليل ہوگا وہ ان الفاظ كے دريعے طلاق دينے كا ارادہ كرر ہاہے۔ يبال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: ا مام ابو یوسف سے بیر دایت منقول ہے: اگر شو ہرنے میدالفاظ استعمال کیے ہوں۔ میری تمہارے او پرکوئی ملکیت نہیں ہے یا میراتهارے ساتھ کوئی واسطر بیں ہے یا میں نے تہارار استہ چھوڑ دیا ہے یا میں نے تم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے تو آگر چہ شوہرنے بیالفاظ غضب کے عالم میں استعال کیے ہوں پھر بھی اگروہ یہ کہددے: میں نے ان کے ذریعے طلاق کی نیت نہیں کی تواس بارے میں مردکے بیان کی تقدیق کی جائے گی کیونکہ بیالفاظ برا بھلا کہنے کامفہوم بھی رکھتے ہیں۔

یہاں مسنف نے میہ بات بیان کی ہے: پہلے والے تنین الفاظ کے علاوہ کینی ان کے بارے میں مصنف نے بیر معرب وضاحت کی تھی: ان کے ذریعے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے اور صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ بیالفاظ سے : تم کنتی کر لؤتم اپنے رحم کا استبراء کرلؤتم ایک ہو۔اس کےعلاوہ تمام الفاظ کنامیہ کے ذریعے بائند طلاق واقع ہوجاتی ہے'اس بات کے قائل احناف ہیں۔امام شافعی میرفر ماتے ہیں:ان الفاظ کے ذریعے رجعی طلاق دا تع ہوتی ہے۔امام شافعی نے اپنے مؤتف کی تائید میں میددلیل پیش کی ہے: میالفاظ طلاق کے بلئے کنامیہ کے طور پراستعال ہوتے ہیں اور ان میں بھی نیت شرط ہوتی ہے تو جس طرح صرت الفاظ میں طلاق دینے کے نتیج میں طلاق ہوجاتی ہے کیکن رجوع کرنے کی تنجائش باتی ہوتی ہے اى طرح يهال بھى تھم بيہ ونا چاہئے: ان الفاظ كے نتيج ميں طلاق واقع ہوجائے كيكن شو ہركور جوع كرنے كاحق حاصل ہونا

احناف البيع مؤقف كى تائير مين ميرديل چيش كرتے بين يهان ابانت يعني عليحده كرنے كا تصرف اس كے اہل يعني شوہر کی طرف سے صادر ہوا ہے اور اس سے کل یعنی بیوی کی طرف کیا ہے اور شوہر کواس تصرف کرنے کا شرعی طور پڑت بھی ماصل ب تواس وقوع كودرست تسليم كيا جائے كا۔

يهال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: شو ہرطلاق دينے كا الل ہوتا ہے اور بيوى طلاق ہونے كاكل ہوتى ہے میہ ہات واضح ہے اس میں کوئی پوشیدگی اور کوئی خفانہیں ہے لیکن جہاں تک شرعی ولایت یعنی تصریف کرنے کے حق کا تعلق ہے تو شو ہر کواس توعیت کا تصرف دینے کی ضرورت عابت ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیوی کی بداخلاتی سے تک آ کرشو ہرکو کی ایسا اقدام کرنا جا ہتا ہے جس کے منتج میں نہ تو بیوی کمل طور پر اس کے لئے حرام ہوا در نہ ہی اس کے لئے آسانی کے ساتھ رجوع کرنے کی مختبائش ہو تو ایک صورت میں صرف بائنه طلاق کے ذریعے بید فائدہ حاصل کیا جاسکا ہے اس کی دلیل میہ ہے: اگر رجعی طلاق دی جائے تو رجوع کرنے کا قصد کیے بغیر بھی اگر شوہرعدت کے دوران بیوی کا بوسہ لے تواس کے ذریعے رجوع کرنا ٹابت ہوجاتا ہے اس کے برعس دوسری طرف اگروہ بائنہ طلاق دیدیتا ہے 'وجب تک وہ تورت کی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے اس سے طلاق نہیں گئی یا بیوہ نہیں ہوتی 'اس وفت تک اس مرد کے لئے' اس كے ساتھ شادى كرنا جائز نہيں ہوتا' اس ليے اليے تمام الفاظ كنابيہ كے ذريعے ہمارے زويك بائنه طلاق واقع ہوج تى

يران معنف في اس بات كي ومناحت كي ب: الم ثافعي في ان الغاظ كو كنايات ت تعبير كيا ب معنف فرماية ہیں : میدا نفاظ اپنی حقیقت کے اعتبارے کتابیس میں بلکہ میدالفاظ اپنے حقیق معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور جوالفاظ اسیے حقیق معتی میں استعال ہوئے ہوں آئیس کنایہ قرار ٹیس دیاجا تا۔

ا ما م ثنا تعی نے اسپنے مؤقف کی تا ئید میں بدولیل چیش کی تھی: کنامہ کے طور پر طلاق کے لئے استعال ہونے والے القاظ من طلاق كى نيت كرنا شرط بوتا ب مستف في اس كى وضاحت كرتے ہوئے بد بات بيان كى ہے: يمهال نيت كى موجود كى طلاق داقع بوسف كے لئے بيں ہے بلكه اس كوشرط اس ليے قرارديا گيا ہے كه بائند بوسف كى دوستميں ہيں: \_خفيفر اور غلیظ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے اس شرط کوشر وط کیا گیا ہے۔

المام شافعی نے اسپے مؤتف کی تائیریس بدر لیل چیش کی تھی: صرح الفاظ کے ذریعے بھی طلاق کے عدد میں کی ہوجاتی ہے تو ہوتا رہ چاہئے کہ کتابیہ کے الفاظ کے ذریعے بھی طلاق کے ندد میں صرف کی ہوا در رجوع کرنے کی مخوائش ہو۔مصنف بیفر ماتے ہیں :عدومیں کمی اور طلاق کے بائد ہونے کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے بلکہ جس طرح رجعی طلاق کے متیجے من طلاق من كى بوقى باك طرح بائد طلاق كے نتیج من بحی طلاق كى تعداد ميں كى بوجاتى ہے۔

يبال مصنف في الى بات كى وضاحت كى ب: طلاق كے كئابي كے طور پراستعال ہونے والے ان الفاظ كے ورسیع تمن طلاق کی نیت کرتا اس لیے درست ہے کیونکدان کے نتیج میں یا تحظلاق واقع ہوتی ہے اور با تحظلاق کی دو فتمیں ہیں:۔ایک وو بائد طلاق جس کے بتیج میں حرمت نلیظہ ٹابت ہوتی ہے اور ایک وہ بائد طلاق جس کے بتیج میں حرمت خفیفہ ٹابت ہوتی ہے۔اگر شو ہرنے کوئی نیت نہ کی ہوئی ہوئتو اس کے نتیج میں کمتر چیز لیتنی حرمت خفیفہ ٹابت ہوگی' کیکن اگروه اپنی نیت کے ذریعے کی ایک مغیوم کوشعین کردیتا ہے تو ای کےمطابق تھم جاری کردیا جائے گا۔

# لفظ إغتيدى كوتكرار كے ساتھ استعال كرنے ميں طلاق كابيان

﴿ وَإِنْ قَدَالَ لَهَا : اعْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى وَقَالَ : نَويُت بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَيْضًا دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ ﴾ لِآنَهُ نُوى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، وَلَآنَهُ يَأْمُرُ امْرَآتَهُ فِي الْعَادَةِ بِ اللاعْتِدَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ : لَـمُ ٱنْوِ بِالْبَاقِي شَيْنًا فَهِيَ ثَلَاثُ ﴾ لِانَّهُ لَـمَّا نَوى بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاق فَتُعَيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَّلَاقِ بِهِذِهِ الدَّلَالَةِ فَلَايُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ، بِخِكَلافِ مَا إِذَا قَالَ: لَـمُ أَنْـوِ بِـالْـكُـلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَفَعُ شِيءٌ ۚ لِلَاّنَٰهُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَبِخِلافِ مَا إِذَا



قَالَ : لَـوَيْت بِالْفَالِلَةِ الطَّلَاق دُونَ الْأُولَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً لِآنَ الْحَالَ عِندَ الأولَيْسِ لَمْ تَكُنُّ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَلَاقِ، وَفِي كُلِّ مَوْجِيعٍ يُصَدَّقَ الزُّوجُ عَلَى تَفي البَيْدَ إِنْ مَسَا يُسْعَدُنُ مَعَ الْهَدِيْنِ لِآلَةُ آمِينَ فِي الْإِنْهَارِ عَمَّا فِي مَسْمِيرِهِ وَالْقُولُ قُولُ الآمِيْنِ مَعَ الْهَيْمِيْنِ.

اوراكرشومرف يوى ست يدكها: تم عدت كر ارو (ياتم كنتي كرو) يدلفظ تين دفعهاستوال كيا ادر محربيكها: بهلے لفظ من مراد مرى طلاق منى اور باتى دوالفاظ كے ذريعے ميرى مرادحين تقى تو عدالت بين اس كى بات كوشليم كيا جائے كا كونكه اس نے كلام كى حقيقت ی نیت کی ہے اس کی دلیل میرہے: انسان طلاق وسینے کے بعدائی بیوی کوعدت شار کرنے کا علم دیتا ہے اس لیے ظاہر بھی اس ک ا تدكرتا ہے۔ اگر شو ہرنے بيكها اباتى دوالفاظ كے در سے من نے كوئى نيت بيس كيتمي توبيتين طلاقيں شار موں كي كيونكه جب اس نے پہلے انظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تقریر طلاق کے غدا کرے کی مالت ہو جائے گی اور باتی دوالفاظ بھی اس مغیوم پرولالت سرتے ہیں: اس کے لئے طلاق متعین ہو جائے البذائیت کی غی اس کی تقدیق ہیں کی جائے گی تا ہم اگر شوہریہ کہدد ہے: ہیں نے کسی بھی لفظ کے ذریعے طلاق کی نبیت نہیں کی تھی تو سیح بھی واقع نہیں ہوگا سیونکہ ظاہری صورت حال بھی اس بات کی تکذیب نبیں کررہی ہے۔ اگر شوہرنے بیکہا: میں نے پہلے دوالفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت نبیں کی تھی لیکن تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق ی نیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہوگی چونکہ پہلے دوالفاظ کے استعمال کے وقت طلاق کے مذاکرے کی حالت نہیں تھی۔ ندکورہ بالا تمام صورتوں میں نبیت کی تفی کے بارے میں مرد سے تنم لی جائے گی اور اس کی تقید بی کردی جائے گی کیونکہ وہ اپنے ذہن میں موجود بات کے بارے میں اطلاع دینے کے حوالے سے امین ہے اور بمیشدا مین محض کی بات کوشلیم کیا جاتا ہے تا ہم (احتیاط کے پٹی نظر)اس سے معم کی جاتی ہے۔

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیوی سے میہ کہا ہو" تم گنتی کرو تم گنتی کرو تم گنتی کرو"۔اب میہ الفاظ کنایہ کے طور پرطلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں کیکن شوہر سے کہتا ہے: ہیں نے پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی اور ہاتی الفاظ کے ذریعے میزبیت کی تھی: ابتم حیض کے دنوں کی گفتی کرؤ مینی اپنی عدت کی گفتی کرو۔مصنف میز رہ تے ہیں:اس صورت میں قضاء کے اعتبار ہے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گئاس کی دلیل ہے۔ اس نے اپنے کلام کے ذر لیے اس کا حقیقی مفہوم مرادلیا ہے۔اس کی دوسری دلیل ہے ہے: عام رواج بھی یہی ہے: طلاق دینے کے بعدوہ اپنی بیوی کو یہی ہدایت کرے گا: وہ اپنی عدت کے دنوں کی گنتی شروع کر دے لہٰذا ظاہری صورتحال بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے تو

جب كلام ميں اس بات كا احتمال بھى موجود ہواور كلام اپنے حقیقی معنی پر محمول بھى كيا جا سكتا ہوا در ظاہر حال بھى اس كى تقدريق كرر بابوئولازى طور پرتفناء ين ال مخفى كى بات كى تقىدىتى كى جائے گى۔

ليكن اكر شوېرىيد كې دېيى ئى بىغىدددالفاظ كەزرىيى كۇئى نىيتىنىيى كىقى تواس صورىت مىس تىنول الفاظ كەزرىيى تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔مصنف نے اس بات کی دلیل کے طور پر بید بات تقل کی ہے: جب شوہر نے پہلے لفظ کے ذربیعطلاق کی نیت کی تھی اور بقیہ دوالفاظ کے بارے میں وہ بیر کہ رہاہے: میں نے اس بارے میں کوئی نیت نہیں کی تو پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کرنے کے بیتے میں بیصور تحال مذاکرہ طلاق کی حیثیت اختیار کرجائے گی المذاصور تحال کی ولالت ال بات يرموكى: باتى ريخ داليادوالفاظ كذريع بحي طلاق كالمنهوم بى مرادليا كياموكا

یہاں اس حوائے سے شو ہر کی نبیت کی عدم موجود گی ہے دعویٰ کی تقید بین نبیس کی جائے گی۔ اس پر بیاعتر اض کیا جاسکتا ہے: اگر شوہر نے بید کہا ہو: میں نے ان دوالفاظ میں سے کسی کے ذریعے بھی کوئی نیت نہیں کی تھی او اس کا تھم کیا ہوگا؟ مصنف بیفرماتے ہیں: اگر وہ محض بیہ کے: میں نے ان الفاظ میں سے کی کے ذریعے کوئی بھی نبیت نبیس کی تھی تو کوئی بھی طلاق والعنبين موگاس كى دليل ميه بيشو مركى بات جھلائے كے لئے كوئى ظامرى شہادت موجود بيل بے۔

لیکن اگر شو ہرنے بیکہا ہو: میں نے تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی پہلے دوالفاظ کے ذریعے کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس بارے میں بھی تھم مختلف ہوگا' اس کی دلیل ہے ہے: پہلے دولفظ اپنے لغوی معنی میں استعال ہو جا کیں گے اورتیسرے لفظ کے ذریعے چونکہ اس نے طلاق کی نبیت کی تھی اس لیے وہ کناریہ کے طور پر ٹابت ہوگی اور ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے: پہلے دوالفاظ کے استعمال کے دفت صورتحال الی نہیں تھی جے ندا کروطلاق سے تعبیر کیا جا سکے۔ یہاں مصنف نے بیاصول بیان کیا ہے: نبیت کی تھی کے بارے میں شوہر کی بات کی تقیدیق کی جائے گی تو اس سے قتم بھی لی جائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے:اس کے من میں جو تھا اس کی اطلاع دینے کے حوالے سے وہ مخص امین ہے'اور اليي صور تعال بين المين مخض كاتول معتبر موتا بالبتداس مي كالياني ب-

وقوع طلاق میں نیت کے اعتبار کا فقہی مفہوم

علامها بن محمود ہا برتی حنفی علیہ الرحمہ نے درج ذیل صور تیں بیان کی ہیں۔اگر اس نے تمام کی نیت کی تو تین طلہ قیس واقع ہو جائیں گیں اور اگراس نے تمام چف کی نیت کی ایک طلاق واقع ہوگی۔اور اگراس نے کوئی نیت ند کی تو پچھوا تع نہ ہوگا۔ ( ا ) نَـوَى بِـالْأُولَى طَلَاقًا لَا غَيْـرُ وَقَعَ ثَلاثُ نَوَى بِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتُ وَاحِدَةٌ

, (٢) نَـوَى بِالْأُولَى عُيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ فَلاتْ ، (٣) نَـوَى بِالنَّالِيَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ . (٣)نَــوَى بِاللَّالِفَةِ حَيْطُنَا لَا غَيْرُ وَلَمَتُ وَاحِدَةً . (۵)نَوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالنَّالِيَّةِ حَيْظًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْمَانِ . (٢) نَوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالثَّالِلَةِ حَيْظًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْمَانِ .(٧)نَـوَى بِـالْكَـانِيَةِ طَلَاقًـا وَبِـالثَّالِثَةِ حَيْصًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاصِدَةً .(٨)نَـوَى بِالأولَيينِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لَلاتٌ . (٩) لَـوَى بِالْأَخْرَيْنِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ . (١٠) لَوَى بِمَالُاولَيْسِنِ حَسِّطًا لَا غَيْرٌ وَقَعَتْ ثِنْتَانَ . (١١)نَـوَى بِمَالُاخْرَيْنِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ، (٣ ا )نَـوَى بِـالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ طَكَامَةًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثَلاثٌ . (١٣) نَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّالِثَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٣٠) نَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّانِيَةِ طَلَاقًا وَبِالنَّالِثَةِ جَيْضًا وَقَعَتُ ثِنْتَانِ ، (١٥) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ طَلَاقًا وَبِالثَّانِيَةِ حَيْدَ الصَّا وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٦١) نَــوَى بِــالثَّانِيَةِ وَالثَّالِئَةِ طَلَاقًا وَبِالْأُولَى حَيْضًا وَقَعَتْ ثَلاثٌ . (١٤) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِيَةِ حَيْضًا وَبِالنَّالِئَةِ طَكَاقًا وَقَعَتُ ثِنْتَانِ .(١٨) نَوَى بِالْأُولَى وَالنَّالِثَةِ حَيْضًا وَبِالنَّالِيَةِ طَكَاقًا وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٩١)نَوَى بِالنَّانِيَةِ وَالنَّالِئَةِ حَيْضًا وَبِالْأُولَى طَلَاقًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ . وَبِنَاءُ هَاذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى الِاقْتِضَاءِ وَعَلَى حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَعَلَى أَنَّ النَّيَّةَ تُبطِلُ مُهٰذَاكَبِرَـةَ الطَّلَاقِ فَسَاعُتُبِـرَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ . (عِنسايسه شرح الهدايس ، ج۵، ص ۲۳۸، بیروت

## باب تفويض الطلاق

## ﴿ بياب في طلاق كومير دكرنے كے بيان ميں ہے ك

باب تفويض طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

معنف عليه الرحمدة طلاق مرت اور كنايه كويان كرف كے بعداب طلاق كون كو بوى كوم روكر في كا كام معالق احكام شرعيه كوييان كياب -اس سے بہلے طلاق كاريان مطلق تعاجس ميں صرف شو پر كيليے تن طلاق اور استعال طلاق كاحق متعين تعا · اورعام اصول كے موافق تعالى كومطلق كرما جاتا ہے اور اب كے اس كے علم طلاق بات طلاق كومقيد كيا جار ہا ہے كہ جب اس كومنو من كروبا جائے \_ توريحم مقيد بهوااورمقيد بهيئ مطلق كے بعد آتا ہے ۔ يعنى كى تحم شرى مى اطلاق بوتا ہے اوراس كے بعداس ميں كنى دوسرى شرى دليل يااى يبيى تص كے ساتھ اس تكم كوسقيد كرويا جاتا ہے ليكن اس كامقام مطلق كے بعد آتا ہے لہد المصنف عليه الرحمه فياس اصول كى رعايت ك يين نظراس باب كومؤخر كياب-

#### حق طلاق كالفتيارديين كاحكم شرعي

يَآيُهَا النَّبِي قُلُ لَازُوَاجِكَ إِنْ كُنْـتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوَةَ اللَّذُنِّيَا وَ زِيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتَّعُكُنَّ وَ أَسَرْحُكُنَّ سَوَاحًا جَمِيلًا ﴿ الاحزابِ ٢٨٠)

ا ا غیب بتانے والے ( نبی میکھنے) اپنی بیبیوں سے قر مادے اگر تم ونیا کی زیرگی اور اس کی آ رائش میا بھی ہوتو آؤیس متہیں مال دوں اوراجھی طرح جھوڑ دوں۔

. حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ حضرت ابو یکروشی اللہ تعالی عند نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مامنر نے کے لئے اج زیت مانکی تو محابہ نے آپ ملی اللہ علیہ وآلدوسلم کے درواز وپر بیٹے ہوئے پایان میں سے کسی کواجازت نددی عمل ابو بكررض الله عنه َ وا جازت وى كل تو و دواخل بمو من يجرعمر ومنى الله تعالى عنه آئے اجازت ما تكى تو انبير بهى اجازت دے دى كئى توانبوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے بایا کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگر د آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از داخ ممکین اورخاموش بینی تھی تھی مرضی اللہ تعالی عتہ نے کیا میں ضرور کی بات کے ذریعہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنساؤں گا تو انہوں نے کہااےاللہ کے رمول میکٹے آگر آپ ملی اللہ علیہ وآلہ و کلم خارجہ کی جی کودیکھتے جو کہ ان کی بیوی میں اس نے مجھے نغقه ما نگا تو میں اس کا گلا دیائے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا تو نجی کریم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم بنس پڑے فرمایا یہ میرے اردگر دہیں جیسا کہ تم د مکے رہے ہو رہے محصے نفقہ مانگتی ہیں ہیں ابو بکر رضی القد تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کا گلا دبانے کے لئے کھڑے ہوئے اور عمر هصه رضى الله تعالى عنها كالكلا دبائي كي لئ المع اوريدونون ان س كررب يني كم ني منى الله عليه وآلدو ملم ب ابياسوال

فهومنات رطبویه (بارفعم) (۱۱۷)

کی ہوجوآ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے میں انہوں نے کہا اللہ کی ہم ہم بھی بھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اللہ وہ ہوتا پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نہ ہو پھرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائی نہ ہو پھرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیآیہ یت نازل ہوئی۔

ہم آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیآیہ یت نازل ہوئی۔

رَبُنَايُهَا النَّسِى لَمُلَ لِللَّارَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ ثُرِدُنَ الْحَيْرَةَ اللَّذُيّا وَزِيْنَتَهَا لَمَتَعَالَيْنَ أَمَعْفَكُنَّ وَأَسَرْحُكُنَّ سَرَاحًا وَإِنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّارَ الْانِحِرَةَ قَالِنَّهُ اللَّهُ اعْدَ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا 33 . جَوِيلًا

رد عن اب 28 ؛)

صدرالا فاهل مولا تاهيم الدين مرادآبادي حنى عليه الرحمد لكحة جيلسيد عالم صلى الله تعالى عليه والهروسلم كى ازواج مطبرات نے آپ سے دنيوى سامان طلب كئے اور نفقه ميں زيادتى كى ورخواست كى يهاں و كمال زبد تھا سامان دنيا اوراس كا جمع كرنا كوارا بى نه تھا ،اس لئے به خاطر اقدس برگران ہوا اور بيآيت نازل ہوئى اوراز داج مطبرات كو تسليم بيا جي قريشيه (۱) حضرت عائشه بني الى برصد يق رضى الله تعالى عنها) (۲) حفصه بني فاروق (۳) أم حبيب بني الى سفيان (۲) الم سني اسلام بني اميد (۵) سوده بني ذئي اور في اور في ورخير بيران عنه بني الم حبيب بني الى مفيد بني حكى بن اخطب خيبر بيراس جوري يور فير قريد بيران مفيد بني حكى بن اخطب خيبر بيراس جوري بيران الله بيران عنه بني حكى بن اخطب خيبر بيران موده بيران الله بيران عنه بني حكى بن اخطب خيبر بيران ميران الله بيران عنه بني حكى بن اخطب خيبر بيران الله بيران عنه بني حكى بن اخطب خيبر بيران الله بيران الله بيران عنه بني حكى بن اخطب خيبر بيران الله بيران الله بيران عنه بني حكى بن اخطب خيبر بيران الله بيران الله بيران عنه بني حكى بن اخطب خيبر بيران الله بيران الل

بنب حارث مصطلقیه رضی الله تعالی عنهن -سید عالم صلی الله تعالی علیه داله وسلم فے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنصا کویی آیت سنا کراختیا رویا اور فر مایا که جلدی نہ کروا ہے والدین سے مشور و کر کے جودلیل ہواس پڑمل کرو، انھوں نے عرض کیا حضور کے معاملہ میں مشورہ کیا ، میں اللہ کواور اس کے رسول مقابلة کواور دار آخرت کو جا ہتی ہوں اور باقی از واج نے بھی یہی جواب دیا۔

جس عورت کوا ختیار دیا جائے وہ اگراپنے زوج کوا ختیا رکرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر اپنے نفس کوا ختیا رکرے تو

ہمارے نزویک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔

جس ورت كرمائه بعدِ نكاح دخول بإخلوت مجه بول اس كوطلاق دى جائة كيمة مامان دينامتحب باوروه مامان تين كيرُون كاجورُ اهوتا ہے، يبال مال سے وہى مراد ہے۔ جس موزت كاتم مقررت كيا مجا بواس كوّبل دخول طلاق دى تو يہ جوڑا دينا واجب ہے۔ بغير كى منرر كے۔ (خزائن العرفان مَاحز اب، ١٨)

سورہ 1 کی ابتدا ایڈ اطکہ قصم الیست اس الفاظ ہے ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے بعض دومرے مقامات پر بھی طلاق کے احکام جہاں بیان ہوئے ہیں، اس فسل کی تبت مردای کی طرف کی تی ہے۔ پھر یقرہ کی آبت 229 میں قرآن نے شوہر کا مال واپس کر کے طلاق کیا تھنے کے لئے اقسا الفت کی فیہ ارچورت فدیے ہیں دے ) کے الفاظ استعمال کیے ہیں ہیاں بات کی مرت ولیل ہے کہ طلاق کا افتقار شریعت نے مرد کو دیا ہے۔ اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے۔ ورت کی مخاطب اور کھا آت کی دلیل بھی بالکل واضح ہے۔ ورت کی مخاطب اور اور بقرہ وہی کی آبت 228 میں ہمراہ منظم المیاہ کہ الملیت بھی قدر جد قد اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے۔ ورت کی مخاطب اور بھی نہیں دوموں کی المیست مرد پر ہم اور اس کی المیست کی مطلاق کا اختیار بھی شرد کو دیا ہا ہے۔ اس کی نوعیت اور حفظ مرات ، ورخوں کا نقاضا ہے کہ طلاق کا اختیار بھی شرد کی فوجیت اور حفظ مرات ، ورخوں کا نقاضا ہے کہ طلاق کا اختیار بھی شرد کی فوجیت اور حفظ مرات ہے دور کو اندان کا ادارہ بھی ٹیس روسکا ۔ چنا نچہ عورت نے اپنی ادر انسی نہیں دوسکا ، ابی طرح خاندان کا ادارہ بھی ٹیس روسکا ۔ چنا نچہ عورت نے اپنی اور انسی نہیں کی اس سے محاملہ طرح دنیا کا کوئی دوسرا ادارہ قائم کیش روسکا ۔ چنا نچہ عورت کی افتیار کی آب سے محاملہ کی اس اختیار کی آب سے محاملہ کی خاندان کا ادارہ بھی ٹیس دوسکا کی تو یہ ہائیں دیا جاندان کا ادارہ بھی ٹیس دوسکا ۔ چنا نچہ عورت کوئیس دیا جاسک ہی تو یہ ہائیں ان کا ادارہ میں تھے۔ بھی لائیالہ بھی نظر گا کہ خاندان کا ادارہ میا تھر کی صورت آگر اختیار کی جائے گی تو یہ ہائیں ان کا دادہ میا تا خوص مورک کی مورت آگر اختیار کی جائے گی تو یہ ہائیں ان کا دادہ میا تا خوص میں کوئیں دسری صورت آگر اختیار کی جائے گی تو یہ ہائیں کی تو یہ ہائیں اس کی تو یہ ہائیں کی دور کی کوئیں دور کی کوئیں دور کی کوئیں دور کی کوئیں دور کی صورت آگر اختیار کی جائیں کی تو یہ ہائیں کوئی دور کی کوئیں دور کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئی

# میں طلاق بیوی کوسپر دکرنے کے بیان میں ہے :

اختيار طلاق تصل كى فقهى مطابقت كابيان

تفویض طلاق کے باب میں معنف علیہ الرحمہ نے اس فعل کو پہلے ذکر کیا ہے جس میں طلاق کاحق بیوی کوسپر دکر دیا جائے اور دلیل مناسبت ومطابقت یہ ہے کہ طلاق کا کٹر حق تفویض زوئیل سے متعلق ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پر طلاق کا تعلق جس قدر بیوی سے ہوتا ہے اس قدر زرلیل کے اولیا ویا شوہر کے اعز اواقر با وودوست وا حباب یا دیگر کمی قتم کے وکلا و سے نہیں ہوتا ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں حق طلاق کو بیوی کے پر دکرنے سے متعلق مسائل کو بیان کیا ہے۔

### جب شوہرنے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا

وَيَسْطُلُ خِيَارُهَا بِمُ جَرَّدِ الْقِيَامِ لِآنَهُ ذَلِيلُ الْإِعْرَاضِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ لِآنَ الْمُفْسِدَ هُنَاكَ الافْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَتَارِي لِآنَهُ الْمُفْسِدَ هُنَاكَ الافْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَتَارِي لِآنَهُ الْمُنَافَ الْحُتَارِي لَآنَهُ لَهُ مِنْ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَتَارِي لِآنَهُ اللهُ اللهُ

(۱) قال الامام الريلي في ادمص الراية " ٢٣٩ ـ ٢٣٠ قلت: فيه عن ابن مسعود و جابر و عمر و عثمان و عدالله بن عمرو بن العاص و محديث ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" بلهظ: ادا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضى بشيء، ولا أمرلها و من طريق الطبراني في "معتصمه" دان البهقي: فيه انقطاع بين مجاهد و ابن مسعود، و حديث جابر أخرجه عبدالرزاق أيضاً، و حديث عمر و عثمان أحرجه . ابن أي شينة و عبدالرزاق في "مصنفيهما" و حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: رواه ابن أبي شينة أيضاً.

ر جه

جب شوہر بیوی سے بہ کے: وجمہیں اختیار ہے ( کہ طلاق بسالو) "اوراس نے طلاق کی نیت بھی کی ہویا پھر مرونے بہا " تم این آب کوطلاق دے دو" تو عورت کو بیت ماسل ہوگا جب تک دوال مجلس میں موجود ہے اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے ليكن أكروه اسمجلس سے اٹھ كر چلى جائے يا اس بجلس ميں كسى دوسرے كام ميں مشغول ہوجائے أتو اس كابيا اختيار ختم ہوجائے كا کیونکہ محابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے: اس نوعیت کا اختیار اس مخصوص مجلس تک محدود رہتا ہے۔اس صورت میں کیونکہ عورت کو ما لك بناد ما جاتا ب اوراس ما لك بناف كرواب كالبنيادي تقاضا الحجلس كما تحمتفنق بوتا ب جيها كرفر يدوفر وخت كالبي علم ہے۔اس کی دلیل ہے۔ بجلس کی مختلف کھڑیاں ایک ہی کھڑی شار ہوتی ہیں البندایا ہوتا ہے کہ بنس دفعہ اٹھ کر ملے جانے کے نتیج میں مجلس تبدیل شار موتی ہے اور بعض اوقات کسی دومرے کام میں مشغول ہونے کی دلیل سے مجلس تبدیل شار موتی ہے۔اس کی ولیں بدہے: کمانے پینے کی محفل مناظرے کی محفل سے مختلف ہوتی ہے اور اڑنے جھکڑنے والی محفل کا رنگ اور ہوتا ہے۔ عورت کو ملنے والا میا ختیار محض اس کے کھڑے ہوجائے سے باطل ہوجائے گا کیونکہ مفل سے اٹھ کھڑے ہونا انحراف کی علامت ہوتا ہے جهد بع مرف اور بع سلم كالحكم اس معتلف ب كيونكه ان من قيف من اليه بغيرا تُعكر عليه جانا فاسدكرتا ب. احتهين اختيار ب جیسے الفاظ میں طلاق کی نیت بھی ضروری نیج کیونکہ صرف لفظ اختیار استعمال کیا جائے تو اس سے طلاق بھی مراد ہوسکتی ہے اور کسی : وسرے معاملے کا اختیار مجی مراد ہوسکتا ہے۔ اگر مرد کے ان الفاظ <sup>دوختہ</sup> بین اختیار ہے 'کے جواب میں عورت نے یہ کہد دیا۔ میں نے اختیار کرلیا توایک بائد طلاق داقع ہوجائے گی۔قیاس کا تقاضا توبیرتھا: ان الفاظ کے ذریعے پہیم بھی واقع نہ ہو۔اگر چہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہوئی ہو کیونکہ اس نوعیت کے الغاظ کے ذریعے تو خاوندخود بیوی کو طلاق نیس وے سکتا تو ان کے ذریعے کسی دوسرے کوطلاق کا مالک کیے بناسکتا ہے؟ لیکن ہم قیاس کور ک کر کے استحسان کو اختیار کریں گے۔ نیز صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ایک دلیل مجھی ہے: مردکواس بات کاحق حاصل ہے: وہ عورت کونکاح میں برقر ارر کھے بااسے چھوڑ دے تو لہذاوہ اس عورت کواس حکم بین نکاح کو باقی رکھنے یا ترک کرنے کے اختیار کی ما لک بھی بناسکتا ہے۔اس کے ذریعے بائندطان ق واقع ہوگی کیونکہ کورے کا پی ذات کو اختیار کرنے کا مطلب بیہ ہوگا وہ اٹی ذات کو اس طرح ڈیٹ کرتا جا ہتی ہے کہ اس کا اختیار ا ماجھ خصوص رہے اور بیہ بات صرف بائنہ طلاق کی صورت میں حکمت ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر شو ہرنے نین طلاتوں کی نیت بھی کی ہوئی ہواتو تمین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے: اختیار میں تنوع نہیں ہوتا۔ البتۃ ابانت کا تھم اس ہے مختلف ہے اس کے دیکہ وہ وہ تا ہے۔ اس کی موتی ہے۔ اس کے دیکہ وہ مختلف ہے۔ اس کی موتی ہے۔ اس کی دلیل میں جا کہ اس کے مختلف ہے۔ اس کی دیکہ وہ مختلف ہے۔ اس کی موتی ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دارائیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دائیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس

ا سپردا متیاری طلاق می*ن فقهی غدابهب اربعه* 

معزت عائشہ کتی ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں افتقیار دیدیا تھا کہ اگرتم دنیا اور دنیا کی زینت وآ سائش کی طلبگار ہوتو آ ؤیس حمیس کچھ مال وے کر چھوڑ دول اور اگرتم خدا ، خدا کے رسول اور دارا خرت کی طلبگار ہوتو ہجر جان او کہ تہارے لئے خدا کے ہاں بے شاراج عظیم تو اب ہے ) چنانچے ہم نے دنیا اور دنیا کی زینت وآ سائش کے مقابلہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو افتقیار کر لیا اور آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو ہمارے لئے طلاق کی اقسام میں کوئی تتم جیسے ایک رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو افتقیار کر لیا اور آ محضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی احتمام میں کوئی تتم جیسے ایک ایک طلاق یارجی بابائن ) کی بھی افتیار نہیں کیا ( بخاری دسکو ہشریف: جلد سوم: حدیث نمبر 477 مسلم )

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شوہرا پئی ہوی سے بول کے کیا پیٹنس کوافقیار کرلویا جھے افقیار کرلواور پھر ہوی فاوند کوافقی رکر لے تو اس سے کسی طرح کی طلاق واقع نہیں ہوتی چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ اورا مام شافعی کا بھی مسلک ہے۔ لیکن والحقید رکر لے تو اس صورت ہیں حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم اگر ہوی اپنے نفس کوافقیار کر لے تو اس صورت ہیں حضرت اہام شافعی اور حضرت امام احمد کے زو کیے طلاق رجعی حضرت امام اعظم ابوضیفہ کے زویک طلائق بائن اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے زویک تمن طلاقیں واقع ہوتی جیں۔

منقول ہے کہ میں ہیں ہے امیر المؤسین حضرت علی کرم اللہ دلیا۔ اس بات کے قائل ننے کہ بیوی کوشو ہر کے مخص اختیار دے ویئے ہی سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے خواہ وہ اپنے شو ہر ہی کو کیوں ندا ختیار کرلے۔

اور حضرت زید ابن ٹابت اس بات کے قائل نے کہ طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے چنانچے حضرت عائشہ نے ان دونوں ہی کے اقوال کی تر دید میں بیدوں بیٹ کے دویا کہ واضح کردیا کہ شوہر کے تفسل اختیار دینے سے کوئی بھی طلاق واقع نیس ہوتی -غیر شوہر کے وقوع طلاق میں طرق خلاشہ کا بیان

عدامد علا دُالد بن خقی علید الرحمد لکھتے ہیں، کہ جب خادی کی اجازت سے دومراکو کی فتص طلاق واقع کرے تواس کے لئے تین طریقے ہیں: (۱) تفویض، (۲) تو کیل ،اور (۳) خط یا قاصد نیوی کو طلاق کا حق تفویض کرنے کیلئے تین الفاظ ہیں، بیوی کو طلاق کا حق تفویض کرنے کیلئے تین الفاظ ہیں، بیوی کو طلاق کا اختیار ، یہ معا ملہ طلاق ہیں ہیوی کو کہا"افتیار کرلے "یا" تیرامعاملہ تیرے کو طلاق کا اختیار کو تو تفویض کا کم موال ہیں ہوگ کو جس جس میں اس تفویض کا علم ہوا میں جو کا تو تفویض کا میں ہوگ کو جس جس میں اس تفویض کا علم ہوا اس جس میں ہوگا ہوں میں اور اطلاع اپنے افتیار کو استعمال کر سکتی ہے، اگر خاوند نے بیا فتیار کی وقت کے ساتھ محصوص نہ کیا ہوتو

سیمل ایک پوراون بااس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور افتیار کو کی وقت ہے مخصوص کیا ہواور ڈ ہوقت بیوی کے علم ہے تبل فتم ہو کہا تب بھی بیوی کوبلس علم میں افتیار باتی ہوگا بشرطیکہ اس مجلس علم میں کوئی تبدیل اُشفنے یا اُٹھنے کے مترادف کوئی کام یابات کرنے سے نہ آئی ہو کیونکہ ایسی بات یا کام هنین یا حکما مجلس کی تبدیلی قرار پائے گا مثلاً کسی ایسے کام میں دہاں بی مصروف ہوجائے جس سے یہ مجما جائے کہ اس نے اختیار کوچھوڑ دیا اور فتم کر دیاہے (درمختار،ج اجس ۲۲۲،مطبوعہ دہلی)

یبال مصنف نے بیدمسکلہ بیان کیا ہے: جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے بیہ بھے:تم اپنی ڈات کو اختیار کرلواور وہ ان الفاظ کے ذر سایع طلاق دینے کی نیت کرے یادہ فخص اپنی بیوی سے بیہ کے: ''تم اپنے آپ کوطلاق دے دو'' تو اس صورت بیس عورت کو اس بات کا افتیار ہوگا' جب تک دہ اس مجلس میں موجود ہے دہ اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے۔

لیکن اگروہ اس مجلس سے اٹھ جاتی ہے یا اس مجلس کے دوران کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا بیا ختیار ختم ہوجائے گا۔مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: جس مورت کواسپے آپ کوطلاق دسپنے کا اختیار دیا گیا ہواس کا میر اختیار صرف الی محفل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس مین اسے بیا ختیار دیا گیا تھااور اس بات پرتمام صحابہ کرام و کا اتفاق ہے۔ اس تحم کی دوسری دلیل مصنف نے بیر بیان کی ہے: اس صورت میں عورت کو ما لک بنایا گیا ہے اور جب اس نوعیت کی صور تحال ہواجب کسی دوسر ہے فض کو مالک بنایا گیا ہواتو وہ ای محفل میں جواب کی متقاضی ہوتی جیسا کہ فرید وفر وخت میں ہوتا ہے ایک ہی محفل میں اگرا بیجاب و تبول ہو جائے 'تو ٹھیک ہے ٔ ورند محفل تبدیل ہونے کے ساتھ تھم تبدیل ہوجہ تا ہے۔اس پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: ایک محفل مختلف ساعات لیعنی کئی گھڑیوں پر شتمل ہوتی ہے اور دوطویل بھی ہوسکتی ہے تو مصنف نے اس کا جواب بیہ دیاہے بمحفل کی وہ مختلف گھڑیاں ایک گھڑی شارہوں گی۔

## مرد یاعورت کے کلام میں لفظ "فض" (ذات) کاذکر ہونا ضروری ہے

. قَمَالَ ﴿ وَلَا بُسَدَ مِنْ ذِكْرِ السَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي كَلاْمِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا الْمُعْتَارِي فَهَالَتُ قَدْ : اخْتَرْت فَهُوَ بَاطِلٌ ﴾ لِلاَنَّهُ عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرَةِ مِنْ اَحَدِ الْمَجَانِبَيْنِ ۚ وَلَانَ الْمُبَّهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْمُبْهَمِ الْاَحْرِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَالِهِ : اخْتَارِي نَفْسَكَ فَقَالَتُ : اخْتَوْت تَـقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ﴾ لِآنَ كَلامَهُ مُفَسَّر، وْ كَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَيَتَضَمَّنُ إِعَادَتَهُ ﴿ وَكَذَا لَوْ قَالَ اخْتَارِى اخْتِيَارَةً فَقَالَتُ : اخْتُرْت ﴾ لِلاَّنَّ الْهَاء كِلِي اللُّخِيِّيَارَةِ تُنْبِءُ عَنَّ اللِّيِّخَادِ وَاللَّفِوَادِ، وَالْحِيِّيَارُهَا نَفُسَهَا هُوَ · الَّذِي يَتَجِدُ مَرَّةً وَيَتَعَدَّدُ أُخُرِى فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ . فرمایا: اور شوہر یا بیوی کے کلام میں لفظ نفس ( ذات ) کاموجود ہونا ضروری ہے آگر شوہر نے صرف یہ بہا: "تم اختیار کراؤ" اور

بیوی نے یہ کان میں نے اختیار کرلیا" تو یہ کہنا باطل شار ہوگا" کیونکہ یہ بات اجماع ہے ۔ اس کی ایک دفیل یہ بھی ہے ایک مہم لفظ کی مرف سے لفظ " فقط" اور اجباع ہو جود ہواں ہوتا چاہئے ۔ اس کی ایک دفیل یہ بھی ہے ایک مہم لفظ کی دوسا حت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواں وقت تک تعین ممکن تہیں ہوتا۔ آگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا:

"مراح مہم لفظ کی وضا حت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواس وقت تک تعین ممکن تہیں ہوتا۔ آگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا:

"مراح ہوا ہے گئی وضا حت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواں وقت تک تعین ممکن تہیں ہوتا۔ آگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا:

ہائے گئی کیونکہ مرد کا کلام مفرر ہے جہا ہورت کا کلام مرد کے کلام کے جواب میں سے کہد دیا: ہیں نے اختیار کیا " تو افظ اختیار ہ ہیں اس میں ہوتا۔ اس طرح اگر شوہر نے یہ کہا: تم اختیار کر اؤاور حورت نے جواب میں ہے کہد دیا: ہیں نے اختیار کیا " تو افظ اختیار ہ ہیں اوقات ایک مرجہ اختیار کر تی ہوتا۔ متعدد مرتبہ اختیار کر تی ہوتا۔ اس لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مفسر شار ہوگا۔

ہاں لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مفسر شار ہوگا۔

ہاں لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مفسر شار ہوگا۔

#### این ذات براختیار مونے کابیان

حضرت ابن عباس سے مروی ہے بریرہ کا خاوند مغیث غلام تھااور میں اسوت بھی وہ کھے یا در کھٹا ہون جب وہ بہد ہے تھے۔
تب نی اللہ نے نے فرمایا اے عباس! نم تعجب نہیں کرتے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت رکھٹا ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے؟ آخرا پ نے بریرہ سے فرمایا کاش تولوث جا مغیث کے پاس وہ تیرے بچہ کا باپ ہے۔ اس نے عرض کیا گیا رسول اللہ ملی اللہ منازش کرتا ہوں۔
علیدوآ لدو ملم! کیا آپ مجھے تھم وے دہے ہیں (لوٹے کا) ؟ آپ نے فرمایا نیس ! بلکہ صرف سفارش کرتا ہوں۔

(سنن ابن ماجه: جلدووم: بعديث نمبر٢٣٣).

#### لفظنس اختیار کرنے سے وقوع طلاق کافقہی بیان

علامہ علا وَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی مرد نے اپنی عورت سے کہا تو اپنے نفس کو اختیار کرعورت نے کہا میں نے سے اپنے نفس کو اختیار کیا یا کہا ہیں نے اختیار کیا ہا اختیار کرتی ہوں تو ایک طلاق آبائن واقع ہڑوگی اور تین کی نبیت سے جنہیں۔

شوہر نے دوبارکہا اختیار کر اختیار کر یا کہا اپنی مال کو اختیار کرتو اب لفظ نفس ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے ہو کہا ہیں ہو گیا۔ بونہی عورت کا کہنا کہ میں نے اپنے باپ یا مال یا الل یا از واج کو اختیار کیا لفظ نفس کے قائم مقام ہے اورا گرعورت نے کہا میں نے اپنی تو م یا کنب دالوں یارشتہ دار دل کو اختیار کیا تو یہ اسکے قائم مقام نہیں اورا گرعورت کے مال باپ نہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنی تو م یا کنب دالوں یارشتہ دار دل کو اختیار کیا تو یہ اسکے قائم مقام نہیں اورا گرعورت کے مال باپ نہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنی کو اختیار کیا کافی ہے اور مال باپ نہ ہونے کی صورت میں اُس نے مال باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گے۔ عورت سے کہا تین کو اختیار کرعورت نے کہا میں نے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑجا کیں گی۔ (در مختار میچ ہوں ہے کہا میں ۔ فاصل اور کی کے ایس کے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑجا کیں گی۔ (در مختار میچ ہوں۔ میں مام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اور جب مورت نے جواب میں کہامیں نے اسپے لکس کوا انتیار کیا نہیں بلکہ اپنے شو ہر کوتو واقع ہوجائے گی اور یوں کہا کہ می ن اب شركوا متيار كيانيس بلك اب تلس كوتوواقع ندموكي اوراكركها بن في اب ننس ياشو بركوا متياركيا توواقع ندبوكي اوراكركها الهيئانس ادر شو بركوتو واقع بوكى اوراكر كهاشو براورتس كوتونيس \_ (فتح القدير، ٣٠،٠٠٠)، بيروت)

علامك بن محرز بيذى عليه الرحمد كلية بين كه جب كم فض في ورت سي كما تجمي التي است يا تيرامعا لمه تيرب باته ب اوراک سے مقصووطلاق کا افتیار و پڑا ہے تو عورت اُس مجلس میں اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اگر چہوہ مجلس کتنی ہی طویل ہواور مجلس بدلنے کے بعد پر کھنٹیں کرسکتی اور اگر مورستہ و ہال موجود نہتی ما موجود تھی مگر سُنانہیں اور اُسے اختیار اُنھیں لفظوں ہے دیا تو جس مجئس میں اُسے اسکاعلم ہوا اُس کا امتیار ہے۔ ہاں اگر شو ہرنے کوئی وقت مقرد کردیا تھا مثلاً آج اُسے اختیار ہے اور وقت گزرنے کے بعد اُسے علم ہوا تو اب پچھ بیں کرسکتی اور اگر ان لفظوں سے شوہرنے طلاق کی نبیت ہی نہ کی تو پچھ بیں کے مید کنابیہ ہیں اور کنابیہ میں بے نیت طلاق نبیس بال اگر غضب کی حالت میں کبایا اُس ونت طلاق کی بات چیت تھی تواب نیبت نبیس دیمھی جائے گی۔اورا گر تورت نے ابھی کچھند کھا تھا کہ شوہرنے اپنے کلام کووا پس لیا تو مجلس کے اندروا پس ندہوگا لینی بعد واپسی شوہر بھی عورت اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اور شوہر أے منع بھی نہیں کرسکتا۔ اور اگر شوہرنے بیلفظ کے کہ تواپنے کوطلاق دیدے یا تھے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب بھی لیمی سب احکام ہیں محر اِس صورت میں مورت سے طلاق ویدی تورجعی پڑتی ہاں اس صورت میں مورت سے تین طلاقیں ویں اور مرد نے تین کی نیت بھی کرنی ہے تو تین ہوں گی اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہو گی اور اگر شو ہرنے تنین کی نبیت کی یابید کہا کہ تو اپنے کو تنین طلاقیں دے لے اور عورت نے ایک دی تو ایک پڑے گی اور اگر کہا تو اگر چاہے تو اپنے کو تین طلاقیں دے عورت نے ایک دی یا کہا تو اگر چاہے تو ایپ طلاق دے عورت نے تمن دیں تو دونوں صورتوں میں پر کھوئیں ممر سل صورت میں اگر عورت نے کہا میں نے اپنے کوطلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تمن پڑیں گی۔ (جو ہر و نیر ہ، کتاب طلاق) اختيار سے وقوع طلاق كابيان

﴿ وَلَوْ فَالَ ` احْسَارِى فَقَالَتُ : قَدْ الْحَسَرُت نَفْسِي يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَى الزَّوْجُ ﴾ إِلاّنَّ كَلَامَهَا مُفَسَّرٌ، وَمَا نَوَاهُ الزُّوُّجُ مِنُ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ ﴿ وَلَوْ قَالَ : اخْتَارِى فَقَالَتْ : أَنَّا اَخْتَارُ نَفْسِي لَهِيَ طَالِقٌ﴾ وَالْقِيَاسُ اَنَ لَا تَطُلُقَ لِآنَ هِلْهَا مُجَرَّدُ وَعَدٍ اَوْ يَحْتَمِلُهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا ﴿ طَلِّقِي نَفْسَكَ فَقَالَتُ ۚ : آنَا ﴿ طَلِّقُ نَفْسِي . وَجُمَهُ إِلاسُتِحْسَان حَدِيثُ ﴿ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا قَالَتُ لَا بَلَّ آخْتَارُ اللَّهَ وَرَمُولَهُ ﴾ اغْتَبَرَهُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا مِنْهَا، وَلِأَنَّ هَلِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْمَحَالِ وَتَحُوزُ فِي الاسْتِفْبَالِ مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السُّهَادَةِ، وَآذَاءِ الشَّاهِدِ الشَّهَادَةَ، بِخِلَافِ قَوْلِهَا الطَّلِقَ مُسِي لِالَّهُ نَعَلَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَالِ لِآلَهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ. وَلَا كَذَلِكَ قُولُهَا : آنا أَعْنَارُ نَفْسِي لِآنَهُ حِكَايَةٌ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُوَ اخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا،

الله عليه وآله وسلم بخصة سيمع عبت نيس كريت اورا كريس نه موتا تورسول الله صلى الله عليه وآله دسلم مجمح طلاق دي يحكي موت بس وه روئيں اور خوب روئيں تو بيں نے ان سے كہا كەرسول الله سلى الله عليه وآله دسلم كهاب بيں تو اس نے كہاوہ اسپے كودام إور بالا خانے اوپروالے كرے بين بين، من حاضر بواتو و يكھارسول الله عليه وآلدو كم كاغلام رباخ اس والا خانے كے دروازے پراسينے یا وی ایک کھدی ہوئی لکڑی پر لٹکائے جو کہ مجور دکھائی دے دی تھے جیٹا تھا اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی پر سے م المعتبر الرائرة من المعتبر المن المرباح مير المنتبر الأصلى الله عليه وآله وسلم ك باس عاضر مون كم الح اجازت لورباح نے تمرے کی طرف دیکھا پجرمیری طرف دیکھالیکن کوئی بات جیس کی پجرمیں نے کہا حاضر ہونے کی اجازت لوتو رباح نے بالاخانے کی طرف دیکھا پھرمیری طرف دیکھالیکن کوئی بات نہیں کی پھر میں نے با واز بلند کھا اے رباح امیرے لئے رسول التُدملي الله عليه وآله وسلم ك پاس حاضر مون كى اجازت لوپس من في اعرازه لكايا كهرسول الله ملى الله عليه وآله وسلم في ممان كيا كه مين حفصه كي وليل سے حاضر جوا جون حالا نكه الله كي تتم اگر رسول الله حلي الله عليه وآله وسلم مجھے اس كي گرون مار دينے كا تحكم دينة توجل اس كى كردن مارديتا اورجل نے اپنى آوازكو بلندكيا تواس نے اشاره كيا كدجس پڑھ آؤل پس جس رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم ك پاس حاضر مواا در آپ ملى الله عليه دآله وسلم ايك چنائى برلينے موئے تنے بيس بين ميا اور آپ ملى الله عليه دآله وسلم نے اپنی جا درا ہے اور سلے لی اور آپ ملی انٹدعلیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی کیڑانہ تھا اور چٹائی کے نشانات آپ معلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے پہلو (کمر) پر سکتے ہوئے ہتھے پس میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے فزانہ کو بغور دیکھا تو اس میں چند تھی جو تتے جو کہ ایک صاع کی مقدار میں ہول کے اور اس کے برابر کم کے سیتے ایک کوند میں پڑے ہوئے تتے اور ایک کیا چڑا جس کی دباخت انچی طرح ند ہوئی تھی لٹکا ہوا تھا ہیں میری آئیس بحرآ ئیں تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اے ابن خطاب الحجيم چزئے راا ديا؟ من نے عرض كيا اے اللہ كے تى اجھے كيا ہوكيا كہ من ندرووں حالا نكه يد چٹائی كوئٹانات آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے پہلو پر بیں اور میدآ پ ملی الله علیه وآلہ وسلم کا خزانہ ہے شک بیس و یکمنا اس میں پھی کمروہی جوسامنے ہاوروہ تیمروکسری ہیں جو پہلوں اور نہروں میں زندگی گزارتے ہیں حالا تک آب سلی الله علیہ وآلہ وسلم الله کے رسول اوراس کے بركزيد بندے إل اوربية ب ملى الله عليه وآله و كم كاخز اند الله على الله عليه وآله و كلم في فرما يا اعابن خطاب كياتم ال بات يرخوش بيس موكه مار ب لئے آخرت باوران كے لئے دنيا؟ من في عرض كيا كول بيس اور من آپ ملى الله عليه وآله وسلم كے پاس جنب حاضر ہوا تو میں نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ اتور پر غصر دیکھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ملی اللہ عليه وآله وسلم كوعورتول كي طرف سے كيامشكل پيش آئى اگر آپ صلى الله عليه وآله وسلم أيس طلاق دے يجے بين تو الله آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ ہے تصرت وحد داس كے فرشتے جبرائيل اور ميكائيل بيں اور ابو كمراور مونين آپ ملى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ ہیں اور اکثر جب بیل تفتکو کرتا اور انٹد کی تعریف کرتا کی تفتکو کے ساتھ تو اس امید کے ساتھ کہ انٹداس کی تقدیق کرے گاہو بات ميس كرتابول اورآيت مخير نازل موكي

(وَإِنْ تَطْلَهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَيْهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَ ى كُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ عَسَى وَبُهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْلِدُلُه اَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ 66 . التحريم 3 : . 4)

قریب ہے کہ نی اگرتم کو طلاق وے دیں تو اس کا پر ورو نیگاراس کوتم ہے بہتر ہویاں عظا کر دے اور تم وونوں نے ان پر ذور
دیا تو اللہ بی اس کا عدو گارا ورجر اسکل اور نیک موشین اور فرشتے اس کے بعد پشت پنائی کرنے والے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا

بنت ابو بکر اور حصد نے نی کر بیم سلی اللہ علیہ واللہ بی تمام ہو یوں پر ذور و یا تعایش نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ سلی

اللہ علیہ وا کہ وسلم نے آئیس طلاق و سے دی ہے آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم نے فر مایا نہیں جس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جس

مجد جس داخل ہو الور کوک کئریاں الٹ پلٹ رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم نے اپنی ہو یوں کو طلاق

دے دی ہے کیا جس اقر کوک کئریاں الٹ پلٹ رہے کھتا والہ وسلم نے آئیس طلاق نہیں دی آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا

ہاں اگر قو چاہے جس آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم سے کفتگو جس مشخول بر با بہاں تک کہ غصصا پ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے چیرو سے دور

ہوگیا یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم نے واقت مہارک کو لے اور مسکد کیل اور آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم کے واقع کی کہ اللہ علیہ والدوسلی واللہ والہ والدوسلی واللہ والدوسلی واللہ والدوسلی والدوس

(وَإِذَا جَاءَ كُلُمُ أُمَّلُ أَنْ الْأَمْنِ أَوِ الْغَوْفِ آذَاعُوا بِه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّمُولِ وَإلَى أُولِى الْوَالَى الْوَالَى الرَّمُولِ وَإلَى الرَّمُولِ وَإلَى الْوَلَى الْوَالَى الْوَلَى الْوَالَى الْوَلَى الْوَلَى الْوَلَى الْوَلَى الْوَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مصنف فرماتے ہیں: تیاس کا تقاضا بیتھا: یہاں طلاق بیں ہونی چاہے اس کی دلیل بیہے: یہمرف ایک وعدہ ہے یا بیاس کا اختال رکھتا ہے تو یہاں طلاق ہیں مدور و جواب میں بیاس کا اختال رکھتا ہے تو یہاں طرح ہوگا جیسے مرد نے عورت سے بیا کہا ہو: تم اپنے آپ کوطلاق دے دواور وہ جواب میں بیکہ دے: میں اپنی ذات کوطلاق دے دول گی۔

معنف بدیران کرتے ہیں: یہاں بیکم اس قیاس کے خلاف ہے اور اس کی دلیل استحسان ہے اور استحسان کی دلیل وو روایت ہے جے سیدہ عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہانے روایت کیاہے جس کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیالفاظ ہیں۔

مصنف نے اس کی دوسری دلیل بیربیان کی ہے: بیر صیفہ لیخی جومیفہ قتل مضارع کا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبارے زمانہ حال کے لئے ہوتا ہے البتہ اس میں ستقبل کے معنی مراد لیما بھی جائز ہوتا ہے جیسا کہ کلمہ شہادت ہے یا گوائی کے طور پراستعال کیے جانے والے الفاظ بیں: اگر ان میں مضارع کا صیفہ بھی استعال کیا جائے لیمی ''اشہد' میں گوائی دیتا ہوں یا گوائی دول گاتو بیا کر چہوا حد مشکلم سے مضارع کا صیفہ ہے۔ بیز مانہ حال کے مفہوم میں استعال ہوگا۔

یماں بیروال کیا جاسکتا ہے: اگر عورت نے یہ کہا ہو: میں اپن ذات کو طلاق دے دول گی تو اس کے بینجے میں طلاق واقع نہیں ہوتی 'کیونکہ بیمال مستقبل کے اور دعدے کی بات آ رہی ہے تو مصنف نے ریہ بات جواب کے طور پر بیان کی ہے: ''میں اپنے آپ کو طلاق وے دول گی''کا تھم اس سے مختلف ہے' کیونکہ اسے حال پر محول کرنا و شوار ہے اس کی ولیل سے بیر کی تا برت شدہ واقع کی کا بت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن جومسئلہ پہلے ذکر کیا گیا یعنی عورت میہ ہیں اپنی ذات کو اختیار کرلوں گی وہاں ایسانیں ہوگا کیونکہ وہاں زمانہ حال کی صورتحال اس بات کی د ضاحت کر دہی ہے کہ وہ عورت ایسے آسے کو اختیار زمانہ حال میں کر رہی ہے۔

#### جب شوم رتين مرتبه لفظ اختاري استعال كرے

وَلَوْ قَالَ لَهَا : انْحَتَّارِى اخْتَارِى اخْتَارِى فَقَالَتْ : قَادُ اخْتَرُت الْأُولَى اَوَ الْوُسُطَى اَوُ الْاَحِيْرَةَ طَلَقَتْ ثَلَاثًا فِى قَوْلِ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ ﴿ وَقَالَا : تَطُلُقُ وَاحِدَةً ﴾ وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِللَالَةِ التَّكُوارِ عَلَيْهِ إِذَ الزَّوْجِ ﴿ وَقَالَا : تَطُلُقُ وَاحِدَةً ﴾ وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِللَالَةِ التَّكُوارِ عَلَيْهِ إِذَ الآخِيبَ النَّوْدِي مَجُواهُ إِنْ الْاحْتِيبَ الْمُعْدَادُ فِي مَعْوَاهُ إِنْ الْمُعْدَدُ مِنْ حَيْثُ التَّرْقِيبُ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْتَرْقِيبُ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْتَرْقِيبُ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْاقْرَادُ فَيْعَتَرُ فِيْمَا يُفِيدُ .

وَلُهُ أَنْ هَذَا وَصَفَ لَهُوْ لِآنَ الْمُجْتَمِعَ فِي الْمِلْكِ لَا تَرْبِيبَ فِيهِ كَالْمُجْتَمِع فِي الْمَكَانِ، وَالْمُكَلَّمُ لِللَّوْلِيهِ وَالْمُلِلَّ فَيْ حَقِي الْإِمْلِ لَهَا فِي حَقِي الْبَاءِ وَالْمُكَلَّمُ لِللَّهُ الْمُعْرَدُ وَالْمُوا فَي فَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ لِآنَها لِلْمَرَّةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا صَرَّحَتْ بِهَا وَلَانَ الْحَيْرَاتُ الْحَيْمَارَةَ لِلتَّاكِيدِ وَيِدُوْنِ التَّاكِيدِ تَقَعُ النَّلَاثُ فَمَعَ التَّاكِيدِ اوْلَى صَرَّحَتْ بِهَا وَلِآنَ الاَحْتِيارَةَ لِلتَّاكِيدِ وَيدُوْنِ التَّاكِيدِ تَقَعُ النَّلاثُ فَمَعَ التَّاكِيدِ اوْلَى صَرَّحَتْ بِهَا وَلَانَ قَدُ طَلَقْت نَفْسِى اوْ اخْتَرُت نَفْسِى بِتَطْلِيْقَةٍ فَهِي وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَة ﴾ ﴿وَلَلْ قَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه

اور جب شو ہرنے بیوی سے میر کہا: وحمد ہیں افتار ہے حمد ہیں افتار ہے حمد ہیں افتار ہے 'اور بیوی نے جواب میں ریک ا نے پہلا دوسرااور تیسراا ختیار قبول کرلیا تو اس صورت میں امام ابوطنیفہ کے زویک تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اوراس بارے میں شوہر کی نیت کی مشرورت نہیں ہوگی۔البت مساحبین کے نزدیک اس کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور اس میں بھی شوہر کا نیت کرنا ضروری نبیس نے کیونکہ شو ہر کے الفاظ میں تکرار طلاق کے مغبوم پرولالت کرر باہے اور اختیار کے بارے میں الفاظ کا تکرار مرف طلاق کے حق کے یارے میں ہی ہوسکتا ہے۔صاحبین اس بات کے قائل ہیں: پہلی طلاق اور اس کے بعد دوسری طلاقوں کا تذكره كرناتر تبيب كافا كدونبين ويتاراس كرور يعمغرو مغنى كافائده حاصل بوتا بالبذالفظ جوفائده وسدر بإبوبي قابل اعتبار استعال ہوگا۔امام اعظم تے بیر باب بیان کی ہے: بیدومف لفوشار ہوگا اس کی دلیل بہ ہے: جو بھی چیز ملکیت میں اکٹھی ہوکر آئے اس مي ترتبيبني بائي جاتي جيسي اكرچارة دى أيك جي مكان إلى است بين بوئ بول توان مي ترتيب ضروري بيس بوكي -استدكلام مين ترتيب كالحاظ موتاب اورمفرد موناس كے لئے ضروري ب البداجب كائم الى اصل كاعتبار سے لغوم و جائے كا تواس امر كے حق میں بھی لغوہ و جائے گا جواس کلام پر جن ہے۔ فدکور وصورت میں اگر بیوی جواب میں یہ کیے: میں نے اختیار کیا تو سب کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجائیں گئ کیونکہ لفظ اختیارا ایک مرتبہ کے معنی میں استعال ہوا ہے تو گویا بیوی نے جواب میں یہ کہا: میں نے نتیوں کوایک ہی مرحبہ میں اختیار کرلیا ہے۔ نیز لفظ اختیارہ تا کید کے لئے بھی ہے اور جب تا کید کے بغیر تین واقع ہور ہی میں تو تاکید کے ساتھ تو بدرجہ اولی تین واقع ہونی جائے اگر ہوی جواب میں بدکھہ دے: میں نے اپنے آپ کوایک طلاق دی یا میں نے ایک طلاق کو اختیار کیا تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور ایک صورت میں مرور جوئ کرنے کاحق رکھے گا چونکہ لفظ کا تقاضا یہ ہے: طلاق عدت کے گزر جانے کے بعد واقع ہو تو گویا اس مورت نے اپنی ذات کوعدت کے بعد اختیار کیا ہے۔اگر شوہر نے

سے یہ کہا: ایک طلاق کے بارے میں تمہیں افتیار ہے یاتم ایک طلاق کو افتیار کرسکتی ہوا در پھر تورت نے اپنی ذات کو افتیار کرایا توبدایک طلاق داقع بوگی جس میں شوہر کورجوع کا اختیار ہوگا۔اس کی دلیل ہے۔ مرد نے عورت کو اختیار دیا ہے کیکن صرف ایک طلاق کے بارے میں اورنص سے یہ بات ٹابت ہاں کے نتیج میں رجوع کی مخوائش ہوتی ہے۔

#### عورت كواختيار طلاق دييز مستمتعلق احاديث وآثار

(۱) امام مالك عليه الرحمه بيان كرتے ميں۔ كه ايك تخص عبدالله بن عمر كے باس آيا اور بولا ميں نے اپني عورت كو طلاق کا اختیار دیا تعااس نے اپنے آپ کوتین طلاق دے لی اب کیا کہتے ہوا بن عمر نے کہا کہ طلاق پڑگئی وہ محض بولا ایسا تو مت کرو ابن عمرون في كباش نه كياكيا تون اب آب كيا. (موطالهام ما لك عليه الرحمه: جلداول: عديث نمبر 1038)

(٢) قاسم بن محمد ایت ہے کہ ایک محق تفقی نے اپنی مورت کو طلاق کا اختیار دیا اس نے اپنے تین ایک طلاق دی پی چیپ ہور ہا پھراس نے دومری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پھراس نے تیسری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پھر پھر وونول الرتے ہرئے مروان کے پاس آئے مروان نے اس بات کا تتم لی کہ بیس نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اس کے بعد وہ مورت اس کے حوالے کردی۔ کہاما لک نے عبدالرحمٰن کہتے ہے کہ قاسم بن محمداس فیصلہ کو پہند کرتے ہے اور جمعے بھی بہت پہند ہے۔ (موطأامام ما لك عليه الرحمه: جلداول: حديث تمبر 1041)

(٣) حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمٰن کا پیام بھیجا قریبہ بنت ابی امیہ کے پاس ان کے لوگول نے ان کا عبدالرحمٰن کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے بعداڑ ائی ہوئی ان فوگوں نے کہا یہ نکاح حضرت عائشہ نے کروایا ہے حضرت عائشہ نے عبدالرحمٰن سے کہا عبدالرحمٰن نے اختیار دے دیا قریبہ نے اپنے خاد ندکوا فتیار کیا اس کوطلاق پنہ مجھا۔ (موطاامام مالك عليه الرحمه: جلداول: حديث نمبر 1042)

## لفظ اختيار كى مختلف صورتول مين وقوع طلاق كافقهي بيان

علامه شمن الدين تمرتا شي حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں ۔اور جب شو ہرنے تين بار کہا تھے اپنے نفس کا اختيار ہے مورت نے کہا میں نے اختیار کیایا کہا پہلے کو اختیار کیا یا نظام کو یا بچھلے کو یا ایک کو بنہر حال تعن طلاقیں واقع ہول کی۔ اور اگراس کے جواب میں کہ کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق دی یا میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کیایا میں نے پہلی طلاق اختیار کی تو ایک بائن واقع

ادرا گرشو ہرنے تین مرتبہ کہا گر گورت نے بہلی ہی بار کے جواب میں کہہ دیا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو بعد والے الفاظ باطل ہو گئے۔ یونمی اگر عورت نے کہا میں نے ایک کو باطل کر دیا توسب باطل ہو گئے۔ (تنویرالا بصار، ۵، میں ۵۰، بیروت ) ، علامەعلاۋالىرىن خفى علىيەالرحمەلكھتے ہیں۔

جب شوہر نے کہا تھے اپندس کا افتیار ہے کہ تو طلاق دیدے ورت نے طلاق دی توہائن داتع ہوئی۔ عورت ہے کہا تین طلاقوں میں سے جوتو جاہے تھے افتیار ہے تو ایک یا دو کا افتیار ہے تین کا نہیں عورت کو افتیار دیا اُس نے جواب بیں کہا میں کھے نیس افتیار کرتی یا کھے ٹیری ماجت ٹیس تو بیسب کونیس اورا کر کہا میں نے ہوا تھیار کہا کہ تیری عورت نہوں تو ایس افتیار کرتی یا تھے ٹیری ماجت ٹیس افتیار کرتی ہوں تو ہوں تو ہوں تو جو ب تک بیٹ میں اُس افتیار نہ دے گا عورت کو افتیار ماصل نہیں اورا کر اُس کے کہا تو مورت کو افتیار ماصل نہیں اورا کر اُس میں ہوگیا اگر چہ خبر نہ کرے۔ (در مختار من جو میں میں دی اس میں میں دین )

# والمنيك طلاق كامعامله تيرے باتھ ميں كہنے كے بيان ميں ہے

طلاق كامعامله تيريه بإته يسفل كي فقهي مطابقت

علامداین محود بابرتی حتی علیدالرحمد لکھتے بین کہ مصنف علیہ الرحمد نے افقیار والی فصل سے اس فصل کومؤخر ذکر کیا ہے کیونکہ ہ ہے۔ اس کی تائید صحابہ کرام رمنی اللہ عنبم کے اجماع ہے ہے۔اور جب کوئی شخص کسی معاملہ کواچی بیوی کے بیرد کردے تو بیای طرح ہو جاتا ہے جس طرح اختیار کے دیکر مسائل کا تھم شری ہے۔ (عنابیشرح البدایہ، ج ۵۵س، ۱۳۰۰، بیروت) تيرے باتھ ميں امرے طلاق كي حقيق

حضرت تمادین زیروشی الله عنه سے زوایت ہے کہ بیل نے حضرت ابوب سے دریافت کیا کہ کیاتم اس مخص ہے واقف ہوجر كه جملهامرك بيدك بولئے سے تين طلاق كے داقع ہونے كا قائل جوعلادہ حضرت حسن كے دہ فرماتے ہيں اس جملہ كے كئے ہے تین طلاق دا تع ہوجا تیں ہیں۔ حضرت ابوب نے جواب دیا کہ میں نے کسی مخص کواس طریقہ سے کہتے ہوئے نہیں سنا۔وہ کہ رہ ہیں اس جملہ کے کہنے سے تین طلاق ( بینی طلاق مغلظہ ) واقع ہوجاتی ہے۔ میربات من کرخداان کی مغفرت فرما دے اگران سے غلطی ہوئی بولیکن وہ حدیث نتر لیف جو کہ مجھ سے حضرت تنادہ نے نقل کی ۔ حضرت کثیر کی روایت ہے اور کثیر نے حضرت ابوسلمہ سے اور حفترت ابوسلمه نے حضرت ابو ہر برہ درضی القد عنبہ سے اور حضرت ابو ہر برہ درضی اللّٰدعنہ نے آئخ ضربت ملی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم سے اس طریقہ سے بیان کیا کہ وہ تین طلاقیں ہوتی ہیں۔راوی کہتا تھا۔راوی کہتا ہے کہ پھر میں مفرت قادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے بیحالت نقل کی ۔ حضرت تمادہ رضی اللہ عنہ نے قبل کیا کہ وہ بھول گیا۔ حضرت عبدالرحمٰن جو کہاں کماب کے مصنف ہیں و وفرماتے ہیں کہ بیرحدیث منکر ہے۔ (سنن نسائی: جلدودم: حدیث نمبر 1348)

أمُوك بيكِ لِي الفاظ استنعال كرن ي كالحكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : اَمْبُوكِ بِيَدِكِ يَنُوى ثَلَاثًا فَقَالَتُ : قَلْدُ اخْتَوْت نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ فَهِي ثَلَاثُ﴾ لِآنَ الْإِخْتِيَارَ يَصْلُحُ جَوَابًا لِلْآمُرِ بِالْيَذِ لِكُوْنِهِ تَمَلِيكًا كَالتَّخْييرِ، وَالْوَاحِدَةُ صِفَة لِلاخْتِيَارَةِ، فَصَارَ كَانَهَا قَالَتْ ؛ اخْتَرْت نَفْسِي بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَبِذَٰ لِكَ يَقَعُ الثَّلَاثُ ﴿ وَلَوْ قَالَتْ ؛ قَدْ طَلَّقُت نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي بِتَطْلِيْقَةٍ فَهِيَّ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ﴾ لِاَنَّ الْوَاحِدَةَ نَعْتُ لِمَصْلَرٍ مَحْذُوفٍ وَهُوَ فِي الْأُولَى الْإِخْتِيَارَةُ، وَفِي النَّانِيَةِ التَّطُلِيُقَةُ إِلَّا أَنْهَا تَكُونُ بَالِنَهُ لِآنَ النَّفُولِيْضَ فِي الْبَائِنِ ضَرُورَةُ مِلْكِهَا أَمْرَهَا، وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَتَهِيرُ الصِّفَةُ الْمَذُكُورَةُ فِي النَّفُولِيْضِ مَذْكُورَةٌ فِي الْإِبقَاعِ وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ النَّلَاثِ فِي النَّكُوثِ فِي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فِي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فِي النَّكُوثِ فِي النَّكُوثِ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّحُصُوصَ وَنِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلُوثِ فَي التَّعْمِيمِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْحَتَارِى لِلْأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُمُومَ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

ترجمه

آوراً گرشوہ ہے نین طلاقوں کی نیت دکھتے ہوئے ہوگ ہے گیا" تمہادا معاملہ تبرادے ہاتھ ہیں ہے' اور ہوی نے جواب ہیں ہے ہو یہ دیا۔ ہوسکتا ہے کونکہ افتقار دینے کی طرح افتقار کرتی ہوں تو تعن طلاقی ہی واقع ہوں گی لفظ افتقار ہی ' الامر بالید' ' کا جواب ہوسکتا ہے' کونکہ افتقار دینے کی طرح افتقار کی مفت ہوگی گویا ہے کونکہ افتقار دینے کی طرح افتقار کی مفت ہوگی گویا ہوں نے جواب میں میر کہر دیا: میں نے اپنی قات کواکمی عی مرتبہ افتقار کر لیا اور ان افقاظ کے ذریعے تمن طلاقیں واقع ہو جواتی ہیں ۔ اگر کہ کورہ کلام کے جواب میں میوی ہے کہ: ( میں نے اپنی آپ کواکمی طلاق دی ایک طلاق کو افتقار میں اور وہ کہا کی صورت میں افتقار شار کی اور اس کے نتیج میں ایک بائد طلاق ہو ہوگی کونکہ اور خوار می کونکہ اور کورہ کی اور دوسری صورت میں طلاق ہوگا اور طلاق ہی بائد شار ہوگی کرنگہ با بحد طلاق میں تفویش کرنا ضرورت کے بیش نظر ہے' جبکہ شوہر نے خودا سے اس معالمے کا ما لک بنایا ہے' اور مورت کی آئر ہوا ہو بر اس سے صادر ہوا ہے' البنہ انسی خوص میں مورت کی بائد انسی ہوگی دی ہو گی ۔ اس کے ملا و ملفظ امرک بیدک میں تین طلاقوں کی نیت اس لیے بھی دی میت مورت میں اللاقوں کی نیت اس لیے بھی در سے میں اس کے میک اور میں ہو کہا ہی کہا تا ہا کہ بنایا ہے' اور مورٹ کی اورٹ کی طلاق میں کورہ کی کوئی کورہ بوگی طلاق کے دورٹ میں ہو می اورٹ مورٹ کی اورٹ کی کا دیا جا ہوار تین کی نیت کرنا مورٹ کی کوئی آپ کوئی گی ہو کہا ہو گی ہو کی گی اس کے مطلوب کی نیت کرنا مورٹ کی کوئی آپ کی اس کے تیک اس کی کھی اس کی تیت کرنا مورٹ کی گی تیت کرنا میں کرنے تیں اس کرنے ہیں ۔ اس کرنے ہیں ۔

سپرداختیارے طلاق ٹلانہ کے دانوع میں فقہی غراب

اپنے آپ کوآ ڈادکرلیا ہے بیاس پیزی خرد در ہا ہے جس کی انسا مکا ایسی تک وہ مالک جس بنا تو ٹی الحال فاام کا کوئی تو لیس ہے ،
کوتکہ اب جمل بدلنے کی ولیل سے افتیار اس کے ہاتھ ہے گئل چکا ہے ، اور یا جس کے جس کے فی تھے مال کے موش اور یک جس کے اور یک آگر کہا کہ "شی نے فی تھے مال کے موش اور یکی آگر کہا کہ "شی ایسی ہوگی۔ اور بی تمام صورتیں طلاق اور بیوی کے ہاتھ میں اور یک تمام صورتیں طلاق اور بیوی کے ہاتھ میں افتیار وسے کے جس کے مرد نے مورت سے کہا تی امر بیا ہوائی میں اور یک بیا تھ ہے تو اس میں بھی وی ملا مدائن عابدین شای شی عابد اور میں کہ جب کس مرد نے مورت سے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے تو اس میں بھی وی مشرا لکا واحکام ہیں جو افتیار کے ہیں کہ نیت طلاق سے کہا جو اور تھی کا ذکر ہواور جس مجل میں کہا یا جس مجل میں کی دورت نے اور اگر میں اور عربی کی اور شو ہر رجوع نہیں کر سکتا صرف ایک بات میں فرق ہو وہا تھی کو تین واقع ہو جائے گی اور شو ہر رجوع نہیں کر سکتا صرف ایک بات میں فرق ہو وہا تھی کی اور شو ہر وجوع نہیں کر سکتا صرف ایک بات میں فرق ہو وہاں تین کی نیت میں تو تین واقع ہو تھی اگر چھورت نے اپنے کوائیک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے لئی کوئی اگر جو مورت نے اپنے کوائیک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے لئی کوئی اگر جو مورت نے اپنے کوائیک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے لئی کوئی در ہورہ کی ایک کی اور شور کی کوئی اگر جو مورت نے اپنے کوائیک طلاق دی یا کہا میں نے دور کوئی کی ایک کی ایک کی اور نے میں کوئی مدر در ہوتو ایک ہوگی ۔

اورا گراس کی زولیل نابالفہ ہے اُس سے بیکہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کوطلاق دیدی ہوگئی اورا گرعورت کے باپ سے کہا کہ اُس کا امر تیرے ہاتھ ہے اس نے کہا ہیں نے قبول کیا یا کو کی اور لفظ طلاق کا کہا طلاق ہوگئی۔

(ردفتار، جه، ص۵۵۵، بیروت)

#### آج ادر پرسول كالفتيارديين كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا الْمَرُكُ مِيهِ فَا الْيَوْمِ وَكَانَ الْاَمْرُ مِيهِ هَا بَعْدَ غَدِ لَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرُ مِيهِ مَا يَعْدَ غَدِ لَى اللَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقُتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقُتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقُتَى اللَّهُ مَا يَعْدَ غَدِ فِي اللَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقُتَى مِنْ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْاَمْرُ إِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلُ فَكَانَا وَقُتَى مِنْ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْاَمْرُ اِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلُ فَكَانَا اللَّهُ الْاَمْرُ وَاحِدٌ بِمَنْ لِلّهُ قَوْلِهِ اللّهُ عَرِيدِ اَحَدِهِ مَا لَا يَوْتَذُ الْاحْرُ . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ : هُمَا اَمْرٌ وَاحِدٌ بِمَنْ لِلّهِ قُولِهِ اللّهُ عَلَى النَّالِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى النَّالِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُورُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُ التَّاقِيتَ، وَالْامُرُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُهُ النَّالِي الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِلُهُ وَلِهُ وَلِهُ مَا النَّالِي اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن مِالْالُولُ وَجَعَلَ النَّالِي النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلِ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَكُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْ

2.7

الگرشومرنے ہوں ہے کہا: آھو گئے ہیں۔ کہا اُلیوم وَ وَبَعْدَ غید (سمبیر) آج اورکل کے بعدافتیارہ) تواس میں دات شامل نہیں ہوگی۔ اگر ہوں نے دن کا افتیار مسر وکر دیا تواس دن کا افتیار ختم ہوجائے گا البتہ پرسوں کا افتیار گورت کے پاس دہ گا 'کیونکہ شوہر نے دوالیے اوقات کی صراحت کی ہے جن کے درمیان ان بی کی جن کا دفت موجود ہے جس میں الامر بالید (کی صورت) شال نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر الیوم اور صورت) شال نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر الیوم اور الگ آلگ معالے ہیں۔ لہذا ایک کے مسر وکرنے سے دوسرامسر وشار نہیں ہوگا۔ امام زفر نے یہ بات ارشاد المر بعد الغد دونوں الگ آلگ معالے ہیں۔ لہذا ایک کے مسر وکرنے سے دوسرامسر وشار نہیں ہوگا۔ امام زفر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: تقویض کی بید دنوں صورتیں حقیقت کے اعتبار سے ایک بی ''الامر بالید'' ہیں۔ یہ ای ظرت ہے: ایس دن طلاق واقع طلاق میں یہ ہوگا۔ واقع نہیں ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ میں موت میں اقتبار کے اس دن طلاق واقع میں دفت میں رکھنے ہیں۔ اللامر بالید میں یہ انتہا ہوگا۔ ہوگا

څرح

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اور جب شوہر نے کہا تیرا امرتیرے ہاتھ ہے، آج اور پرسوں تو دونوں راتیں درمیّان کی داخل نہیں اور بید دونوں تفویض جُد اجَد اہیں، لہٰذا اگر آج دوکر دیا تو پرسوں عورت کو اختیار ہے گا اور رات میں طلاق دیکی تو واقع نہ ہوگی اور ایک دن ہیں ایک ہی بار طلاق دے کئی ہے اور اگر کہا آج اور کل تو رات داخل ہے اور آج روکر دیگی تو کل کے لیے بھی اختیاد نہ رہا کہ یہ ایک تفویض ہے اور اگر یوں کہا آج تیم اامرتیرے ہاتھ ہے اور کل تیرا امرتیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نہیں اور جُد اجُد اور تو ن تھویض ہیں اور اگر کہا تیم اامرتیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہیں اور راتیں داخل ہیں

اور جہاں دونوں تفویض میں اگر آج أس فے طلاق دے لی پرکل آفے سے پہلے أی سے نکاح کرلیا تو کل پر اسے طلاق دینے کا اعتبار حاصل ہے۔ (در مخار ، ج م م م م ۵۵۵ میروت)

آور جب اس نے اس طرح کہا کہ نختے اس سال یا اس مہنے یا آج دن میں اعتیار ہے تو جب تک وقت باتی ہے اعتیار ہے اگر چیل بدل می ہو۔ اور اگر ایک ون کہا تو چوٹیں تھنے اور ایک ماہ کہا تو تمیں دن تک اختیار ہے اور جا نہ جس وقت و کھائی دیا اس وقت ایک مہنے کا اختیار دیا تو تمیں دن ضروز نہیں بلکہ دوسر ہے بلال تک ہے۔ (در بخارج میں میں ۵۵۸ میروت)
آج جا ورکل کے اختیار میں راہت بھی شامل ہوگی

﴿ وَلَوْ قَالَ آمُرُكَ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَعَدًا يَدُخُلُ اللَّيْلُ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنْ رَدَّتُ الْآمُرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَشْقَى الْآمُرُ فِي يَدِهَا فِي عَدِه لِآنَ هُلَا اَمْرٌ وَاحِدٌ لِآنَهُ لَمْ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَسَدُكُورَيْنِ وَقُتْ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلَامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّيْلُ وَمَجْلِسُ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : اَمْرُك بِيَدِك فِي يَوْمَنِ . وَعَنْ آبِي وَمَجْلِسُ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : اَمْرُك بِيدِك فِي يَوْمَنِ . وَعَنْ آبِي عَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمه

اور جب شوہر نے یہ کہا' دہمہمیں آج اختیار ہے اور کل اختیار ہوگا' تو اس میں رات بھی شائل ہوگ۔ ' نورت نے اس دن کا اختیار مستر دکر دیا تو دومرے دن بھی اس کے پاس اختیار باتی نہیں دے گا' کوئکہ بیا اختیار ایک بن معاملہ ہے اور دونوں نہ کور اوقات کے درمیان ایسا کوئی وقت نہیں ہے جو ان کی جنس سے تعلق ندر کھتا ہو اور ران کے درمیان خلل انداز ہور ہاہو کی جس میں اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ندا کرے کی مقل ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی اور رات درمیان میں آجاتی الام بالیدی تھم شامل ند ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ندا کرے کی مقل ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی اور رات درمیان میں آجاتی ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا گویا شوہر نے میر کہا ہوگا جمہیں دودن اختیار ہے۔ امام ابوضیف سے ایک دوایت سے می منقول ہے آئر

یوی نے آج کے دن کا اختیار مستر وکر و یا تو اسے الکے دن بھی آجی ذات کے بارے ش اختیار ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ: مورت
الامر بالیدکومستر وکرنے کی مالک تیں ہوتی 'بالکل ای طرح جیے وہ طلاق کو واقع ہونے ہے نہیں روک سکتی۔ فلا ہرالروایت کی دلیل بیہ: یوک نے جب آج کے دن بیل اختیار باتی نہیں دہ گا۔ ای طرح اگر اس نے بیہ ہے: یوک نے جب آج کے دن بیل اختیار نہیں ہوگا)۔ اس کا دلیل بیہ: جم آج الامر بالیدکومستر وکر کے شوہرکوا فتیار کرلیا (توکل بھی اسے شوہرکومستر دکرنے کا اختیار نہیں ہوگا)۔ اس کی دلیل بیہ: جم شخص کو دو چیز وں کے درمیان اختیار و یا جائے اسے دو بیل سے ایک کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف نے بیات بیان کی ہے: اگر شوہر نے بہ کہا ہو" تھے آج اختیار ہے اور تھے کل بھی اختیار ہوگا' تو ید دواختیار شار ہوں گئے کہ کو کو کہ کی اختیار ہوگا' تو ید دواختیار شار ہوں گئے کہ کو کہ کی اختیار ہوگا' تو ید دواختیار شار ہوں گئے کو کہ کی مسئل اسے مختلف ہے۔ ہم ایک وقت کی فیرکو علی دولوں پر ذکر کیا ہے' کیکن کہا صورت میں مسئل اسے مختلف ہے۔

بہال مصنف نے بیدستاریان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں: امیر بیدك الدوهر وغدا (تہارا معالمہ تہارے ہاتھ ہیں ہے آج اور كل) ۔ تو اس صورت میں آج اور كل كے درمیان آنے والی رات اختیار میں شامل ہو گی۔ اس كی دلیل بیدہ نے: آج اور كل كر دونوں ایک ہی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ یہی دلیل ہے: اگر عورت اس اختیار كو گئے ہیں۔ یہی دلیل ہے: اگر عورت اس اختیار كو ترجم ہوجائے ہے۔

اس کی دلیل میہ: یہاں شوہر نے لفظ ہوم اور لفظ غدکوحرف عطف '' و''کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دیا ہے۔ اس کے درمیان ایسا کوئی وقت نہیں ہوگا جوان کے درمیان حد قاصل قائم کر سکے اور اس میں عورت کواختیار حاصل نہ جو لہذا مید دونوں بعنی آج اور کل ایک ہی تھم کی حیثیت کے حامل ہوں گے اور آج کے دن میں اس کو مستر دکرنے سے کا کے دن میں اس کو مستر دکرنے سے کا کے دن میں بھی مستر دکر تالازم آجائے گا۔

اس اختیار میں رات کے داخل ہونے کی ولیل ہے ہے: آج اور کل کے درمیان اور کوئی حد فاصل نہیں ہے بیدونوں

ای دوسرے سے کمن ایں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اوران کے درمیان ان کی جنس کا ایسا کوئی وقت جبیں ہے اور مرک سے دوسرے ایک وقت جبیں ہے جس کو بدکلام مشتل نداموں بھی دلیل ہے ایس او کا ت محمل بھی مشاورت کے دوران رات آجاتی ہے اور مشاورت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا' تو شوہر کے ان الفاظ کی وہی حیثیت ہوجائے گی جیسے اگر اس نے بیالفاظ استعمال کیے ہوئے۔ ''تہمارا معاملہ دوران تک تہمارے باتھ میں ہے''۔

امام ابومنیفہ سے بیدروایت منفول ہے: ایک صورت میں عورت اگر آج کے دن میں اس معالے کومستر دکر دیتی ہے تو اس سے اسکے دن لیمن کل اپنی ڈات کوا عتیار کرنے کا اعتیار ہوگا۔

اس کا دلیل میہ ہے: وہ مورت اس اس لیمنی دیے گئے اختیار کر درکرنے کی یا لک نہیں ہوگی۔ ظاہر الرواعت کی دلیل میہ ا ہے: اگر اس صورت میں مورت آئ کے دن میں اگرا پی ذات کوا ختیار کر لیتی ہے تو اس کوطلا تی ہوجائے گی اور کل کے لئے اس کا اختیار اس کا اختیار ہاتی نہیں رہائی ٹریس رہے گا' تو جس طرح آئی ہے دن میں اپنی ذات کوا ختیار کرنے کے نتیج میں کل نے لئے اس کا اختیار ہاتی خیس رہائی طرح آگر آئ کے دن میں اپنی ذات کے لئے اختیار استعمال نہیں کرتی تو نیا ختیار استعمال نہیں کرتی تو نیا ختیار اس کے لئے ہاتی نہیں ہوتا جا ہے۔ مصنف نے اس کی ولیل میر بیان کی ہے: جب کی شخص کو دو چیز دن کے درمیان اختیار دیا جائے' تو وہ ان دو میں سے کی ایک کوا ختیار کرنے کا مالک ہوتا ہے۔

امام ابو یوسف سے بیدوایت منقول ہے: جب شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں آج کے دن تہارا معاملہ تہارے ،
ہاتھ جس ہے اور کل تہارا معاملہ تہارے ہاتھ جس ہوگا۔ تو اس صورت جس بیدووامر بن جا کیں گے اس کی ولیل بیہ ہے شوہر نے ان جس سے اور کل تہار کہا ہوں ہے ان جس سے ہرا یک کوالگ سے خبر کے طور پر بیان کیا ہے جبکہ کہا صورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہاں پر الفاظ ،
کی تر تیب جس بھی اختلاف بایا جاتا ہے۔

کہا تھے اس سال یا اس مہینے یا آئ دن ہیں اختیار ہے تو جب تک دفت ہاتی ہے اختیار ہے اگر چہلس بدل می ہو۔ اوراگرا یک دن کہا تو چوہیں تھنٹے اورا یک ماہ کہا تو تعمیں دن تک از تبار ہے اور جا نکرجس وقت دکھائی ویا اُس وقت ایک مہینے کا اختیار دیا تو تعمیں دن ضرور نہیں بلکہ دوسرے ہلال تک ہے۔ (عالیگر بی، ورعی ار)

مسي فض كي دن كودت آمد كساتهام باليدكومشروط كرنا

﴿ وَإِنْ قَالَ : اَمُرُكَ بِيَدِكَ يَوْمَ يَقَدَمُ فَلَانٌ فَقَدِمَ فَلَانٌ فَلَمْ تَعُلَمْ بِقُدُومِ حَتَى جَنَ اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ لِآنَ الْأَمْرَ بِالْيَهِ مِمَّا يَمْتَدُ فَيَحْمِلُ الْيَوْمَ الْمَقُرُونَ بِهِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فَيُتَوَقَّنَ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِى بِانْقِضَاءِ وَقَتِهِ

2.7

شخ نظام الدین فقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر خاد عربے کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے تو صرف دن کے
لیے ہے اگر دات میں آیا تو طلاق نہیں وے عتی اور اگر وو دن میں آیا گر تورت کو اُس کے آئے کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ آفاب
و وب گیا تو اب اختیار نہ رہا۔ اگر کو کی وقت میں نہ کیا تو مجلس بدلئے سے اختیار جاتا رہے گا جیسا او پر خہ کور موااور اگر وقت میں کر دیا
ہومثلاً آن یا کل یا اس مہینے یا اس مال میں تو اُس پورے وقت میں اختیار حاصل ہے۔

(عالم كيرى، كماب طلاق، ج ابس ١٩٣٧، بيروت)

## عورت کے اختیار طلاق کے باقی رہے کا بیان

﴿ وَإِذَا جَعَلُ الْمُرَهَ إِيَّا هَذَا تَمْلِكُ التَّطْلِيْ مِنْهَا هُلِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَنْصَرَّ لَ تَاخُدُ فِي عَمَلٍ الْحَرَ فِي لِلْقَ النَّطْلِيْقِ مِنْهَا ﴿ لَاَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَنْصَرَّ لَ اللَّهُ لِلْكَ مَلُولِكَ النَّطْلِيْقِ مِنْهَا ﴿ لَاَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَنْصَرَّ لَ اللَّهُ لِلَّهُ الْمَجُلِسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ ﴾ يرأي نَفْسِه وَهِي بِهِلْهِ الصِّفَةِ وَالتَّمْلِكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجُلِسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ ﴾ فَمَّ إِنْ كَانَتُ لا تَسْمَعُ فَمَجُلِسُ عِلْمِهَا وَرَاء مُسلَّم إِنْ كَانَتُ لا تَسْمَعُ فَمَجُلِسُ عِلْمِهَا وَرَاء وَبُسُلُوعِ الْمَجُلِسِ وَلا يُعْتَبُو مَجُلِسُهُ لِأَنَّ التَّعْلِيْقَ لَازِمٌ فِي حَقِيهِ بِيَخَلَافِ الْبَيْعِ لِلاَنَّهُ تَمُلِلُكُ وَلِهُ مَعْنَى التَّعْلِيْقِ فَيَوقَفَى عَلَى مَا وَرَاء اللَّهُ لِلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

آنُ يُوجَدَ مَا يَقُطُعُهُ أَوْ مَا يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ . وَقَوْلُهُ مَكَثَتْ يَوْمًا لَيْسَ لِلتَّقْدِيرِ بِهِ . وَقَوْلُهُ مَا لَهُمْ تَمَا خُدُ فِي عَمَلِ الْحَرَيُرَادُ بِهِ عَمَلْ يُهْرَفْ آنَهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَ فِيْهِ لا مُطُلَقَ الْعَمَّلِ

7.5

اور جب شوہر نے بیوی کوالا مر بالید کا موقع دیا اور اسے افتیا ردیا اور مجروہ عورت اس دن ای جگہ پر رہی کمڑی نہ ہوئی 'تو اسے افتیار حاصل رہے گا اس وقت تک جب تک وہ کی دومرے کا میں شغول نہیں ہوجاتی 'کیونکہ اس افتیار دینے کے نتیجی شورت اپنی فرات کو طلاق دینے کی ما لک بن چک ہے اور مالک وہی شخص ہوتا ہے جوا پی دلیل کے مطابق جس طرح چا ہے تصرف کر سے اور والک وہی شخص ہوتا ہے جوا پی دلیل کے مطابق جس طرح چا ہے تصرف کر سے اور وورت اس صفحت کے ساتھ موصوف ہے 'لیکن مالک بنائے کا یہ بی اس مخط تک مودود ہے جس کی پوری شخص ہم پہلے بیان کر چے ہیں ۔اگر بیوی شوہر کے اس کلام کو بن رہی ہوئو اس مورت کی وہی مجل معتبر شار ہوگی جس مجل جس کی اس مخط کا اعتبار کیا جائے گا جس جس اسے اس بات کا علم ہوا کیا اس کی اطلاع کی اس مختبر میں اس کے اس بات کا علم ہوا کیا اس کی اطلاع کی جس میں اس کے بعد تک مؤ خرشار میں اس کی دیں گئی ۔ اس کی دلیل میہ ہوا کیا س کی بعد تک مؤ خرشار میں کے بعد تک مؤ خرشار میں کی دلیل میں ہو کیا ہو کہ سے بیا جس کی بعد تک مؤ خرشار میں گئی ۔ اس کی دلیل میں ہو کیا ہو کیا ہو گئی ۔ اس کی دلیل میں ہو کہ بعد تک مؤ خرشار میں کی دلیل میں ہو کہ بعد تک مؤ خرشار میں کی دلیل میں ہو کیا گئی دلیل میں ہو کہ بعد تک مؤ خرشار میں گئی ۔ اس کی دلیل میں ہو کہ بعد تک مؤ خرشار میں گئی ۔ اس کی دلیل میں ہو کہ بعد تک مؤ خرشار میں گئی ۔ اس کی دلیل میں ہو کہ بعد تک مؤ خرشار میں گئی ۔ اس کی دلیل میں ہو کہ بور کیا ہو کہ بھوں گئی ہو کہ بھوں گئی گئی دلیل میں ہو کہ بھوں گئی ہو کہ ہو کہ بھوں گئی ہو کہ بھوں گئی ہو کہ بھ

اس بارے ہیں شوہر کی مجلس کا کوئی اختبار فہیں ہوگا'اس کی دلیل ہے ہے: الامر بالید کو معلق کرنا شوہر کیلئے لازم ہے ۔ جبکہ خرید وفروخت کا کھا اللہ بانا ہوتا ہے اس ہیں تعلق کا کوئی شائر نہیں بایا جاتا۔ جب عورت کی مجلس قابل اختبار شار ہوگی تو بعض اوقات مجلس جلے یہ دلیل سے تبدیل شار ہوتی ہے اور بعض اوقات کیا ہا جاتا۔ جب عورت کی مجلس قابل اختبار شارہ ہوگی تو بعض اوقات مجلس یہ کہ میں ہم اس بارے میں گفتگو کر چے ایس کا موجود کر دومرا کام کرنے کے نتیج میں بھی تبدیل شارہ ہوتی ہے جب اکدا ختیار کی بحث میں ہم اس بارے میں گفتگو کر چی ہیں۔ اگر عورت وہاں سے کھڑی ہوجائے تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا کی کیونکہ اس کا کھڑے ہوتا اعراض کرنے کی دلیل ہے ای طرح کھڑے ہوتا اعراض کرنے کی دلیل ہے ای طرح کھڑے ہوتا دلیل میں بھی تبدیلی ہیں تبدیلی ہیں افتیار ختم مختلف ہوگا کی کیونکہ اس کا کھڑے ہوجاتی ہے اور کھی مختار ہوتی ہے اس کے برخلاف آگروہ وہاں اس طرح کھڑے در دان کے کوئی ایسا تمل کوئی ایسا تمل کوئی گئی ہوجاتی ہے اور کھی مختار ہوتی ہوتا ہو اور کھی مختار ہوتی ہوتا ہوگا کوئی گئی ہوجاتی ہے اور این کوئی ایسا تمل کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ایسا تمل کوئی ایسا تمل کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ایسا تمل کوئی ایسا تمل کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوتا ہوگا کوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہو

تبدیل مجلس کے قتبی احکام کابیان

اور اگر و مورت میلی تی کمزی ہوئی یا ایک کام کر ری تھی آسے چھوڈ کر دومرا کام کرنے تکی مثلاً کھانا منکوایا یا سوئی یا نسل کر ۔۔۔ تکی یا مبتدی نا نے تکی یا کسی ہے خرید وفروعت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہو گئی یا سوار تھی از کمٹی یا ایک سواری سے اتر کر د وسری برسوار بیونی یا سوار تنی تکرید نور کمیز اتھا چلنے لگا تو اِن سب صورتوں میں مجلس بدل می ادراب طلاق کا اختیار ندر ہا!ورا کر کھڑی تھی بیندگی یا کمزی تمی اور مکان میں مسلے تکی یا جیٹمی ہو گی تکیہ لگالیا یا تکیہ لگائے ہوئے تھی سیدھی ہو کر جیٹھ تنی یا اپنے باپ وغیرہ کسی کو مشوروك في الياموا بول كوئلاف كان كران كرمان المنطلاق ديد بشرطيكه د بال كوئى اليانبين جوئلا ديد ياسواري پرجاري تقى أے روک دیایا یائی پیایا کمهانا دہاں موجود تھا پچھ تھوڑ اسا کھالیا ،ان سب صورتوں میں مجلس نبیں بدلی۔ (عالمگیری، درمختار وغیر ہم ( اورای ملرح تشی کمریے تھم میں ہے کہ تشتی ہے جانے ہے جلس نہ بدلے کی اور جانور پرسوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے، ہاں اگر شوہر کے سکوت کرتے ہی فورا اُسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی اورا گرممل 1)) میں دونوں سوار ہیں جسے كونى كينچے كيے جاتا ہے تو مجلس نبيں بدنى كريت كى كے تكم ميں ہے۔ (2) (در مختار) كاڑى پالى3)) كا بھى يہى تكم ہے۔ بيشى مونی تعی لیٹ می اگر تکیدو فیرزہ لکا کرائس طرح لیٹی جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں تواخشیار جاتارہا۔) . علامه على بن محدز بيدى حنى عليه الرحمه لكصة بير \_

اوراگر وہ مورت دوزا نوبیٹی تھی جارزانو بیٹھ گئی یا تکس کیا یا جیٹھی سوگئی تو مجلس نہیں بدلی۔ شوہرنے اُسے مجبور کرکے کھڑا کیا یا جماع کیا تو افتیار ندر ہا۔شو ہر کے افتیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی افتیار جاتا رہا نماز فرض ہویا واجب بالفل۔اور ا گرعورت نماز پڑھار ہی فی أسى حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے تو پوری کر کے جواب دے اختیار باطل نه ہوگا اور اگر تغل نماز ہے تو دورکعت پڑھکر جواب دے اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جا تار ہاا کر چیسلام نہ هجيرا هو ـ اوراگر مشهطن الليه كهايا بچير هوڙاسا قرآن پڙها تو باطل ند ۽ وااورزياده پڙها تو باطل ۽ وگيا ـ (جو ۾ره نيره ، كتاب طلاق) علامه علاؤالدين حتفي عليه الرحمه لكصته ميس\_

اورا گرعورت نے جواب میں کہا تو اپنی زبان سے کیول طلاق نہیں دیتا تو اس کئے سے اختیار باطل ندہوگا اور اگر بیر کہا اگر تو مجھے طلاق دیتا ہے **توا تنا مجھے دیدے تو اختیار باطل موگیا۔** آمرینک وفت اس کی اور شفعہ کی خبریکنجی اور عورت دونوں کواختیار کرنا جا ہتی ہے تو مید کہنا جا ہے کہ میں نے دونوں کواختیار کیاور نہ جس ایک افتیاب سے دوہرا جا تارہے گا۔ (ورمختار ، کتاب طلاق) حالت کی تبدیلی کی مس صورت میں اختیار باقی رہے گا

﴿ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمُةً فَهَ كَلَسَتُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا ﴿ لِلاَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِقْبَالِ فَإِنَّ الْقُعُودَ ٱجْسَمَعُ لِللرَّأْيِ ﴿وَكَذَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَاتُ أَوۡ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتُ ﴾ لِآنً هٰذَا انْتِ قَالٌ مِنْ جِلْسَةٍ إِلَى جِلْسَةٍ فَلَا يَكُونُ إِعْرَاضًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ،مُحْتَبِيَةً فَتَرَبَّعَتُ قَالَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَسَلَمَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّفِيْرِ، وَذَكَرَ فِي غَيْرِهِ آنَهَا إِذَا كَانَتْ فَاعِدَةً فَاللَّهُ عَنْهُ إِللَّهُ عَنْهُ إِلَا يُكَانَ إِعْرَاضًا، فَاعِدَةً فَاللَّهُ الْآلُولُ التَّهَاوُنِ بِالْآمُرِ فَكَانَ إِعْرَاضًا، وَالْآوَلُ هُو الْآصَةُ وَلَوْ كَانَتْ فَاعِدَةً فَاضْطَجَعَتْ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ وَحَمَهُ اللّهُ

ترجمه

اور جب مورت کھڑی ہوئی تھی اور پھروہ (اس بات کوئ کر) بیٹھ گی تو اس کا اختیار باتی رہے گا' کیونکہ بیر متدلیل ہونے کی علامت ہوتا ہے' کیونکہ بیٹھ جاتا دلیل کوزیادہ جائے اور درست کردیتا ہے۔ ای طرح آگروہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے فیک لگائی ہوئی تھی اور شینے ہے فی اور ایس نے فیک لگائی ہوئی تھی اور شینے ہے فی اور شینے ہے ہی اختیار باتی رہے گا) کیونکہ اس صورت بیل نشست کے ایک مخصوص طریقے کو چھوڈ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور بیبات اعراض شارئیس ہوگی' ای طرح جیسے اگروہ دوز انوں بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چارز انوں بیٹھ جائے کہ واختیار کرنا ہے اور بیبات اعراض شارع العین کی ہے: ' الجائے معالی ما العین دوسری کتابوں بیل بیبات نہ کور ہے اگر مورت بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیٹ گئ تو اس بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیٹ گئ تو اس البذا ہیاں کے اعراض کرنے کی دلیل شار ہوگی' لیکن پہلی دلیل زیادہ درست ہے۔ آگر عورت بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیٹ گئ تو اس بارے میں امام ابو یوسف سے دوطرح کی دوایات منقول ہیں۔

شرح

یبال مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے: جب مورت کواس اختیار کو ملنے کی اطلاع کی اور وواس وقت کھڑی ہوئی تھی اور چھر بیٹھ کئی تواس کا اختیار برقر اررہے گااس کی دلیل ہے ہے: اس کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی طرف متدلیل ہوئی ہے اور بیٹھنے کی صورت میں آ وی زیادہ بہتر طریقے سے غور وفکر کر سکتا ہے۔ یہاں مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے: جب مورت کواس بات کی اطلاع کمی اس وقت اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور پھر اس نے ٹیک لگائی یا ٹیک لگائی ہوئی تھی اور پھر بیٹھ گئی تو اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا کو نکہ بیٹھنے کی حالت میں تبدیلی کرنا اعراض کرنے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر وہ گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چار رانوں ہوکر بیٹھ گئی تو بھی اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر وہ گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر جار رانوں ہوکر بیٹھ گئی تو بھی اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا کی دلیل نہیں ہے۔مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: یہ روایت الجامع الصغیر کی ہے۔

لیکن الجامع الصغیر کے علاوہ دیگر کتابوں میں بیبات ذکر کی گئے ہے: اگروہ عورت بیٹی ہوئی تھی اور پھراس نے نیک مگالی تو اب اے اختیار حاصل نہیں رہے گا' کیونکہ ٹیک لگا ٹا اس بات کی دلیل ہے: اس نے اس معاملہ کا نوٹس نہیں لیا ہے اور جب اس نے اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا تو بیداس بات کی دلیل ہوگی: گویا اس نے اعراض کر لیا ہے۔مصنف فرماتے ہیں: پہلی روایت درست ہے (ree)

نیخی ایمی صور تھال میں مورت کا افتیار اس کے پاس باتی رہے گا۔ جب مورت کواس بات کی اطلاع ملی اس وقت وہ بیٹی ہوئی تھی اور پیخی اس کی اور پیخی ہوئی تھی اور پیخی ہوئی تھی اور ایسٹ کی تواس کا کیا تھم ہوگا؟ اس بارے میں امام ابو بوسف سے دوروایات منقول ہیں: ایک کے مطابق یہ افتیار نم موجائے گا۔ اور دوسری کے مطابق افتیار باتی رہے گا۔

## والدكومشوره كے ليے بلانے يا كوابول كوبلانے براختيار باقى رہے گا

﴿ وَلُو قَالَتُ أَدُعُ آبِى اَسْتَشِرُهُ آوُ شُهُ وَا الشَّهِ لَهُمْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا ﴾ لِآنَ الاسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّرِ عَنْ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الاسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّزِ عَنْ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الْاسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّزِ عَنْ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الْاعْرَاضِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ آوُ فِي مَحْمَلٍ فَوقَفَتْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا ، الإعْرَاضِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ آوُ فِي مَحْمَلٍ فَوقَفَتْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا ، وَإِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا ﴾ لِآنَ سَيْرَ اللَّابَّةِ وَوُقُوفَهَا مُضَافٌ إِلَيْهَا ﴿ وَالسَّفِينَةُ وَإِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا ﴾ وَالسَّفِينَةُ وَإِنْ سَيْرَ لَا اللَّهُ اللهُ وَالسَّفِينَةُ وَاللَّهُ الْمَاتُ اللهُ الله

7.5

اور جب عورت نے ریہ کہد یا: پہلے میرے والد کو بلا کراؤ و تا کہ شن ان سے مشورہ کراوں ٹیا یہ کہد دیا: گواہوں کو بلا کراؤ و تا کہ شن انہیں اس بارے بیٹ گواہ بنالوں تو اس کا اختیار باتی رہے گا، کیونکہ مشورہ کرنے کا مطلب ہے ہے: آ دئی درست بات معوم کرنے کا کوشش کر ہے اور گوائی قائم کرنے کا مقد رہے ہے آ دئی انکار سے نظام سے بیٹل اعراض کی دلیل شار تیں ہوگا۔ اگر عورت جانور پر سوار تھی اور وہ مُخم گئی تو بھی اختیار باتی رہے گا، لیکن اگر وہ دوانہ ہوگئی تو اختیار ختم ہوجائے گا، کیونکہ جانور کا چنا یا اس کو درت جانور پر سوار تھی اور وہ مُخم گئی تو بھی اختیار باتی رہے گا، لیکن اگر وہ دوانہ ہوگئی تو اختیار ختم ہوجائے گا، کیونکہ جانور کا چنا یا اس کی نسبت عورت کی طرف کی جائے گی۔ مشتی کا حکم اس کی کونکہ شنگ کی جائے گی۔ مشتی کی جائے گئی۔ مشتی کی جائے گئی۔ مشتی کی جائے گئی۔ میں ہوتا کین جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا کین جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا گئی جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا گئی جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا گئی جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا گئی جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا گئی جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا کیا جانے گئی کہ کی کہ مشتی پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا گئی جانور پر جیٹھا ہواضی اسے دو کئے پر قادر نہیں ہوتا گئی جانے گئی کہ کی کھر کی طرف کی میں موتا کی کونکہ کی کھر کی خوادر نہیں ہوتا گئی دو کھر کے کہ کہ کی کھر کی کھر کی کے کہ کہ کی کھر کی دو کر جیٹھا ہوا گئی کے کہ کہ کونکہ کی کھر کی کھر کی کھر کی اس کونکر کیا تھا کہ کونکر کے کئی کونکر کے کہ کونکر کی کھر کی کھر کے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کونکر کے کہ کونکر کے کہ کی کھر کی کونکر کے کہ کے کہ کی کھر کی کونکر کے کہ کونکر کے کہ کے کہ کونکر کے کہ کونکر کے کہ کی کھر کے کہ کونکر کے کہ کے کہ کونکر کونکر کے کہ کونکر کے کہ کونکر کے کہ کونکر کے کہ کونکر کونکر کے کہ کونکر کے کہ کونکر کے کہ کونکر کے کہ کونکر کونکر کے کہ کونکر کے کہ کونکر کے کہ کو

یمان مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے: جب مورت کواس اختیار کا پید چلا اور اس نے بیکھا: میں اپنے والد کو بلاتی ہوں تا کہ میں ان سے مشورہ کرسکوں یا بیمس کوا ہوں کو بلاتی ہوں تا کہ اس بات پر انہیں گواہ بناسکوں تو اس کا اختیار باقی دہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہیں: اس کا مشورہ کر نااس بات کی دلیل ہے: وہ صحیح منتیج تک پنچنا چاہتی ہے اور غلط صورت حال اختیار کرنے سے بچنا چاہتی ہے نہذا اس کا میٹل اعراض کی دلیل ہے: وہ صحیح منتیج تک پنچنا چاہتی ہے اور غلط صورت حال اختیار کرنے سے بچنا چاہتی ہے نہذا اس کا بیٹل اعراض کی دلیل ہیں ہوگا۔ یہاں مصنف نے نیمسئلہ بیان کیا ہے: عورت کو جب اس بات کی اطهاع می اس وقت وہ کی اس وقت وہ کی سوار کی پر جار ہی تھی گا گیاں اگر وہ چہتی رہی تو اس کا اختیار باقی رہے گالیکن آگر وہ چہتی رہی تو اس کا اختیار باقی رہے گالیکن آگر وہ چہتی رہی تو اس کا

امتیار باطل بوجائے کا معنف نے اس کی دلیل میران کا ہے: جانور کا چانا یا اس کا نعبر نا اس کی نسبت مورت کی طرف کی جائے ی کیونکداسے رو کنامورت کے افتیار میں تھا اگروہ اسے روک لیتی توبیاس بات کی دلیل تھی: وہ اس بات پر سوچ بچار کرنا جا ہتی بي الكن الراس في المست ملك ويا توريداس بات كى وليل ب: اس في اس بات كانولس بين ليا اوراس بات كانولس ند لينا اس بات ی دلیل ہوگا'اس نے اعراض کیا ہے۔ مصنف نے رہ بات بیان کی ہے: اگر عورت کی کشتی میں سوارتھی اور اس دوران اسے اس بات كى اطلاع ملى توسنى كاحتم كم كى ملرح ہے بینی اگروہ تورت كھڑى ہوئی تھی اور جیٹھ ٹی تو اس كا اختیار باطل نہیں ہوگا کہ لین اگر بیٹی ، ہوئی تعی اور کھڑی ہوئی تو اختیار تھے ہوجائے گا۔ای نوعیت کے دیگر تمام احکام ہیں جن کا ذکر سابقہ سطور میں کیا جاچکا ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے: اگر چیرشتی بھی جانور کی طرح حرکت کررہی ہوتی ہے کیان جانورکور د کناعورت کے اختیار میں تھا جب کہ بیاں میں کوروکناعورت کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی گئتی کے چلنے کی نسبت اس پرسوار ہونے والے خص کی طرف کی جاتی ہے۔ كياآپ نے ملاحظة بيس فرمايا :عورت كے لئے بير ہات ممكن نبيں ہے كدوہ شنى كوروك سئے جبكہ جانور پرسوار مخض اسے رو كئے پر قادر

## ملكيت كى طرف اضافت كے معدوم ہونے پر بطلان اختيار

علامه علا والدين حقى عليه الرحمه ككمت بيل كه زكاح س بهلة تفويض طلاق كي مثلاً عورت س كها اكريس دومرى عورت س نكاح كرول تو تخصے البيخ تنس كوطلاق دسينے كا اختيار ہے تو بي تفويض نه ہو كى كه اضافت ملك كى طرف نہيں۔ يونبى اگرا يجاب و تبول ميں شرط کی اور ایجاب شو ہرکی طرف سے ہومشالا کہا میں تھے اس شرط پر نکاح میں لا یا عورت نے کہا میں نے تبول کیا جب بھی تغویض نہ ہوئی۔اوراگرعقد میں شرط کی اورا بیجاب مورت یا اُس کے وکیل نے کیا مثلاً میں نے اپنفس کو یا اپنی فلاں موکلہ کواس شرط پرتیرے تكاح مين ديا مرد نے كہا ميں نے اس شرط پر قبول كيا تو تفويض طلاق ہوگئ شرط پائى جائے تو عورت كوجس مجلس ميں علم موااستے كج طلاق دینے کا اختیار ہے۔

مرد نے عورت سے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے تواس میں بھی وہی شرائط واحکام ہیں جواختیار کے ہیں کہ نبیت طلاق سے کہا ہوا در نفس کا ذکر ہوا ورجس مجلس میں کہایا جس مجلس میں علم ہوا اُسی میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہوجائے گی اور شو ہررجوع نہیں كرسكاً صرف ايك بات ميں فرق ہے وہاں تين كى نيت سيح نبيں اور إس ميں اگر تين طلاق كى نيت كى تو تين واقع ہونگى اگر چەورت نے اپنے کوایک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے تفس کو تبول کیا یا اپنے امر کوا ختیار کیا یا تو مجھ پرحرام ہے یا مجھ سے جُدا ہے یا میں تجھ سے جُدا ہوں یا جھے طلاق ہے۔اورا گرمردنے دو کی نیت کی یا ایک کی یا نیت میں کوئی عدد ند ہوتو ایک ہوگی۔( درمختار ، کتاب طلاق )



## ﴿ نیمل مشیت طلاق کے بیان میں ہے ﴾

#### فصل مشيت طلاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ این محبود بابر تی حنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس فصل کی دلیل مناسبت واضح ہے۔ امر بہ بیرے موفر اس کوؤ کر کرنااس کے استعمال کی قلت سے پیش نظر ہے۔

ای فصل کی نقتی مطابقت اختیار والے باب میں انواع طلاق مینی طلاق کے الفاظ واستعال ہونے والے محاورات کی قلمت وکٹرت کا اعتبار کیا عمیا ہے اور فقبهاءنے ہمیشہ کم استعال ہونے والے مسائل کی جزئیات کوموخر ذکر کیا ہے۔

#### مشيت كالغوى مفهوم

عربی زبان سے مشتق اسم عرب کے ساتھ کی بطور لاحقہ نسبت لگانے سے عربی بنا۔ اردو میں بطور صفت اور اسم مستعمل ہے اور سب سے پہلے 1603 ءکو" شرح تمہیدات ہمدانی " میں مستعمل ملتا ہے۔

اک اصل' منتی، یعیشی "ہے جس کے معنی ہیں چلنا،ای سے یہ قیما نسّی بن جاتا ہے، جیسے "قیما نسّی الناس ایعیٰ لوگ ایک ساتھ ل کر چیے۔اس افراتفری کے دور میں لوگوں کا ایک ساتھ ل کر چلنا واقعی ایک تما شاہے،اوگ جمع ہوکر دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہات ہے یہ لوگ کیا ہیں ، ہڑتا لی یا ہاراتی ؟

اردو ہے مدراس کی تامل زبان میں بصورت تماش داخل ہوا جس کے معنی ہیں، نداق الطیفہ، دل گل۔ مراہمی زبان میں ایک قسم کانوک تھیٹر ہوتا ہے جس کو "تماشہ " کہتے ہیں۔

مشى / مشى بديمشى ، امن ، منيا ، فهو ماش ، والمفعول مَمشى به : مشى الشخص - اسار ، انتقل على قلعيه من مكان إلى آخر بإرادته ، ذهب ومضى "مشى مُسرعًا / متثاقلا ، - بسافر مشيا ، - (وَلاَ تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ مَشَى مُسرعًا / متثاقلا ، - بسافر مشيا ، - (وَلاَ تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ تَخْرِقَ الْأَرْضَ ) " مشى على آثاره :حذا حذوه وحاكاه ، مشى في ركابه : تبعه . - كاهتدى "(ويَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) . " مشى الأمر : استمر "مشي الانتخابات بصورة طبيعية . "مشى الشخص بالنميمة :سَعَى بها ، وشي وأفسد ، نم المعجم : اللغة العربية المعاصر - (ابحث في المعنى)

### عورت كوطلاق دين كيلئ كهنے كابيان

﴿ وَمَسْ قَالَ لِامْرَاتِهِ : طَلِيقِي نَفْسَكُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نُولِى وَاحِدَةً فَقَالَتُ : طَلَّقْت



نَفْسِى فَهِى وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَإِنْ طَلَقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ اَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا ﴾ وَهُلَا الْآطُلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْآطُلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْآخِنَاسِ، فَلِهِذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ عَلَى الْآخِنَاسِ، فَلِهِذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ النَّلَاثِ، وَيَسْصَوِثُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجُعِيَّةً لِانَّ الْمُفَوَّضَ النَّلاثِ، وَيَسْصَوِثُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجُعِيَّةً لِانَّ الْمُفَوَّضَ النَّلاثِ، وَيَسْصَوِثُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجُعِيَّةً لِانَ الْمُفَوَّضَ النَّلَاثِ، وَيَسْصَوِثُ اللَّهُ الْمُنْ الْوَاحِدَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ اللْمَعْدِي اللَّهُ اللْمُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُنْ الْمُؤْمِ اللْمُنْ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْم

أرجمه

#### جب طلاق كوعورت كى حياجت برجيمور دياجائے

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ اور جب مورت سے کہا تو اپنے کو طلاق ویدے اور نیت کھے ندہویا ایک یا دو کی نیت ہوا ور مورت آزاد ہوتو عورت کے طلاق دینے سے ایک رجنی واقع ہوگی اور عمن کی نیت کی ہوتو تین پڑیں گی اور عورت باندی ہو تو دو کی نیت بھی صحیح ہے۔ اورا گر خورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کو بائن کیا یا بھی حرام ہوں یا بُری ہوں جب بھی ایک رجنی واقع ہوگی۔ اورا گر کہا میں نے اپنے نفس گوا ختیا رکیا تو ہے تھی اگر چہ شوہر نے جائز کر دیا ہو۔

اورا گراس نے کسی اور سے کہا کہ تو میری عورت کورجعی طلاق دے اُس نے بائن دی جب بھی رجعی ہوگی اورا گروکیل نے صداق کا لفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے اُسے بائن کر دیا یا جُدا کر دیا تو سیجھیں۔اور جب عورت سے کہا اگر تو جا ہے تو اپنے کو دس طلاقیں

د به مورت نے تین دیں یا کہاا گر چاہے تو ایک طلاق د ہے گورمت نے آ دمی دی تو دونوں صورتوں میں ایک بھی واقع نہیں۔ اور جب شو ہرنے کہا تو اپنے کورجعی طلاق وے مورت نے ہائن دی یا شو ہرنے کہا ہائن طلاق دے عورت نے رجعی دی تو جو شو ہرنے کہاوہ واقع ہوگی مورت نے جیسی دی وہ نیس اور اگر شو ہرنے اُس کے ساتھ ریجی کہا تھا کہ تو اگر جا ہے اور مورت نے اُس کے تھم کے خلاف، بائن یارجعی دی تو سے تہیں۔ ( در مخار من میں میں ۵۲۹مہ بیروت )

ينخ نظام الدين حتى عليه الرحمه لكصته بير-

اوراگراس کی دو تورتیں ہیں اور دونوں مدخولہ ہیں اُس نے دونوں کو مخاطب کرے کہاتم دونوں اینے کو لیمیٰ خود کواور دوسری کو تمن طلاقیں دو ہرایک نے اپنے کواورسُوت کوآ کے پیچھے تین طلاقیں دیں تو پہلی ہی کے طلاق دینے ہے دونوں مُطلّقہ ہو گئیں اوراگر مبلے منو مت کوطلاق دی پھراسپنے کوتوسُوت کو پڑگئی اسے نبیس کہ اختیار ساقط) ہو چکا انبذا دوسری نے اگر اسے طلاق دی تو بینجی مُطلَقه ہو ہ . جائے گی ورند نہیں۔اوراگر شوہرنے اس طرح اختیار دینے کے بعد منع کر دیا کہ طلاق ندد دنو جب تک مجنس باتی ہے ہراکیک اپنے کو طلاق دے سکتی ہے سوت کوئیں کددوسری کے حق میں وکیل ہے اور مع کردینے سے وکالت باطل ہوگئی۔اورا کرائس لفظ کے ساتھ پی مجی کہا تھا کہ اگرتم چا ہوتو فقط ایک کے طلاق دینے سے خلاق نہ ہوگی جب تک دونوں اُسی مجلس میں اسپنے کواور دوسری کوطلاق نہ دی طلاق نہ ہوگی اور مجلس کے بعد پھینیں ہوسکا۔ (عالم کیری، کاب طلاق)

## عورت كاجواب مين خودكو بائنة قراردين كابيان

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا :طَلِقِي نَفُسَكَ قَالَتُ : اَبَنْت نَفُسِي طَلَقُت ﴾ وَلَوْ قَالَتُ :قَدُ اخْتَرْت نَفْسِي لَمْ تَطُلُقُ لِاَنَّ الْإِبَانَةَ مِنْ ٱلْفَاظِ الطَّلَاقِ، الَا تَرِي آنَهُ لَوْ قَالَ لِامْوَاتِهِ :ابَنْتُك يَنُوِي بِهِ الطَّلَاقَ أَوْ قَالَتُ ؛ آبَنُت نَفْسِي فَقَالَ الزُّوْجُ ؛ قَدْ آجَزُت ذَلِكَ بَانَتْ فَكَانَتُ مُوَافِقَةً لِلتَّفْوِيْضِ فِي الْأَصْلِ إِلَّا آنَّهَا زَادَتُ فِيهِ وَصْفًا وَهُوَ تَعْجِيلُ الْإِبَانَةِ فَيَلَغُو الْوَصْفُ الزَّائِلُ وَيَنْبُتُ الْآصْلُ، كَمَا إِذَا قَالَتْ : طَـلَّـقُـت نَفْسِي تَطْلِيُقَةً بَائِنَةً، وَيَنْبَغِي اَنُ تَقَعَ تَطْلِيُقَةٌ رَجُعِيَّةٌ .بِخِلَافِ الِاخْتِيَارِ لِاَنَّهُ لَيُسَ مِنْ اَلْفَاظِ الطَّلَاقِ ؛ الْا تَرِى اَنَّهُ لَوُ قَالَ لِامْرَاتِهِ الْحُتَـرُتُكَ اَوُ الْحُتَـارِى يَـنُـوِى الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ، وَلَوْ قَالَتْ ايْتِدَاءً : الْحَتَـرُت نَفُسِى فَقَالَ الزُّوْجُ : قَدْ اَجَزُت لَا يَفَعُ شَىءٌ إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ طَلَاقًا بِالْإِجْمَاعِ إِذَا حَصَلَ جَوَابًا لِللُّهُ خِيبِرِ، وَقَوْلُهُ طَلِّقِي نَفُسَك لَيُسَ بِتَنْجِيزٍ فَيَلْغُو . وَعَنْ آبِي حَنِّينُفَةَ آنَهُ لا يَقَعُ شَيْءٌ بِقُولِهَا اَبَنُت نَفْسِي لِآنَّهَا أَنَّتْ بِغَيْرِ مَا فَوَّضَ اِلَيْهَا إِذْ الْإِبَانَةُ تَغَايُرُ الطَّلاق.

ر جمه

آور جب شوہر نے بیوی سے بیکا: "قتم اپنے آپ کو طلاق و بے وہ "اور جورت نے جواب میں بیکہدیا" میں نے اپنے آپ

ہوں "قواس کے منیج میں طلاق واقع رجی ہوگ ۔اگر اس کے جواب میں حورت نے یہ کہدویا" میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں "قواس کے منیج میں طلاق گیس ہوگ ۔اس کی دلیل ہے ہے: لفظ ابا نت کا تعلق طلاق کے الفاظ ہے ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا: اگر شوہر یہ کہدوے" میں نے تہمیں بائے کردیا" اور وہ اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کرئیا عورت ہے ہے: "میں نے اپنی آپ وہ وہ اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کرئیا عورت ہے ہے: "میں نے اپنی آپ کو بائے کرلیا" اور مروسہ کے: مین اس چیز کو برقر ارد کھتا ہوں "قورت پر بائے طلاق وہ قع ہوجائے گی کو بکہ طلاق کی اسل میں ایک صفت کا اضافہ کر دیا ہے کی بینی ابانت کو جلائ بیوی نے شوہر کی تفویض کی موافقت کی ہے البتہ اتنا ہوا ہے کہ گورت نے اس میں ایک صفت کا اضافہ کر دیا ہے کی بینی ابانت کو جلائ بین کو طلاق وہ البتہ ہے مورت ہے کہ بائے البتہ الفاظ وہ البتہ ہے مورت ہے کہ بائے البتہ بیا کو البتہ ہے مورت ہے کہ بائے کو البتہ ہے مورت ہے کہ بائے کو البتہ ہے کو البتہ ہے مورت ہے کہ بائے کو البتہ ہے کہ البتہ ہے کہ البتہ بیا کہ البتہ کا اس کی دلیل ہے ۔ الفظ افقیار کا تعلق طلاق کے الفاظ کے ماتھ کہیں ہے۔ الفظ افقیار کی البتہ کی الفاظ کے ماتھ کہیں ہے۔

شرح

فينخ نظام الدين حنفي عليه الرحمه لكصة بين-

اور جب کی مخص نے عورت سے کہا اپنے کو تو طلاق دید ہے جیسی تو چاہے تو عورت کو اختیار ہے بائن دے یا رجنی ایک دے یا دو یا تین مرج کی بدر نفی ارند ہے گا۔ اگر کہا تو چاہ تو اپنے کو طلاق دید ہے اور تو چاہے تو میری فلاں نی لی کو طلاق دید ہے اور آگر عورت سے کہا تو جب چاہے کو ایک طلاق بائن دید ہے تو پہلے اپنے کو طلاق دے یا اُس کو دونوں مُطلقہ ہو جا کی ۔ اور اگر عورت سے کہا تو جب چاہے اپنے کو ایک طلاق بائن دید ہے چھر کہا تو جب چاہے اپنے کو ایک وہ طلاق دے جس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے کچھ دنوں بعد اپنے کو طلاق دی جس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے کچھ دنوں بعد اپنے کو طلاق دی جس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے کچھ دنوں بعد اپنے کو طلاق دی تو رجعی ہوگی اور شو ہر کے بچھلے کلام کا جو اب سمجھا جائےگا۔

مورت من كما تحدوطلاق با كرتواداد وكري إيندكر به ياخوا بش كريد بالحبوب ريح جواب من كما من سن حاليا ارادوكيا بوكئ - يونكى اگركها تجمع موافق آئے جواب ميں كہا ميں نے جاہا ہوگئ اور جواب ميں كہا ميں نے محبوب ركھا تو نہ ہوئی۔ مورت سے كما اكرتو ما ہے تو تھ كوطلاق ہے جواب ميں كما بال يا ميں نے تيول كيا يا ميں راضى موئى واقع ند موئى اور اكر كم تو اكر تبول كرية تحدوطان بع جواب من كباش في عاى توجوكى (عالم كيرى ، كتاب طلاق)

المتيارطلاق كى مسورت عورت كاخودكوبائة كرفي كافقهي بيان

بيهال معنف نه يه مسكه بيان كياب : اگر شوېرنے بيوى ست به كها : تم اپنے آپ كوطلا ق د سه دواوراس كے جواب مى يوى في الفظ طلاق استعال كرنے كے بچائے يدكبدديا: من است آپ و بائندكرتى بون توعورت كوطلاق بوجائے كى۔ لیکن اگر بیوی نے جواب میں بیر کہا: میں اپنی ذات کوا ختیار کرتی ہوں 'تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی مصنف نے اس کی دلیل سے بیان کی ہے: لفظ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے ہے جبکہ لفظ اختیار طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے لقظ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے ہے اس کی دلیل کے طور پرمصنف نے یہ بات بیان کی ہے: کیا آپ نے یہ بات مَلاحظة بين كى؟ أكرمرد في يها بور

" میں تہیں بائند کرتا ہوں" اور اس نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی ہو تو اس کے نتیج میں طلاق ہو جاتی ہے۔ای طرح اگر عورت نے بیر کہانہو: میں اپنے آپ کو ہائنہ کرتی ہوں ادر شوہر نیہ کہے: میں اس کی اجازت دیتا ہوں تو وہ عورت بائته ہوجائے گی۔مصنف فرماتے ہیں: لہٰذا لدکورہ بالامسئلے میں لینی جب شوہر نے بیوی سے بیرکہا:تم اپنے آپ کو طلاق وواور بیوی اس کے جواب میں میر کہددے: میں نے اپنے آپ کو ہائے کیا میدا پی اصل میں لینی لفس طلاق کے واقع ہونے میں تفویض کی طرح ہوجائے گا۔

البية بيوى في الفاظ مين لفظ بائنداستعال كرك أيك اضافي صفت كاتذكره كرديا هي ال الني بيوى كاكلام اس ائتبار نے تفویض کے نخالف ہوگا کیکن بیوی کا کلام جس چیز میں تفویض کے موافق ہے کیعنی طلاق کا ہونا اس میں اسے معتبر قرار دیاجائے گا'اوراس کے نتیج میں ایک رجعی طلاق واقع ہونے کا تھم دیدیا جائے گا'اورجس چیز کے بارے میں بیوی کا كلام شوہر كے كلام كا خالف ہے لينى لفظ ابانت كواضا في طور پر ذكر كرنا اس اضافی صفت كومستر دكر دیا جائے گا'اور اصل چز لیعن رجعی طلاق واقع ہونے کا تھم جاری کیاجائے گا۔

يبهال مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے: اگر شو ہرنے مير کہا ہو: تم اپنے آپ کوطان ق دے دواور اس کے جواب میں عورت بیہ کیے: میں اپنی ذات کواختیار کرتی ہون تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ اختیار کرنا طلاق کے الفاظ میں سے ہیں ہے اور نہ ہی شوہر کے کلام کا جواب بننے کا احمال رکھتا ہے۔



المستجی دلیل ہے: اگر شوہر طلاق کی نیت کر کے ہوی ہے یہ کہ جم اپنے آپ کوافتیار کرلا یا ہوگ آ غاز جی یہ کہ جمل کے نے اپنے آپ کوافتیار کیا اور شوہر رید کیے: میں نے اس کو برقر ارر کھا او اس صورت میں طلاق واقع نیس ہوتی ہے اس کی ریں ہی ہے: لفظ الفتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔ ریں ہی ہے: لفظ الفتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کو پھر آپ نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کے دوّ کی کو کیوں درست قرار دیا ہے؟
جب شوہر بیوی ہے بید کہتا ہے : ''تم اپنی ذات کوافتیار کراؤ' مصنف نے بید بات بیان کی ہے : دہاں بینکم تیاس کے ظاف ہے اور بین میں اللہ عنہم سے ٹابت ہے اور اصول بید ہے : جو چیز اور جو تھم نود ہے اور بین کی دور ہے کہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔
ملاف تیاس ہواس پر کسی دوسرے تھم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اہام ابوطنیفہ سے ایک روایت یہ می منقول ہے: اگر شوہر نے یہ کہا ہون ملاق دو' اور اس کے جواب میں بیوی یہ کہ: '' میں نے اپ آپ کو بائند کر ایا' ' تو اس صورت میں کو کی بھی ملاق وا تعزید ہوگ ۔ اس کی ولیل ہہ ہے: شوہر نے بیوی کوطلاق تفویض کی تھی اور بیوی نے جواب میں ابانت کا ذکر کمیا ہے' اور لفظ ابانت لفظ طلاق کا فیر ہے اس کی دلیل ہہ ہے: ابانت لفظ طلاق کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے' ابنداعورت کا جواب مرد کے بیان کے ساتھ مطالف قافیت نہیں رکھتا لبندا اس کا کلام لغوقر اردیا جائے گا'اور کوئی بھی طلاق وا تعزیبیں ہوگ ۔ جواب مرد کے بیان کے ساتھ مطالفت وا تعزیبیں ہوگ ۔

#### طلاق كااختياردي كے بعد شو ہركورجوع كاحق نبيس ہوگا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِى نَفْسَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ ﴿ لِآنَ فِيْهِ مَعْنَى الْيَمِينِ لِآنَهُ تَعُلِيتُهُ السَّلَاقِ بِتَطُلِيهُ قِهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّتُ لَآذِمْ، وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِآنَهُ تَعُلِينُ السَّلَاقِ بِتَطُلِيهُ فَهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّتُ لَازِمْ، وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِآنَهُ تَعُلِينُهُ السَّلِينَ السَّلِينَةِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقَبَلُ الرُّجُوعَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زجه

آگر شوہر نے بیوی سے بیکہا، ہو' تم اینے آپ کوطلاق دے دو' تواس کے بعد مردکوا پٹی بات سے دجوع کرنے کا اختیار باتی

نہیں دے گا' کیونکہ اس میں مشروط کا مفہوم پایا جاتا ہے' کیونکہ یہاں پرطلاق کو معلق کیا گیا ہے جورت کے طلاق دینے کے ساتھ اور

مشروط کرنا ایک ایبا تصرف ہے' جولازم ہے۔ اگر خورت اس محفل سے اٹھ جائے' تواس کا بیا ختیار باطل ہوجائے گا' اس کی دئیل یہ

ہے نیے تملیک ہے۔ اس کے برخلاف اگر شو ہرنے بیوی سے بیہ کہا:'' تم اپٹی سوکن کوطلاق دے دو' تو یہ وکیل بنان ہوگا' لہذا نائب بننا

مجلس پرموتوف نہیں ہوتا اس میں دجوع کرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔

#### المتيارى صورت مين محم كابيوى برموتوف مونے كابيان

یبان مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے بیوی ہے میہ ہاہو" تم اپنے آپ کوطلاق دے دو" تو اب شوہر کو اس کلام ہے رجوئ کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہوگا بلکہ اب تھم بیوی کے طرز عمل پر موتوف ہوگا دہ اپنی ذات کو افتیار کر لتی ہے بیعنی اپنے آپ کوطلاق دیدیتی ہے تو طلاق ہوجائے گی اور اگر نہیں دیتی تو طلاق نہیں ہوگی۔

مسنف نے یہ بات بیان کی ہے: اس کی دلیل ہے ہے: یہاں یمین تعنی معلق کرنے کامغبوم پایا جا تا ہے اور شو ہر جس طلاق کومعلق کردے تواسے رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔

یہاں معلق کرنے کے منہوم کی دلیل ہے۔ شوہر نے طلاق کوعورت کے طلاق دسینے کے ساتھ معلق کر دیا ہے اور پین مینی کسی چیز کومعلق کرتا'ایک ایسانفسرف ہے جولا زم ہوجاتا ہے۔

معنف نے بہال بدبات بیان کی ہے: اگر شوہر نے بدالفاظ استعال کے ہوں ''تم اپنے آپ کوطلاق دے دو'اور پر عورت اس معنف نے بہال ہی شوہر نے دراصل عورت کوطلاق دیے کو عورت اس معنف سے اٹھ کر چل جائے ۔ اس کا افقیار ختم ہوجا تا ہے کیونکہ بہال بھی شوہر نے دراصل عورت کوطلاق دیے گا۔ دیے کا مالک بنایا تھا جب اس نے اس اختیار کو استعال نہیں کیا اوراٹھ کرچل دی تو اب اس کا بیا فتیار ختم ہوجائے گا۔ اس کے برعس اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا جتم اپنی سوکن لیعنی شوہر کی دوسری بیوی کوطلاق دے دو' تو یہاں شوہر نے بیوی کو مالک نہیں بنایا بلکہ وکیل مقرر کیا ہے اور نائب مقرر کیا ہے انہذا یہاں پر اس عورت کا سوکن کوطلاق دینا اس محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا اور کیونکہ یہاں شوہر نے بیوی کو وکیل مقرر کیا ہے 'اور آ دی کو بیدی حاصل ہوتا ہے : دو کی کو وکیل مقرر کیا ہے 'اور آ دی کو بیدی حاصل ہوتا ہے : دو کی کو وکیل مقرر کیا ہے 'اور آ دی کو بیدی حاصل ہوتا ہے ؛ اور اس عورت کی مقرر کرنے کے بعد، بعد جس اس سے رجوع کر سے نے یہاں شوہر اپنے مؤتف سے رجوع کر سکتا ہے' اور اس عورت کی کو کیا کہ کا کہ تو تھر کیا کہ کو کھنے کے معد، بعد جس اس سے رجوع کر کے نے وی بیاں شوہر اپنے مؤتف سے رجوع کر سکتا ہے' اور اس عورت کی کو کھنے کو مقرر کرنے کے بعد، بعد جس اس سے رجوع کر سے نے وی بیاں شوہر اپنے مؤتف سے رجوع کر سکتا ہے' اور اس عورت کی کو کھنے کہ کہ کہ کو کھر کی کو کھنے کو کھنے کو کہ کا کہ کو کھنے کی کھنا کے کہ کہ کا کہ کو کھنے کو کھنا کے کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کے کہ کو کہ کو کھنا کی کو کھنا کی کھنا کی کو کھنا کی کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کہ کیا کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کہ کو کھنا کی کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کے کہ کورک کی کھنا کو کھنا کو کہ کہ کو کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کو کھنا کی کو کھنا کی کھنا کی کو کھنا کی کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کو کھنا کی کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کو کھنا کی کو کھنا کی کھنا کی

### لفظ متلی سے ملنے والا اختیار ماودلیل مجلس تک ہوتا ہے

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا ': طَلِيقِي نَفْسَكَ مَتَى شِئْتَ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجُلِسِ وَبَعُدَهُ ﴾ لِاَنَّ كُلِمَةً مَتَى عَامَّةٌ فِي الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي اَيِّ وَقُتٍ شِئْت .

2.7

اگرشو ہرنے بیوی سے بیر کہا: ''تم جب جا ہوائے آپ کوطلاق دے دو'' تو عورت کواس محفل میں یا اس محفل کے بعد بھی طلاق کا اختیار دیے گئی کی کہ اندیکی جا ہو''۔
طلاق کا اختیار دیے گئی کیونکہ لفظ ''مکا مختلق تمام اوقات سے ہوتا ہے گویام دینے بیر کہا ہوگا'' تم جس وقت بھی جا ہو''۔
مار مدعلا وَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ جب کی شخص نے عورت سے کہا اگر تو جا ہے تو اپنے کودی طلاقیں دے عورت سے دیا والدین حالے ہے تو ایک طلاق دے عورت نے آری دی تو دونول صور تول میں ایک بھی واقع نہیں۔ اور جب شو ہرنے کہا ۔
مار میں ایک بھی واقع نہیں۔ اور جب شو ہرنے کہا

تواہے کورجی طلاق دے مورت نے ہائن دی یا شوہر نے کہا بائن طلاق دے مورت نے رجی دی تو جوشو ہرنے کہا وہ واقع ہوگی مورت نے جیسی دی وہ نیس اور اگر شوہر نے اُس کے ساتھ رہی کہا تھا کہ تو اگر جاہے اور مورت نے اُس کے تلم کے خلاف بائن یا رجی دی تو ہم توہیں۔ (ورمختار ، کماب طلاق)

منی کے ذریعے استعاب وقت کا بیان

یہاں مصنف نے بید بات بیان کی ہے: اگر شو ہرنے ہوئی ہے بیکا "جبتم چا ہوا ہے آپ کوطلا آن دے دو' یہان مصنف نے مید بات میں لفظ می استعمال کیا ہے اور دراصل وہ ان الفاظ کے ذریعے لفظ می کا تھم بیان کرنا چاہتے ہیں۔
مصنف نے مید بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے نتیج ہیں مورت کواس محفل میں بھی اور اس محفل کے بعد بھی ای آپ آپ آپ کوطلا آن دینے کا اختیار ہوگا۔ اس کی ولیل انہوں نے مید بیان کی ہے: لفظ می اوقات کے اعتبار سے عام ہے اور بیر شمال اوقات پر مشمل ہوتا ہے تو ہوا ہے آپ کوطلا آن وے دو۔
اوقات پر مشمل ہوتا ہے تو بیاس طرح ہوجائے گا جیسے شو ہر نے بیکہا ہو بتم جس وقت بھی چا ہوا ہے آپ کوطلا آن وے دو۔
کسی دوسر مے مضم کو طلا آن و سینے کے لئے وکیل بنانا

﴿ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ : طَلِّقُ امْرَأَتِيْ فَلَهُ آَنَ يُطَلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ﴾ وَلَهُ آنْ يَرْجِعَ عَنْ مُورَادَهُ لَا تَوْكِيلًا ﴿ وَالَوْ قَالَ لِرَجُلِ الْمُولِيةِ وَلَهُ الْمَجْلِسِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

2.7

ارے بیں کام کرنا ہے کپذاریہ مالک بنانا ہوگا 'ویل مقرر کرنا نہیں ہوگا۔اگر کسی فض نے کسی دومرے مخص ہے یہ کہا تم اس عورت کو میں است دو اگرتم جا ہوئو اس دوسرے مخف کو بیا مختیار حاصل ہوگا وہ ای محفل میں طلاق دیے سکتا ہے اور اس بارے میں شوہرکو رجوع کرنے کا اعتبار نبیں ہوگا۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: بیاور پہلی صورت برابر ہیں۔اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ مشیت کے ذریعے مراحت کرنااس کے نہ ہونے کے متراوف ہے۔اس کی دلیل ہے ہے: وہ اپنی مرضی کے ساتھ ہی تقرف کرے گا'تو بیای طرح ہو جائے گا جس طرح سودے میں کمی کووکیل مقرر کیا جائے: جباے بیکہا جائے: اگرتم چا ہوتو اسے فرو دست کر دو۔ ہماری دلیل پہ . ہے: بید مالک مقرر کرنا ہے نیز اس نے اس تھم کومشیت کے ساتھ معلق کیا ہے اور مالک دہی مخص ہوتا ہے جواپی مشیت کے س تھے تصرف كريسك جبكه طلاق معلق بون كالوحمّال ركفتي بيئ جبكه خريد وفروخت مين اييانهين موتا كيونكه و واس كالوحمّال نهيس ركفتي

وكالت طلاق كے ذريعے نفاذ طلاق كابيان

حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کومیرے شوہر نے طلاق کہلوا کر بھیجی پھر میں نے اپنے کپڑے اوڑھ کیے اور میں خدمت نبوی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے دریافت فرمایا کہتم کوتہمارے شو ہرنے کتنی طلاقیں دیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تین طلاق دیں ہیں۔اس پرآپ سلی اللّٰدعلیہ دآلہ وسلم نے فرمایا تہمارے واسطے نان ونفقه یعنی عورت کا خرچه تمهار بے شو ہر کی جانب نہیں ملے گا اور آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاتم اپنے چیاز او بھا کی کے گھر لیعنی حصرت عبداللّد بن مکتوم کے گھرعدت گزار و کیونکہ دہ ایک نابینا شخص ہیں اورا پنے کپڑے ان کے نز دیک اتار سکتی ہو پھرار شاو فر مایا جب تمہاری عدت بوری ہوجائے تواس دنت جھ کومطلع کرنا (واضح رے کہاس جگہ بیرصد میث مختر کر کے قال کی گئے ہے)۔ (منن سُالَي: جِنْدوم: حديث تمبر 1356)

تكاح وطلاق ميس اختيأر وكالمت كافقهي مفهوم

اور جب شوہر نے کسی شخص سے کہا میں نے بیٹھے اپنے تمام کاموں میں ویل بنایا۔ویل نے اُس کی عورت کوطلاق دے دی واقع نه ہوئی اورا گرکہا تمام امور میں دکیل کیا جن میں دکیل بنانا جائز ہے تو تمام باتوں میں وکیل بن کیدیعی اُس کی عورت کو طدا تی بھی دے سکتا ہے۔ اورا گر طلاق دینے کے لیے وکیل کیا اور وکیل کے طلاق دینے سے ٹیملے خود موکل نے عورت کو طلاق ہائن یا رجعی دے دی تو جب تک عورت عدّ ت میں ہے وکیل طلاق دے سکتا ہے۔اورا گر دکیل نے طلاق نبیں دی اور موکل نے خورطلاق دیکر عذت کے اندراس عورت سے نکاح کرلیا تو وکیل اب بھی طلاق دے سکتا ہے اور عذت گزرنے کے بعدا گرنکاح کیا تو نہیں۔ اور ا گرمیاں بی بی میں کوئی معاذ الله مرتد ہوگیا جب بھی عدّت کے اندروکیل طلاق دے سکتاہے ہاں اگر مرتد ہوکر دارالحرب کو چلا گی اور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو اب وکالت باطل ہوگئ۔ یونہی اگر وکیل معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو وکالت باطل نہ ہوگ ہاں اگر دارالحرب کوچلا گیااور قائنی نے تھم بھی دیدیا تو ہاطل ہے۔ ( فآویٰ خانیہ، کمّاب طلاق) ایک طلاق و ین کے لیے وکیل کیا ، وکیل نے دود پری تو واقع نہ ہوئی اور ہائن کے لیے وکیل کیا و کیل ہے۔ اور اے ابھی تک و کالت ہوگی اور دجی کے لیے وکیل کیا جو عائب ہوا تک و کالت کی خرنیں اور موکل کی عورت کو طلاق و پدی تو واقع نہ ہوئی کہ ابھی تک و کیل بی نہیں۔ اور اگر کسی ہے کہا ہی تھے اپنی عورت کو طلاق و پنی کرتا تو اس کئے ہے وکیل نہ ہوایا اس کے سامنے اس کی عورت کو کسی نے طلاق دی اور اس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی و و و کسی نہ ہوایا اس کے سامنے اس کی عورت کو کسی نے طلاق دی اور اس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی و و و کسی نہ ہوا۔ البتہ طلاق کے وکسی کو بیا کا ور کسی نہ ہوا۔ البتہ طلاق و بیری ہوگئی سیجھ والی کی اور غلام کی جو وکسی بنا سامی ہے۔ (عالم گیری ، کتاب طلاق ) اور اگر ذہب رہا کھی طلاق و بیری ہوگئی سیجھ والی بچھ اور غلام کی جو وکسی بنا سامی ہے۔ (عالم گیری ، کتاب طلاق ) علامہ ابن نجیم مصری حتی علیہ الرحم کلاتے ہیں۔

اوراگراس نے وکیل سے کہا تو میری مورت کوکل طلاق دیدیٹا اُس نے آج بی کہددیا ہے پرکل طلاق ہے تو واقع نہ ہوئی۔
یونمی اگر وکیل سے کہا طلاق دے دے اُس نے طلاق کوکسی شرط پرمعلق کیا مثلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو ہجھے پر طلاق ہے اورعورت محمر میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ یونہی وکیل سے تین طلاق کے لیے کہا وکیل نے ہزار طلاقین دیدیں یا آ دھی کے لیے کہا وکیل نے ایک طلاق دی تا دھی کے لیے کہا وکیل نے ایک طلاق دی تا دھی کے لیے کہا وکیل نے ایک طلاق دی تا دھی کے لیے کہا وکیل ہے۔ ایک ایک فیاں دیا تا دھی کی اگر ایک ایک ایک کے ایک ایک کا ایک دی تا تا دھی کے لیے کہا وکیل ہے ایک میں دیا تا دھی کے لیے کہا وکیل ہے ایک دی اور اقع نہ ہوئی۔ ( بحرائر اکن میں میں 20 میروٹ )

#### شوہر کے دیے ہوئے اختیار اور عورت کے قبول کرنے میں فرق

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِي نَفُسَكَ ثَلَاثًا فَطَلَقَتُ وَآحِدَةً فَهِى وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا مَلَكَتُ إِيُفَاعَ الثَّلاثِ فَتَمْلِكُ إِيُقًاعَ الْوَاحِدَةِ ضَرُورَةً ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَطَلَقَتُ لَفُسَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعُ شَىءٌ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً، وَقَالًا : تَقَعُ وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا آتَتُ بِمَا مَلَكُتُهُ وَلَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا آتَتُ بِمَا مَلَكُتُهُ وَلَا يَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِآنَهَا آتَتُ بِمَا مَلَكُتُهُ وَلَا يَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِآنَها آتَتُ بِمَا مَلَكُتُهُ وَإِيَادَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَقَهَا الزَّوجُ ٱلْفًا إِ

2.7

۔ اور جب شو ہرنے بیوی سے بیر کہا:تم اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دواور عجورت نے خود کوایک طلاق دی' تو وہ ایک بی طلاق واقع ہوگی اس کی ولیل ہے ہے: جب وہ مورت بین طلاقیں دینے کی مالک ہوسکتی ہے تو لازمی طور پرایک طلاق دینے کی بھی مالک ہوسکتی ہے تو لازمی طور پرایک طلاق دینے کی بھی مالک ہوگی۔ اگر شوہر نے زیوی سے ہے کہا: تم اپنے آپ کوایک طلاق دیدو اللیکن عورت نے خودکو بین طلاقیں دیدیں تو امام ابر صنیفہ کے نزویک ہوگی کے اس کی دلیل ہے ہے عورت نے جو پاکھ کیا ہے نزویک ہوگی کے اس کی دلیل ہے ہے عورت نے جو پاکھ کیا ہے اس سے پاکسان مطرح ہوگا جسے شوہر عورت کو ایک بخرار اس نے پاکسان کو حرح ہوگا جسے شوہر عورت کو ایک بڑار ملائے تیں دیو بائی لاوقر اردی جا تیں گی)۔

ا مام ابوصنیفہ نے یہ بات بیان کی ہے: عورت نے دہ کام کیا ہے جوشو ہرنے اس کے پر ذہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، دو

سنے سرے سے خود کو تین طلاقیں دے دہ کا ہے۔ اس کی دلیل ہہ ہے: شو ہر نے تو اسے صرف ایک طلاق کا مالک بنایا تھا اور تین کا عدو
ایک نیس ہوتا 'کیونکہ تین ایک مرکب اور جمع عدد کا نام ہے جبکہ ایک مفرد ہے جس میں ترکیب جیس پائی جاتی اس لیے ایک اور تین
ایک دوسرے کے ایسے متفاو ہوں گے جن میں مغامرت پائی جاتی ہے 'لیکن شو ہر کا تھم اس سے مختلف ہے اس کی ولیل ہیں ہو واپی
ملکبت کے دائرے میں تفرف کرتا ہے۔ ای طرح پہلے مسئلے میں ہے: کیونکہ وہ تین طلاتوں کی مالک تھی لیکن اب دہ تین کی مالک نہیں
ہے۔ اس نے جو پچھوکیا ہے اس کا اسے اعتبار ہی نہیں دیا گیا لائد اسے تفویض کرنا لفوتر اردیا جاسے گا۔

بيوى كومختلف الفاظ كؤر ليعطلاق ديي كالختيار

شیخ نظام الدین منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی فض نے عورت سے کہا تو اگر جا ہے تو اپنے کو طلاق دیدے عورت نے جواب میں کہا میں نے چاہا کہ اپنے کو طلاق دیدوں تو ہجھیسے ۔ اگر کہا تو جا ہے تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے کہا تھے طلاق ہے تو طلاق نہ ہوئی جب تک بیدنہ کے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں۔ اور جب اس نے عورت سے کہا اپنے کو تو طلاق دیدے جیسی تو چاہے تو عورت کو اختیار ہے ہائن دے بارجی ایک دے یا دویا تین محرمجلس بدلنے کے بعد اختیار ندر ہے گا۔

اگر کہاتو چاہے تو اپنے کو طلاق دید ہے اور تو چاہے تو میری فلاں بی بی کو طلاق دید ہے تو پہنے اپنے کو طلاق دے یا اس کو دونوں مطلقہ ہوجا کیں گی۔اورا گر عورت سے کہاتو جنب چاہے اپنے کو ایک طلاق دید ہے پھر کہاتو جنب چاہے ہے کو ایک وو طلاق دے جس میں رجعت کا میں مالک وجول عورت نے یکھے دنوں بعد اپنے کو طلاق دی تو رجتی ہوگی اور شو ہر کے پیچھلے کام کا جواب سمجھا جائےگا۔اور جب اس نے عورت سے کہا تھے کو طلاق ہے اگر تو ادادہ کرے یا پند کرے یا خواہش کرے یا مجبوب رکھے جواب میں کہا میں نے چاہ یا ادادہ کیا ہوگئی اور جواب میں کہا میں جواب میں کہا میں نے جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہی اگر تو جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہیں نے جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہیں نے جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہیں نے جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہیں نے جواب میں کہا ہی نے جواب میں کہا ہیں نے جواب میں کہا ہی نے دونی اور اگر کہا تو ای کو کہا تو کہ کو میں کہا ہیں نے جواب میں کہا ہی نے دونی اور اگر کہا تو کہ جواب میں کہا ہیں نے دونی اور اگر کہا تو ایک کی کہا تو ایک کو میں کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تھی کہا ہی کہا ہی کہا ہیں نے دونی دونی کو کہا تو کہا ت

رجوع کے حق کے ساتھ حق طلاق کا اختیار



﴿ وَإِنْ اَمَ وَهَا بِطَلَاقِ يَهُ مِلْكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَقَتْ بَائِنَةً، اَوُ اَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَقَتْ رَجْعِيَّةً ﴾ ﴿ وَقَعَ مَا اَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ ﴾ فَسَمَعْنَى الْآوَلِ اَنْ يَقُولَ لَهَا الزَّوْجُ : طَيِّقِى نَفْسَك وَاحِدَةً اَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَقُولُ : طَلَقْت نَفْسِى وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجْعِيَّةً لِآنَة ا آنَتْ بِالْاصْلِ وَنِيَا لَهُ الرَّحْعَة فَتَقُولُ اللَّهُ الْوَصْف وَيَيْقَى الْاصْلُ، وَمَعْنَى النَّانِي اَنْ يَقُولَ لَهَا وَنِيَا الرَّعْفِي كَسَا فَكُونَا فَيَلُغُو الْوَصْف وَيَيْقَى الْاصْلُ، وَمَعْنَى النَّانِي اَنْ يَقُولَ لَهَا طَيِّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِيهِ مِن نَفْسَك ثَلَاثًا إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ﴾ لِأَنْ مَعْنَاهُ إِنْ شِئْت النَّلات وَهِيَ بِإِيْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتُ النَّلات فَلَمْ يُوجَدُ الشَّرُطُ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ ثَلَاثًا فَكَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيفَةً ﴾ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ ثَلاثًا فَكَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيفَةً ﴾ لِأَنَّ مَشِيئَة الثَّلاثِ ثَنِيفة أَلِنَ احِدَةً إِلْوَاحِدَةِ كَانِفَاعِهَا ﴿ وَقَالَا : تَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِأَنَّ مَشِيئَة الثَّلاثِ مَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ ، كَمَا أَنَّ إِنْقَاعَهَا إِنْقَاعِهَا فِوقَالَا : تَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِأَنَ مَشِيئَة الثَّلاثِ مَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ ، كَمَا أَنَّ إِنْقَاعَهَا إِنْقَاعِهَا فِي لِلْوَاحِدَةِ فَوْجِدَ الشَّرُطُ .

ترجمه

اس کی دلیل ہے۔ عورت نے اصل تھم کو پورا کرتے ہوئے ساتھ صفت کا اضافہ کردیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے ۔ لہذا اب وہ وصف لغو شہر ہوگا اور اصل اپنی جگہ پر برقر اررہے گی۔ دوسری صورت بیہے: مردیہ کیے: ہم اپنے آپ کو ایک بائنہ طلاق و رودورت بیہ ہے: مردیہ کے ۔ اس کی دلیل بیہ ہے: عورت کا بہ کہنا کہ ایک رجمی طلاق و یق ہول تو بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے: عورت کا بہ کہنا کہ ایک رجمی طلاق بیاس کی طرف ہے ایک کی دلیل بیہے: جب شوہر نے تفویض کروہ طلاق کی صفت متعین کردی ہے ۔ تو عورت کا بیک مفت متعین کردی ہے تو عورت کا بیک مفت متعین کردی ہے تو عورت کا بیک مفت متعین کردی ہے تو عورت کا بیک مفت متعین کردی ہے۔ تو عورت کا بیک مفت کا تعین نہیں کرے گی تو ہم کو یا عورت نے اصل خلاق براكمة وكياس فيرجى بأبائن طلاق الماصلت كما تعودات وكالمت مردف النابيا

اگر شوہر نے دیوی سے بیدگہانتم اسپے آ ہے کو تمان طلاقیں و سے دواگرتم جا ہوا در تورمن نے آیک کوالفتیار کیا تو مجموعی واقع در موقائل کی دلیل میر ہے: مرو کے کلام کاملیوم ہوہے: اگرتم تین جا ہوتو دسے سکتی ہوائیکن تورمت نے آیک طلاق دی جس کے متبع مل سے بات سما سنٹ آئی کماس نے تین کودیس جا بالس لیے بیشر ہاکویا یائی ہی تیس گئی۔

اگر شوہر نے بَدِی سے بیکا بھم اپنے آپ کوایک طلاق دے دواگر ہم چاہو کین مورت نے نورکو تین طلاقیں دیں تو اہام ابعضنیف کے نورکو تین طلاقیں دیں تو اہام ابعضنیف کے نورکو تین طلاقیں دینا ایک اجازت دینا کیک طلاقی دینا کی اس کی دین سے جس جن اس کی اس کی دین سے جس جن اس کی مشیت ملاقی دینا کی سیت دی گئی ہے اس کی دینا ہے طلاقی دینا کی سیت دی گئی ہے اس میں ایک طلاقی کی مشیت دی گئی ہوجا ہے گئی اس کی دینا ہے طلاقی ہوتا ہے البارا شرط پائی جائے دی گئی ہے اس میں ایک طلاقی ہوتا ہے البارا شرط پائی جائے دی گئی ہوتا ہے البارا شرط پائی جائے گئی ہوتا ہے البارا شرط پائی جائے گئی ہونے کی گئی ہوتا ہے البارا شرط پائی جائے گئی ۔

نمرح

علامہ آندی شای خل علیہ الرح اللہ میں کہ جب کی تھی نے ورت ہے کہا تھے کوایک طابات ہا گرہ وہا ہیں ہوگئی۔ وہل آئی اگری اس الرق وہا ہیں گئی کے دوجائی اگر دولوں جھے شعسل ہوں تر تین طابقی ہوگئی۔ وہی اگری تھی کھی کو طابات ہے گئی کہ طابقی ہوگئی۔ وہی اگری تھی کھی کہ کہ طابق ہے دو اس نے جواب میں گہا تھی نے جائی آئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہو ایک اور اگر الرق وہا ہے اور شوا ہے وہ طابق ہوگئی وہ ہا دوا گرہ ہو ہے۔ اور اگر الرق وہا ہے اور شوا ہے اور اگر الرق ہے۔ اور الرق وہا ہے اور شوا ہے۔ اگر تورت ہے کہ اتو طابق کو جواب کی ہے تو تھی کہ طابق ہے اور اگر تو اس کو میں اور طابق ہو ایک ہونے کی اور اگر کے طابق اور اگر تو اس کو میں اور الرق اس کو میونے کی اور اگر کے اور اگر کی ہو ایک ہونے کی اور اگر کے طابق ہونے کہ بھی کہ دولوں میں سے مصطابات کی دور اور اس کو اور اگر کی ہونے کہ کہ دولوں میں سے مصطابات کی دور اور اس کو اور اگر کی دور کو اس کو اور اگر کی دور کو اس کو اور اگر کی دور کی اور اگر کی دور کو اس کو اور اس کی کو اور اس کو اور اس

اور جہ بی کی میں نے عورت سے کہا اگراؤ جھ سے مجت یا عداوت رکھی ہے آہ تھے پر طابا تی بجورت نے ای کاس میں مجت یا مداوت ) خام کر کا باتی جو ٹی اگر چا کے ملک ای جو بھی ہے اس کے خلاف خام کر کیا جواورا گراؤومر نے کہا کہ رول سے آج تھے ہے مہت وکھی ہے تو تھے برطاباتی الورٹ نے جواب میں کہا تھی مجھے میوب رکھی جو ل طاباتی جو جا کھی اگر چہولی جو (یا آئم کیے کی اکٹاب طاباتی)

تَيْن كُونْيُون عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ النَّلُولُ فَي النَّهُ النَّلُولُ فَي النَّلُولُ

یہال مصنف نے بید مسئلہ بھان کیا ہے: آگر شوہر ہوئی کو بید ہدا ہت کر ہے: وہ خودکو ایسی طابات دے جس بیس شوہ کو رجو رجوع کرنے کا اصلیار ہوا ورعورت جواب میں خودکو ہائنہ طلاق دیدے یا شوہر طورت کہ یا تندطان قریبے کی ہدا ہے کہ سال مورت خودکورجعی طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہوگی جس کی ہدا ہے شوہرنے کی تھی۔

مصنف نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: گویا کہلی صورت میں شوہر نے بوق ہے بہا کہ اپنی طلاق دوجس میں جھے دجو گرنے کاخل ہؤاور گورت نے گویا اس کے جواب میں یہ کہد دیا: میں اپنے آپ کوایک با کند طلاق دوجس میں جھے دجو گرنے کاخل ہؤاور گورت نے گویا اس کے دواب میں یہ کہد دیا: میں عرب آپ کوایک با کند طلاق دو تع ہوگی اس کی دلیل ہے ہا اس صورت میں دھیں جی مورت میں عورت نے اس کی دلیل ہے ہا اس میں میں اور اس نے ایک اضافی صفحت کا تذکر وگردیا ہے جیسا کہ میں مہلے یہ بات بیان کر چی جین گران ملمت کے ذکر کو لغو قرار دیا جائے گا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کردیا جائے گا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کردیا جائے گا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کردیا جائے گا اور جس اصل تھم کی دیا ہے۔

بیمال مصنف نے بید سئلہ بیان کہا ہے: اگر گونی اپنی دیوی سے بیدی اگر تم جا ہوتو اسپید آپ کو تین طابا قیس دے دراور پھروہ کورت اسپید آپ کوا بک طابات دیے تو کوئی طابات واقع کہیں ہوگی۔

معنف نے اس کی دلیل بیمیان کی ہے : هو برکا پیکن اللہ بین اللہ بین فرط کے طور ہر ہے اور اس کا مفہوم بیروگا الرغم تیں طابا قیس لینا جا جتی ہواتو بھر تیں طابا قیس دو اور جب عورت نے ایک طابا آن کو دائی کر دیا اتو اس کا مطلب بیروا کہ دو تیں طابا قیس نمیں لینا جا جتی ہے گئی ایماں ہے تین کی شرط کنٹ بازگ کی قوجہ شرط گئیں بائی جائے گی تو مشروط لیسی طابا آن کا واقع ہونا بھی نمیں بایا جائے گا کیونکہ اصول ہو ہے: جب شرط موجود دور ہے قوشروط کی موجود گئیں رہتا۔

اس کے بعد مصنف نے دومرامنلہ یہ بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے ہوئی ہے ہے کہا ہو، آبرتم جا ہواتو اپنے آپ کو ایک طابا آن دے دواور عورت خود کو تین طابا تھی دیدے تو ایا ما ایون پار کیا نے ایک تابی کا مورت کو کو کی طابا آپ و ا گی جبکہ صاحبین مرابعاس بات کے قائل ہیں: اس صورت میں عورت کوایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے: جس طرح تنین طلاقیں دینا ایک طلاق دین نہیں ہے ای طرح تین طلاقیں چا ہنا بھی ایک طلاق چا ہتا نہیں ہوگا اور شو ہرنے عورت کوایک کا اختیار دیا تھا لہٰذاعورت نے جب تین کواختیار کیا تو ایک اور تین ایک دوسرے کاغیر ہیں گہذا دونوں ایک دوسرے کے لئے ٹابت نہیں ہوسکتے اس لئے کوئی بھی طلاق دا قع نہیں ہوگی ٔ اورعورت کا کلام لغوقر اردیا جائے گا۔

. صاحبین میشند میزماتے ہیں: ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: تمین کوجا ہناا یک کوجا ہے کے متر اد ف ہے کیونکہ جب عورت تین طلاقیں وے گئ تو ان میں ہے ایک طلاق تو ہو ہی جائے گی کلبندا شرط یہاں پائی گئی ہے اور وہ شرط ایک طلاق کے ق میں پائی گئے ہے تو ایک طلاق ہونے کا تھم جاری کر دیا جائے گا۔

بیوی کا اپنی مشیت کوکسی دوسری چیز سے مشر وط کرنا

﴿ وَكُو قَالَ لَهَا : اَنَّسِ طَالِقٌ إِنَّ شِئْتِ فَقَالَتُ : شِنْتُ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ الزَّوْجُ : شِئْتُ يَنْوِى الطَّلَاقَ بَطَلَ الْاَمُرُ ﴾ لِانَّـهُ عَـلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِينَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ آتَتُ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَكُمْ يُوجَدُ الشُّرُّطُ وَهُوَ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الْآمُرُ مِنْ يَّذِهَا، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمَفَوْلِهِ شِئْتَ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِلاَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَزْاَةِ ذِكُو الطَّلَاقِ لِيَصِيْرَ الزَّوْجُ شَالِيًّا طَلَاقِهَا، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذُّكُورِ حَتَّى لَوُ قَالَ :شِئْت طَلَاقَك يَقَعُ إِذَا نَـوى لِآنَهُ إِيْقًاعٌ مُبْتَدَأً إِذْ الْمَشِيئَةُ تُنْبِءُ عَنَ الْوُجُوْدِ، بِيِحَلافِ قَوْلِهِ اَرَدْت طَلاقك لِآنَهُ لَا يُنْبِءُ عَنْ الْوُجُوْدِ . ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَتُ شِئْتُ إِنْ شَاءَ آبِى ٱوْ شِئْتِ إِنْ كَانَ كَذَا لِآمْدٍ لَمْ يَخِءُ بَعُدُ ﴾ لِمَا ذَكُرُنَا أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ مَشِيئَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلاقُ وَبَطلَ الْامُرُ ﴿وَإِنَّ قَالَتُ : قَدُ شِنْت إِنْ كَانَ كَذَا لِآمُرٍ قَدْ مَضَى طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ التَّعْلِيْقَ بِشَرُّطٍ كَانِنٍ تَنْجِيزٌ

﴿ وَكُو قَالَ لَهَا : أَنْدِتِ طَالِقٌ إِذَا شِنْدَ أَوْ إِذَا مَا شِنْتَ أَوْ مَتَى شِنْتَ أَوْ مَتَى مَا شِنْت فَرَدُّتُ الْآمُرَ لَمْ يَكُنُّ رَدًّا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ﴾ أَمَّا كَلِمَةُ مَنَى وَمَنَى مَا فَلِانَّهُمَا لِلْوَقْتِ وَهِي عَامَّةً فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا، كَانَّهُ قَالَ فِي آيِّ وَقْتٍ شِئت فِلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجُلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ رَدَّتُ الْاَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا لِآنَهُ مَلَّكَهَا الطَّلاق فِي الْوَفْتِ الَّذِي شَاء تَتُ فَلَمُ يَكُنْ تَمُلِيُكَا قَبُلَ الْمَشِينَةِ حَتَّى يَرُتَذَ بِالرَّدِ، وَلَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا إلَّا وَاحِدَةً لَانَهَا تَعُمَّ الْاَزْمَانَ دُونَ الْاَفْعَالِ فَتَمْلِكُ التَّطْلِيْقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيْقًا بَعْدَ لَا لَكُمُ النَّطْلِيْقِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيْقًا بَعْدَ تَطُلِيْقًا بَعْدَ تَطُلِيْقٍ، وَالْمَا كَلِمَةُ إِذَا وَإِذَا مَا فَهُمَا وَمَتَى سَوَاءٌ عِنْدَهُمَا . وَعِنْدُ آبِي حَنِيْفَةً رَحْمَةُ اللهِ تَعْلَيْنِ، وَاللهُ كَلَمُ وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ لِلشَّرُطِ كَمَا يُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ لِيكِنَ الْإِلْمُ صَارَ بِيَدِهَا فَلَا يَخُورُجُ بِالشَّلِ وَقَدُ مَوَ مِنْ قَبُلُ .

#### ترجمه

اور اگر شوہر نے ہیوی سے بیر کہا: اگر تم چا ہوتو تہ ہیں طلاق ہے اور ہیوی نے جواب میں کہا: اگر تم چا ہوتو میں نے چا ہ لیا اور پھر مرد نے طلاق کی نہیت کرتے ہوئے ہیکہا: میں نے بید چا ہا تو اس کے نتیج میں عورت کا اختیار باطل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بیر تیج ہی عورت کا اختیار باطل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بیر قرار مرحورت کی طلاق کو عورت کی آزاد دلیل کے ساتھ معلق کیا تھا لیکن عورت نے اپنی دلیل کو مقید کر نیا تو شرطا پٹی جگہ پر برقرار اس نوم رہے عورت کی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ نہیں رہی اور عورت غیر متعلقہ باتوں ہیں مشغول ہوگی۔ لہذا مرد کا یہ کہنا: میں نے چاہا اس کے متیج میں طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ اگر چاس نے اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی بھی ہواس کی دلیل ہے ۔ بیوی کے اس کیام میں طلاق کا ذر نہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا در بیاجا سکے ۔

(اصول ہے ) نیت ایسی کمی بھی چیز میں اثر انداز نہیں ہوتی جس کا ذکر ہی شدہو۔البتہ اگر شوہر بیوی کے الفاظ کے جواب
میں یہ کہے : میں تہمیں طلاق وینا چاہتا ہوں تو طلاق واقع ہوجائے گی لیکن اس کے لئے پیشرط ہے:اس نے طلاق کی نیت بھی کی
ہوئی ہوئی ہوئی کو نکداس صورت میں از سر نو طلاق وینا شار ہوگا اور طلاق کا چاہنا 'طلاق ہونے کی اطلاع دے رہا ہے اس کے برخلاف
''میں تہماری طلاق کا ارادہ کرتا ہوں '' کا تھم مختلف ہے 'کونکہ ارادہ کرتا اس چیز کے موجود ہونے کی اطلاع نہیں ہوتا۔اس طرح اگر
عورت نے جواب میں یہ کہدیا ہو' 'اگر میرے والد کو منظور ہواتو جھے بھی منظور ہے'' یاعورت نے جواب میں یہ کہدویا'' اگر اس طرح
ہوگی 'تو جھے بھی منظور ہے'' ۔ لیتی اس نے اس کو کسی ایسے مل کے ساتھ مشروط کر دیا جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا'تو بہی تھم ہوگا' جھے ہم

اس نے اپنی مشیت کو معلق کر دیا اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی اورا فتیار باطل شار ہوگا۔ اگر عورت نے یہ کہا۔ اگر ایہا ہوگیا' تو میں نے چاہا' اور وہ ایک ایسا معاملہ ہوجو پہلے ہو چکا ہو' تو عورت کو طلاق ہو جائے گئ کیونکہ کسی موجود چیز کے ساتھ معلق کرنے کا مطلب اس کوفور آنا فذکر نا ہوگا۔ اگر شو ہرنے بیوی سے یہ کہا: ''تم جب چاہو (اور اس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کیے ) تو تہ ہیں طلاق ہے عورت نے اس تفویض کو مستر دکر دیا تو میر مستر ذہیں ہوگی اور نہ بی اس کا تھی محفل کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ان میں سے دو من والمعلى الدر اللي والموال وقت من المن المناس الموسة بين الدينمام الكانت كم ين الواس كامطاب ما موكا مروسة يوكوان تم يمن وقت يمي عاموا أوروس بالدي مب كالقال بيان بيا عليادات على تك معموس فين بولا اوراكر عورت سن ال أوال والمت مستر وكره يا تو بحي دونين بولا اس كي دليل بياب امرد في ومت كواس كا المتياد براس ونت مسكرما تيوديا بياب الس ووي بنيداس كايما عاميد عيلانال كالمرت بالانانانا بديس موكا الدوكرف كما توردكها والكد

مورت المكامورت على السينة آب كواكيك طناق وسع مكل بيال كي وليل بيد ب: الفظامل "زمان مك المنهار ستعانو عام ے ایکن مل کے اضار سے عام میں سے لہذا مورت کو ہرز مانے بیل طابات اسینے کا اعتبار ہوگا الیک ان ایک طابات اسینے کا اعتبار ہوگا دوسرى مرتبه طلاق دينه كا النتيارين بوكار نفظ "الزا" اور" الزاما" صاحبان كنز ديك "منى" سيمعلى بين استنعال موتا هي اليكن ا مام الدِمنيغه الله بات ك قائل بين: لفظ المراط ك لئے استعال موتا ہے جبیرا كديدونت كے لئے بھى استعال موتا ہے اليكن اس صورت میں کیونکہ مورت کے پاس المتیارا چکا ہے تو بیونک کی دلیل سے زائل دیس موقا۔اس موضوع پرہم اس سے پہلے بحث کر

## عدم ذكور چيزيس اثر نيت كمعدوم برقاعده فلهيد

(اصول یہ ہے) نیت ایک میں چیز میں اثر انداز دیں ہوتی جس کا ذکر بی شہو۔اس کی مثال حسب زیل جزی ہے۔ ا کرشو ہر بیوی سے بید کیے: اگرتم جا ہولو حمیس ظلاتی ہے اور بیوی جواب میں بید کئے: اگرتم جا ہولو میں بھی جا دلوں گی تو شو جرمیه کهدر سے: میں میر چا بتنا بهوں اور اس کی نسبت طلاق دسینے کی ہواتو اس صورت میں بیدمعاملہ باطل قرار دیا جا سے گا' اور كولى طانات والعالميس موكى\_

اس کی دلیل مید ہے: شوہر نے ہیوی کو اعتیار اس کی مطلق مرضی کے ساتھ دیا تھا اور ہیوی منے جواب میں معلق مرمنی چیں کردی ہے انبذا یہاں شرط ہیں پائی می ہے تو چونکہ مورمت کوجوا فتنیار دیا ممیا تھا اسے اس پڑمل کرنے کی ہی ہے است فمير متعلقه چيز كے ساتھ معنن كرديا 'توسموياوه دوسرے كام كى طرف مشغول ہوئى لبنداس كا افتيار بھى ختم ہوجا سائے گا۔ شو برکا روسری مرتبہ یہ کہنا: میں بیرچا ہتا ہوں اگر چہاس نے اس الغاظ کے ڈریعے طلاق کی نبیت کی ہوا تو پھر بھی طہاق وا تع جبیں ہوگی اس کی دلیل ہے ہے: عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر نبیں ہے کہ جس سے بیر ثابت ہو سکے کہ شوہر بھی اس کو طلاق دینا جا ہتاہے اور نیت ایس کسی چیز پاڑا نداز نبیں ہوتی جس کا ذکر ہی نہ کیا گیا ہو۔

جا بہت میں موجود ہونے کافقہی مقہوم تا بیان اگر شو ہرنے عورت کے جواب میں کہا جمہیں بطلاق دینا جا بہتا ہوں تو اگر اس نے طلاق وینے کی نیت کی ہواتو حلاق واقع

مومات كالكريك بيست مست طلاق دين كمترادف اوكاس كادليل بيب على موجود اوف كاملموم باياجاتا ے اس کے برنس اکر شو ہر سے میر کہدویا: علی جہیں طلاق دستے کا اوادہ رکھتا ہوں او بہال موجود کی کامفہدم بیس پایا جا ایا اس النے يهال طلال والعنيس موكى \_

مصنف فرمات بين: اگرشومرف يوى عديها: اگرتم جا مولوحهين طلاق باور بوى جواب يل يايدد عن اكر ميرے والديد جا بيل تو يس بحل يد جا بول كي إاكر فال معامله ايدا بو كيا الويس بحل يد جا بول كي تو يجو بحل إيس بوگااس كي وليل بم بيلي مان كريك ورت كومطاق مثيت وي في تي جبكهاس نے جواب بين معلق بيش كردى مي البنداطان والع مبين بوك اور ميمعامله باطل قرار دياجائ كارم صنف فرمات بين: أكر بيوي جواب بين بيت ين طَلَا فَي كوها بول كَي ا يدمعامله اليسة موجكا مواورو ومعامله يمبله موجكا مؤتوعورت كوطلاق موجائ كاس كادليل بديها يهال طاال كواليك الم شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے جوروارا ہو چک ہے اور ایس کسی چیز برمعلق جونے کا مطلب میدونا ہے کہ آب طلاق کونوری ط يرواتع كرد ب بي البدايهال طلاق فورى طور يرواتع بوجائ كي-

يهال مصنف في بيمسئله بيان كياب: أكرشوبرف لفظ مشيت عيمرا وحرف منى منى ما استعال كيا مؤتواس منهوم كميا بوكامصنف ميفر مائة بين: السي صورمت بين مورت كود بإشميا الفنيارسي أيك محفل كرما تعرف ويوسي بين بوكا المكدام جس محلل میں عورت کواس افتنیار کا پینه چاا وہ اس محفل میں اس افتنیار کومستر دہمی کردے تو مجھی است بعد میں میا فتنیار حاصبا

معنف نے اس کی دلیل میر بیان کی ہے: الفلامتی اور متی ماولت کے لئے بنائے مسئے ہیں اور بیاتمام او قامت کے لئے ی م ہوت ہیں اس کا مطلب ہے ہے: جب شو ہرنے ان الفاظ کے ڈر میعے ورمت کواعتیار دیا تو بیامتیارتمام اوقات کو تصمین ہوگا اور بیاس طرح وكالبيئة شوم من مدكها بوزجس ولت بحى تم جا بمواسية آب كوطلاق ويدواتواس كالازى بتيجديد فكفي كالمرعورين اس محلل بين اعتياركو ' سند ، روین ہے تو بھی الفتیاررد در بین ہوگا کیکہ بعد میں اس کے سلتے ہاتی رہے گا۔اس کے بعد مصنف سنے بید سنلہ بیان کیا ہے:ان انفاظ کے ذریعے مورت کو صرف ایک طلاق دسینے کاحق ہوگا اس سے زیادہ کا اعتبار تیس ہوگا اس کی دلیل بیسے ہمتی اور سی اؤرونت كاعتبارست تؤعام بين كتين ال ين تعل اورعمل كاعتباري عموم كامغهوم بين بإباجاتا توچونكه عموم كامغهوم نيس بإباجاتا ا تو يهال خصوصي منهوم مرادنيا جائے گا'اورو وخصوصي منهوم طلاق كا أيك فرد ہے ليني ايك طلاق موكى ۔

جہاں تک لفظ اذا اور اذا ما کا تعلق ہے تو صاحبین جیشتاس بات کے قائل ہیں: ان کا بھی وہی تھم ہے جولفظ متل اور متل ما كاب مجبكه امام ابوصنیفه اس بات ك قائل بین اذا اور اذا ما بعض اوقات شرط كے لئے بھی استعمال ہوتے بین لبندا شرط کے سئے استعمال ہو سنے واسلے لفظ کا تھم بیہ وتا ہے کہوہ ای محفل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس میں مقابل کو کسی چیز کی

اجازت دی گی ہو۔

تواگر شوہرنے ان الفاظ کے ذریعے تورت کو اختیار دیا ہواور تورت نے اس محفل میں جس میں اس کواس اختیار کا پہتہ چلا تھا، اپنی ذات کو اختیار نہیں کیا تو محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوئی ہوئی یا تورت اس محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا' یا عورت اس محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوئی تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا' یا وہ اس محفل کے دوران ایسے مل میں مشغول ہوگئی جواس کے اعراض پر دلالت کرتا ہو' تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔ اختیار ختم ہوجائے گا۔

کیکن بیسب اس وقت ہوگا جب لفظ اذا یا اذاما کوشرط کے طور پر استعمال کیا گیا ہو کیکن اگر اس کو وقت کے لئے استعمال کیا گیا ہوئو اس وقت عورت کاریا ختیاراس محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا' بلکہ تمام اوقات کوشامل ہوگا۔

مصنف بیفرمائے ہیں: کیونکہ بیاضیاراب عورت کے پاس آچکا ہے لہٰذااس شک کی دلیل سے بیٹم نہیں ہوگا اس لفظ کوشرط کے لئے استعمال کیا گیا ہے یا وقت کے لئے استعمال کیا گیا ہے لہٰذاعورت کو بیاضیارتمام اوقات میں حاصل ہوگا اوراس بارے میں ہم چہلے بھی بحث کر بچکے ہیں۔

اسائة ظروف كے معانی واستعال كابيان

وہ اساء جو کس نعل کے وہ تع ہونے کی جگہ یاز مانے پر دلالت کریں۔ آئیس اسائے ظروف کہا جاتا ہے۔ جیسے یوم، قبل ، بغد وغیرہ ۔ ظروف معرب بھی ہوتے ہیں اور بنی بھی۔

جن ظروف کا آخر عامل کے تبدیل ہوئے کی دلیل سے تبدیل ہوجائے انہیں معرب کہتے ہیں اور جن کا آخر تبدیل نہ ہوانہیں منی کہتے ہیں۔معرب کی مثال:۔جیسے جاء کو م الْجُمْعَ فیز وہ جمعہ کے دن آیا) ن

ظروف جوي موت بي مندرجه ذيل بين:

- اِذْ رَاذًا رَانْسَى مَعْشَى مُسَدُّ مُسَنَّدُ ـ لَذَى ـ لَكُنْ ـ أَيْنَ ـ كَيْفَ ـ أَمْسِ ـ قَطَّ ـ عَوْضَ ـ

المائے جہات ستہ:

اذ : بيظرف زمان ہے بمعنی جب اور بيز ماند ماضى كيلئے آتا ہے اگر چەمفىار ع پر داخل ہواس كے بعد جمله اسمية بھی آسكنا ہے اور جملہ فعليہ بھی ۔ اور ہميشہ جملے كی طرف مضاف ہوكر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے طَسوَ بَنْ الله علو بَنِنى ، إِذُ طَوَ بَنِنى ، (جب اس نے مجھے مارا تو بیس نے اسے مار)

اذا : بیجی ظرف زمان ہے بمعنی جب اور بیز مانہ سنتال کیلئے استعال ہوتا ہے اگر چہماضی پرداخل ہواس کے بعد فعل کا ہونا اسونت ضروری ہے جب بیٹر ط کے معنوں ہیں ہو۔ جیسے اِذَا زُلْوِلَتِ الْآرُ صُّ رِلْوَالَهَا ۔ إِذَا جب مفاجات کیلئے استعال ہوتواس کے مابعد جملہ اسمید کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے بحسر بحست فیاذا المسبع وَاقِف ( ہم لکا اتواجا نک ورندہ کھڑاتھا)۔

انسسى : يظرف مكان كيلي استعال موتائ بمعنى جهال اوراس كواستفهام كيلي بهى استعال كياجاتا ب- ظرف مكال كم مثال : أننى تعجيل أنبي استعال كياجا تا ب ظرف مكال كمثال : أننى تعجيل أنبي يكون يلى و المائي المنفهام كامثال : أننى يَكُون يلى و كدّ ؟ (مير ب الله يجد كيم بيدا موسكا ب )

متی : بیظرف ران ہے بمعنی جس وقت خواہ زمانہ ماضی ہویا متنقبل بھی استقبام کے لئے استعال ہوتا ہے۔خواہ بری شے کے بارے میں سوال کیا جائے یا جھوٹی شے کے متعلق اور بھی شرط کیلئے آتا ہے۔جیسے منسی قسقہ و اور کو کب بڑے گا) متنی تنصیم آضم (جب توروزہ رکھے گامیں بھی رکھول گا)

۔ آیسان : بیز ماند ستبقبل کیلئے آتا ہے بمعنی کب۔اور عظیم امور کے متعلق دریافت کرنے کیلئے آتا ہے۔جیسے آیان القِتَالُ (جہاد کب ہوگا)

ملد مند : بدوونوں بھی تو کسی کام کی ابتدائی مدت بتانے کیلئے آتے ہیں۔ جیسے مساز آیف مد مُدُیّوم الْجَمْعِهُ ( میں نے اس کو جمعہ کے دن سے بیس و یکھا) اور بھی پوری مدت بتائے کیلئے آتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے بجد کسی ایسے عدد کا ہونا ضروری ہے جو پوری مدت پر دلالت کر ہے۔ جیسے مناز آئیتہ، مُدُّ یَوْمَیّنِ ( میں نے اسے پورے دودن سے نہیں دیکھا)

لدی ،لدن : بیرعِنْدَ کے معنوں ش استعال ہوتے ہیں۔ اُلُکِتَابُ لَدنی ر لَدُنْ زَیْدٍ عِنْدَ اوران میں فرق بیہے کہ لَدُی اور لَدُنُ کا استعال اس وقت ہوتا ہے جب شے پاس موجود ہواور عِنْدَ کا استعال دونوں صورتوں میں ہوتا ہے خواہ اس وقت چیز یاس ہویا کہیں اور ملکیت میں ہو۔

آین :بیسوال اورشرط کے لئے استعمال کیاجا تاہے۔ آئینَ زَیْدٌ؟ (زید کہاں ہے؟) آیسنَ تَسجُلِسُ أَجُلِسُ (جہاں آپ بیٹسیں کے دہاں میں بھی بیٹھوں گا)

كَيْفَ : بيحالت دريافت كرفي كيلية آتا ب جيد كَيْفَ أَنَّتَ؟ (آب كيدين)

آفسین : اُمُسِ اگر بغیرالف لام ہوتواس سے مرادگز راہواکل ہوتا ہے اوراگر الف لام کے ساتھ ہوتواس صورت میں گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی سابھی مراد لے سکتے ہیں ،اس وقت یہ معرب ہوگا اور جب یہ بغیرالف لام کے ہوتو اس وقت یہ معرب ہوگا اور جب یہ بغیرالف لام کے ہوتو اس وقت یہ لفظ منی برکسر ہوگا اور مفعول فیہ ہونے کی دلیل سے محلامنصوب ہوگا۔ جیسے جِسنْتُ آمُس (میں گزرے ہوئے کی آیا) ،جِنْتُ الْآمُس (میں کُل آیا)

السسط : يركزو به وعماد سه فرما في من كام كالى يدلاند كرف كيله استعال موتاب ويد عاحد نفد قط (عرف الماس والرائد داف على المال

عسوف نيآ فوافيداد مدامة على كام كالى بدالت كرف كيك استعال موتاب ويد العنويده عومن وبس الكومي وسيارون كار

حيث : يظرف ك لياستول بوتاب اكر جلد كالمرف مفاف بوتاب ثواه جلداسميه بويالعليد بي المواء احيث ويد يقوء - الواس مكست ياه جال ديدي دراسه-

اسائة جهات سند : وواساء جوسمول مرولالت كرية بين ألين اساء جهات سند كيته بين - اوريه جدين، ي مَنْلِ إِلَا يَهُ الْمُدِينِ ) مَعْت (مِي ) مَوْق (اور) فَدَامُ (آك) عَلْق (يجه)

المربياسا ومضاف مون اوران كامضاف البدئفظا محذوف مواورهن ومن يسموجود موتواس صورت بلس باني برضمه ٥٠ شت يرر نيس أمّا بَعْدُ

ياساءاضافت كالغيراب عال بول ومعرب بوسط وي جسنتك فبالم واوراكر بيمضاف مول اورمضاف يه معاند من والمه المحل ميمعرب موسي جياء كين فيل مقالد إوراكر ميمضاف مون اورمضاف اليدمد وف م و يت الله الله و دونه بولواس وتت محي معرب بول مي ميس ديند فوق (زيداويزب)

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْسِتِ طَالِقٌ كُلُّمَا شَنْتَ قَلَهَا أَنْ تُعَلِّقَ نَفْسِهَا وَاحِدَةً بَعُدُ وَاحِدَةٍ حَتَّى · تُطَلَّقَ نَفْسَهَا ثَلَاقًا ﴾ إِلاَنَّ كَلِمَة كُنْبَ مِرِجِبُ ثَكُوّارَ الْآفْعَالِ إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيُقَ يَنْصَوِفُ إِلَى سسنك الْفَانِم ۽ حتى نَعْ عَادَتْ النِّهِ يَعْدُ زُوْجِ النَّوَّ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ﴾ إلاَّلَهُ مُلُكُ مُسْمَعُ دَكُ ﴿ وَلَيْسَ لَهِ الَّ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا بِكُلِمَةٍ وَاحِدُهُ ﴿ لَيْمَ لُم مُنْ مسموم الاسفراد لا عُمُوم الاجتِماع فلا تَمْنِكُ الإيقاع جُمُلَةً. حسد وو و فال لَهَا : است طَالِقٌ حَيْثُ شِنْت أَنَّ أَيْنَ شِنْت لَمْ تَطُلُقٌ حَتَّى يَشِاءً أَوْ إِن قَامَتْ مِنْ مَجُلِسِهَا فَال مَشِيئَةً لَهَا \* إِلَّانَ كَيلِمَةً حَيْثُ وَأَيُّنَ مِنْ ٱسْماءِ الْمَكَّانِ وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَار فَيَلْغُو وَيَبْقَى ذِكُرٌ مُطْلَقِ الْمَشِيئَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِجَلَافِ إِلزَّمَانِ لِانَّ لَهُ عند بِهِ حَتَّى يَقُعَ لِنَى زَمَانِ ذُوْنَ زَمَانِ فَوَجَبَ اغْتِبَارُهُ غُمُوْمًا وَحَصُوصًا ﴿ مُ

تزجمه

اورا کرھو ہر نے اوی سے بہانا اسم اس میں جو اور ہیں جا اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس اس اس اس اس اس اس اس استان اورا کہ اور استان اورا کو اس استان اورا کو استان کو استان اورا کو استان اورا کو استان کو اس

وجودشرط كااعتبار صرف يبلى مرجبه موفي مين فقهي بيان

امرتعلیق میں اکلما ایک سے ساتھ شرط بیان کرتے ہوئے کہا جب بھی تو تھر میں وافل ہو تھے فار تی ہے، تو اگر دوا نور بہ کھر میں وخول بایا کیا اور اس پر دوطلا تیں ہوئے اور عدت کر رئے کے بعد خاو ندست تکاح کیا تو امام ابوطنیفداور امام ابو بوسٹ رحمہ استد تعالی کے نزد کیا تو امام ابوطنیفداور امام ابو بوسٹ رحمہ استد تعالی کے نزد کیا اب تسرف آئی مرتبہ کے نزد کیا اب تسرف آئی مرتبہ کے نزد کیا اب تسرف آئی مرتبہ کے مرتبہ داخلہ کے س تھے تین طلاق ہوگی ، جیسا کہ اس کوامام زیلمی نے ذکر فر مایا ہے۔

در مختار میں ہے: تسنب حل الیمین بعد و جود الشرط مطلقا لکن ان و جد فی الملك طلقت و الالال مطلقاً شرط پائے جانے پر میمین فتم موجاتی ہے اگروہ شرط ملکیت یعنی لکا ح کے دوران پائی جائے توطلاق ہوجائے کی ور تدہیں۔

(در مختار، باب تعلیق، ج ایس ۱۳۳۱، معجنبائی دیلی)

ایک مرتبہ شرط پالی جائے سے تعلیق عم ہوجاتی ہے یعنی دوبارہ شرط پائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مشلاعورت سے کہ آگر تو فلا کے کھریس منی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تخھ کو طلاق ہے عورت اُس کے کھر کئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر کئی تو اب واقع نہ ہوگی ۔ ا بسیست کا تمم بانی نیس تمر جب بھی یا جب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی ہے تو ایک دوبار پر تعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار میں تین طلاقیں واقع ہوگی کہ یہ نظما کا ترجمہ ہے اور میدافظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مشانا عورت سے کہا جب بھی تو فلاں کے تھرج سئے یا نلال سے بات کرے تو تجھ کوطلاق ہے تو اگر اُس کے گھر تین بارگی تین طلاقیں ہوگئیں اب تعلیق کا تکم متم ہو گیا لینی اگر دوعورت بعر طلالہ پھرائی کے نکاح میں آئی اب پھرائی کے مرکن تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُسے نکاح كرول تو أسے طلاق ہے تو تنین پر بس نہیں بلكہ سو بار بھی نكاح كر ہے تو ہر بار طلاق واقع ہوگی۔

· علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكينة بين -

اور جب سی مخص نے اپنی عورت سے کہاجب بھی میں تجھے طلاق دول تو تجھے طلاق ہے؛ درعورت کو ایک طافا ق دی تو دو واقع موئیں ایک طلاق توخوداب أس نے دی اور ایک أس تعلق کے سبب اور اگر بول کہا کہ جب بھی تجھے طلاق ہوتو بچھ کوطلاق ہے اور الميك طلاق دى تو تين موكي الميك توخوداس نے دى اور ايك تعلق كسبب اور دومرى طلاق واقع مونے سے طلاق مونا يا يا كيا للزا ایک اور پڑ کی کہ بیافظ عموم کے لیے ہے مگر بہرصورت تین سے زیادہ بیں ہوسکتی ہیں۔ (درمخدار، کماب طلاق)

لفظ و كيف "ك ذريع دي جان والا اختيار كاحكم

\* ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا آنَىٰتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت طَلُقَتِ تَطْلِيْفَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ وَمَعْنَاهُ قَبُلَ الْمَشِيئَةِ، فَإِنْ قَالَتْ : فَلَدْ شِنْت وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذَٰ لِكَ نَوَيْت فَهُوَ كَمَا فَى الْ وَلِا نَا عِنْدُ ذَلِكَ تُنْبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وَإِرَاكَتِهِ، أَمَّا إِذَا ارَادَتُ ثَالَاتًا وَالزَّوْجُ وَاحِدَلَدَةً بَسَالِسَنَةً اَوْ عَلَى الْقُلْبِ تَفَعُ وَاحِدَةٌ رَجُعِيَّةً لِلاَنَّهُ لَعَا تَصَرُّفَهَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَبَقِي ْ إِيْقًاعُ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرُهُ النِيَّةُ تُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا فِيْمَا قَالُوا جَرْيًا عَلَى مُوْجِبِ التَّخييرِ ﴿ قَالَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴾ وقَالَ فِي الْآصُلِ هِلذًا قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ وَعِنْدَهُ مَا لَا يَقَعُ مَا لَمْ تُوقِعُ الْمَرُاةُ فَتَشَاءُ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً إَوْ ثَلَاثًا ﴾ وَعَلَى هذَا الْحِكَلافِ الْعَتَىاقُ لَهُ مَا آنَّهُ قَوَّضَ التَّطُلِيْقَ إِلَيْهَا عَلَى آيِّ صِفَةٍ شَائَتُ فَلَا بُدَّ مِنُ تَغُلِيْقِ اَصْلِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا لِتَكُونَ لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي جَمِيْعِ الْآخُوالِ : اَعْنِي قَبُلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ . وَلاَبِي حَنِيلُهُ وَرِحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ كَلِمَةَ كَيْفَ لِلاسْتِيصَافِ، يُقَالُ كَيْفَ اَصْبَحْت وَ التَّفُويُضُ فِي وَصْفِهِ يَسْتَدْعِي وُجُوْدَ أَصْلِهِ وَوُجُوْدَ الطَّلَاقِ بِوُقُوعِهِ.

اور جب کی شوہرنے ہوگا۔ اس کامنہوم ہیں۔ مشیت سے پہلے اسا ہوگا۔ اگر عودت کوا کیے طاب آن ہوجائے گی جس میں شو ہر کورجو ک کرنے کا حق ہوگا۔ اس کامنہوم ہیہ، مشیت سے پہلے اسا ہوگا۔ اگر عودت یہ ہتی ہے: ہیں نے آیک باتنظلاق یا تین طلاقوں کو چاہا اور شوہر ہے کہتا ہے: ہیں نے اس کی شیت کی تھی تو ہے تھم مرد کے بیان کے مطابق ہوگا اس کی دلیل ہے: اس صورت میں عورت کی مشیت اور مرد کے اراد دے کے درمیان مطابقت ثابت ہوجائے گی لیکن اگر عودت نے تین کا اوادہ کیا اور شوہر نے آیک بائند کا ارادہ کیا اور شوہر نے آیک بائند کا ارادہ کیا تامنہ ہوتے اس کے متبع میں ایک رجمی طلاق واقع ہوگی۔ چونکہ موافقت نہ ہونے کی دلیل سے عودت کا اور شوہر کا طلاق ویٹ باتی رہ جائے گا۔ لیکن اگر (ہشوہر کی) نیت نوجود نہ ہوتو عودت کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ سے ساس تھم کو بنیا ویزا یا جائے گا جوافقیار دینے کے نتیج میں فقہاء نے بیان کیا ہے۔

گااس میں اس تھم کو بنیا ویزا یا جائے گا جوافقیار دینے کے نتیج میں فقہاء نے بیان کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں: امام محمد علیہ الرحمہ نے کتاب المهام المقلم کا قول قرار دیا ہے۔ صاحبین کے زدیک میہ اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مورت واقع نہ کر لے۔ پس وہ مورت رجنی طلاق چاہے یا بائن طلاق چاہے یا تین طلاق چاہے (اس کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گی)۔ غلام آزاد کرنے کا مسلم بھی اس اختلاف پرجنی ہے۔ صاحبین کی وئیل ہے: فوہ برنے طلاق کو مورت کے سردر کر دیا ہے خواہ اس کی کیفیت جو بھی ہو تو اس کے لئے میضروری ہے: اصل طلاق مورت کی بیشیت کے ساتھ متعلق ہوئی چاہئے تا کہ ہر حال ہی اس کے لئے مشیت تابت رہے۔ ہر حالت سے مرادیہ ہے: خواہ برخول سے پہلے ہویا کو ساتھ متعلق ہوئی چاہئے تا کہ ہر حال ہی اس کے لئے مشیت تابت رہے۔ ہر حالت سے مرادیہ ہے: خواہ برخول سے پہلے ہویا دخول کے بعد ہواس بارے میں کوئی اختلاف خبیں ہوگا۔ امام اعظم نے یہ بات بیان کی ہے: لفظ ''کھنے' صفت دریافت کرنے کے لئے استعمال کیا جا تا ہے لیعنی جسے کہا جا تا ہے ' دیم نے کہے جو گئی '' (یعنی تبرارا کیا حال ہے )۔ اور طلاق کی صفت کو تو یعنی ہو۔ امر کا نقاضا کرتا ہے کہا صل طلاق پہلے موجود ہواور طلاق ای صورت ہیں موجود ہوگئی ہو۔ جب وہ پہلے واقع ہوچکی ہو۔

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہیہ کے: ''جیسے تم جا ہو تہیں طلاق ہے'' تو بیوی کوا یک طلاق ہوگی' اور شوہر کورجوع کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر لفظ ''استعال کرے اور اس کے ذریعے بیوی کو طلاق تفویض کرئے تو اس کا کیا تھم ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں: اس صورت میں عورت کوایک طلاق ہوجائے گی اور شوہر رجوع کرنے کا الک ہوگا۔ مصنف نے شوہر کے جوالفاظ فل کئے ہیں اس کا ترجمہ ریب بنآ ہے: جہیں طلاق ہے جیسے تم چاہو اب اگر ہوی بیہ کہددیت ہے۔ میں نے ایک ہائنہ طلاق کو چاہا 'اور شوہر یہ کہتا ہے: میں نے بھی بہی نیت کی تھی: مسلم رہے ہوا ایسانی ہوگا 'تو اس صورت میں وہی طلاق معتبر شار ہوگی جوشوہر نے بیان کی ہوگی۔ مسلم رہے ہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے جی بہاں عورت کے چاہئے اور شوہر کے ادادے کے ورمیان مطابقت یا تی جارہ ہو ہے۔ لیکن اگر شوہر کے ادادے کے ورمیان مطابقت یا تی جارہ ہی ہے۔ لیکن اگر شوہر

نے ایک با سدطلاق وسینے کا ارادہ کیا تھا اور بوی نے تمن کا ارادہ کرلیا یا شوہر نے تین کا ارادہ کیا تھا اور بوی نے ایک مراد ن الواس مورت يس ايك رجعي طلاق واقع موكى \_

اس كى وليل يديد بيهاب مواللت شدون كى دليل ي عورت كالقرف لغوقر ارديد يا جائ كالتو شو بركاوا تع كرنا باتی رو جائے گا۔لیکن اگر شو ہر تے بیدالفاظ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی دبیت بیس کی تھی کو اس صورت میں حورت کی منيت كا الماركيا مائ كا فلتها وفي بيد بات ال لئ بيان كى ب: النياروية كاجونتي بال كويم طور برجاري كياج

معنف نے یہ بات بیان کی ہے: کتاب الاصل یعنی کتاب المهوط میں بد بات فرکور ہے: بدایام ابوضیف کا قول ہے اور صاحبین این بات کے قائل ہیں: ایک صورت میں کوئی بھی چیز واقع جین ہوگی بلکہ طلاق کا دارو مدار عورت کی مرضی بر موتوف بنوكا الرعور مديني عاسي لا فوطلاق والعجيس موكى اورجس فرح عورت عاسي كاطلاق اى طرح والع موكى خواه

وورجتى طلاق وإب يابائد وإب مصنف فيريد بات بيان كى: آزاد كرف كالعم بحى اى اصول ك الشراوة اسه اوراس بار يديس بحى يبى

اختااف بإياجا تاب يعنى جب أقاف عاام ت بيكها جيئم جابوا كالمرجم أزاد بو معنف في ماجين كاديل أقل كى منه النوم رياني طلاق كوعودت كوتفوليش كرد ياب أدماس طرح للوليش كياسه الجس طرح من ادرجس صفت كما ته

عورت جاسب وه فود كوطلاق و معلى من توليندا اصل طلاق عورت كى مشيت كرماته معلق بوجائ كرما كربرطرح كي

صور تحال ين أورت كا مثيت أس كن ين ابت كل جابيك الدي فوادم دسف اسكما تهدو فول كيابو إندكيابو الم م الدهنيف بيدليل وسيح بين بيهال م لفظ كيف استيماف ك التي بي التي والت وريافت كرف ك التي ب جي كهاجا تاب كيف المجمع لين تمهارا كياحال بي الوجب ال كالمفت كوتفويش كيا كياتو يهاس بات كالقاضا كر \_ كي

كداس كى أصل موجود بواتو اس كرواتع بون كرماته والان كاموجود بونا بإياجات كالين فركوره بالامينك بن امام

الدون فيذك ذرك ورت درك وإع التاكيطان والتعامومات أن

افظ كم ادر ماك زريع التياردي كالكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا ﴿ أَلْتِ طَالِقٌ كُمْ شِئْتَ أَوْمًا شِئْتَ طَلَّقَتُ نَفْسَهَا مَّا شَاءَ تَنْ ﴾ لِلنَّهُمَا يُسْتَعْمَمُلانِ لِلْعَدَدِ فَقَدُ فَوَّضَ إِلَيْهَا أَيَّ هَدَدٍ شَاءِ كُ هُوَانَ قَامَتُ مِنْ الْمَحْدِ بِ بَطَلَ، وَإِنْ رَكَّتُ الْكَاهُرَ كَانَ رَكَّاكُهُ لِلَّا هَلَا أَهُرُّ وَاحِدٌ وَهُوَ بِعِطَابٌ فِي الْحَالِ فَيَقْنَضِى الْجُوَابَ فِي الْمُعَالِ . ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَكَ مِنْ فَلَاثِ مَا شِفْتَ فَلَهَا آنْ تُطَلِق اللَّهُ وَالَا . وَكُلِمَ اللَّهُ وَلَالا . وَكُلِمَ اللَّهُ وَلَالاً وَلَالاً وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

اکر اور رئے نیوی سے بہاناتم بھٹی جا ہو جہی طلاق ہے تو عود ساہے آ ب کھٹی جا ب طلاق دے کی ہے اس کا دامل اسے ہے ہے نیووں سے بہر دکووں الفظ عدد کے لئے استمال ہوئے جی اور اور جو جو دوروں سے بر دکر دیا ہے ۔ استمال اوجو دی استمال موجو ہے گی اگر اس نے اس افتیا رکو جو دو گردیا تو وہ دو جو جو ہے گی اگر اس نے اس افتیا رکو جو دو گردیا تو وہ دو جو جو ہے گا کی تکہ ہے تھولی اس وہ اس کا بنیادی تقاضا ہے ہے : اس کا بجاب کی فوری بوتا ہو جو اس کا بنیادی تقاضا ہے ہے : اس کا بجاب کی فوری بوتا ہو جائے گا کی بوتا ہے اس کا بجاب کی فوری بوتا ہو جو اس کی بوتا ہو جو اس کا بنیادی تقاضا ہے ہے : اس کا بجاب کی فوری بوتا ہو جو استمال بوتا ہے اس کا دیا ہو ہو ہو گی ہو استمال بوتا ہے تا ہو گا افتیا رئیس ہوگا ہے تا مہا ہو نے بادا ہی مورے کی انہوں نے ہو بات بیاں گی ہو : اگر وہ جو استمال بوتا ہے تا ہو گھا ہو کی جو باد بولا اور اس کا بیا ہو نے ہو ہو ہو ہو ہو تا ہو تھا ہو تھا

على مدائل عابدين أخدى في عليها فره كلين مي كديب كافس في المين يدل سن كها الشي أو جا ب إن قدر إجوة جا بسية عور مد كوافقها و بسية أس من من في في المين جا بسيد كما كرية فوجرى بكونيت بموادد لعد الله المنها وكل راورا كركها تين من سنة جوا ب إن قدر إنشى أو ايك اوردوكا افقياد ب تين كافيل اوران موراة ال من تين إدوطال فير و ينا إ حالت يمن من طلاق

ويتابد عت نيس \_ (رده تاره كماب طلاق)

ر چاہر سے معنف نے بید ستلہ بیان کیاہے: اگر شو ہر بیوی سے بیہ کے: جتنی اور جس قدرتم چاہو ہمہیں طلاق ہے تو عورت جتنی چاہے اسپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے خواہ ایک دیے یا دود کیا تین دے۔

اس کی دلیل میہ ہے: بید دونوں الفاظ عدد کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو گو یا مرد نے عورت کو یہ چیز تفویض کی ہے: عورت جتنی تعداد میں جا ہے خود کوطلاق دیے سکتی ہے۔

البتة اس صورت میں اگر عورت اس محفل ہے اٹھ کھڑی ہوئو اس کا بیا ختیار باطل ہوجائے گا' اور اگر اس نے اس اختیار کومستر دکرویا' تو دومستر دبوجائے گااس کی دلیل ہیہے: بیا یک ہی معاملہ ہے اور بیز ماندھال میں مخاطب کر کے کہا گیا ہے لہذا جواب کا تقاضا بھی زمانہ حال میں ہی کرے گا۔

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے رہ کیے: تم تین میں سے جننی جا ہوا سینے آپ کو طلاق دے والبت امام ابوطنیفہ کے زد کیک وہ خود کو تیسری طلاق دے والبت امام ابوطنیفہ کے زد کیک وہ خود کو تیسری طلاق نہیں دے سکتی جبکہ صاحبین میں بیات کے قائل ہیں: وہ عورت خود کو تیسری طلاق بھی دے سکتی ہے۔

صاحبین برانیا کی اس بات کی دلیل بیدے بشو ہرنے اپ الفاظ میں لفظ ''استعال کیا ہے اور بیموم کے لئے ہوتا ہے تو لہذا بیموم ایک، دواور تین متنوں پر مشمل ہوگا ' جبد لفظ' ' من ' جے شو ہرنے استعال کیا ہے بیعض اوقات تمییز کے لئے ہوتا ہے لہٰذا اس عبارت میں اسے جس کی تمییز پرمحول کیا جائے گا جیسا کہ اگر کوئی شخص بید ہے : میرے کھانے میں سے جو طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے اسے طلاق دے دوئو اس صورت میں تھم ہیں ۔ بیباں ' جتنا چاہو کھالو یا میری ہولوں میں ہے جو طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے اسے طلاق دے دوئو اس صورت میں تھم ہیں ۔ بیباں دمن ' بیانیے ہوگا تو جس شخص کو میدا ختا ہولوں کی ہر بیوی کو طلاق دے سے اگر ہر بیوی طلاق حاصل کرنا چاہتی ہوئی تو اس خوص کو طلاق دے سے اگر ہر بیوی طلاق حاصل کرنا چاہتی ہوئی تو نیک بنایا گیا ہے وہ چا ہے تو اس شخص کی ہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے' اگر ہر بیوی طلاق حاصل کرنا چاہتی ہوئی تو نہ کو کہ کہ کر درہ بالاعبارت میں لفظ' ' میان کے لئے مرادہ دگا۔

امام البرحنیفد کی دلیل میہ بنتو ہرنے اپنے کلام میں دوالفاظ استعمال کے ہیں "من" جوائی حقیقت کے اعتبار سے سبحیض (یعنی بعض کامفہوم پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے) "جبکہ ماتھیم بینی عموم کامفہوم پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے "جب تو اصول میہ ہے: جب تک حقیقت پڑمل کرنا ممکن ہولفظ کے ذریعے تیقی معنی ہی مراد گئے جاتے ہیں۔اس کئے مذکورہ بالامسکے میں شوہر کے الفاظ میں ہے" دمن" اور" ما" دونوں کے حقیقی معنی پڑمل کرنا ممکن ہے ہیں"، "فظ کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے تین میں سے بعض سے بعض کے دوطلاتوں کا اختیار دیدیا جائے اور" من" کے مفہوم کوسا منے رکھتے ہوئے تین میں سے بعض سے

ما دین مینیدائے اپنے مؤتف کی تائید میں میرولیل پیش کی تعی: اگر کوئی مخص کسی دومرے سے میں کہے : تم میرے سمانے میں سے جتنا جا ہو کھالوتو دوسر اختص پورا کھانا مجی کھاسکتا ہے۔

مصنف اس كاجواب وسينة موسة بيه بإت ابيان كرت بين الن مثالول بيس تعيم ليني مموى مفهوم كا بإياجانا دوسرك ائتبارے ہے لینی جب کوئی محض کسی کو کھائے کے لئے کہے: تو وہ عام طور پر دسعت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بیر کہ سکتا ہے: تم سارا کھانا کھالو تو پہاں عموی معہوم مراد نیا جاسکتا ہے کیونکہ قرینداس بات پردلالت کرر باہے کہ عمومی منهوم كومراوليا جاسكتاب

جبكددوسرى عبارت ميں جب بشرے نے بيكها بتم ميرى بيويوں ميں سے جوطلاق عاصل كرنا جا اتى مؤاسے طلاق دے دوالو يهال پرعمارت ميں استعال موف والالفظاد من "محروموصوف الے ادرمشيت اس" من "كى صفت ہے جس میں عموم یا یا جار ہاہے تواصول میہ ہے: جب تکرہ کوصفت عامہ کے ساتھ ذکر کردیا جائے تو اس میں عموم کامقہوم پیدا ہوجا تا ہے البدایهال میموم کامفہوم ووسرے اعتبارے ہے۔

يمي وليل هے: اكرشو ہرنے بيركها ہو بتم جے جا ہوطلاق وے دوتو اس صورت ميں فقها وكا يمي اختلاف سامنے آجائے ما لین لفظ "من" کو معیش کے معنی میں مراد لینے پر کم از کم ایک ہیوی ایسی ہوگی جسے وہ محص طلا تن میں دے سکے گا جبکہ ماحین مواندہ سے فرو کیے کیونکہ بہال پیمن برائید ہے اس لئے اگر وہ وکیل جا ہے تو اس مخص کی تمام بوریوں کوطلات دے -32

# یہ باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے

# مشروط بشم طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ جب مصنف علیه الرحمه نے طلاق صری اور طلاق کنامیہ سنے فارخ ہوئے تو ہنبوں نے اس کے بعد طلاق کے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جوشر ط کے ساتھ مرکب ہیں۔ ادر بیاصول ہے کہ مرکب مفرد سے مؤخر ہوتا ہے۔اورطلاق میں تئم سے مراویہ ہے کہ طلاق کوا لیے تکم کے ساتھ معلق کرنا جس میں شرط کامعنی پایا جائے۔اور و وحقیقت کے ائتبارے شرط وجزاء ہے لیکن بطور مجازاس کا تام مین رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں سبب مونے کامعنی پایا جار ماہے۔

(عنانيشرح الهدايية ٥ ص البه ١٠ بيروت)

# يمين كالغوى وفقهي مفهوم

علامهابن ہام حنی علیه الرحمہ کیمنے ہیں کہ بمین کامعنی توت ہے۔جس طرح شاعر کا تول ہے۔ إِنَّ الْمَقَادِيرَ بِالْأُوْقَاتِ نَازِلَةٌ وَلَا يَمِينَ عَلَى دَفْعِ الْمَقَادِيرِ أَيْ لَا قُوَّةَ

اورائ طرح دونوں باتھوں میں سے ایک ہاتھ کو پین کہتے ہیں کیونک وہ دوسرے ہاتھ سے توت میں زیادہ ہوتا ہے۔اور اللہ ک منتم کھانے کو بمین اس کے کہتے ہیں۔ کہ اس میں قوت کا افارہ ہوتا ہے اور ریقوت کا اظہار محلوف علیہ پرکسی نعل کے وجود یاترک نعل نے طور پر ہوتا ہے۔ ( لاخ القدریہ ج ۸، س ساسا، بیروت)

# طلاق کی شم کھا نے کی ممانعت کابیان

عن أنس بن مالك رضى الله تعبالي عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم :مَاحَلَفَ بِالطَّلاقِ مُؤمِنٌ ، وَمَااسْتَحْلَفَ بِهِ إِنَّا مُنَافِقٌ .

حضرت الى بن مالك رضى الله تعالى عند سے روايت ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا :موس طلاق كالتم نه كها تاب اورنه كلاتاب مهان جومنافق صفت انسان جووه ايبا كرتاب.

(الجامع الصغير للسيوطي، ج٢٨٢٠ ،المعجم الكبير للطبراني، ١٨٠ ، ٢٧٩)

طلاق تعلق برفقهاءامت كاجماع كابيان

فقنهائ أمت محابد منى الله عنهم وتابعين اورتج تابعين كالمرجب بيب كمطلاق كوجب كمي شرط يرمعلق كياجاء يوشرط ك

پائے جانے کی صورت پیل طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ شرط، حلف کے بیل ہے ہو، کہ ترغیب کا یامنع کا یا تقدیق کا اقد مو اس قبیل سے نہ ہو، کہ ان میں سے کی چیز کا فائدہ نہ دے، ان تمام اکا ہر کے خلاف این تیمیہ کا تول ہے کہ جو تعیق کہ از قبیل حلف ہو اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ حلف ٹوشنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور بدائی بات ہے جو این تیمیہ سے پہلے کی نے نہیں کہی تعیق کی ان دوٹوں قسموں میں روائض بھی صحابہ و تابعین اور تی تابعین کے خالف ہیں اور بعض طاہر یہ نے جن میں این حزم بھی شامل ہیں اس مسئلے میں روائض کی پیروی کی ہے۔ اور ان سب سے پہلے جواجماع منعقد ہو چکا ہے وہ ان کے خلاف جت ہے۔ اور جن حضرات نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے وہ سے ہیں : امام شافعی ، ابوعید ، ابوثور ، ابن جریر ، ابن منذر ، محمد بن نصر مروزی ، ابن عبد البر (التمہید اور الاستدکار میں ) ، فقیدا بن رُشد (المقدمات میں ) ، اور ابوالولیر الباجی (المنتی ) میں۔

عدیث و آثار کی وسعیت علم میں ان حضرات کاوہ مرتبہ ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ اگر چھینکیں تو ان کی چھینک سے شوکانی، عمل میں تندید

محر بن اساعیل الامیراور تنوبی جیسے دسیوں آ دی جھڑیں ہے ، تنہامحد بن نصر مروزی کے بارے بیں بن حزم کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بید عولیٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم اور آ پ صلی اللہ علیہ دسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی حدیث

البی نبیں جوجمہ بن تصریحے پاس نہ ہوتو اس مخص کا دعویٰ سمجے ہوگا۔

اور بیفیرمقلدین إجماع کے قتل کرنے بیں ابین ہیں، اور سے بخاری ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ بھی بہی ہے کہ طفاق معلق واقع ہوجاتی ہے، چنا نچے نافع کہتے ہیں کہ : ایک شخص نے یوں طلاق دی کہ اگر وونکی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر نے فرمایا : اگر نکلی تو اسے جائے ہیں ، نہ نکلی تو سی کے نہیں ۔ فاہر ہے کہ یہ فتوی اسی زیر بحث مسئلے میں ہے، ابن عمر کے فلم اور فتوی میں اللہ عنہا کی مور بیاس برا نکار فرمائی ہو۔

#### طلاق كونكاح ستعشروط كرفي كابيان

﴿ وَإِذَا أَضَافَ الْطَلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ مِثُلُ أَنْ يَقُولَ لِامْوَآةِ إِنْ الرَّوَجُهَا فَهِى طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَزَوَّجُهَا فَهِى طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : لَا يَنَقُعُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَلَذَا أَنَّ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَلَذَا أَنَّ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَلَذَا أَنَّ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾

(۱) أحرجه اس ماحه في "سننه" برقم (۵۸٤) من حديث المسور بن مخرمة، و ابن ماجه عن على رضى الله عنه برقم (۲، ٤٩) والمعاكم في "المستدرط" (۱/ ٤ ع. ۲۰ من حديث ابن عمر و عالشة و معاد - جابر و ابن عباس والدارقطني في "سنه" ۱۷/٤ من حديث لعبية، و أقواها حديث عمرو بن شعيب عن أمية عن حده أحرخه أبو داو د في "سنه" برقم (۱۹، ۲۱) و الترمدي في "حامعه" برقم (۱۹۸۸) و ابن ماحه في "مسه" برقم (۲۰ ٤۷) و سحجه الترمذي و نقل عن البحاري أنه أصح شيء في الباب انظر "الدارية" ۲۱/ ۷ و "عصب الراية" ۲۳ م ۲۲۰ و "عسب الراية"

تَصَرُّتُ يَمِينِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَيْهِ قِيَامُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِاَنَ الْوُقُوعَ عِسْدَ الشَّرْطِ وَالْمِلْكُ مُتَدَقَّنْ بِهِ عِنْدَهُ وَقَبْلَ ذَلِكَ آثَرُهُ الْمَنْعُ وَهُوَ قَالِمٌ بِ الْمُسَصَرِ فِ، وَالْمَحَدِيْثُ مَحُمُولٌ عَلَى لَفِي النَّنْجِيزِ، وَالْمَحَمُّلُ مَالُورٌ عَنْ السَّلَفِ كَالشُّعُبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا (٢) \*

ا الرمردطلاق كو (بوية واليام) لكام نسك ساته مشردط كردية لؤ نكام كيم بوية كم ساته اي طلاق واتع بوجائ كا جيس كول مخف كى خالون سے يہ كے:" أكريس في تنهارے تماته لكاح كيا تو تنهيں طلاق ہے" يا يه كهدد الم ووقورت جس كے ساتھ میں شادی کروں است طلاق ہے''۔امام شائعی فرماتے ہیں:اس صورت میں طلاق دا تع نیس ہوگ۔ ہی اکرم ملی انڈ علیہ وسلم ئے ارشاد فرمایا ہے' لکارج سے پہلے طلاق تبیں دی جاشکق'۔ ہماری دلیل میدہے: بیتصرف میمین (مشروط کرنے) کے اعتبار سے ' ہے کیونکہ اس میں شرط اور جزاد ولوں موجود ہیں البترااس کی در سکتی کے لئے زمانہ حال میں ملکیت ہونا شرط نیس ہوگا اس کی دلیل ہے ے: طلاق واقع تو اس ونت ہوگی جب شرط پائی جائے گی اوراس ونت ملیت بیٹی طور پرمرد کو حاصل ہوگی اس سے پہلے اس کا اثر كرنامع بيداتا بم يد چيزلفرند كرسندواسل فني كماتهواحق بوكي اور صديث ال بات يرجمول بوك كماس بين وري نفاذ كي لني ك في سباور بيمليوم اسلاف سيم منقول به جيسام فعي امام زبرى اورد يمر معزات بيل-

طل فی کونکارج ست بل معلق کرسٹے میں فقہی غرابہ بار بعہ

معفرست على في كربيم منى الله عابيد وملم ست فقل كرية بيل كرة سيمسلى الله عليه وملم في فريايا " لكاح سن يهل طلال ليس موتى ما لك، بوسف ست يهلي فلام كوآ زادن كيا جاسكا اوريد دريد كروز بديعي رات كوافظارك اخيرسل ويهيم روز بدر ك سطے جانا) جائز بیس میں بڑیوسرف آنخضرت ملی النده اید وسلم کے نصائص میں سنت تھا اور صرف آپ ملی اللہ علیدوسلم ہی کے لئے ب نرق ) باٹ مورنے ہے بعد ولی میٹم نہیں رہار این اس ۔ ب باب شامول اوروہ بالغ موجائے تواسے میٹم نہیں ہے ) رودھ پیٹنے کی مرین کے بعدووں مین مشاعمت میں شامل نیس ( مینی دووھ پینے کی مرت دوسال یا ڈھالی سال ہے اور دورھ پینے ي المسكم المراه من المرن الميان المن الدمن الك إعدد وود و ين من المن المن الول الورون بحرجيد ربنا جا تزليل مي (بايدك الإسافاء في السائل سند). (الربي الروب)

اس روایت میں چنداصولی یا تون کوؤکر کیا گیا ہے چنا محیفر مایا گیا ہے کہ اگر کوئی مخص نکاح سے پہلے ہی طلاق د سے تووہ طلاق واقع نیس موگ کیونکه طلاق درامل نکاح کاجزه ب کدا گرنگاح کا وجود بایا جائے گا تواس پرطلاق کا اثر بھی مرتب موگا ادر جب مرے سے نکاح ای بیس موگا تو طلاق کی محمی کوئی حقیقت ویس موگی۔ای طرح فر مایا گیا کہ غلام جب تک اپنی ملکیت میں ندآ جائے اس کوآ زاد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوں ہے ،اگر کوئی محض کسی ایسے غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ انجمی تک مالک نہیں بنا ہے تووہ غلام آ زادنی*ں ہوگا۔* 

اس اعتبار ست بیرصدیث معزرت امام شاقعی اورامام احد کے مسلک کی دلیل ہے جب کد معزرت امام اعظم ابوصنیف کا مسلک بیر ہے کہ اگر کوئی مخص لکارے سے پہلے طلاق کی اضافت سبب ملک کی طرف کرے تو درست ہے مثلا زید کسی اجلبی عورت سے ہول سم ك اكر بين تم سنه فكاح كرون توتم برطلاق ب يابد كم كريس جس عورت سن بحى ) فكاح كرون إس برطلاق بإلواس مورت میں اگر زیداس مورت سے نکاح کرے گانو نکاح کے دفت اس پرطلاق پڑجا لیکی۔ای طرح اگر کوئی مخص آزادی کی اصافت ملک ی طرف کرے مثلا ہوں کیے کہ آگر میں اُس غلام کا ما لک ہنون تو ہیآ زاد ہے یا بیہ کیے کہ میں جس غلام کا ما لک بنول وہ آ زاد ہے تواس صورت میں وہ غلام اس مخص کی ملکیت میں آئے ہی آ زاوہو جا مگا۔

لبذابيحديث هنديكن ويكفى تستبعيز برحمول بينى اس مديث كامطلب بيبس بكراس طلاق كالمحى بهدا ار مرتب بیس موتا بلکدا سکا مطلب صرف به ب که جس لحداس نے طلاق دی ہے اس لمجہ جلاق نبیس باتنیا اس طرح اس حدیث سے طلاق کی تعلیق کی فی میں مول ۔ ایک بات بیفر مائی می ہے کہ دن مجر جیب رہنا نا جائز یا لا حاصل ہے اس مما نعت کی دلیل ہے ہے کہ هجیلی امتوں میں حیب رہنا عبادت کے زمرہ میں آتا تھا۔اوردن بحرجیب رہنا تقرب الی ایند کا ذریعیہ مجما جاتا تھا چنانچیہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جاری است میں بیدرست نہیں ہے کہ اس کی دلیل سے پہھاتواب حاصل تہیں ہوتا ہاں اپنی ز بان كولاليعنى كلام اور برى باتون بين مشغوليت كے بجائے يقيينا بيزياده بہتر ہے كدا پنى زبان كو ہروفتت خاموش ركھا جائے۔

حعزت عمروا بن شعیب این والدحضرت شعیب سے اور حضرت شعیب این وادا حضرت عبدالقدابن عمروسے عل کرتے ہیں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا این آ وم کی نذراس چیز میں سیحے نہیں ہوتی جس کا وہ ما لک نہیں ہے نیز اس چیز یعنی بونڈی وغلام کو آزادد کرنا مجھی سیجے نہیں جس کا وہ مالک نہیں ہے نیز اس چیز عورت کو طلاق وینا بھی درست نہیں جس کا وہ مالک نہیں

حافظ ابن کثیر شافعی نکھتے ہیں کے سلف کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے استدلال کرکے کہا ہے کہ طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے تکاح ہوگیا ہواس آیت میں تکاح کے بعد طلاق کوفر مایا ہے لیس معلوم ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے نہ طار ق صحیح ہےنہوہ واقع ہوتی ہے۔

امام شافعی اورامام احدادر بهت بزی جماعت سلف وخلف کا بهی ند جب ہے۔امام مالک علید الرحمہ اور امام ابوحنفیہ کا ند جب ہے

کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درمست ہو جاتی ہے۔مثلاً کسی نے کہا کہا گریس فلال عورت سے نکاح کردں تو اس پرطلاق ہے۔ تو اب جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق پڑ جائے گی۔ پھر مالک اور ابوعنیفہ بیں اس بھن کے بارے بیں اختلاف ہے جو کے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پرطلاق ہے۔

توامام ابوصنیفه علیدالرحمد کہتے ہیں ہیں وہ جس سے نکاح کرے گااس پرطلاق پڑجائے گی اورامام مالک علیدالرحمہ کا قول ہے كنيس پڑے كى كيونكدابن عہاس سے يو چھا كيا كدا كركسي فض نے نكاح سے پہلے بدكها ہوكديس جس تورمت ہے نكاح كروں اس پر طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے بیا بت تلاوت کی اور فرمایا اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ عز وجل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے۔ پس نکاح سے پہلے کی طلاق کوئی چیز ہیں ۔ مسنداحد ابوداؤد تر قدی ابن ماجہ میں ہے رسول صلی اللہ علیہ دسلم فرماتے ہیں۔ابن آ دم جس کا ما لک نہ ہواس میں طلاق نہیں ۔اور حدیث میں ہے جوطلاق نکاح سے پہلے کی ہو دو کسی شار میں نہیں۔(ابن

# فقهى مذاهب ثلاثه كامتدل احاديث كي اسناد كابيان

علامه ابن بهام حنى عليدالرحمدلكيت بين \_امام عبدالرَّزاق \_ قرمصنف مِن لكها ٢٠- "عَنُ سَالِج وَالْقَاسِم أَنِ مُحَمَّدٍ وَعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَالشُّعُبِيُّ وَالنَّهُوبِيُّ وَالْأَسُودِ وَأَبِي بَكُو بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ وَأَبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدٍ اللَّهِ بُنِ عَبُدٍ الرَّحْمَنِ وَمَكْحُولٍ الشَّامِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَنزَوَّجُست فُلانَهَ فَهِي طَالِقٌ أَوُ يَوْمَ أَنزَوَّجُهَا فَهِي طَالِقٌ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنزَوَجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالُوا هُوَ كَمَا قَالَ ,وَفِي لَفُظٍ : يَحُوزُ عَلَيْهِ ذَلِكَ .وَقَدْ نُقِلَ مَذْهَبُنَا أَيُضًا عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَحَمَّادِ بُنِ أيسى سُليُسَانَ وَشُريُسِ رَحُمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجُمَعِينَ . وَأَمْسَا الْمَحَدِيثَسَانِ الْأَنِيسِرَانِ فَلَا شُكَ فِسى ضَعُفِهِمَا . (فتح القدير، ج٨، ٢٨، بيروت)

# وجودشرط وجودجز اءکوستلزم ہے

يهال مصنف نه بيمنكه بيان كيام: اگركوني هخص طلاق كي نسبت نكاح كي طرف كرے يعني وه كى خاتون ستے بير كيج: اگر . میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تو تمہیں طلاق ہے بامیں جس بھی عورت کے ساتھ کروں اسے طلاق ہے تو نکاح کے فور ابعد طلاق واقع ہوجائے گی۔امام شافعی فرماتے ہیں: طلاق واقع نہیں جو گی۔امام شافعی نے اپنے مؤقف کی تائید میں نبی اکرم ایستے کا پیفر مان پیش کیا ہے: ''نکاح سے پہلے طلاق نبیں ہوتی''۔اس کے جواب میں مصنف نے احناف کے مؤقف کی تائید میں میہ بات پیش کی ہے: شوہرنے طلاق کونکار کے ساتھ معلق کیا ہے کہذا شرط کے پائے جانے کے ساتھ جزاء بھی پائے جائے گی' کیونکہ بیاتھرف . سیمین ہے کیجی تصرف کوشرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے کہذا اگر شرط کے موجود ہونے کے وفت ملکیت پائی جا رہی ہو' تو پہتصرف درست شار ہوتا ہے ای لئے یہاں یہ بات ضروری نہیں ہوگی: جس دفت شوہرنے اس چیز کوشرطِ قرار دیا تھا 'اس وفت وہ طار ق کا مالك تقايانهيس تقابه

اس كى دليل مدين ميري: جس وفت شرط پائى كى بيئ اس وفت يلينى طور پرشو بركواس چيز كى مكيت عاصل تفي كدوه عورت كوطلاق رے سکتا تفارشرط کے پاسٹ جائے سے پہلے اس کا اثر یہی ہونا جاہیے کہ اگر اس تغرف میں رکا دے ہواتو اس صورت میں بیاتصرف سرنے دالے فض تک محدودرہے گا۔ امام شافعی نے اسپے مؤتف کی تائید میں جوحدیث پیش کی تھی احناف یہ سہتے ہیں: اس سے مراد ہیہ ہے: جب تک نکاح موجود نہ ہوطلاق مجر ( ایعنی فوری زمانہ حال میں طلاق دینا ) دا قع نہیں ہوسکتی ہے۔ حدیث میں اس سے بى منبوم مراد بے بيمنم وم سلف سے بھى منقول بے جن بيس امام تعنى ،امام زېرى اوردىكرابل علم شامل بن -

طلاق كوسى عمل سے مشروط كرنے كابيان

﴿ وَإِذَا اَضَسَافَسَهُ إِلَى شَسَرُطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرُطِ مِثْلُ اَنْ يَقُولَ لِامْرَاتِهِ زِانْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ﴾ وَهنذَا بِالْآتِفَاقِ لِآنَ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ اِلَى وَقُتِ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَصِحٌ يَمِينًا أَوْ إِيْقَاعًا.

اورجس وفت شوہرنے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہو تو اس شرط کی موجودگی میں طلاق واقع ہوجائے گی جینے شوہرنے۔ ا پی بیوی ہے مید کہا ہو!'' اگریم کھرے اندر داخل ہوئی' تو تہبیں طلاق ہے''۔اس پرتمام آئمہ کا اتفاق ہے کیونکہ ایسی صورت میں نکاح کی ملکیت قائم ہے اور ظاہر یہی ہے: شرط کے موجود ہونے تک سیملکیت قائم رہے گی۔لبذا بیقول بمین بننے یا طلاق واقع كرنے كى مىل حيت دیکھا۔

طلاق معلق کے وقوع میں غدا بہب فقہاء

حضرت على كرّم الله وجبدنے طلاق كي تم كے بارے ميں ايك فيصله ايباديا جس معلوم موتا ہے كه طلاق معلق واقع موجاتى ہے۔ واقعہ بیہ واکسآپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلق اُٹھایا تھا، اور اس حلف کو وہ پورانہیں کرسکا تھ ۔اوگوں نے مطالبہ کیا کہاس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آب مقدمہ کی پوری رُوداوس کراس منتیج پر بنج كهاس ب حيار ، سه جبر أحلف لها كميا م وينانچه آب فرمايا: تم لوگون نے اس كوچين و الا ( يعني مجبور كر كے حلف ميا ) ـ پس اکراہ کی بنایر آپ نے اس کی بیوئ اسے واپس دِلا دی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی ولیل بھی يهي كه طلاق واقع ہوگئي۔اور فيصلے ميں حضرت على رضى الله عنه جيسا كون ہے؟ ابن حزم نے اس فيصلے كوسيح صورت ہے ہٹانے كے ئے تکلف کیا ہے اور محض خواہش نفس کی بنا پرائے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کا قول حضرت شریح کے فیلے کے بارے میں بھی اس تبیل سے ہے۔

اورسنن بیبتی میں بہسند سیجے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ :اگر اس

فلان كام كاتواسة طلاق ف ى في و وكام كرايا وعفر من حيد الله بن مسعود في الميد الله الن معود بين جنعی معزمت مردمنی امند عند منم سند مجری دو کی پناری سینتے ہے وہی گنز کی دسینے بیسی ان جبیبا کون ہے؟ معزمت ابول ردمنی اللہ عنہ سيم اى تم كالليل مروى ميه اور معزمت ويروش الفرصية مي اورة فاراس بارسه يس بهت بي، اوركماب الله يس مف تورسة يراحنت كاكن ب اورحعرست ما تشرمني الدعنها كاارشاد به:

برایک سم خواه وه کتل بی بری مور بشر طیکه طلاق یا عمّال کی سم ندموه او اس مین سم کا کفاره ہے۔ اس اثر کوانن عبدالبرائے التمييد اورالاستدكارين سند كر ساته تقل كياب، مراحد بن جميد في ال وقل كرت بوسة استناه ( يعن ليس لميها طلاق و لا عناقى كالفاظ) كومذك كرديا وريقول ابدو المحسن المسهكي بيان ك شيائت في انقل هـ بيتمامي برام رضوان الله منيم كادور، جس ميس طلال معلق ك وتوع كسواكوكي فتوى معقول بيس\_

# مم كے بوراند مونے بروتوع طلاق براسلاف امت مسلمہ كاوى

اب تا بعین کو مین ا تا بعین بین ائمهم معدوداورمعروف بین وادران سب سفتم کے پوراند موسلے کی صورت میں وتوع طلاق كافتوى ديا ابوالحن السكى السدورة المسعنية من جسسة بم في اس بحث كابيشتر حعد فع كياب فرمات بين : جامع مبدائرة اتى مصنف ابن الى شيبرسنن سعيد بن منصوراورسنن بيهي جيسي اورمعردف كتابول ستهم أئمه اجتها دتا لعين كزاوى مع اسانید کے ساتھ لنال کر بچے ہیں کہ صلف بالطلاق کے بعد متم نوٹے کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتوی دیا، كفارے كافيصلة بيس ديا۔ان أئمداجتها وتا بعين كے اسائے كراى يہ بيں :سعيد بن ميتب حسن بقرى،عطاء وقعى ،شرح ،سعيد بن جبير، طادس،مجابد، قماده، زبري، ابومخلد، مدينه كے فقيها ئے سبعه، ليني : حروه بن زبير، قاسم بن محمه، عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعوده خارجه بن زيد، الوبكر بن عبد الزهمن ، سالم بن عبد الله ، سليمان بن بيار ، اوران فقهائ سيعه كاجب كسي مسئلے براجهاع بولة ان كا تول ڈومروں پر مقدّم ہوتا ہے۔ اور حصرت ابنِ مسعود کے بلند پاپیرشا گردان رشید لیعنی علقمہ بن قیس، اسود،مسروق،عبیدہ السلماني، ابودائل بشقيق بن سلمه، طارق بن شهاب، زربن هيش، ان كعلاوه ديكر تابعين، مثلاً. ؛ ابن شبرمه، ابوعمر والشبياني، ابو الاحوص، زید بن دہب بھم بن عتبیہ ،عمر بن عبدالعزیز ،خلاس بن عمر د، بیسب وہ حضرات ہیں جن کے قیاد کی طلاق معلق کے وقوع پر نقل کئے ملتے ہیں،ادران کااس مسئلے ہیں کوئی اختلاف نہیں۔ بتاہیئے !ان کےعلاوہ علائے تا بعین اور کون ہیں؟ پس یہ ہے صحابہ اور تا بعین کا دور، وه سب کے سب وتوع کے قائل بیں، ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نیس کے صرف کفارہ کا فی ہے۔

طلاق معلق کے وقوع میں اجماع ندا ہب اربعہ

اب ان دونوں زمانوں کے بعد والے حضرات کو شیخے ان کے ندا ہمپ مشہور ومعروف ہیں ،اور وہ سب اس تول کی صحت کی · شہادت دیتے ہیں،مثل : إمام ابوحنیفہ، مالک،شافعی،احمد،اسحاق بن را ہو مید، ابوتور، ابن المنذ ر، ابن جریر، ان میں سے کسی کا ہمی اس سکے میں افتال قدیس ۔ اور این جیر کو کسی الی کی طرف عدم وقوع کا فتوی سنسوب کر لے کی قدرت ندہو کی ، البتد این حزم کی میروی میں افہوں نے طاقس کی طرف اس کو مشہوب کیا ہے، گر این حزم خود طاقس سے اس کی روایت کرنے میں فلطی پر بیں ، اور ان کی پیروی کرنے والا ان سے برو معرف علی پر ہے۔ طاقس کا فتوی کر ہے یارے میں ہے، جیسا کہ خود مصنف عبدالر ڈاق سے ملا ہر ہونا ہے، اور اس کی طرف این حزم اس روایت کو منسوب کرتے ہیں ، اور سنن سعیدا ورمصنف عبدالر ڈاق وفیر و میں طاقس کا یہ فتوی موجود ہے کہ ایس طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (مقالی ہی خوس الکوشی)

یہاں مصنف نے بیر سنلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر طلاق کی شبت کسی شرطی طرف کرتا ہے تو اس شرط کے فورابعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ مصنف نے اس کی مثال دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: کوئی شخص اپنی بیوی ہے یہ کے: اگرتم کھر بیں واضل ہوگ تو شہیں طلاق ہے تو وہ مورت جیسے ہی کھر بیں وافل ہوگ اس مورت کو طلاق ہوجائے گی۔ اس بات پر اتفاق ہے اس کی دلیل ہیہ ہور ہاتھا جس وقت شوہر نے بیوی سے یہ کہا: اس وقت مورت اس کی بیوی تھی شوہر کی ملکیت زمانہ حال بیں موجود تھی اور طلاق واقع کرنے کے اعتبار کے شرط کے پائے جائے تک اس کی ملکیت برقر ارد ہے گ اس لئے مشروط کرنے کے اعتبار سے اور طلاق واقع کرنے کے اعتبار

### شرطی تعر<u>یف</u>

هو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط أو فيما اقتضاه المشروط نفسه .

مشروط کے لئے وہ وصف کامل جواس مشروط کا تھا ضاکرے یا جس کا بذات خود مشروط تقاضا کرے۔ مشروط کے تھا ضا

اس كى شرط خطاب تكليف كى طرف اولى ہے۔ مثلاً نماز خطاب تكليف مشروط ہے اوراس كى شرط خوصف كالل وضو ہے ۔ اذا قمتم إلى الصلاة فى غسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق وامسخوا برؤوسكم مال حلك مالى الكومان ،

جبتم نماز کے لئے اٹھولا اپنے منہ کواورائے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولواورائیے سروں کا مسح کرواورائیے اِدَل کوفخوں سمیت دھولو

ہ بدات خود نماز کی شرط نہیں ہے گینی اس کی کیفیت کی، بلکہ اس کے تھم کے لئے شرط ہے لینی اس کے وجوب ادائیگی کی۔ اس طرح نماز میں ستر کا ڈھانچیااور رمضان میں روزے کی نیت کرتا ہے وغیرہ، بیسب تھم کی شرائھ ہیں۔

#### بذات خودمشر وطاكا تقاضا

اس کی شرط خطاب وضع کی طرف اوق ہے۔ مثلاً ذکوۃ کانصاب خطاب وضع مشروط ہے اوراس کی شرط ایک سال کا کرن ہے۔ لبذایبال شرط براوراست بھی خطاب تکلیف ہے مشلک نہیں ہے لین اس کی اوائیگی ہے، بلکہ ذکوۃ کے سینصاب ہے۔ لبذایبال شرط براوراست بھی خطاب وضع کے لئے شرط ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا شنے کی شرط محفوظ مقام جرز ہے مسلک ہے لینی پیز کوۃ کے نصاب خطاب وضع کے لئے شرط ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا شرط محفوظ مقام ہے، اوراس ولیل سے بیخطاب وضع ہے، پھراس کی شرط محفوظ مقام ہے، ابرا ایرسب کی شرط ہے۔

ما أخد من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما مع وّخد من ذلك ثمن المعجن وجد من خلك ثمن المعجن ووجو كله المعلم المعلم المعلم ووجو كله المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المربي ال

جو پھے اسٹوروں میں نفاتواں کے لئے ہاتھ کا ٹا ہے اگراس چیزی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے۔خواہ شرط خطاب تک پینچ جائے۔خواہ شرط خطاب تک فیل کانفس شرگ سے خابت خطاب وضع کی طرف، دونوں صورتوں میں، ذاتی طور پر،اس کی دلیل کانفس شرگ سے خابت ہوتا لازی ہے۔ البعد شری مقتود جیسے خرید و فروخت، شرکت اور وقف وغیرہ، کی شرائط اس سے مستثناء ہیں، ان میں ہرتم کی شرائط لگائی جاسکتی ہیں خواہ وہ کسی نص میں وارد ہوئی ہوں یا نہ ہول، بشرطیکہ یہی شری نص کے خلاف نہ ہول۔

ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل و إن کان مائه شرط، قضاء الله احق و شرط الله او ثقالبخاری بعض لوگول کوکیا موگیا ہے کہ دہ الکی شرائط عائد کرتے ہیں جواللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، ہروہ شرط جواللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو دہ باطل ہے خواہدہ سونی کیول نہ بول، اللہ کی شرائط زیادہ حق والی ہیں اور زیادہ مضبوط بھی

اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ماشاء وا البخاري

اسے خرید کرآ زاد کر دواور انھیں وہ شرائط عائد کرنے دوجودہ چاہتے ہیں یہاں ولیشوطوا ما شاء وا اس کی اباحت پرصرت کنس ہے کہانسان جوچاہے شرائظ عائد کرسکتا ہے۔

المسلمون عند شروطهم الحاكم

مسلمان ابنی آپس کی شرا لظ پر بورااتر تے ہیں یعنی اپنی عائد کر دہ شرا لط جواضا فی طور پر رکھی گئی ہیں۔ البتہ، جیسے پہلے بھی

بتایا کیا ہے، ان شرا لفاکا شرع کے خلاف ہونا تا جا تزہے۔ مثال کے طور پر،ایک علیہ بیج میں ووفنف مذات کی شرا کا نا ند کرنا۔ مثلاً اگرکوئی یہ کہ یک اس شرط پر تہمیں یہ چیز بھوں گا اگرتم اپنی بی جھے سے بیادود بتو یہ شرط باطل ہوں اوراس کئے بیر مقد بھی باطل تفہرے گا۔

طلاق كوصرف ملكيت كى طرف منسوب كياجا سكتاب

﴿ وَلَا تَسَصِحُ إِضَافَاهُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنَّ الْمَحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنًا الْمَحَوْاء لَا يُحَوِّا اللهُ وَهُو الْقُوَّةُ الْمَحَوَّاء لَا يُحَدِّا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ترجمه

اورطلاق کوکمی بھی شرط کے ساتھ مشروط کرنااس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک صم افعانے والافخص طلاق کی ملکیت ندر کھتا ہو یا وہ اسے اپنی ملکیت کی طرف منبوب نہ کرے۔اس کی دلیل یہ ہے: یہ بات لازم ہے: شرط کی جزا خلابر ہوتا کہ مرد فورت کواس سے ڈراسکے تو ان دویس سے ایک سے بمین کا مغیرہ مخفق ہوجائے گا'اوروہ توت اور خلبہ ہاورا سے ملکیت کے سبب یعن نکاح کی طرف منسوب کرنا'ای طرح ہوگا' جیسے نفس ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تک سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تک سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تک سبب ملک (ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تک سبب ملک (ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تک سبب ملک (ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تک سبب ملک کی دفت نظام مربوجا تا ہے۔

صحيح بخاري كى احاديث كى صحت برطلاق كانتم كهانا

اگرکولگی خص الله تعالی کاشم اشاکر کے کہ اگری بخاری میں ایک روایت بھی ضیعت ہوتو میری بیوی کوطلاق باید کے کہ الگری بیان میں ایک روایت بھی ضیعت ہوتو میری بیوی کوطلاق باید کے کہ اللہ کا تعمیم بین اگر ایسانہ ہوتو میری بیوی کو کہ اللہ کا تعمیم بین اگر ایسانہ ہوتو میری بیوی کو طلاق بو آئی تھی مہیں اور ایسانہ ہوتو میری بیوی کو طلاق بو آئی تھی مہیں اور کے گ

المام حافظ، شخ السندا بونصر المجزيا نوائلي (حنفي) رحمه الله (متوفى 444هـ) مع مقول بـ

"اجسمع اهل العلم الفقها و غيرهم ان رجلا لو حلف بالطلاق ان جميع مافي كتاب البخاري مما روى عن النبي عليه المواته بحالها في مما روى عن النبي غربيه قد صح عنه ورسول الله قاله ، لا شك فيه انه لا يحنث ، والمراته بحالها في حبالته ("الابانه الكبرى ")

"الل علم فقہاء وغیرہ ہم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی آ دمی طلاق کی شم کھائے کہتے بخاری میں نج بلیا ہے جو پچھ مروی

ہےدہ بینیا سے ہواوررسول المفلا نے اے فرمایا ہے،اس میں کوئی فٹک جیس کماس شم کی جیس ٹوفتی اوراس کی عورت اس ك تكان من باقى رات ہے۔

اس طرح کینے سے بیوی پرطلاق واقع موجائے گی اگر چاس نے اس کی نیت شکی مورای طرح یوں کہنا کہ اصل چر جھ پرحرام ہے "یابیکنا کمانے واکی ہاتھ میں جو چیز بھی اوں وہ جھ پرحرام ہے۔ کابھی بہی تھم ہے۔ اگر کوئی فض ستر كے ساتھ لفظ "انشاء الله "مجى اداكر كي وہ حائث نبيس ہوگا لينى چونكدوه سرے سيفتم بى نبيس ہوگى اس لئے اس كے خلاف کرنے سے کفارہ ہمی واجب تبیں ہوگا

## حلف کی صحت ملکیت طلاق برموقو ف ہے

يهال معنف نے بياصول بيان كياہے : طلاق كي نسبت اس وقت درست موسكتى ہے جب صلف المانے والاحض يعني مشروط قرار دیشیخ والامخض طلاق وسینے کا ما لک ہو یا پھراگر وہ ما لک نہیں ہوتا' تو وہ طلاق د سینے کواپلی ملکیت کی طرف منسوب كرك يعنى جب وه اس كاما لك بوجائے كاس ونت ايها بوكاس كے بغيرطلاق كى نسبت كرنا درست نہيں ہوگا۔ ا اس کی دلیل میہ بے:شرط کی جو جزاء ہے اس کے پائے جانے کا غالب امکان ہونا جا ہے تا کہ اس شرط کے ذریعے مقابل كوخوف دلايا جاسكے كه اگرابيا بواتو اس كاتهبيں به نتيجه بھكتنا پڑے گا اور جب جزاء كا امكان غالب ہو گا تو اس صورت میں پمین (معلق کرنے) کامعنی متحقق ہوجائے گا اس کی دلیل ہے ہے: لغت میں پمین توت اورظہور کو کہتے ہیں اور پمین کا پیر معنی ان دومیں سے کسی ایک صورت میں مخقق ہوگا کینی جب شرط قر اردینے والے فض کی ملکیت موجود ہوئیا اس مخض نے اس شرط كواين مكيت ك طرف منسوب كيابو

يهال معنف نے بيمستلد بيان كيا ہے: ملكيت كے سبب كى طرف نبست كرنا بحى ملكيت كى طرف نبست كرنے كے مترادف مو محااس کی دلیل میہ ہے: شرط کی جزا وملکیت کے سبب کے ونت ہی ظاہر ہوگی اس لئے جس ونت جزاء ظاہر ہوگی اس ونت ملکیت

# اجنبي عورت كوملا كرمشر وططلاق ديينه كابيان

﴿ فَإِنْ قَالَ لِا جُنَبِيَّةٍ زَانُ دُخَلُت اللَّارَّ فَانْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتُ الدَّارَ لَمْ تَطُلُقُ ﴾ رِلاَنَّ الْحَالِفَ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلا أَضَافَهُ إِلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَيِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

کے ساتھ شادی کرلی اوروہ خالتون اس تھر میں وافل ہوگئ تو اسے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یمین والافنص اس طلاق کا ہا لک نہیں ہے ۔ اور نہ تی اس سنے اس طلاق کوا پی ملکیت یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ ملک ہوتا یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کرتا شرط کے لئے منروری ہے۔

طلاق کی خبرو حکایت سے کل کافقتھی بیان

جینے نظام الدین حتی کیسے ہیں۔ اور اگر خاد ند نے اپنی ہوی کے ساتھ اجنبی حورت کو ملاکر کہاتم دولوں ہیں ہے ایک کو طلاق،

ہایوں کہا اس کو یا اس کو طلاق ہے ، اتو اس کی ہوی کو بغیر نیت سے طلاق نہ ہوگی ، کیونک اجنبی حورت اگر چدا نشا ، طلاق سے کا نہیں لیکن طلاق نہ ہوگی ، کیونک اجنبی حورت اگر چدا نشا ، طلاق ری ہو ہوگ و بیوی کو طلاق ری ہو ہوگا ہوں کے جس نے تم دولوں ہیں ہے آیک وطلاق دی ، اتو ہوں کو میں سے آیک وطلاق دی ، اس کومسوط کے طلاق بین اگر کیا ہے نہ پر آوا ایسا ہوا جیسے اپنی حورت اور آیک اجنبیہ کو ملا کر کہا ہیں نے تم دولوں میں سے آیک وطلاق دی خوائی ٹو ایس اس کی حورت ای پڑطلاق بڑے گی اجنبیہ کی طرف چھیر نے کا اختیار ندویا جائے گا اس کے قانویس ندتھا ، (عالم کیری ، ج ایس سا ۱۳ سالور اٹی کرنے خاند پڑاور)

شرط محقلف الفاظ اوران كاحكام

﴿ وَآلُفَ الْ النَّالَةُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَكُلُ وَكُلَّمَا وَمَنى وَمَنى مَن هَ لِآلَ النَّرُطُ مُشْكَلًى مِنْ الْعَلَامَةِ، وَهِلِهِ الْالْفَاظُ مِمَّا تَلِيهَا اَفْعَالٌ فَتَكُونُ عَلامَاتٍ عَلَى الْحِنْثِ، مُشْكَلًى مِنْ الْعَلَامَةِ، وَهِلِهِ الْالْفَاظُ مِمَّا تَلِيهَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاء ثَمَا مُلْحَقٌ بِهَا، فُمَّ كَلِيمَةُ إِنْ حَرُّ لَ لِلشَّرُطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَكَالِمَةُ كُلِ لَيْسَتُ شَرُّطًا حَقِيقَةً لِلاَنَّ مَا يَلِيهَا السَّمْ وَالشَّرُطُ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَالْاَحْوِقَ بِالشَّرُطِ لِتَعَلَّقِ الْفِعْلِ بِالاسْمِ الَّذِى يَلِيهَا وَالْاَحْوِقَ بِالشَّرُطِ لِتَعَلِّقِ الْفِعْلِ بِالاسْمِ الَّذِى يَلِيهَا مِثْلُ قَوْلِكُ كُلُّ عَبْدِ الشَّوْلِ إِلَّا آلَّهُ الْحِقَ بِالشَّرُطِ لِتَعَلَّقِ الْفِعْلِ بِالاسْمِ الَّذِى يَلِيهَا مِثْلُ قَوْلِكُ كُلُّ عَبْدِ الشَّوْلُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَتَعَلَّقُ اللَّهُ مَا يَعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

" جمه

آورشرط کے الفاظ یہ جیں اگر جب جب جن جب بھی ہی جس ہی اس کی دلیل یہ ہے: افظ شرط کا ایک مطلب علامت بھی ہے اور فذکور والفاظ ایسے جی جن جن کے ساتھ جب جزاواتھ ہوئو یہ ہم تو الے کی علامت بن جاتے جیں۔ ہمرلفظ ان ان اسرف شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے اس جی وقت کا ملبوم ہیں پایا جاتا جبکہ ابتیدالفاظ اس کے ساتھ ہی ۔ افظار کان "حقیقت کے امتبار ہے استعمال ہوتا ہے اورشرط وہ ہوئی ہے جس کے ساتھ جزا ایمی ہو ہے شروئیس ہے گیوگلہ لفظ اس کے ساتھ جوتا ہے جس کے ساتھ جزا ایمی ہو اور جن ان کھی الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے الیکن انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے گیوگلہ الی اس کے ساتھ ہوتا ہے کیکن لفل اس اس کے ساتھ اس کے طابق کی اور جن انسان اس کے طابق کی اس کے ساتھ ہوتا ہے کیکن لفل اس اس کے طابق کی ساتھ کی سات

سر تحد ہوتا ہے جواس کے ساتھ متعل ہو جیسا کہ آپ ہے ہیں: "ہروہ غلام جے بی فریدلوں وہ آزاد ہوگا"۔

عنامه این محمود بایرتی حتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف نے الغاظ شرط کہا ہے حردف شرط نبیں کہا کیونکہ بعض علاءان کواسا و میں شہر کرتے ہیں۔ اور وضع کے اعتبار صرف ایک ترف شرط بیان ہوا ہے اور وہ" لؤ"ہے جومعنی کے اعتبار سے شرط کیلئے بنایا ممیا ہے ۔ جبکہ بیتمام الغاظ معنی ولفظ دونوں اعتبار سے شرط کیلئے بنائے گئے ہیں۔ (عنامیشرح الہدابیہ مجے مص ۲۳۷، بیروت) لفظ"ان"رافی کیلے بھی تاہے

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة إن \_ كهلقظ"ان "تراخي كيليّا استعال ہے محرجهال نور كا قريبنہ پايا جائے تو تراخي مرادنه ہوگی،ای نور پر قرینہ کی مثال ہیہ ہے کہ خاوتد نے بیوی کو جماع کیلئے طلب کیا تو بیوی کے انکار پر خاوند نے کہا تو میرے کمرے میں داخل ندہوئی تو طلاق ہے۔ تو فوراد اخل ندہوئی بلکہ مادئد کی شہوت وخواہش ختم ہونے کے بعدد اخل ہوئی تو طلاق ہوجائے گی۔

( در مختار ، پاپ يمين ، ج ايس ۲۹۹ ، د بلي )

ي ان اذا اذا ما كل المرتاق من عليه الرحمه كليمة بين عربي شرط كالفاظ بيه بين ان اذا اذا ما اكل اكل المن المن ما الناتمام الفاظ ك شرط جب بائي جائے توسم منتم موجائے كى ماسوائے لفظ" كلما "كيونكهاس بيس شرط تين طلاقوں كے بعد فتم موكى \_مرا تناموگا كم عورت پرصرف دوطلاتوں کا مالک رہے گا کہ ایک تو تکاح پیش میں پڑچکی اب اگر بھی دوطلاقیں دے گامغلظہ ہوجائے گی۔ دوسری مورت بدہے کہ کی ذی علم مے سامنے تذکرہ کے کہ میں نے یوں صلف کرلیا ہے کہ جھے نکاح نشولی کی حاجت ہے یا کیا اچھا ہوتا کہ كونى مخص بے ميرى توكيل كے بطورخود ميرا لكاح اس سے كردے تاذى علم فدكورخود ياكسى اوراسے كہدكر عورت كا لكاح اس سے كرد ، جب ال مخص كونكاح كى خرچنچ بيرزبان سے بجھ ند كے بلكدكوئى فعل ايبا كرے جس سے اس نكاح موقوف كى اجازت موجائے، مثلاً عورت كومبر بيج وے يا لوكوں كى مباركباد قبول كرے كه اس صورت ميں نكاح موجائے گا اور طلاق اصلاً واقع نه ہوگ۔(تنویرالا بصار بتغرف، اِبِسَلِق)

# لفظ "كل"ك الحاق شرط كابيان

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ندکورہ بالا الفاظ میں ہے لفظ "کل" اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرط کے لئے استعال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ اسم استعال ہوتا ہے جبکہ شرط کے لئے حرف شرط کے بعد فعل آیا کرتا ہے اور شرط اس چيز کو کہتے ہيں جس کے ساتھ جزاء متعلق ہواور جزاء کا تعلق لغل کے ساتھ ہوتا ہے۔ يہاں يہ سوال کيا جاسکتا ہے: جب بدائ حقیقت کے اعتبار سے شرط کے لئے استعمال ہوتائیں ہے تو پھرآپ نے اسے پہال کیوں ذکر کیا ہے۔مصنف اس کا جواب دیتے ہوے یہ بات بیان کرتے ہیں: ای کوشرط کے ساتھ اس لئے لاحق کیا گیا ہے کیونکہ فعل کا ای اسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جواس نفظ ے بعد آرہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سے کہیں۔" ہروہ غلام جسے میں فریدوں وہ آزار ہوگا"۔

#### ان الفاظ كالحكم اوركلما كي استثنائي صورت

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ فَفِي هَا إِنَّ الْإِلْفَاظِ إِذَا وُجِدَ الشَّرُّطُ انْحَلَّتْ وَانْتَهَاتُ الْيَمِينُ ﴾ لِلاَنْهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكْرَارِ لُغَةً، فَبِوجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُ الشَّرْطُ وَلَا بَكَاء كِللْهِ مِينِ بِدُولِكِ ﴿ إِلَّا فِي كُلَّمَا فَإِنَّهَا تَقْتَضِى تَعْمِيمَ الْآفُعَالِ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ ﴾ الايَهُوَمِنْ ضَرُورَةِ النَّعْمِيمِ النَّكْرَارُ .

مصنف رضى الله عندفر مايا: جب ان الفاظ مين شرط باكى جائے كى توسم خليل بوكرختم بوجائے كى اس كى دليل بديد بيد عموم اور تحرار کالفوی اعتبارے تقاضا نہیں کرتے ابدا ایک ہی مرتبات کے بائے جانے کے بینے بین شرط پوری جوجائے گی اوراس ك بعدتهم باقى نبيس رب كى البنة لفظ محسقيما "كالتكم مخلف ب كيونكه وه افعال بين تعيم كالقاضا كرتاب- ارشاد بارى تعالى ب "جب مجمی ان کے چڑے سر جا کیں گئے ۔ تعیم کے لئے بیضروری ہے کہاس میں تکرار بائی جاتی ہو۔

#### لفظ كلما كالعيم مصنف كافقهي استداؤل

صاجب بدابيا في مستله طلاق بين لفظ كلما كاستعال يتعيم كاسم إس أبت كم فهوم بإستدلال كرت بوي فقهى تعلم ك ؛ دلیل کو بیان کیا ہے۔ ہم امام ابن جربر طبری کی تغییر ہے ساتھا کی آیت مبار کہ کوؤ کر کر دہے ہیں۔

إِنَّ الَّمَاذِيْنَ كَلَفَوُواْ بِمَالِئِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَذَلْنهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ (النساء ٢٠٥)

جنہوں نے ہماری آینوں کا انکار کیاعنقریب ہم ان کوآ کے میں داخل کریں سے کیب بھی ان کی کھایں کیے جا کیل گی ہم ان كيسوااوركمالين انبين بدل دين يكے كه عذاب كامز ولين بينتك اللهُ عَالب حكمت والا بي ( كنز الايمان )

الله كي آيتوں كے نہ مانے اور رسولوں سے لوگوں كو برگشتہ كرتے والوں كى مرز ااوران كے بدانجام كا ذكر ہوا انہيں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جوانبیں جاروں طرف سے گھیرنے گی اوران کے روم روم کوسلگا دے اور یہی تین بلکہ بیاعذاب دائمی ایسا ہوگا ایک چڑاجل کیا تو دومرابدل ریاجائے گا جوسفید کاغذی مثال ہوگا ایک ایک کا فرک سوسو کھالیں ہوں گی ہر ہر کھال پر شمشم سے علیحدہ عليحده عذاب ہوں كے ايك ايك دن بين ستر ہزار مرحبه كھال الث مليث ہوگى لينئى كہديا جائے گا كەجلدلوث آئے وہ چراوث ،

تشريحات مدايد حضرت عمر رمنی الند تعالی عند کے ساملے جب اس آیت کی تلاوت ہو کی لؤ آپ پڑھنے دالے سے دوبارہ سنانے کی فرمائش كرية وودوبارو پر متاتو معزمت معالم بن جبل رمنی الله فغالی عنه فرمات بین بین آپ کواس کی تغییر سنا در ایک ایک میاعت میں سوسوبار بدلی جاست کی اس پر حصرت عمر رمنی الله تعالی عند فرمایا بیس نے رسول الله صلی الله علیدوآ ندوسلم سے یہی سنا ہے۔

(ابن مرد وبيروغيره)

دوسرى روايت مين هي كداس وتت كعب رضى الله تعالى عند في كها تعا كد جي اس المات كي تغيير ياد ب مين في است اسلام لا ئے سے پہلے پڑھا تھا آپ سے فرمایا اچھا بیان کرواگروہ وہی جو بیس نے رسول انڈمنلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سی سے تو ہم اسے قبول کریں سکے درنہ ہم اسے قابل التفات نہ جمیں گے تو آپ سے فر مایا ایک ساعت میں ایک سوہیں مرتبہ اس پر حضورت عمر فاروق رمنی الله نتی کی عندنے فر مایا بیس نے اس طرح حضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔

حضرت رئيج بن انس رمني الله تعالى عندفر مات بين مبل كماب مين لكعاموا ب كدان كي كعالين عاليس ماته ما جهمبر بالهد مؤن کی اور ان کے پیٹ استے پڑے ہوں کے کہ اگر ان بیس پہاڑ رکھا جائے تو سا جائے۔ جب ان کھالوں کو آگ کھا لے کی تو اور

كمالين آبائين كي-

ا یک حدیث میں اس سے بھی زیادہ مسنداحمد میں ہے جہنی جہنم میں اس قدر برائے براے بناد سینے جائیں سے کہان سے کان ک لوک ست کندها ساست سوسال کی راه پر موگا اوران کی کھال کی موٹائی ستر ذراع موگی اور پائیش احد پہاڑ کے موں گی اور بیلی کہا میا ہے کہ مراد کھال سے لہاس ہے لیکن میشعیف ہے اور کا ہر لفظ سکے خلاف ہے اس کے مقابلوں میں ٹیک لوگوں سے امہام کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جشد عدن میں ہول سے جس سے جے پر تہریں جاری نیول کی جبال جا بیں اٹیس نے بو کیں اسیع محلات میں ہا غامت میں راستوں میں فرض جہاں ان کے جی جا ہیں وہ یا ک۔ نہریں ہیئے کییں گی ، پھرسب سے اعلیٰ طف یہ ہے کہ بیانام نعمتیں ابدنی اور بمیشہ رسبطے والی ہوں گی ندھتم ہوں گی پھران سے لئے وہاں جیش ونفاس سے مندگی اور پلیدی سے میں پچیل اور بو ہاس سے ارزیل صفتوں اور بیہود واخلاق سے پاک بیوبال ہوں کی اور مجنے سلیے چوڑ ہے سائے ہوں سے جو بہت قرحت بخش بہت ہی سمرور انگیز راحت افزادل خوش کن ہوں ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرماتے ہیں جنب میں ایک در شت ہے جس سے سائے تے ایک سوسال تک مجمی ایک سوار چلا جائے تو اس کا سامیے تم شدہو میٹیجرہ خلد ہے۔ (تغییر ابن جرین طبری انسام، ۲۵) دوسرى شادى كى صورت ميس سابقدشر طمعترتيس بوكى

قَمَالَ ﴿ فَمَانُ تَمَرُوَّ جَهَا بَعُدَ زُوْجِ الْخَرَ وَتَكَرَّزَ الشَّرْطُ لَمْ يَلَعُ شَيْءٌ ﴾ رِلاَنَّ بِاسْتِيْفَاءِ الطُّلُهُ اللَّهِ الثَّلَاثِ الْمُمُّلُو كَاتِ فِي هَذَا اللِّكَاحِ لَمْ يَبْقَ الْجَزَّاءُ وَبَقَاءُ الْيَمِينِ بِهِ وَبِالشُّرْطِ . وَفِيْهِ خِعَلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنَّ شَاء اللَّهُ تَعَالَى



﴿ وَلَوْ دَخَلَتُ عَلَىٰ نَفُسِ التَّزَوَّ جِ بِأَنْ قَالَ : كُلَّمَا تَزَوَّ جُت امْرَاٰةً فَهِي طَالِقَ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ بَعُدَ زَوِّ جِ الْحَرَ ﴾ لِآنَ الْعِقَادَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ غَيْرُ مَحْصُورٍ.

أجمه

فر ما یا اورا گرم رواس عورت کے ساتھ شادی کر لے یعنی اس کی دوسری شادی ہونے کے بعد (طلاق ہونے کے بعد) شادی سرے تو شرط دوبارہ پائی جائے 'تو اس کے لئے اس صورت میں پچوبھی واقع نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے : مرد پہلے نکاح میں جن شین طلاقوں کا مالک تھا دو آئیس مکمل طور پر استعال کر چکائے البترا اب جزاء کی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی اور شم کی بقاء تو جزاء پر متنی یا شرط پر تھی ۔ اس بام زفر کی ولیل مختلف ہے استے ہم انشاء اللہ بعد میں ذکر کریں مجے۔ اگر لفظ 'د کلما'' نفس منٹون ہے شادی کر دوں تو اسے طلاق ہے' تو وہ شخص ہر منٹود ہیں '(شادی) پر داخل ہوئی تی کوئی شخص ہے ہددے' جب بھی جس جس خاتون سے شادی کر دوں تو اسے طلاق ہے' تو وہ شخص ہم بارتکاح کرنے پر حالت ہوگا خواہ یہ نکاح عورت کی دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق لینے کے بعد (اس مختص کے ساتھ شادی کرنے پر بی کیول شہو ) اس کی دلیل ہے جب اس کا انعقاداس طلاق کے تن کی دلیل ہے' جس کا مالک وہ نکاح کرنے کی دلیل ہے ۔ بیٹی ہوراس کا کوئی بھی شارٹیس ہوسکا۔

ثرن

ا مام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیم بیس کماب الا یمان کے مسائل متفرقہ بیس فر مایا ہے اگر کوئی فضی اپنی ہیوی سے کہے جس عورت سے بھی تیری اجازت کے بغیر نکاح کروں تو اسے طلاق ہے ، پھراس شخص نے اپنی بیوی کوطلاق بائند دی یا تین طلاقیں و بے دیں پھراس نے اس دوران بہنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری عورت سے نکاح کیا تو دوسری کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ اس نے طف میں دوسری عورت سے تاکم کو بہلی بیوی کے نکاح کے باقی دہتے ہے مقید بیس کیا ، اس سے مقید تنب ہوتا جب بہلی بیوی اپنے نکاح کے دفت اذن یا شخ کا اختیار حاصل کرتی ۔ (فتح القدیم ، ج ۸ ، ص ۱۳۰۰ بیروت)

لفظ كلما ك ذريع محدود تكرار كابيان

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: لفظ' کلما'' کے ذریعے بھرار ثابت ہوتی ہے کیکن نیہ کرار مطلق نہیں ہے' بلکہ محدوداور متعین ہے لیٹن لفظ' کلما'' استعال کرتے وقت شوہر کی ملکیت ہیں جنتی طلاقیں ہوں گی تکرار کا تعلق صرف ان طلاقوں کے ساتھ ہوگا اس کی مثال دیتے ہوئے مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔

"اگرمزدورت کوطلاق دیدی ہے تورت کوطلاق ہوجاتی ہے پھراس کے بعدوہ دوسری شادی کر لیتی ہے پھراس سے بھراس سے بھراس سے بھی طلاق ہوجاتی ہے یا بیوہ ہوجاتی ہے پھروہ پہلے طلاق دینے والے مرد کے ساتھ دوبارہ شادی کر کیتی ہے اورشرط دوبارہ

پائی جاتی ہے تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگ '۔

اس کی دلیل مصنف نے بہی بیان کی ہے: پہلے نکاح میں شوہر جن تین طلاقوں کا ما لک تھا جب وہ تینوں جزاء سے طور پر ثابت ہوگی تواسکتے نکاح کے اندر جو تین طلاقیں ہیں وہ اس جزاء کا حصہ نہیں ہوں گی' تو نمین اس وقت تک ہاتی رہ سکتی ہے جب شرط کے ساتھ جزاء بھی موجود ہو' تو یہال کیونکہ جزاء موجو زئیں ہے' لہٰڈا طلاق واقع نہیں ہوگی تا ہم اس بارے میں امام زفر کی دلیل مختلف ہے۔

یبال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیلفظ بیتی '' کلما'' شادی کرنے کے فعل پر داخل ہو بیتی آ دمی بیر
کیے: '' جب بھی بیس کسی عورت کے ساتھ شادی کروں تو اسے طلاق ہوجائے تو وہ شخص جب بھی شادی کرے گا وہ حائے ہو
جائے گا خواہ اس کی ایک بیوی دوسرے شوہ ہر سے طلاق لیے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ تکاح کر لے تو بھی اس کے ساتھ
تکاح کرنے کے ساتھ ای نکاح ختم ہوجائے گا۔ مصنف نے اس کی دلیل بیبیان کی ہے: دہ شخص شادی کرنے کے نتیج میں
جس بھی طلاق کا ما لک ہوگا اس جنلے کے انعقاد میں اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس کی کوئی حد نہیں ہے' یعنی وہ جب
بھی شادی کرے گا' تو بیطلاق واقع ہوجائے گی۔

#### مشروط کرنے کے بعد ملکیت کے زائل ہونے کا حکم

﴿ وَإِنْ الْحَسَلَ الْمَوْرَةُ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلَّا اَنْ تُقِيمَ الْمَرْاَةُ الْبَيْنَة ﴾ لِلاَنَّة مُتَمَسِّكُ بِالْاصْلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرْطِ، وَلاَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْاَةُ مَتَّمَسِكُ بِالْاصْلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرْطِ لا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جَهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ تَلَيْعِيهِ ﴿ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطِ لا يُعْلَمُ إِلَا مِنْ جَهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ تَلَيْعِيهِ إِلَى وَلَائَةُ فَقَالَتُ : قَدْ حِضْت طَلُقَتْ هِي وَلَمْ تَطُلُقُ لَي يَقُولُ لَا إِنْ حِضْت فَانْتِ طَائِقٌ وَفُلانَةُ فَقَالَتُ : قَدْ حِضْت طَلُقَتْ هِي وَلَمْ تَطُلُقُ لَا يَقُولُ لا يَقَعَ لِانَّهُ شَوْطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي فَلانَهُ وَوقَعَ الطَّلاقُ اسْتِحْسَانَا، وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَقَعَ لِانَّهُ شَوْطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي اللَّهُ حُولِ . وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ آنَهَا آمِينَةٌ فِي حَقِي نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا مِنْ جِهَتِهَا اللَّهُ خُولِ . وَجُهُ إِلاسْتِحْسَانِ آنَهَا آمِينَةٌ فِي حَقِي نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا مِنْ جِهَتِهَا الللهُ عُولِ . وَجُهُ إِلاسْتِحْسَانِ آنَهُا آمِينَةٌ فِي حَقِي نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا مِنْ جِهَتِهَا

فَيُفَهَلُ لَكُولُهَا كَمَا قُبِلَ فِي حَقِي الْعِدَةِ وَالْعَشَيَانِ لَكِنَّهَا شَاهِدَةً فِي حَقِي طَرَّيْهَا بَلْ هِي مُنَّهَمَّةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا .

فر مایا: اور تسم اٹھانے کے بعد ملکیت کا زائل ہوتاتشم کو باطل نہیں کرتا ' کیونکہ شرط پوری نہیں ہوسکی لہذاتشم باتی رہے کی اور جزاء كا يعنى خانون ك باقى موسف كرساته جزاء بهى باقى رب كى البذائيين بهى باتى رب كى بهرا كرشرط اس كى مكيت ميس بإتى مائے گئ توقتم خلیل ہوجائے گئ اورطلاق واقع ہوجائے گئ کیونکہ شرط پائی گئے۔ ہے جبکہ کل بعنی خاتون میں جزاء کی اہلیت موجود ے اوسم نہیں رہے کی جیسا کہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔لیکن اگر شرط ملکیت کے فیر میں پائی جائے اوسم محلیل ہوجائے گی سیونک شرّط پائی مئی ہے مرطلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ مورت اب طلاق کاملیس ہے۔اگرمیاں بیوی کے درمیان شرط کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو مرد کی بات کوشلیم کیا جائے گا۔اگر عورت جبوت پیش کر دے ( نو اس کی بات معتبر ہوگی ) کیونکہ مرد کا تمسک اصل سے ہے اور وہ شرط کا نہ ہونا ہے اس کی دلیل ہے ہے: شو ہر مدمی علیہ ہے جبکہ بیوی مدعیہ ہے ۔ اگر شرط کی نوعیت الیمی ہو جس کا علم صرف عورت كے حوالے سے بى ہوسكتا ہے تو اس كے اپنے حق ميں اس كى بات قبول كى جائے كى۔ جيسے شو ہرنے بيوى سے بيكها: ٠٠٠ اگر تههین حیض آسمیا تو تم اور فلال عورت کوطلاق ہے 'اور پھرعورت نے بیاب بیان کی مجھے حیض آسمیا ہے تو اس عورت پرطلاق واقع ہوجائے کی کیکن فلال عورت پرطلاق نہیں ہوگی۔اس عورت پر بھی طلاق کا داقع ہونا استحسان کے پیش نظر ہے: ورنہ قیاس اکا تقاضا توبیہ ہے: طلاق واقع ندہو کیونکہ بیشرط ہے اوراس بارے میں عورت کی تصدیق تیس کی جائے گی ۔اس طرح تھے ہیں واقل ہونے کے مسئلے کا تھم ہے۔استحسان کی دلیل ہے بچورت کواپے نفس کے بارے میں علم ہونا اس کے لئے امانت کے مقام میں ہے کیونکہ اس شرط کاعلم محض عورت کی طرف ہے ہی ہوسکتا ہے البذائس کا قول معتبر ہوگا' جبیبا کہ عدت اور وطی کے بارے میں اس کا قول معتبر ہوتا ہے۔البتۃ اپنی سوکن کے حق میں کیونکہ وہ گواہ ہے بلکہ اس بارے میں اس پر الزام بھی عائد ہوسکتا ہے البذا اس سوکن حے میں اس عورت کا قول قبول نیں ہوگا۔

علامه علا دَالدين حنى عليه الرحمه لكصتي بين كه جب شرط كالمحل جاتار ہاتو تعليق باطل ہوگئى مثلاً كہا اگر فلد ب سے بات كرے تو تجھ پرطار تی اب وہ صحص مرکبیا تو تعلیق باطل ہوگئی لہٰذاا گرکسی ول کی کرامت ہے جی گیا اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی یا کہاا گرتو اس گھرز مِي گئي تو جھھ پرطلاق اور وہ مکان منہدم ہوکر کھیت یا باغ بن گیا تعلیق جاتی رہی اگر چہ پھر دوبارہ اُس جگہ مکان بنایا گیا ہو۔ بيكها الرتواس كلاس مين كا بإنى ي كاتو تحدير طلاق باور كلاس مين أس وفت بإنى ندتها تو تعليق باطل باوراكر پانی اُس دنت موجود تھا پھر گرادیا گیا تو تعلیق سیجے ہے۔ زدلیل کنیز ہے اُس سے کہاا گرتو اس گھر میں گئی تو تجھ پرتین ظلاقیں

مجراً ک سے مالک نے اُسے آزاد کرویا اب محرین می تو دوطلاقیں پڑی اور شوہر کور جعت کاحق حاصل ہے کہ بوتت عیسق تین طلاق کی اُس بیس صلاحیت نه تمی تبذاد و بی کی تعلیق ہوگی اور اب که آزاد ہوگئی تین کی صلاحیت اُس بیس ہے تکر اُس تعییق کے سبب دوئی واقع ہوگئی کدایک طلاق کا اعتیار شو ہر کواپ جدید حاصل ہوا۔ حروث شرط اُردوز بان میں ریے ہیں۔اگر ، جب، جى وقت، ہروقت، جو، ہر،جى، جب بھى، ہر بار\_( در مخار، كتاب طلاق، باب تعلق)

يمين زوال ملكيت كے بعد بھي ياقى رہے گى

یبال مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: پیمین کے بعد اگر ملکیت زائل بھی ہوجائے تو نیمین اپنی جگہ پر برقر اررہتی ہے ملکیت كے زائل ہونے كى دليل سے يمين زائل تيس ہوتى مصنف نے اس كى وضاحت كرتے ہوئے بيمثال بيان كى ہے: ايك فخص الى يوى سے يہ كہتا ہے: اگرتم كمريش داخل ہوئى تو تمهيں طلاق ہے اب اس كے بعد شرط نبيں پائى كئى بينى وہ بيوى كمريس داخل تَبُونى عی جین اور شو ہرنے مورت کو کسی اور دلیل سے طلاق بائند دیدی اب یہاں شو ہرنے بیوی کوطلاق بائندوے کراپنی ملکیت کوزائل کر دیالیکن بمین لینی جس چیز کواس نے مشر وط کیا تھا اور وہ عورت کا گھریں داخل ہونا تھا' وہ اپنی جگہ پہ برقر ارہے' کیونکہ اس بمین کوشر ط پر معلق کیا گیا تھا لہذاوہ شرط نیس پائی گئ تو ابھی بین اپن جگہ باتی ہوگی اوران کی جزاء بھی باتی ہوگی۔

اس کی دلیل بیہے: جزاء کالحل ابھی اپنی جگہ پر باتی ہے وہ اس اعتبارے کہ شوہرنے بیوی کو بائنہ طلاق دی ہے مغلظہ طلاق نہیں دی ہے اس لئے کل کے باقی ہونے کی دلیل نے جزاء باقی ہوگی اور کیونکہ شرط پر جزاء کی بقاء کی ولیل سے بمین بھی باتی رہتی ہے بندا جب تک شرط پر جزاء ہاتی رہے گی بین بھی اپنی جگہ پر برقر اررہے گی ۔اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر شوہر کی ملکیت میں شرط پائی جائے لینی جب شوہر نے عورت کو بائنہ طلاق دی تھی اس دوران شرط پائی گئی تو تیمین حلال ہو جائے گی ایعن پوری ہوجائے گی اوراس کے نتیج میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کی دلیل میہ ہے: جس دنت شرط پائی گئی ہے اس دنت تحل اس کی جزاء کو قیول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا بینی اس مورت کو مزيد طلاق دى جاستى تى لېداجزاء نازل بوجائے كى يعنى اس كاسكم جارى بوجائے كا اور پير يمين باقى نبيس رہے كى اس كى دليل ہم مبلے بیان کریچے ہیں۔لیکن اگر شرط ملکیت کے علاد و پائی جاتی ہے کینی اس تورت کی عدت ختم ہوئی ادراس نے کہیں اور نکاح کرلیا یا منیں بھی کیا اس کی عدمت ختم ہوگئ تو اس صورت میں پین پوری ہوجائے گئ کیونکہ شرط پائی گئے ہے لیکن کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل میہ ہے: جرا اوکا کل باتی نہیں رہا مین اب دہ شوہرا س کورت کوطلاق دینے کاما لک نہیں ہے کیونکہ اس کی عورت ختم ہو پھی

يهال معنف نے بيمنكه بيان كيا ہے: اگر ميال بيوى كے درميان شرط كے بارے ش اختلاف ہوجائے تواس بارے ميں شو ہر کے قول کومعتر قرار دیا جائے گا البند ایک صورت میں مورت کی بات کومعتر قرار دیا جاسکتا ہے اور ووصورت بیرے: جب مورت الى بات كى تائد من ثبوت يش كرو مد معنف في اس كى دليل بيان كرت موسك بيان كى يهان كى يديات بيان كى يديات ميان كى يديا ماكونام ركما ب ادرامل بيب : شرط كاوجوديس يا ياجاتا\_

اس کی دوسری دلیل مصنف نے میر بیان کی ہے: شوہر طلاق کے واقع ہونے کا اٹکار کررہا ہے اور ملکیت سے زائل ہونے کا انکار کررہائے جبکہ مورت اس بات کی دعویدارے تواصول ہے: دعوی کرنے والے کو شوت پیش کرنا پڑتا ہے اور جو تفس دعوے کا الكاركراك كو التي المعنا كافى موتائد تا يم يهال معنف في شويركتم الفاف كاذ كرنيس كيا البدااس كامطلب بدي: اس المستم ميس في جائي كاليكن مورت كي في المان موكار

مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر وہ شرط الی نوعیت کی ہوجس کاعلم صرف بیوی ہے ہوسکتا ہے تو اس بارے میں عورت كا قول معتبر موكا عيد شعرب بيركها: اكرته مين حيض آيا توحم بيل طافات بأور قلال عورت كومعي طلاق بي اين اي دوسري یری کے بارے من اس نے بیالفاظ استعال کے۔

مجر ورت نے میہ بات بتائی: مجھے چین آسمیا ہے تو یہ ایک الی حقیقت ہے جس کاعورت کے ذریعے ہی پید چل سکتا ہے تو اس ے بتیج میں وہ عورت طلاق یا فتہ ہو جائے گی کیکن اس شوہر کی دوسری بیوی طلاق یا فتہ بیس ہوگی کینی اس صورت میں جب میال ا بوی کے درمیان اختلاف ہو کرشرط پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی ہے؟ مصنف یہ بیان فرماتے ہیں: قیاس کا تقاضا بدتھا کہ بیطلاق واقع ندموا كيونكه بياليك شرط ب لواس بارے مي مورت كى تقد يق نبيس كى جاستى ليكن بم نے استحسان كے بيش نظر طلاق كے واقع ہوجانے کا حکم جاری کیا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے: استحمال کی دلیل بیہے: اپنی ذات کے حوالے ہے وہ عورت امین ہے کیونکہ اسے حیض آنے کاعلم صرف ای کے ذریعے بوسکتا ہے تو اس بارے میں اس کا قول قبول کیا جائے گا بالكلاس طرح جيس عدت كاور محبت كرفي بسعورت كاقول تبول كياجائكا\_

اس کی وضاحت رہے: عدمت کا تعلق کیونکہ حیض کے ساتھ ہوتا ہے تو اس بارے میں عورت رہ بات واضح کرسکتی ہے اور بتا سکتی ہے: اس کی عدت بوری ہوچک ہے؟ یائبیں ہوئی اور جب وہ بیرینا دے گی' تو پھراس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ اس بات کا پہۃ صرف اس کی ذات سے چل سکتا ہے۔ صحبت کرنے کا تھم بیہے: اگر شوہر بیوی ہے صحبت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور بیوی جواب میں ریکہ دیت ہے: مجھے حیض آیا ہوا ہے تو اس بارے میں مورت کا قول معتبر ہوگا۔

اس پر بیاعتر اض کیا جاسکتا ہے:اگراس مورت کوطلاق ہوجاتی ہے تو پھراس کی سوکن کوطلاق کیوں نہیں ہوتی ہے۔تو مصنف نے اس کا جواب بید یا ہے: اپنی سوکن کے حق میں عورت کی حیثیت امین کی بجائے گواہ کی ہے اور گواہ بھی ایسا جس پریہ تہمت لگائی جا سکتی ہے: شاید وہ نقصان پہنچانے کے لئے جھوٹی گواہی دے رہاہے اس لئے سوکن کے تق میں اس عورت کی بات کو تبول نہیں کیا جائےگا۔

#### جب شو ہرجبوت طلاق کا تتم کھائے

حفرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے مروی ہے کہ جب عورت بید دعوی کرے کدا سکے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق پرایک معتبر فض کو کواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کوئتم دی جائے گی۔اگر وہ نتم کھائے کہ جس نے طلاق نہیں دی تو اس کواہ کی کواہی پاطل ہو جائے گی اور اگر وہ (شوہر) فتم نہ کھائے تو اس کائتم سے انکار کرنا دومرے کواہ کے مثل ہوگا اور طلاق موثر ہو جائے گی۔ (سنمن ابن مانیہ: جلد دوم: حدیث نہر م 195)

#### مخلف شرا كط سے طلاق كوشر وط كرنے كے احكام

وَ كَذَٰ لِكَ لَوْ قَالَ زَانُ كُنَّت تُعِيِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَٱنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرُّ فَـهَـالَتُ أُحِبُهُاوُ قَالَ : ﴿إِنْ كُنْتُ تُـحِبِّينِينَ فَانْتِ طَالِقٌ وَهَلِهِ مَعَكَ فَقَالَتُ : أُحِبُك طَلُقَتْ هِي وَلَمْ يُعْتَقُ الْعَبُدُ وَلَا تَطُلُقُ صَاحِبَتُهَا ﴾ لِمَا قُلْنًا، وَإِلا يُتَيَقُّنُ بِكَذِبِهَا لِآنَهَا لِشِسَلَةِ بُسُفُضِهَا إِبَّاهُ قَدْ تُسِحِبُ التَّخُلِيصَ مِنَّهُ بِالْعَذَابِ، وَفِي حَقِّهَا إِنْ تَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِياخِبَادِهَا وَإِنْ كَانَتُ كَاذِبَةً، فَفِي حَقِّ غَيْرِهَا بَقِيَ الْمُحُكُّمُ عَلَى الْإَصْلِ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ ﴿ وَإِذَا قَالَ لَهَا زَاذَا حِضْتَ فَانْتِ طَالِقٌ فَرَاتُ الذَّمَ لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى يَسْتَمِرّ بِهَا ثَلَاثَةَ آيَامٍ ﴾ لِلاَنَّ مَا يَسْقَطِعُ دُوْنَهَا لَا يَكُونُ حَيْضًا ﴿فَاِذَا تَمَّتُ ثَلَاثَةُ آيَام حَكَمْنَا بِسالسطَّلاقِ مِنْ حِينِ حَاضَتْ ﴾ رِلانَّهُ بِالِامْسِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ حَيْضًا مِنْ إلايْتِدَاءِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتَ حَيْنَاهُ فَانْتِ طَالِقٌ لَّمُ تَطْلُقُ حَتَّى تَطُهُرَ مِنْ حَيْظَتِهَا﴾ لِأَنَّ الْحَيْظَةَ بِالْهَاءِ هِيَ الْكَامِلَةُ مِنْهَا، وَلِهٰذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَذِيْثِ الاسْتِبْرَاءِ (١) وَكَـمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا وَذَٰلِكَ بِالطُّهُرِ ﴿وَإِذَا قَالَ : ٱنْسِبَ طَالِقَ إِذَا صُمْت يَـوُمَّا طَلُقَتْ حِينَ تَغِيبَ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُ ﴾ لِآنَ الْيَـوْمَ إِذَا قُرِنَ بِفِعُلِ مُ مُتَدِّدٍ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِذَا صُمْت لِآنَّهُ لَمُ يُقَدِّرُهُ بِمِعْيَارِ وَقَدُ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ .

ترجمه

۔۔ اورای طرح اگر مردنے میے کہا: اگر تمہیں میہ بات پند ہو کہ اللہ تعالی تہمیں جہنم کی آگ میں عذاب دے تو تمہیں طلاق ہے اور

جب بین دن پورے ہوجا کیں آؤ ہم اس وقت سے طلاق کا تکم دیں گئے جب اس عورت کو چی آیا تھا کیونکہ ٹیہ اس گر دیے

ع بعد سے بات پینہ چل کی کہ بیر (خون) رتم سے لکلا ہے اس لیے بیآ غاز سے ہی چین شار ہوگا۔ اگر شوہر نے عورت سے بیکا:

''جب جہیں ایک چیش آجائے' تو تہہیں طلاق ہے' تو عورت کواس وقت تک طلاق بیس ہوگی جب تک وواس چیش سے پاک ندہو
جائے اس کی ولیل ہے ہے: لفظ 'حیضہ '' بین موجود' ق' 'اس کے کمل ہوئے (کے مغہوم پر دلالت کرتی ہے) لہذا استہراء سے متعلق حدیث کواس مغہوم پر مولالت کرتی ہے) لہذا استہراء سے متعلق حدیث کواس مغہوم پر محول کیا جائے گا اور بیچ جز طہر سے حاصل ہوگ۔

جب مرد نے بیکہا''جس دن تم نے روزہ رکھا تہیں طلاق ہے' تو جس دن عورت نے روزہ رکھا ہواک دن سورج غروب
ہونے کے ساتھ ہی عورت کو طلاق ہوجائے گیاس کی دلیل ہے ہے: جب لفظ ہوم کوالیے فٹل کے ساتھ متصل کیا جائے جو لہا ہواتو اس
سے مراو دن کی سفیدی ہوتی ہے ۔ اس کے برخلاف جب شوہر نے بیوی سے بیکہا:''جب تم نے روزہ رکھا'' (تو اس کا تھم مختلف
ہوگا)۔اس کی دلیل ہے ہے: مرد نے کوئی ایسی چیز مقرز ہیں کی جو معیار ہوا ورروزہ اپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جارہا ہے۔
صدیت استعمراء سے فقہی استعمال کا بیان

حضرت ابوسعیدرضی الندعند مرفوع روایت طور پرنقل کرتے ہیں اوطاس کے قید یوں کے بارے میں نبی اکرم سی الندعلیہ وسلم

(۱) روى من حديث ابى سعيد المحدرى و حديث رويفع و حديث على رضى الله عنهم فحديث الحدوى أخرجه أبو داو د مى "سسه د رقم (۲ مور) و المحاكم "فى المستدرك" ٢/ ١٩٥ على شرط مسلم و سكت عنه الفهبى و أخرجه أحمد عى "المسد" ٢١٦٢ و الدارمى فى "سننه" ٢/ ١٧٠ و أوطاس: موضع على ثلاث مراحل من مكة فيها و معه للنبى يَنْكُم ولفظه: "لا توطأ حامل حتى تصع و لا عبر دات حس حتى تحييص" قال دلك في سبايا أوطاس و حديث رويفع أخرجه احمد في "المسئل" ٤/ ١٠٨ و الترمذي في "جامعه" برقم (١١٣١) و أبو داو دى "سسه" برقم (١١٣١) قال: قال رسول الله يلك يوم حنين لا يحل لامرىء مومن بالله و اليوم الا عر أن يسفى ماء ه رزع عبره و لا يحل لا مرىء يوم بالله و اليوم الأخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها .... الحديث و الاستبراء، طلب براء ة الرحم من محسل، وحديث على أحرجه ابن أبى شيبة في "مصنفه" كما في "عسب الراية" ٢٣٤/٣ ...

من مياتم دياتما كه حامله مورت جب تك بيج كوجهم نه ديناس كيمماته محبت نه كي جائه اور جوعورت حامله نه بواس كيماته اس وقت تك محبت ندك جائد جب تك ال كوايك مرتبه ين سا جائد (سنن داري: جلددم: عديث نمبر 151) ولالت تظركادلالت بداجت كاطرح موسف كابيان

بية منابط ب كداكر كمى چيز كوكى شرط پر معلق كرد ب توشرط يائے جانے پراس شنى (مشردط) كا دجود موجائے كا جيسے اكر سورج نكل جائة روشى موك اب بيس سورج فكا توردى خود بخود موجائكى

ای طرح طلاق کے باب میں بھی کوئی مختص طلاق کوکسی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق واقع موجائے کی جیسے کی سنے اجنی عورت سے کہا، اگر تھے سے میرا نکاح مواتو تھے طلاق ہے، چنددنوں بعدددنوں میں نکاح مواتو نکاح ہوتے بی طلاق فوراوا تع ہوجائے گی۔ایے بی تکاح کے بعد شوہرنے اٹی بیوی سے کہا اگر تو نلاں کام کر کی تو بچے طلاق ہاب ا كراس كى بيوى دوكام كرلة ووطلاق واقع موجائ كى ورندنيس

يهال معنف نے بيمسكديان كيا ہے: اگر مرد بوى سے بيكتا ہے۔ "اگرتم اس بات كو پسندكرتى موكدالله تعالى تهيس جہنم میں عذاب دیے تو تمہیں طلاق ہے اور میراغلام آزاد ہے ''۔اوراس کے جواب میں عورت بیر کہددیتی ہے : مجھے پیر ہات پسند ہے تو سوال یہ ہے: کیا اسے طلاق ہوجائے گی؟ ایک مسئلہ یہ ہے: مرد یہ کہتا ہے: اگرتم مجھ سے محبت کرتی ہؤتو متہیں بھی طلاق ہے اور تہارے ساتھ میری دوسری بیوی کو بھی طلاق ہے توعورت یہ بتی ہے: میں تم سے مبت کرتی ہوں تو اس كاتفكم كيا بوكا؟

مصنف فرماتے ہیں: ان دونو ل صورتو ل میں اس عورت کوطلاق ہوجائے گی کیس پہلے صورت میں غلام آزاد نبیں ہوگا اوردوسرى صورت ميں اس عورت كى سوكن كوطلا في بيس موكى \_

یہال بھی یہی مسکلہ ہے: عذاب کو پسند کرنا یا نہ کرنا 'شوہر ہے محبت ہونا یا نہ ہونا 'اس بات کا پہتہ صرف عورت کے ذر لیے چل سکتا ہے کئین وہ عورت کیونکہ صرف اپنی ذات کے بارے میں امین ہے کاہذااس کی اپنی ذات کے بارے میں اس کی بات کوتیول کیا جائے گا'اور کیونکہ وہ دوسروں کے تن میں گواہ ہوتی ہے اور گواہ بھی ایسی جس پر تہمت لگائی جاسکتی ہے تواس بارے میں اس کا قول معتبر نہیں ہوگا اس کی دلیل مصنف پہلے بیان کر چکے ہیں۔

يهال بياعتراض كياجا سكناہے: كوئى بھى مسلمان جہنم ميں عذاب كو پيندنېيں كرے گا' تو ہوسكناہے: بيوى جھوٹ بول ر ہی ہومصنف بیفر ماتے ہیں: یہاں بیوی کا جھوٹ بولنا یقنی نہیں ہے کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ شوہر کواتنا زیادہ ناپسند کرتی ہوکہا گراہے عذاب کے بوض میں بھی شو ہر ہے نجات ل سکتی ہوئو دواسے بھی قبول کر لے۔ دوسری دلیل بیہ ہے: عورت کا بیتن ہے تھم کا تعلق اس کے اطلاع دینے کے ساتھ ہے اس بارے میں اس کی اطلاع



کودرست سلیم کیا جائے گاخواہ وہ مجموٹ بول رہی ہو ہی دلیل ہے: اس کیا بی ذات کے علاوہ دوسر نے سے حق بیں اس کی اطلاع کو تبول نہیں کیا جاتا اور حکم اپنی اصل پر برقر ارد ہتا ہے۔

اس کی دلیل مصنف نے یہ بیان کی ہے: جیش کی کم از کم شرعی بدت تین دن ہوتی ہے تین دن ہے کم جوخون آتا ہے اس کی دلیل مصنف نے یہ بیان کی ہے: جیش کی کم از کم شرعی بدت تین دن ہوتی ہے تین دن ہے کم جوخون آتا ہے اسے شرعی طور پر چیش قرار نہیں دیا جا سکتا لاہڈ اا کر تین دن ہے پہلے خون کی آ مستقطع ہوگئی تو جیش نہیں ہوگا اور عورت کو طلاق نہیں ہوگئی۔

الیکن اگر تین دن کمل ہوجاتے ہیں تو پھر ہم اس وقت طلاق واقع ہوجانے کا تھم جاری کریں گے جب اس عورت نے ہملی مرتبہ خون دیکھا تھا کیونکہ جیش کا آغاز تو وہیں سے ہواتھا تین دن گزرنے کے بعد چیش ہونے کا بیتین ہوا ہے۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہوی سے یہ کہے: جب جمہیں ایک چیش آئے تو جمہیں طلاق ہے تو عورت کو طلاق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ پورا چیش نہیں گزار لیتی اور چیش گزارنے کے بعد پاک نہیں ہوجاتی۔ اس کی ولیل ہے ہے: عبارت میں لفظ حیضہ ہیں ' ق' سے مرادا کی کمل چیش ہے۔

یک دلیل ہے: استبراء سے متعلق حدیث میں اس لفظ کو ای معنی پر محول کیا گیا ہے اور بیکمل اس وقت ہو گا جب بیتم ہوجائے اور بیٹتم اس وقت ہوتا ہے جب مورت باک ہوجائے۔

یہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی سے بید کہے: جب تم ایک دن روز ہر کھؤ تو تہ ہیں طلاق ہے تو اس کے نتیج میں عورت کوطلاق اس وفت ہوگی جب اس دن کا سورج غروب ہوگا 'جس دن مورت نے روز ہ رکھا تھا۔ اس کی دلیل میہ ہے: جب لفظ دن کو کسی ایسے تعل کے ساتھ ذکر کیا جائے جو پھیلا ہوا ہو تو اس سے مراد صرف دن کی سفیدی ہوتی ہے۔

لیکن اگر شو ہرنے بید کہا ہو: جب تم روز ہ رکھوتو تہ ہیں طلاق ہے تو اس کا تھم مخلف ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ ہے: یہاں پر شوہرنے کوئی معیار مقرر نہیں کیا تو لہذا جیسے ہی عورت روزہ رکھے گی اے طلاق ہوجائے گی اور روزہ محض اپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جائے گا، بعنی اس کی شرط بیہ ہے: عورت نے بیدوزہ رکھنے کی نیت کی ہواور دوسری شرط بیہ ہے: وہ چیض اور نفاس سے پاک ہوگئی ہے کیونکہ چیض اور نفاس کے عالم میں روزہ نہیں رکھا جاسکتا اور اس کا رکن بیہ ہے: وہ کھانے ، پینے اور صحبت کرنے ہوگئی ہے کہ مرورت بیش نہیں آئے گی۔ کرنے ہے دک جائے بہاں سورج غروب ہونے تک کا انتظار کرنے کی ضرورت بیش نہیں آئے گی۔

#### بيح كى پيدائش كے ساتھ طلاق كوشروط كرنے كابيان

﴿ وَمَنَ قَالَ لِامْرَاتِهِ زَاذَا وَلَـدْت غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِذَا وَلَدْت جَارِيَةً فَٱنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهُ فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيُقَةٌ، وَفِي التُّنَزُّهِ تُنظِّلِيُقَتَانِ وَانْقَضَتُ الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ﴾ لِآنَّهَا لَوْ وَلَدَتُ الْعُلامَ أوَّلًا وَقَعَتْ وَارِحِكَةٌ وَتَسُقَضِي عِذَتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيّةِ ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخُرِى بِهِ لِلآنَّهُ حَالُ الْقِضَاءِ الْعِدّةِ، وَلَوْ وَلَدَثُ الْحَارِيَةَ اَوَّلَا وَقَعَتُ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْغَلَامِ ثُمَّ لَا يَقَعُ شَىءٌ الْحَوْبِهِ لِمَا ذَكُونَا آنَهُ حَالُ الْقِصَاءِ الْعِلَّةِ، فَإِذَّا فِي حَالٍ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَفِي حَالٍ تَقَعُ شِنتَانِ فَلَا تَفَعُ النَّانِيَةُ بِالشَّلِّ وَالاحْتِمَالِ، وَالْآوُلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِالنِّنْتَيْنِ تَنَزُّهَا وَاحْتِيَاطًا، وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيَقِينِ لِمَا بَيْنَا.

- اورجب كى مخص نے بيوى سے بيكها" أكرتم نے الرك كوجنم ديا تو ته بيس ايك طلاق بيادرا كراڑى كوجنم ديا تو تمهيں دوطلاقيں یں ' پھروہ عورت ایک اور ایک اور ایک اور کے کوجنم دے اور سے پہتد ندچل سکے کہ دونوں میں سے پہلے س کی پیدائش ہو کی ہے؟ تو قضاء کے اعتبارے عورت کوا مکے طلاق ہوگی اورا حتیا ط کے چیش نظر دو طلاقیں ہول گی (اور دوسرے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی) عورت کی عدت ختم ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہے ہے:اگراس نے پہلے اڑ کے کوجنم دیا ہوئتو ایک طلاق واقع ہوجائے گی اوراڑ کی کی پیدائش کے ساتھ بی اس کی عدت ختم ہوجائے گی'اس لیے دوسری طلاق واقع بی نہیں ہوگی اس کی دلیل میہ ہے: وہ ایک ایسا وقت ہے جب عدت محتم ہو چک ہے۔اگراس نے پہلے لڑکی کوجنم دیا ہو تو دوطلاقیں واقع ہوں گی اوراڑ کے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس عورت کی عدت فتم ہوجائے گی اس کیے مزید کوئی طلاق داقع نہیں ہوگی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کریکے ہیں میدوہ وقت ہے جب عدت فتم ہو پکل ہے۔جب ایک حالت میں ایک طلاق واقع ہور ہی ہے اور دوسری حالت میں دوطلاقیں واقع ہور ہی ہیں' تومحض شک اور احتمال کی رکیل سے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تاہم زیادہ بہتر ہیہے: ہم تفویٰ اوراحتیاط کو پیش نظر رکھیں (اور دوسری طلاق کو واقع تسلیم كريس)البية عدت يقيني طور برختم ہوجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کس فض نے اپنی بیوی ہے بیکہا کہ جو پچھ تیرے شکم میں ہے اگزاڑ کا ہے تو تجھ کوا یک طلاق اورلز کی ہےتو دو ،اورلز کالڑ کی دونوں پیدا ہوئے تو پھیلیں۔ یونمی اگر کہا کہ پوری میں جو پچھ ہےاگر گیہوں ہیں تو تجھے ملاق یا آتا ہے تو تھے طلاق اور بوری میں کیبوں اور آتا دونوں ہیں تو پھینیں اور یوں کہا کہ اگر تیرے ہیں میں لڑکا ہے تو ایک طلاق اورلڑکی تو دوادر دونوں ہوئے تو تین طلاقیں ہوئیں۔ (درمخار، کماب طلاق)

علامہ کلی بن محمد زبیدی حنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے مورت سے کہا اگر تیر ہے بچہ پیدا ہوتو تجھ کو طلاق اب مورت کہتی ہے میر سے بچہ پیدا ہوا اور شو ہر تکذیب کرتا ہے اور حمل طاہر نہ تھانہ شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا تو صرف جنا کی کہ شہا دسا ہے ہے حملات نہ وینگے۔ اور اگر میر کہا کہ اگر تو بچہ جنے تو طلاق ہاور مُر دہ بچہ پیدا ہوا طلاق ہوگئ اور کچا بچہ جنی اور بعض اعضا بن بچکے جہے جب بھی طلاق ہوگئ ورنہ نہیں۔ (جو ہرہ نیرہ، کاب طلاق)

شیخ نظام الدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے عورت ہے کہا اگر تو بچہ جنے تو بچھے کو طلاق، پھر کہا اگر تو اُسے لڑکا جنے تو دو طلاقیں ، اور لڑکا ہوا تو تمین واقع ہو گئیں۔ اور اگر ہوں کہا کہ تو اگر بچہ جنے تو تجھے کو دو طلاقیں، پھر کہا وہ بچہ کہ تیرے شکم ش ہے لڑکا ہوتو تجھے کو طلاق ، اور لڑکا ہوا تو ایک ہی طلاق ہوگی اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدید ہے گرز رجائے گی۔ (عالم گیری ، کتاب طلاق)

شرط کے ملکیت میں یا ملکیت سے باہر یائے جانے کا تھم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمُت اَبَا عَمْرِ وَ وَابَا يُوسُفَ فَانْتِ طَائِقٌ ثَلَانًا ثُمَّ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتُ اَبَا عَمْرِ و ثُمَّ تَزَوَّجُهَا فَكَلَّمَتْ اَبَا يُوسُفَ فَهِى طَائِقٌ لَهَانَا وَانْ عَمْ الْوَاحِدَةِ الْأُولَى ﴾ وقال زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ : لا يَقَعُ، وهذه على وُجُوهٍ : ﴿ آمّا إِنْ وَجِدَ الشَّرُطُانِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَهِذَا ظَاهِرٌ، اَوْ وُجِدَا فِي عَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَهِذَا ظَاهِرٌ، اَوْ وُجِدَا فِي عَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقِ وَالثَّانِي فِي عَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقِ وَالثَّانِي فِي عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِي فَى عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِي فَى عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِي فَى عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فَى الْمِلْكِ وَهِى مَسْالَلُهُ الْمُعْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمُلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمُعَلِيقِ الْمَلِيقِ الْمُعْلِقِ فَى الْمِلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمَعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ فَى الْمِلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمَعْرِ الْمُلْكِ وَلَا الْمُلْكِ وَمِي مَسْالَةُ الْمُعْرِقِ لَلْمُ اللّهُ وَمِي الْمُلْكِ وَمِي مَسْالَةُ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ وَهُو اللّهُ الْمُلْكِ وَعِيْمَ الْمُؤْلِ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْرِلُ وَلَى الْمُلْكِ وَلَا الْمَعْرُ اللّهُ الْمُؤْلِكِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِ وَلَاكَ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِ وَلَا الْمُعْلِقِ الْمُلِكِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَهُو اللّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

2.7

۔ اوراگر شوہرنے بیوی سے بیکہا:''اگرتم نے ابوعمرواور ابو پوسف کے ساتھ بات کی تو تمہیں تین طلاقیں ہیں پھر اس کے بعد

تر بر ( تمی اور دلیل سے ) قورت کوایک طلاق دیدے وہ ہائے ہوجائے اور اس کی عدمت بھی پوری ہوجائے پھر وہ عورت ابوعمروک ساتھ کلام کرے پھراس کا شوہراس ٹورت سے بھیاد دبارہ شادی کرلے پھروہ ٹورت ابو پوسف کے ساتھ بات کرلے اواس ٹورت ساتھ کلام کرے پھراس کا شوہراس ٹورت سے انتہا کو پہلے والی ایک طلاق سمیت تین طلاقیں ہوجا تیں گی۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔اس مسئلے کی چنر صورتي بين -اكردوندل شرائط ملكيت (ليني نكاح كي حالت) بين پائي جائين أو طلاق موجائي أوربيه بات طاهر المياييدونون ملکت سے باہر پائی جا کیں تو واقع نہیں ہوں گی۔ یاان میں ہے پہلی ملکیت میں پائی جائے اور دوسری ملکیت سے باہر پائی جائے تو مجی طلاق واقع نیس موگی اس کی دلیل بیدے: جزاو ملکیت سے باہر موثر نیس مدتی سیان میں سے مملی شرط ملکیت سے باہر بائی جائے اور دوسری شرط ملیت میں پائی جائے یہ کتاب میں فدکور مسئلہ ہے جس کے بارے میں اختلاف پایا جا تا امام زفر کی رایل ب ے: دو بیل صورت کودوسری صورت پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ طلاق کے علم سے حوالے سے بیددونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ، ہماری دلیل سے بہ مشکلم کی اہلیت کی بنیاد پر کلام درست شارجوتا ہے البتہ تعلق کی صورت میں ملکیت مشروط ہوجاتی ہےتا کہ جزاء کا وجود غالب ہواس کی دلیل استعماب حال ہے کہزایہ یمین (مشروط کرنا) درمت ہوگا اور شرط پوری ہونے کے وقت جزام تابت ہوجائے گی کیونکہ جزاء ملکیت میں تابت ہوئی ہے اوراس کے درمیان کی حالت الی حالت ہے جس میں بمین ہاتی ہے البزا وو ملکیت کے قیام سے بے نیاز ہوگی کیونکہ اس کی بقام کا تعلق اس کے ل کے ساتھ ہے اور وہ (محل) ذمہے۔

دونول شرا نظ ملكيت كے بائے جانے كى صورتوں كابيان

يهال مصنف نے بيدمسكله بيان كيا ہے: اگر شو ہر بيوى سے بيد كہنا ہے: اگر تم نے ابوعمر واور ابو يوسف سے بات كي تؤ حمیں تین طلاقیں ہیں۔اس کے بعد شوہر ہیوی کو ایک طلاق دیدیتا ہے اور وہ بائنہ ہوجاتی ہے اس کی عدت بھی پوری ہو جاتی ہے عدت پوری ہونے کے بعدوہ ابوعمر د سے بات کرتی ہے پھراس کے بعد شوہراس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہے پھر وہ ابو پوسف سے بھی بات کر کیتی ہے تو اب عورت کو تین طلاقیں ہوجا کیں گئ شوہرنے جو پہلے ایک طلاق دی تھی اس سمیت ' لین ان تین طلاقول میں سے دوہوجا کیں گی اور پہلے والی ایک ہوجائے گی۔

المام زفر میفر مائے ہیں: الی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کے بعد مصنف نے اس سکے کی مزید وضاحت کی ہے۔مصنف فرماتے ہیں یا تو دونوں شرا لکاشو ہر کی ملکیت میں پائی جائیں گی بینی ایسے عالم میں یائی جائیں گی جب شو ہر کو بیوی کوطلاق دینے کاحق ہوئو اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں کسی شک ویشے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صورت میہ دسکتی ہے: دہ دونوں شرائط ایسی صورت میں پائی جائیں کہ جب شوہر طلاق دینے کا مالک نہیں تھا تو اس کے نتیج میں طلاق دا قع نہیں ہوگی کیونکہ دو مخص طلاق دینے کا مالک ہی نہیں ہے۔

تیسری صورت بیہ ہوسکتی ہے: پہلی شرط اس وفت پائی گئی تھی جب شو ہر طلاق دینے کا مالک تھا اور دوسری شرط اس



ارت پائی تی جب شو ہرطلاق دینے کا مالک نہیں تھا تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی سیونکہ شرط کمل طور پرنہیں پائی تئی۔ چوتھی صورت میہ ہے: پہلی شرط ملکیت کے علاوہ پائی گئی اور دوسری شرط ملکیت میں پائی تمی تو اصل میں کتاب میں ای مسئلے سے بارے میں اختلاف مذکور ہے۔

امام زفرنے اپ مؤقف کی تا ئیریس پرولیل پیش کی ہے: اس مسئے کواس صورت پرقیاس کیا جائے گا: جب پہلی شرط شوہر کی ملکت میں پائی گئی تھی اور دوسری شرط شوہر کی ملکیت سے باہر پائی گئی ہے تو چونکہ کمل شرط ملکیت میں پائی تہیں گئاتو پر کہ ملکت میں پائی تعین ہوگا۔ اس کے جواب میں احمان سے کہتے ہیں: کلام کی در تین کا مدار کلام کرنے والے شخص کی اہلیت پر ہوتا ہو اور فہ کورہ بالا مسئے میں کیونکہ شوہر عاقل اور بالغ ہاس کئے دہ کلام کے ذریعے تصرف کرنے کا اہل بھی ہے۔ تواس نے چونئی تبیان کی ہے وہ درست ہوگا۔ اس پر بیسوال کیا جاس کئے دہ کلام درست ہاور کمین بننے کے لئے کا فی چونئی تبیان کی ہے وہ درست ہوگا۔ اس پر بیسوال کیا جاس کا جواب بددیا گیا ہے: تعلیٰ کی حالت میں ملکیت کوشر طرف تو آب ہوجا تا ہے۔ یہاں بید قرار دینے کی دلیل احتصاب حال ہے جس کی ہدولت تعلیٰ کی جزائے موجود ہونے کا امکان غالب ہوجا تا ہے۔ یہاں بید موال کیا جاسکا ہے: شرط کے پائے جانے کا موجود ہونے کا امکان غالب ہوجا تا ہے۔ یہاں بید موال کیا جاسکا ہے: شرط کے پائے جانے کا موجود ہونی کی جانے کا موجود ہورگی کے لئے ملکیت کا ہونا ضروری ہوئی کے اس کا جواب بیدیا گئی جانہ کی بیش کی جانہ کی بیا کی جانہ کی بیا کی جانہ کی ہورہ کی کے لئے ملکیت کا ہونا ضروری کے کی خونوں کی میں کی خونوں کی کورٹی کی لئے جانے کی موجود ہونی کے لئے ملکیت کا ہونا ضروری کے کی کہ جزا ملکیت کے عالے میں ملکیت موجود ہونی جواب کی موجود کی کے لئے ملکیت کا ہونا ضروری کے کی کا ممکن تو اس کی اسٹی تو اس کا اور کیا گئی گئر ط کے آغاز میں اور اس کے اختیا میں ملکیت موجود ہونی چا ہوئی جائے۔ درمیانی حالت میں ملکیت موجود ہونی چا ہے۔

#### خاوند کے مال میں تصرف زوجہ پر فقہی غراب اربعہ

علامدابن قدامدر حمدالله كبتے بيں جہور كو ل كے مطابق عورت كوئ عاصل ہے كدوه اپنے مال بيل جو جاہد تصرف كرے، ليكن شرط بيہ كداكر وہ عقل و دانش والى بور عقل و دانش والى عورت كوئت مارے مال بيس تقرف كاحق حاصل ہے، على شرط بيہ كداكر وہ عقل و دانش والى عورت كواپت مارے مال بيس تقرف كاحق حاصل ہے، على ہودا ہے وہ اسے الله كى راو بيس خرج كردے يا عوض بيس دے، امام الحدر حمد الله سے ايك دوايت يمى ہے اور امام الوحنيف عليه الرحمد اور امام شافعى اور ابن منذر رحم الله كامسلك بھى يمى ہے۔ (المحنی ( 4 مرد ( 299 )

لیکن اس کا پنے فادید کے ساتھ میہ بھی حسن معاشرت میں شائل ہوتا ہے کہ وہ اس کے متعلق اپنے فاوید کو بتا دے اگر ہوی مداری کرنا جا ہتی ہے اور فادندا سے تا پہند کرتا ہے تو پھر ہوی اسے خفیہ طور پر کر لے ۔ اورا کر فاوند طلاق کی تیم اٹھائے کہ وہ اپنی بہن کو بچوندد ہے جیسا کہ موال میں ذکر ہوا ہے تو یہ متعقبل میں پچھد ہے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر تیم سے تل پچھ دیا گیا ہے تو اس سے طلاق واقع نیس ہوگی ۔ طلاق کی تیم اٹھائے کے مسئلہ میں الل علم کے مائین اختلاف بایا جا تا ہے:

جہوراال علم کے ہاں تم والی چیز واقع ہونے پرطلاق ہوجا سے اس لیے اگر ہوی نے اپنی بہن کورقم دی تواسے طلاق

واقع موجائے گی۔ (المغنی (7/. (372)

#### شرط كالعض حصه ملكيت مين اوربعض ملكيت سے باہر يائے جانے كا تقلم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ فَاتَنِ طَالِقٌ فَلَاثًا فَطَلَقَهَا لِنْتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ زَوُجًا الْحَرَ وَدَحَلَ بِهَا فُخَ عَادَتْ إِلَى الْآوَلِ فَلدَحَلَتْ الذَّارَ طَلُقَتْ فَلَاثًا عِنْدَ آبِى حَيْفَة وَإِبَى لَوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ . وَآضْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّالِي يَهُدِمُ مَا دُونَ الطَّلاقِ ﴾ وَهُو قُولُ زُفَرَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ . وَآضْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّالِي يَهُدِمُ مَا دُونَ الطَّلاثِ عِنْدَهُمَا اللهُ تَعَالَى لا يَهْدِمُ مَا دُونَ الشَّلاثِ عِنْدَهُمَا فَتَعُودُ إلَيْهِ بِالنَّلاثِ . وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى لا يَهْدِمُ مَا دُونَ الشَّلاثِ عِنْدَهُمَا فَتَعُودُ إلَيْهِ بِالنَّلاثِ . وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى لا يَهْدِمُ مَا اللهُ تَعَالَى اللهُ لَكُونَ الشَّلاثِ عَنْدَهُ وَاللهُ بَعَلَى اللهُ لَكُونَ الشَّلاثِ عَلَيْهِ مَا يَقِيمَ ، وَصَنْبَيْنُ مِنْ بَعُدُ إِنْ شَاءِ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ الشَّلاثِ فَتَوَوَّجَتُ عَيْرَهُ وَدَعَلَ بِهِ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ مَا يَقِي مَنْ عَلَى اللهُ لَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ لَكُونَ الشَّلاثِ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونُ اللّهُ لِللهُ لَكُونُ اللّهُ لِكَالَ اللهُ ال

#### 2.7

اور جب شوہر نے بیوی سے بہانا گرتم گھریں واضل ہوئی تو تہمیں تین طلاق ہے پیراس نے کسی (اور دلیل سے) بیوی کووو طلاقیں دیدیں پھراس عورت نے کسی اور شخص کے ساتھ شادی کرلیا اس دوسر ہے توہر نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی (پھراس عورت کو طلاق ہوئی یا وہ بیوہ ہوگئی) اور پھراس کی شادی پہلے شوہر کے ساتھ ہوگئی (اور اس کے بعد) وہ گھر میں داخل ہوئی تو امام ابو بیسف کے نزدیک اسے تین طلاقی ہوجا کی گی امام جھر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اُلے ہوگئی کا نعدم کر دیتا طلاقی ہوگئی ۔ امام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں ۔ اصول ہے ہے جینے مین کے نزدیک دوسرا شوہر تین ہے کم طلاقوں کو بھی کا نعدم کر دیتا ہے ۔ اس لیے وہ عورت کی امام جمر علیہ الرحمہ اور امام نزفر کے نزدیک (دوسرا شوہر کی اس میں میں کہ علیہ الرحمہ اور امام نزفر کے نزدیک (دوسرا شوہر) تین سے کم طلاقوں کو کالعدم نہیں کرتا اس لیے وہ عورت باتی رہ ب ن میں تو ل سمیت پہلے شوہر کے باتی رہ ب ن میں تول سمیت پہلے شوہر کے نزدیک (دوسرا شوہر) تین سے کم طلاقوں کو کالعدم نہیں کرتا اس لیے وہ عورت باتی رہ ب ن میں تول سمیت پہلے شوہر کے نزدیک (دوسرا شوہر) تین سے کم طلاقوں کو کالعدم نہیں کرتا اس لیے وہ عورت باتی رہ ب ن میں تول سمیت پہلے شوہر کے نزدیک (دوسرا شوہر) تین سے کم طلاقوں کو کالعدم نہیں کرتا اس لیے وہ عورت باتی رہ ب ن میں تول سمیت پہلے شوہر

کے پاس والی جائے گ۔ اگر اللہ تعالی نے جا پائو ہم اے آھے جل کر واضح طور پر بیان کریں گے۔ اگر شوہر نے بیدی سے بہانا قیس اہرتم کمریں وافل ہوئی تو تہمیں تین طلاق ہے۔ پھراس کے بعداس نے بیوی سے کہا (کمی اور دلیل سے) تہمیں تین طلاقی سے بھراس کورت نے دوسر سے تعمل کے ساتھ شادی کرئی۔ اس شخص نے اس گورت کے ساتھ صحبت کرئی (پھر طلاق دیدی) اور پھر وہ مورت بہلے شوہر کے پاس والیس آگی اور پھر گھریں واقع ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام زفر فرماتے ہیں: تیمن طلاقیں واقع ہوں گئی ۔ ایک و کی طلاق ہے اور کیونکہ ان کے واقع ہونے کا طلاقیں واقع ہوں گئی۔ ان کے دائع ہونے کا احتمال ہاتی ہوگی۔ اس کے بمین باتی ہوگی۔ ہماری ولیل ہے: برتاء وہ طلاقیں ہیں جواس کھیت (بہلی شادی) سے تعالی رکھتی ہیں اور بھی رکا وہ ہو گئی ہوگی کے دائل ہوگی تیں اور بھی رکا وہ ہوگی کے برتاء وہ طلاقیں ہیں جواس کھیت (بہلی شادی) سے تعالی رکھتی ہیں اور بھی کہا ہم نے ذکر کیا ہے اور صالت یہ ہو کہ طلاق کے کہا کہ بالم کرنے والی تین طلاقوں کی فوری موجودگی کی دلیل سے جزاء وہ ہوگی وہ باتی کہا ہم نے ذکر کیا ہے اور صالت یہ ہو کہ طلاق کے کہا کہ بالم کرنے والی تین طلاقوں کی فوری موجودگی کی دلیل سے جزاء وہ ہوگی وہا تذکر دے ( تو تھم مختلف ہوگا ) کیونکہ کی کی بھا ہ کی دلیل سے جزاء وہ اس کے جزاء ہو اس کھی اس کے جزاء ہوگی کی بھا ہ کی دلیل سے جزاء ہوئی دلیل تھی جزاء ہوگی کی اس کے جزاء ہوئی کی بھا ہ کی دلیل سے جزاء ہوئی دلیل تھی جزاء ہوئی تین جس کا ہم کی جاتھ کی دلیل سے جزاء ہوئی دلیل تھی جراء ہاتی در ہیں جی باتی کیں دلیل سے جزاء ہوئی دلیل ہے جزاء ہوئی کی دلیل ہے جزاء ہوئی دلیل ہے جزاء ہوئی ہوئی کی دلیل ہے دو بی مورٹ کی کی دلیل ہے دو بیا ہوئی ہوئی کی دلیل ہے دو بیل ہے دو بیار کی دلیل ہے دو بیکھی ہوئ

دوشرا تطريمعلق طلاق كافعهي بيان

علامہ علاق الدین حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی مخص نے دوٹر طول پر طلاق معلق کی مثلاً جب زید آئے اور جب عمرو آئے یا جب زیدوعمرو آئیس تو تھے کوطلاق ہے تو طلاق اُس وقت واقع ہوگی کہ پچپلی شرط اس کی میلک میں پائی جائے اگر چہ پہلی اُس وقت پائی گئی کہ عورت ملک میں نہ تھی مثلاً اُسے طلاق دیدی تھی اور عذت گزر پھی تھی اب زید آیا گھراُس سے نکاح کیا اب عمرو آیا تو طلاق واقع ہوگئی اور دوسری شرط ملک میں نہ ہوتو پہلی اگر چہ ملک میں پائی گئی طلاق نہ ہوئی۔ (در مختار مکتاب طلاق)

شيخ نظام الدين منفى عليه الرحمه لكين بي \_

اور جب خادندنے کہا کہ اگر تو فلاں کے گھر جائے تو تھے کو طلاق ہے اور وہ جنس مرکبا اور مکان تر کہ میں چھوڑ ااب وہاں جائے سے طلاق ندہوگی۔ یونہی اگر بڑچ یا بہہ یا کسی اور دلیل ہے اُس کی ملک میں مکان ندر ہاجب بھی طلاق ندہوگی۔

عورت ہے کہا اگر تو بغیر میری اجازت کے گھر ہے نگل تو تھے پر طلاق پھرسائل نے درداز ہ پرسوال کیا شو ہرنے عورت سے کہا آے رو ٹی کا کلڑا دے آ اگر سائل درواز ہ سے استے فاصلہ پر ہے کہ بغیر باہر نگلے تیں دے سکتی تو باہر نگلنے سے طلاق شہوگی اوراگر بخیر باہر نگلے تیں دے سکتی تو باہر نگلنے سے طلاق شہوگی اوراگر جن وقت بٹو ہرنے عورت کو بھیجاتھا اس وقت سائل درواز ہ سے قریب تھا اوراگر جن وقت بائل درواز ہ سے قریب تھا اور جب عورت وہاں لے کر پہنچی تو ہٹ گیا تھا کہ عورت کو نگل کر دینا پڑا جب بھی طلاق ہوگئی۔اوراگر عربی

میں اجازت دی اور عورت عربی نہ جانتی ہوتو اجازت نہ ہو گی البنداا گرنگے گی طلاق ہوجائے گی۔ یو نہی سوتی تھی یا موجود نہ تھی یا اس نے سُنانہیں تو یہ اجازت نا کافی ہے یہاں تک کہ شوہرنے اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ بیس نے اُسے نکلنے کی اجازت دی تحریب نہ کہا کہ اُس نے کہدد یا خبر پہنچا دواور لوگوں نے بطور خود مورت ہے جا کر کہا کہ اُس نے اجازت ویدی اور اُن کے کہنے سے عورت کہا کہ اُس نے اجازت ویدی اور اُن کے کہنے سے عورت

کی طاق ہوئی۔ اگر مورت نے میکے جانے کی اجازت ما کی شوہر نے اجازت دی مگر عورت اُس وقت نہ گئی کسی اور وقت گئی تو طلاق ہوئی۔ اواس بچہ کوا گر کھر سے باہر نگلنے دیا تو تھھ کو طلاق ہے، عورت عافل ہوگئی یا نماز پڑھنے گئی اور بچہ نکل بھا گا تو طلاق نہ ہوگی۔ اگر تواس کھر کے درواز و سے نکلی تو تھھ پر طلاق بھورت چھت پر سے پڑوں کے مکان میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ (عالم کیری، کتاب طلاق) معلق طلاق نہ ہوئی۔ (عالم کیری، کتاب طلاق) معلق طلاق کی مختلف صورتوں کا بیان

یبال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی سے بہتا ہے: اگرتم اس گھر میں داخل ہوئی تو تہمیں تین طلاق ہے اور چراس کے بعد وہ عورت کو دو طلاقیں وید بتا ہے چروہ عورت دوسری شادی کر لیتی ہے ، پھروہ دوسرا شوہراس کے ساتھ صحبت کر این ہے اور اسے طلاق دیدیتا ہے ، پھروہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعد دہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے 'تو اہا م ہے اور اسے طلاق دیدیتا ہے ، پھروہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعد دہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے 'تو اہا م ابو بوسف بھی اس بات کے قائل ہیں۔ امام جمر علیہ الرحم بید فر ہاتے ہیں:
ابو صفیف کے نزویک اس مورت کو باتی رہ جانے والی ایک طلاق ہوگی۔ اہام ذفر بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے: دوسرا شوہر اسک صورت میں عورت کو باتی رہ جانے والی ایک طلاق ہوگی۔ اہام ذفر بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے: دوسرا شوہر

ا مام محرطیدانر ساور انام زفر کے نزدیک وہ کا تعدم نہیں کرتا ہے البذا ہوی جب اس کے پاس واپس آجائے گی نو بقیہ طلاقوں سے سے سے گا۔ یہاں مصنف نے بیدستلہ بیان کیا ہے: اگر شوم ہوی سے یہ کہتا ہے: اگر تم اس گھر میں وافل ہوئی نو تنہیں تین طلاق ہے کچروہ ہوی سے یہ کہوں ہوگی ہوئی نو تنہیں تین طلاق ہے کچروہ ہوی سے یہ کہد بتا ہے : تنہیں تین طلاق ہے بادری مرکز گئتی ہے دوسرامیاں اس کے ماتھ محبت کر لیتا ہے بھراس سے طلاق لے کروہ دوبارہ پہلے شوم کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور پھراس گھر میں داخل ہوجاتی ہے تو کہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

امام زفر بیفر ماتے ہیں: تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گ۔امام زفری دلیل وی ہے: شوہر نے شرط بدر کھی تھی کہ تورت گھر میں وافل ہوا دراس کی جزا و بیذ کر کی تھی: اسے تین طلاقیں ہوجا کی اب بیرجز او طلق ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بیر کہا ملکہت میں ہویا دومری ملکیت میں ہو للفراو و تورت جس وقت بھی شوہر کے نکاح میں ہو جیسے ہی بیشرط پائی جائے گی' تو اس کی جزاء یعنی تینوں طلاقیں بھی مائی جا کھی۔

احتاف کی دلیل ہے۔ جزاؤ مطان ٹیس ہے بلکہ بیال ملکیت نکاح کے ساتھ مقید ہے بوٹیل کے وقت موجود تھی اوراس سے مراوای ملکیت بین طلا تیں دینا ہے اس کی دلیل ہے۔ جزاوا کی ایس چیز ہوتی ہے جوٹر طاکی موجود کی بین رکاوٹ ہوتی ہے جوٹر طاکی موجود کی بین رکاوٹ ہوتی ہے جوٹر طاکی موجود کی بین رکاوٹ ہیں دارود دسرے نکاح کے نتیج میں حاصل کی دلیل ہے: اس مسئلے بین اور دو ہر کے نتیج میں حاصل ہی دلیل ہے: ووقو ابھی حاصل بی نہیں ہوا ہے اور دو گویا معدوم ہے البذا ہے والی طلاقوں کا یمال کوئی ممل وظام نہیں ہوا ہے اور دو گویا معدوم ہے البذا ہے اصول ہے۔ جو چیز معدوم ہے اس پر کوئی تھی عائم کی دلیل ہے اس کی دلیل ہے اس کی دلیل ہے اس کی دلیل ہے جائے ہی حاصل بی نہیں ہوا ہے گئ جزاو کا تحل اس ملک ہے۔ اس مول ہے۔ جو چیز معدوم ہے اس پر کوئی تھی عائم نہیں کیا جائے ساتھ کی معموم ہے کہا تھی دے کر عودت کو اپنی ملک ہے سے معموم ہے کیا تھی دے کر عودت کو اپنی ملک ہے۔ معموم ہے کیا تھی دے کر عودت کو اپنی ملک ہے۔

خارج کردیا ہے للبذااب جزا وکا پایا جانا معدوم ہوجائے گا توجب جزاء کے بائے جانے کا امکان فتم ہوگیا تو اس کے نتیج بیل بمین مجی فتم ہوجائے گی کیونکہ بمین توای وقت باقی روسکتی ہے جب تک شرط اور جزاء کے بائے جانے کا امکان موجود ہو۔

ال پر ساعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے سابقہ مسئلے جن اسے مختلف تھم بیان کیا تھا۔ مصنف فر ماتے ہیں: اس مسئلے کی افویت اس سے مختلف تھی ۔ اس کی ولیل بیر ہے: شوہر نے پہلے بیکہا: اگرتم محرین واعل ہوئی تو حمہیں تین طلاق ہے اس کے بعد شوہر نے ایک وطلاقیں وہنے کے بعد عورت کو ہائد کر دیا اس کے بعد عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر ایا بھر اس سے بھی طلاق نے دوسرے شخص سے نکاح کر ایا بھر اس سے بھی طلاق نے کر پہلے شوہر کے پاس واپس آئی تو اس صورت میں اس پر تین طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔

اس کی دلیل میرے: وہال شوہر نے ایک یا دوطلاقیں نورا دیدی تعین لیکن ان طلاقوں کی دلیل ہے محلیت باطل نہیں ہوئی تعی بلکہ ہاتی تعی اوراس کل کے باقی ہونے کی دلیل سے وہاں جزاء کی موجودگی کا امکان بھی ہاتی تھا الیکن یہاں اس مسئلے میں کل ہاطل ہونے کی دلیل سے جزاء بھی باطل ہوجائے گی اس لئے بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔

### طلاق كومجت كمل كے ساتھ مشروط كرنے كابيان

﴿ وَكُو قَالَ لِامْوَ آلِهِ وَإِذَا كِنَا سَاعَةً لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهُوْ، وَإِنْ اَحُوجَهُ ثُمَّ اَدُحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُوْ، وَإِنْ اَحُوجَهُ ثُمَّ اَدُحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُوْ، وَإِنْ اَحُوجَهُ ثُمَّ اَدُحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُونُ وَإِنْ اَحُوجَهُ ثُمَّ اَدُحَلَهُ وَجَبَ الْمَهُو فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ النَّصَّا لِوُجُودُ الْجِمَاعِ وَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللَّهُ اَوْجَبَ الْمَهُو فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ النَّصَّا لِوُجُودُ الْجِمَاعِ بِاللَّذَوَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِحَادِ لِهِ وَجُهُ الطَّاهِ اللَّهُ الْحِمَاعِ بِاللَّوَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِحَادِ لِهِ وَجُهُ الطَّاهِ اللَّهُ الْحِمَاعِ بِاللَّوْمِ وَلَا دَوَامَ لِلْاِدْخَالِ، بِجِكَلافِ مَا إِذَا الْحُومَ وَلَا وَلَا كَوْ الْمَعْمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لِلاَحْمَاءِ بِحِكُلافِ مَا إِذَا الْحُومَ وَلَا وَلَا كَوْ الْمُ لِلْا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَّ لَا يَحِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَ وَلَوْ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

تزجمه

وطی پرتین طلاقیں معلق کی تیں توحث خدد افل ہونے سے طلاق ہوجائے کی ،اورواجب ہے کہ فورائید اہوجائے۔ (در مخار) جماع پرتعلیق کی صورت حرمت جماع کا بیان

یمال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فض اپنی بیوی سے بیہ کیے: اگر میں نے تہارے ساتھ محبت کی تو منہ بیں نین طلاق ہے تو جیسے ہی ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے سیلیں گی بیشرط پائی جائے گی تو بیوی پر تین طلاقیں واقع موجا کمیں گی۔

اب ان تین طلاتوں کے واقع ہونے کے بعد بھی اگر عورت کے ساتھ وہ مرد محبت کرتار ہتا ہے کو ایسا کرنا حرام ہوگا' لیکن اس کے نتیج میں اس مخفس پر مزید کوئی تا دان عائم نہیں ہوگا اور اس پر کوئی حد بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مخفس ایک مرحبہ آکہ تناسل ہوی کی شرمگاہ سے لگا لئے کے بعد دویا رہ اس میں وافل کرتا ہے کو اسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی تا ہم اسے عورت کو مرشل دینا پڑے گا۔

مصنف نے ای سے ملتا جلتا ایک مسئدریہ بیان کیا ہے: اگر کوئی منس بی کنیز سے بیا کے: جب میں نے تہارے ساتھ

معبت کی توتم آزاد ہوئو تواب وہ جیسے ہی اس مرد کی شرمگاہ کنیز کی شرمگاہ سے سلے گی تو وہ عورت آزاد ہو جائے گی کیونکہ وہ ا آزاد عورت کے ساتھ لکا ترکے بغیر معبت ٹیس کرسکتا تو اب اگر وہ معبت کے قمل کو برقر ارد کھتا ہے 'تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا' لین اس پر حد جاری ٹیس ہوگی اور اس پر مہرشل کی اوا لیکی بھی لازم نہیں ہوگی لیکن اگر وہ ایک مرتبہ آلہ تاسل کو عورت کی شرمگاہ سے لکا لئے کے بعدد وہارہ واضل کرتا ہے 'تو اس صورت بیس اس پر حد جاری نہیں ہوگی البتہ مہرشل کی اوا لیکی لازم ہو گی ۔

ظاہرالروایت میں بدیات بیان کی گئی تھی: اگر شوہراکہ تناسل ہاہراکا لے بغیر محبت کے مل کو برقر ارز کمتا ہے تو اس صورت میں مہرش واجب نہیں ہوتا اس کی دلیل ہے ہے: چہرشل اس محبت کے میتبے میں واجب ہوتا ہے جو طلاق کے بعد واقع ہوااور محبت کرنے کا مطلب ہے ہے: ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں واخل کیا جائے اور واخل کرنا ایک ایسا عمل نہیں ہے جس میں بقاء موجود ہوکہ اسے تھم کے اعتبار سے آغاز قر ار دیا جا سکے اس لئے پہلی صورت میں مہرکی اوا کیٹی لازم نہیں ہو

لین اگر وہ ایک مرتبہ آلۂ تناسل کو باہر نکال کر دوبارہ اس میں داخل کرتا ہے تو اس صورت میں مہرمش کی اوائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر طلاق کے بعد حقیقی صحبت پائی جارہی ہے کیے اس مروف از سرنوشل شروع کیا ہے نابزو مہرشل کی ادائیگی واجب ہوجائے گی۔ اس کی دلیل میہ ہے: طلاق واقع ہوجائے کے بعد محبت کرنے کی دلیل سے میموبت حرام اور نا جائز ہوگی اور نا جائز صحبت کا تھم وو میں سے ایک ہوتا ہے یا تو اس کے نتیج میں حد لازم ہوجاتی ہے کیاں وہ کیاں شہر کی دلیل سے ساقط ہو چی ہے دوسری صورت میہ ہے: اس کے نتیج میں تاوان کی اوائیگی لازم ہو جومبرمش کی شکل میں واجب ہوتی ہے۔ ایس کے نتیج میں تاوان کی اوائیگی لازم ہو جومبرمش کی شکل میں واجب ہوتی ہے۔ ایس کے نتیج میں تاوان کی اوائیگی لازم ہو جومبرمش کی شکل میں واجب ہوتی ہے۔ ایس کے نتیج میں تاوان کی اوائیگی طرح میں اور تمہین ایک

رجعی طلاق ہے اور پھرمثو ہراس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور صحبت کے مل کو برقر ارد کھتا ہے تو کیا اس ممل کو برقر ار ر کھنے کے بنتیج میں اس کا رجوع کرنا شار ہوجائے گا یا نہیں ہوگا؟ امام ابو پوسف اس بات کے قائل ہیں: ایسی صورت میں رجوع ثابت بیں ہوگا کیونکدرجوع ثابت کرنے کے لئے نئے سرے سے محبت کرنا ضروری ہوگا۔

لیکن اگر شوہرایک مرتبہ آلے کا ایم لکا لئے کے بعد دوبارہ شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے تو اس بات پر اتفاق ہے: وہ رجوع كرنے والاشار ہوگا اورتمام فغیما و كنز ديك رجوع ثابت ہوجائے گا۔

#### جماع ومقدمات جماع ہے رجوع میں مذاہب اربعہ

خاوندکون مامل ہے کدووعدت کے دوران بیوی سے زجوع کر لے، جا ہے بیوی رامنی ہو یا رامنی ندہو ، رجوع پردلالت كرنے والے قول سے مجی رجوع ہوجائيگاس پرعلاء كا انفاق ہے مثلا كے ميں نے تھے ہے رجوع كيا ، فعل كے ساتھ بيوي سے رجوع کرنے میں علاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے مثلا: جماع اوراس کی ابتدائی اشیاء یعنی بیوی سے بوس و کنار کرنا،اس میں علام کے میار قول ہیں۔

يبلاقول: احتاف كيتي بين كه جماع كرن اورشيوت سے يوس وكناركرنے سے كماتھ رجوع موجائيكا جاہے درميان میں جاکل بھی ہولیکن شہوت کی حرارت ہوئی جا ہے، انہوں نے اس سب کورجوع پرمحول کیا ہے، کویا کہ وہ اپنی وط واور جماع سے اس سے رجوع کرنے پردامنی ہوگیاہے .

ووسراقول : مالكيه كے بال جماع ادراس كے مقد مات سے رجوع موجائيكا ليكن شرط بيد ك مفاونداس ميں رجوع كى نيت كرے،اس كيےاكراس نے رجوع كى نيت سے بيوى كا بوسدليا يا اسے شہوت سے چوليا يا جماع والى مبكد كوشہوت سے ديكھا يا اس سے وط واور جماع کیالیکن اس میں رجوع کی نبیت نبھی توان اشیاء سے رجوع سے نبیں ہوگا، بلکہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ،

تيسرا تول: شانعي معزات كتيم بين كدر جوع مرف تول كرماته على مج موكا مطلقالعل كرماته درجوع مح نيس ميا ب وطه و بااس كمقد مات ادر جا ب نعل بس اس فرجوع كي نيت بعي كي بويا نيت ندو .

چوتھا تول: حتابلہ کہتے ہیں کدوط و کے ساتھ رجوع سے جاہے جائے دعر نے ہوی سے رجوع کی نیت کی ہویا نیت نہ کی ہو، ليكن وطء كمقدمات سي فرب شروع ابت بين موكا ...

(لبييس الحقائق ( 2 / 251 ) حياشية ابن عابلين ( 3 / 399 ) المخرشي على خليل ( 4 / 81) حاشية البجيرمي ( 4 / 41 ) الأنصاف ( 9 / 156 ) مطالب اولى النهي ( 5 / . ( 480 )

## E Marie VI

﴿ بيك استناء كے بيان ميں ہے ﴾

منصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ کیمنے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے استثناء کی فعل کو قبلت کے ماتھ لاحق کیا ہے۔ کیونکہ قبلت توی ہے جبکہ استثناء ہمیشہ کسی کلام سے بعض مصے کو الگ کرنے کی غرض ہے آتا ہے۔ اور تعلیق کل کلام سے روکنے والی ہے جبکہ استثناء بعض مقدم کلام سے منع کرنے والا ہے۔ (عنامیشر آلہدایہ، ج ۵، ص ۱۳۵۰ ہیروت)

علامه ابن جام خفی علیه الرحمہ نکھتے ہیں کہ استثناء لفظ ''الا'' اوراس کے اخوات کے ذکر سے پایا جاتا ہے۔اور یہاں استثناء کی تعریف ہیں متصل اور منفطع دونوں شامل ہیں۔اور یہاں استثناء سے مرادا صطلاحی لیتنی والحی ہے جو حقیقت ہیں ایک جنس سے بعض افراد کو خارج کرتا ہے۔ (فتح القدریہ جرم ۲۳۷۰، ہیروت)

طلاق دینے کے ساتھ انشاء اللنہ کہنے کا حکم

﴿ وَإِذَا قَسَالَ الرَّجُلُ لِامْوَاتِهِ : آنْتِ طَالِقَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقَ ﴾ لِفَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ﴿ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ الْوَعْمَاقِ وَقَالَ زَانْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا بِهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ ( ) ﴾ وَلَانَهُ آتَى بِصُورَةٍ الشَّرُطِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِعْدَامًا مِنْ الْآصُلِ وَلِهَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِعْمَالًا الشَّرُطِ وَالشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ هَاهُنَا فَيَكُونُ إِعْدَامًا مِنْ الْآصُلِ وَلِهَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِعْدَامًا مِنْ الْآصُلِ وَلِهَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِعْمَالًا مِنْ الْآصُلِ وَلِهَا الْوَجُهِ يُشْفَرَطُ أَنْ يَنْكُونُ وَعَمَالًا مِنْ الْآصُلِ وَلِهَا الْوَجُهِ الْآولِ فَي مُنْوِلَةِ سَائِدِ الشَّرُوطِ ﴿ وَلَوْ سَكَتَ ثَبَتَ حُكُمُ الْكَلامِ الْآولِ ﴾ فَيَكُونُ الِاسْتِئْنَاءُ أَوْ ذِكُرُ الشَّرُطِ بَعْدَةً وَجُوعًا عَنْ الْآولِ .

ترجمه

اور جب شو برنے بیوی سے بیکها: انشاء اللہ بیس طلاق ہے (اور لفظ) انتاء اللہ مصل طور پر استعال کیا ہو تو طلاق واقع بیل بوگو اس کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وکلم کار فرمان ہے: '' بی فی طلاق یا عماق کی تم اشا کے اور اس کے سمتھ انشاء اللہ کہدد کے تو (۱۰۸۱) لم بیجدہ منحر جو ا''الهدایة'' به ندا اللہ فظاء وانسا أخر جه أبو داود فی "سننه" برقم (۲۲۱۲) والترمذی می تحد مده برقم (۱۰۸۱) والسالی می "المدهندی برقم (۱۰۵۷) وابن ماجه برقم (۲۱۰۷) عن ابن عمر رضی الله عنهما مرموعا "س حلف علی بمبن فعال ان شاء الله ملاحنث و فال النرمذی: حدیث حسن و قد روی عن نافع عن ابن عمر مرقوفاً، وروی عن سالم عی ابی عمر موقوفاً ولا معلم أحدا رفعه عبر أبوب السختیانی ..... انظر "خصب الرابة " ۲۲٤/۲ و ۲۲۰ ۔

تشريعمات حدايه المستسسسا وه حانث زیس ہوگا"۔اس کی دلیل میرے:اس نے مطلکوشر ط کے طور پرادا کیا ہے۔ توبیاس اعتبار سے تعلیق ہوگی، کیونکہ میشرطست میلے معدوم کرنا ہے اور شرط کے پارے میں یہال علم نیس موسکتا کیونکہ بیدامل ای کومعدوم قرار دینے کے مترادف موکا۔ یہی دلیل ب ایمال بدیات شرطار می گئی ہے لفظ "انشاءاللہ" جملے ہے متعل ہونا جا ہے اور بددیکر شرائط کی طرح ہوگا۔ (اگر جملے کے بعداور انتا واللہ کہنے سے پہلے ) شوہر خاموش ہو کمیا تو جملے کے ابتدائی جھے کا تھم ثابت ہوجائے گا' اور اس کے بعد استثنا وکر نایا شرط کو ذکر كرنا مابقه كلام سه رجوع كرف يحمر اوف موكار

#### ان شاء الله كساته طلاق كهنه مين مدابب فعنهاء

علامه ابن لدامه رحمه الله كيتي بين ": أكر كيم ": ان شاء الله تهيين طلاق " تواسيه طلاق موجا ليكي ، امام احمد رحمه الله ف میں بیان کیا ہے، اور ایک جماعت کی روایت ہے: ان کا کہنا ہے: بیتم میں شافل بیل سعید بن مسینب اور حسن اور کھول اور قار واور زحرى ما لك اورليد اوراوزائ اورابوعبيد كالجمي يمي كهناب-

اورایام احمدر حمداللہ ہے جوبیرمروی ہے جوطلاق واقع نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے بیرطاؤس اور تھم اور ابوصنیفداور شافعی رحمہاللہ کا قول ہے، کیونکہ اس نے معیمت پرمعلق کیا ہے جس کی حدوداور وجود کاعلم نہیں ، اس ملیے پیرطلاق واقع نہیں ہوگی ، بالکل اس طرح اگروه زید کی مشیعت پراسے معلق کرے۔ (المغنی (7 ر ر ( 357 )

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكعت بين - كماستناجي بيشرط بي كه بالقصد كبأم وبلكه بلاقصد زبان سي نكل كمياجب بعي طلاق واقع نه ہوگی، بلکها گراس کے معنے بھی نہ جا متا ہو جب بھی واقع نہ ہوگی اورائیہ می شرکا نبیل کہ لفظ طلاق واشتنا دونوں بو لے، بلکہا گر زبان سے طلاق كالفظ كہاا در قورالفظ أن شاء الله كليد بايا طلاق كلى اور زبان بنے انشا فوالله كيد يا جب بھى طلاق واقع ندمونى يا دونوں كولكها كجرلفظ استنامناه بإطلاق واقع ندبوني \_ ( در مختار، باب تعلق، جسم ١١٥، بيروت )

استناا گراصل برزیاده موتو باطل ہے مثلاً کہا تھے پر تین طلاقین تمر حیار یا یا تجے بتو تین واقع ہوں گی۔ یونہی جز وطلاق کا استنابھی باطل ہے مثلاً کہا تھے پر تین طلاقیں تکرنصف تو تین داقع ہوں گی اور تین میں سے ڈیڑھ کا استثنا کیا تو دووا قع ہوں گی۔ (عالم کیری كماب طلاق)

علامہ علا ڈالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سی مخص نے اپنی بیوی سے کہا تھے کوطلاق ہے مگر ایک ،تو دووا تع ہوں گی کہ ا یک سے ایک کا اسٹنا تو ہوئیں سکتا لہٰذا طلاق ہے تین طلاقیں مرادیں۔ چنداسٹنا جمع کیے تو اس کی دومورتیں ہیں ، اُن کے درمیان "اور " كالفظ ہے تو ہرائيك أى اول كلام سے استثناہے مثلاً تھے پر دس طلاقیں ہیں تكر پانچ اور تكر تين اور تكر ايك بتو ايك ہوگی اور اگر درمیان میں "اور" کالفظ نمیں تو ہرا کی اپنے ماقبل سے استثنا ہے، مثلاً تھے پر دس طلاقیں مگر نو کر آئے تھ تکر سات ، تو دو ہوں گی۔ (در مختار، كمّاب طلاق)



#### شرط معلوم ند ہوئے پر جزاء کے معدوم ہونے کا بیان

یہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر کوئی صن آئی ہیوی کوٹا طب کر سے بیہ جنہیں طلاق ہے اور ساتھ '' انشاء اللہ'' بھی کہ دے تو اس صورت میں ہیوی کوطلاق واقع نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل میرے: حدیث میں میر ہات منقول ہے: نی اکر علیہ نے میہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو محض اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اللّٰہ اللّٰہ کہد دیئے تو دہ حانث نبیل ہوتا لین بیوی کو طلاق نبیل موتی ایس کے بعد اللّٰہ کہد دیئے تو دہ حانث نبیل ہوتا لین بیوی کو طلاق نبیل ہوتی اور قلام یا کنیز آزاد نبیل ہوتے ہیں۔

اس کے بعد معنف نے اس سلے کی عقلی ولیل پیش کی ہے: اس جلے کوشوہر نے شرط کے طور پرذکر کیا ہے الہذا اس کا تھم تعلی کا ہوگا تو یہاں چونکہ شرط کا پید ہی بین جل سک تو اس کی جزاء بھی معددم شار ہوگ تو بیاس طرح ہوگا تھیں جو گہ طلاق نہیں ہوگی ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے ہی ہاں شہر کا کلام بظا بر نظیل لگ رہا ہے جس طرح دیگر تعلیقات ہوگی ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے نہاں جی انشاء اللہ کے ساتھ متصل ہونے کی میں سابقہ جلے کے ساتھ متصل ہونے کی میں سابقہ جلے کے ساتھ متصل ہونے کی میں سابقہ جلے کے ساتھ متصل ہونے کی شرط عائد کی گئی ہے ۔ یہاں مصنف نے بیشنگہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے دوجہ بین طلاق ہے کہ بعد خاموش اختیار کی اور چھرانشاء اللہ کہنا یا شرط کا ذکر کر ناسابقہ کلام سے اور چھرانشاء اللہ کہنا یا شرط کا ذکر کر ناسابقہ کلام سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہا اس کئے بیاستنا م باطل شار ہوگا اور طلاق واقع ہوجائے گ

#### استناء ذكركرن سے يہلے بيوى كانقال كرجانے كابيان

قَىالَ رَضِسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ ﴿ وَكَلَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ لِآنَّ بِالِاسْتِثْنَاءِ خَرَجَ الْكَلامُ مِنْ اَنْ يَكُونَ إِيجَابًا وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوْجِبَ دُوْنَ الْمُبُطِلِ، بِخِلافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ لِآنَهُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الِامْتِثْنَاءُ

2.7

ترن

علامدابن عابدین شامی منتی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ جب مورت ہے کہا تھے کو طلاق ہے ان شاہ اللہ تعالیٰ طلاق واقع نہ ہوئی اگر چہان شاہ اللہ کہنے کی فربت نہ آئی مرائی کا ارادہ اگر چہان شاہ اللہ کہنے کی فربت نہ آئی مرائی کا ارادہ اس کے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہوگی رہا ہے کہ کے حکوم مواکد ایسا تھا ہے لیا معلوم ہوا کہ پہلے سے اُس نے کہدیا تھا کہ میں این مورت کو طلاق و کے کراششنا کروں گا۔ (روشتارہ کی سے طلاق)

آگرانشاءاللہ کومقدم کیا لینی یوں کہاانشاءاللہ تھے کوطلاق ہے جب بھی طلاق نہ ہوگی اورا کریوں کہا کہ تھے کوطلاق ہا اللہ اگرتو تھریش کی تو مکان میں جانے سے طلاق نہ ہوگی۔اورا گرانشاءاللہ دو جسلے طلاق کے درمیان میں ہومشلا کہا تھے کوطلاق ہے انشاءاللہ تھے کوطلاق ہے کہ رمیان میں ہومشلا کہا تھے کوطلاق ہے انشاءاللہ تھے کوطلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہیں انشاءاللہ تھے پر طلاق ہے تو ایک واقع ہوگی۔ ( بحر، درمینار، خانیہ )

اگرکہا بچھ پرایک طلاق ہے اگرخدا چاہے اور بچھ پر دوطلا قیں اگرخدانہ چاہے تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا تھھ پڑاج ایک طلاق ہے اگرخدا چاہے اور اگرخدانہ چاہے تو دواور آج کا دن گزرگیا اور مورت کوطلاق نہ دی تو دوواقع ہوئیں اور اگرائس دن ایک طلاق دیدی تو بھی ایک واقع ہوگی۔ (عالمگیری)

یہال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر شوہر نے بیوی سے بیکہا: 'دختہیں طلاق ہے' اور شوہر کے انشاء اللہ کہنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہوگیا' تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی' کیونکہ 'دختہیں طلاق ہے' کہہ کرشوہر نے طلاق کا ایجاب کیا ہے' لیکن اسٹناء کرنے کی دلیل ہے وہ کلام ایجاب کے طور پر باتی نہیں رہے گا' تو ایجاب باطل ہوجائے گا' اور جب وہ باطل ہوجائے گا' تو اس کا تھم بھی باطل ہوجائےگا۔

یہاں بیسوال کیا جاسکتا ہے: موت ایجاب کی منافی ہوئی ہے کہی دلیل ہے: جب شوہر نے بیوی سے بیر کہا: تہہیں طلاق ہے اور اس کے بعد بیوی فوت ہوگئ تو اس کوطلاق واقع جمیس ہوئی نو جس طرح موت ایجاب کے منافی ہے اس طرح اسے استیناء کا بھی منافی ہونا جا ہیے۔

مصنف نے اس کا جواب ہیدیا ہے: موت اس چیز کے منافی ہوسکتی ہے جو جملہ کسی لفظ کو واجب کر زہا ہو کیتی انت طالق کیکن جواسے باطل قرِ اردے رہا ہو کیتنی استثناءاور شرط تو وہ اس کے منافی نہیں '

اس کی دلیل ہے ہے۔ کسی چیز کو واجب کرنے کے لئے گل کا باتی ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن کسی چیز کو باطل کرنے کے لئے گل کا باتی ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن کسی چیز کو واجب کرنے کے لئے گل کی بقاء ضروری نہیں ہوتی۔ پھر دومری دلیل ہے ہے: موت بھی باطل کررہی ہے اور استثناء بھی باطل کررہا ہے تو ایک باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوسکتی ہے لیکن دومری باطل کرنے والی چیز کے لئے ا



باطل كرفي والى نيس موسكتى -

اس کے برخلاف ''اگر تہمیں طلاق ہے'' سکنے کے بعد اور ''انشا واللہ'' سکنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے' تو اس صورت میں بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گی' کیونکہ بہال صرف ایجاب ہے' باطل کرنے والی کوئی چیز میں ہے۔ طلاق کے جملے میں حرف استثناء ذکر کرنے کا تھم

اور جب شوہر نے بیکہا: جمہیں ملیک کے علاوہ تمن طلاقیں ہیں تو عورت کو دوطلاقیں ہوں گی۔ اگر بیکہا: جمہیں وہ کے علاوہ تمن طلاقیں ہیں تو ایک طلاق ہوگی۔ اصول بیرے: استثناء کے بعد حاصل ہونے والی چیز کے بارے بیں کلام کرنا استثناء ہوتا ہے اور یہی دلا قیس میں استختاء ہوتا ہے اور یہی در سے بیل کام کرنا استثناء ہوتا ہے اور یہی در سے بیلی کی کیا ہوتا ہے اور یہی در سے بیلی کوئکہ ان دوجملوں کے دو میوان کوئی فرق ہیں ہے۔ اس کا مفہوم بیرہے: اس مختص نے مشتئی مذکہ بارے میں کلام کیا ہے کیونکہ ان دوجملوں کے دو میوان کوئی مرت ہے استفاء کو ایک در ہم دیتا ہے بایش نے قلال کو کے سواوی در ہم دیتا ہے البتداکل میں ہے کی کا استفاء در ست جوگا کی کوئکہ اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں دہے گی جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہوئیا جس کی طرف لفظ کو بھیرا جا سے ۔ استفاء ای وقت درست ہوتا ہے جب وہ مشتئی مذہ کے ساتھ ہو جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں۔ جب بیاصول ثابت ہوگیا: تو پہلی صورت میں مشتئی منہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہا مذہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہا مذہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہول گی اور دو مری صورت میں ایک ہے اس لیے ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہا مذہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہول گی اور دو مری صورت میں ایک ہے اس لیے ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہا

طلاقیں میں محرایک اور ایک بی عمر دواور ایک باتو ان مبرکولول میں جینوں واقع ہوگی۔ یا اُس کی می عورتیں ہیں سب کو ناطب مرے کہاتم سب کوطلاق ہے ترفلانی اورفلانی تام کیکرسب کااشٹنا کردیا توسب مطلقہ ہوجا کیں گی اورا کر باعتبار معیٰ کے و لفظ مسادی ند ہوا کر چداس خاص صورت میں مساوی ہوتو استینا بھٹے ہے۔ شلا کہا میری ہرمورت پر طلاق محرفلانی اور فلانی پر ہتو طلاق نہ مِوْلِي الرحِيةُ تَكِي يَكِي دوعِورتِس بول \_ (درمخار، كماب طلاق)

كل سي بعض كالسلطاء كالرسية موسيقيكا بالناء

يهال مستغنون يرمسك بيان كياب الرسوم ويتفائه كالأست بدكها جمهين تين طلاقيس بين مواسة أيك ك يعن كل ين سے بعض كا استفتاء كرنيا تو استفاء درست ہوگا كئيتراؤنك كئي تين طلا قيل يعنى دوخلا قيں ہوجا ئيں گی۔اس طرح اگر شوہر ئے بیرکہا: تنہیں وو کے علاوہ تنین طلاقیں ہیں تو یہاں بھی مستقل منہ یعنی تنین اور مستقل یعنی دو کا ذکر در سبت ہوگا اور بیراستناء ورست موكا البدادوكم تنن طلاقيل موجائيل كي يعن عورت برايك طلاق واقع موجائ كي

اس کے برمکس اگر شو ہر بے نید کہا جمہیں تین کم تین طلاقیں بیل اور کہاں کا استفاء کرلیا تھیا ہے اور ست معلى مونا: جنب استناء درست بين مونا الويبلاجمله يعني تغن طلاقيل مؤلَّ كاعكم جاري موجائك كالإور ورث كوتن طلاقيل

### بالجارات

# ﴿ بياب بيار من من من من من ملاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب طلاق مريض كانقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بایرتی حنی علیه الرحم کفتے ہیں کہ جب مصنف علیه الرحمہ طلاق منت و بدعت بمرت کی کنایہ ، اختیارا ورتیل کی ہمر طرح اقسام سے فارغ ہوئے تو اب انہوں نے عوارض کو بیان کیا ہے اور مرض عوارض او بیش سے ہے ۔ لہذا اس کا بیان اصل بیان سے مؤخر کیا ہے اور اصل کے بیان سے مراد تندرتی کی حالت میں طلاق کا بیان ہے کیونکہ تندرتی اصل ہے جبکہ مرض عارضہ ہے لہذا عاد خدکواصل سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ ج ک میں ، 4 سمار بیروت)

طلاق مريض \_ فقهى مفهوم كابيان

علامه ابن عابدین شامی خنی علیه الرحمد کھے ہیں۔ مریض ہے مراد وہ نفس ہے جس کی نسبت غالب کمان ہوکہ اس مرض سے
ہلاک ہوج ان کا کہ مرض نے آسے اتنالا خرکر دیا ہے کہ گھر ہے باہر کے کام کے لیے نہیں جاسکنا مثلاً نماز کے لیے مجد کونہ جاسکنا ہویا
تاجرا پی دوکان تک نہ جاسکنا ہواور یہ اکثر کے لحاظ ہے ہو درنہ اصل تھم ہیہ ہے کہ اس مرض ہیں غالب گمان موت ہوا گر چہ ابتد او
جبکہ شدت نہ ہوئی ہو یا ہر جاسکتا ہو مثلاً ہمینہ وغیر ہا امراض مہلکہ ہیں بعض لوگ کھر سے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں گرا لیے امراض
ہیں غالب گمان ہلاکت ہے۔ یونمی بہاں مریض کے لیے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض سزمنہ مثلاً سل نا لح اگر
دوز بردوز زیادتی پر موں تو یہ بھی مرض الموت ہیں اور آگر ایک حالت پر قائم ہوگے اور پُدانے ہوگے یعنی ایک سال کا زیاد آگر را ہوا تو

مرض میں طلاق علت محروم ورا شت بیس ہے

امام عبدالرزاق علیهٔ الرحمدالی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔امیرالمونین فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عندہے مروی کہ فرمایا اگر مریض طلاق دے تو عودہت جب تک عذت میں ہے شوہر کی دارث ہےاور شوہراُس کا دارث نہیں۔

(مصنف عبدالرزاق، أقم الحديث، ١٢٢٨)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند نے اپنی زدلیل کومرض میں طلاق بائن دی اورعد سے میں اُن کی وفات ہوگئی تو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند نے اُن کی زولیل کومیراث دلائی اور بیواقعہ جمع صحابہ کرام رضی الله تعالی عند نے اُن کی زولیل کومیراث دلائی اور بیواقعہ جمع صحابہ کرام رضی الله تنهم کے سامنے ہوا اور سی نے انکار نہ کیا۔ لہٰذا اس پراجماع ہوگیا۔ (فتح القدیم باب طلاق مر یین ، جسم جس سام بیروت)

يهارى ك مالم يمن يوى كوطلات بالتدوية كاعلم

رُإِذَا طَهُ لَمْ الرَّجُلُ امْرَآلَهُ فِي مَوْضِ مَوْلِهِ طَلَاقًا بَالِمَّا فَمَاتَ وَحِي فِي الْعِنَاةِ وَزِئَتُهُ، وَإِنْ مَاتُ بَعْدَ انْفِضَاءِ الْمِدَّةِ فَلَا مِيْرَاتَ لَهَا ﴾ وَلَحَالَ الشَّسالِيعِيُّ زَحِمَهُ اللَّهُ : لا تَرِثُ فِي الْوَجْهَيْنِ إِلَانَّ الزَّوْجِيَّةَ فَذْ بَطَلَتْ بِهِلْا الْعَارِضِ وَحِيَ السَّبَبُ وَلِهِلْاً لَا يَوِثُهَا إِذَا مَاتَتُ . وَلَكُمَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةُ مَسَبَبُ إِرْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْقِهِ وَالزَّوْجُ فَصَدَ إِبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ فَصْدُهُ بِسَانِعِيْسِ عَسَمِلِهِ إِلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلصَّرَرِ عَنْهَا، وَقَدْ أَمُكُنَرِلانَ النِّكَاحِ فِي الْمِسَلَمَةِ يَسِلُمُ عَنِي حَتِي بَعْضِ الْأَثَارِ فَجَازَ أَنْ يَبْقَى فِي حَتِي إِرْثِهَا عَنْهُ، بِخِكَافِ مَا بَعْدَ إلانْقِصًاءِ لِآلَهُ لَا إِمْكَانَ، وَالزُّوجِيَّةُ فِي هَاٰ ِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبِ لِارْتِهِ عَنْهَا فَتَبْطُلُ فِي حَيَّةٍ خُصُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ . ﴿ وَإِنْ طَلَّا مِهَا ثَلَاثًا بِالْمُرِهَا أَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِى فَاخْتَارَتُ لَنَفْسَهَا أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ لُمَّ مَاتَ وَهِيَ نِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِفْهُ ﴾ لِآنَهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا وَ النَّاجِيْرِ لِحَقِّهَا . وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَانًا وَرِثَتُهُ لِانَّ الطَّلَاقَ الرَّجُعِيَّ لِا يُزِيلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنَّ بِسُوْ الِهَا رَاضِيَةٌ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا.

اور جب شوہرا بی بیوی کومرض الموت کے دوران طلاق بائن دیدے اوراس مورت کی عدت کے دوران ہی اس شوہر کا انتقال ہوجائے او عورت شوہر کی میراث ہی حصددار ہوگی کیکن اگر شوہر کا انقال اس کی عدت گزرنے کے بعد ہو تو وہ میراث ہے محروم رے کی ۔امام شانعی نے میہ بات بیان کی ہے: دونوں صورتوں میں عورت وراشت کی حقد ارئیس ہوگی کیونکہ طلاق بائند کی ولیل سے ز دجیت باطل ہوگئی جبکہ میراث کا سبب بھی ز وجیت ہوسکتی تھی۔ای طرح اگر ندکور ہصورتوں میں عورت کا انقال ہو جائے تو شوہر اس كى درا ثت سے محردم رہے گا۔ ہمارى دليل مدے؛ مرض الموت كے دوران عورت كى زوجيت ورا ثت كاسب بنتى ہے ليكن كيونكہ موہرنے اس سبب کوضائع کرنے کا تصد کیا ہے البذا شوہر کے اس تصد کو ای طرح باطل کیا جاسکتا ہے جب تک عورت کی عدت پوری ندہومرد کے ارادے کوملتوی قرار دیا جائے تا کہ مورت نقصان ہے محفوظ رہے اوراس نوعیت کا التوا ممکن بھی ہے کیونکہ عدت میں نکاح کے بعض آ ٹار باقی ہوتے ہیں۔ای طرح یہ محمکن ہے: مردے عورت کے میراث پانے کے حق کے لئے بھی نکاح کو تشلیم کیا جائے۔اس کے برخلاف جب عدت گزرجائے گی (تو تھم مختف ہوگا) کیونکہ اب کوئی امکان باتی نہیں رہا۔اس حالت میں ز وجیت مرد کے عورت کے مال کا دارث ہونے کا سبب نہیں بن سکتی اس لیے مرد کے حق میں درا ثت کا حق باطل قرار دیا جائے گا۔ ضور آاس وقت جب شوہر نے اپنی مرض کے ساتھ مورت کو طلاق دی تھی۔ اگر شوہر نے مورت کی فریائش پر اسک حالم نے عمل تھی طلاقیں ہوئی ہوں پامر دینے مورت کو اختیار و پاہو اور مورت نے اس اختیار کو قبول کر لیا ہو یا اس وقت میں مورتوں میں وہ شوہر سے فلع نواز ہو اور پھر اس کے بعد خاد تدکا انتقال ہو جائے اور بیوی کی ایسی عدت پوری نہ ہوئی ہوئتو ان تمام مورتوں میں وہ شوہر کی وراشت ہے محروم رہے گئی کو تکہ ان صورتوں میں مورت نے خووائی وراشت کو باطل کرنے پر دضامندی طاہر کی ہے جبہہ پہلے اس صورت میں تا خیر اور التو اعورت کے تی کی ولیل سے تھا۔ اگر بیوی نے رجعی طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر نے اسے تمین بائنہ طلاق کا مطالبہ مورت وارث شار ہوگئی کیونکہ رجعی طلاق کے منتبع میں نکاح محمل طور پر ذاکل ٹیس ہوتا اس لیے مورت کے رجعی طلاق کا مطالبہ مورت وارث شار ہوگئی کیونکہ رجعی طلاق کے منتبع میں نکاح محمل طور پر ذاکل ٹیس ہوتا اس لیے مورت کے رجعی طلاق کا مطالبہ

مطلقة عدت ميس وراشت يائے كى

جب کی نے بیاری کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دیا ابھی اس کی عدت کمل شہونے پائی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو کیا تو اس کے مال میں سے جتنا جصلۂ وی کا ہوتا ہے وہ اس مجرت کو دیا جائے گا، جا ہے ایک طلاق دیا ہویا زائد، پائن ہویا رجی سب کا

عَنِ الشَّعْبِيُّ أَنَّ أُمَّ الْيَهِنَ بِنَبَّ عُيَيْنَةً بِن حِصْنِ كَانَتُ تَحْتَ عُنْمَانَ بِنِ عَفَانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لِيَشْعَرِى مِنْهَا ثُمْنَهَا فَآبَتُ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتُ عَلِيًّا فَذَكَرَبُ عَلَيْ الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّنَهَا (مصنف ابن أبني ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : مَرَكَهَا حَتَى إِذَا أَدُيْرَ فَ بَعَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّنَهَا (مصنف ابن أبني ذيل لَهُ فَقَالَ : تَرِقُدهُ مَا دَامَتُ فِي أَلْهِلُ قَلَى الْمَوْتِ طَلَقَهَا ، فَوَرَّنَهَا (مصنف ابن أبني شبعن قَالَ : تَرِقُدهُ مَا دَامَتُ فِي أَلْهِلُ الْمَالَةِ مِنْ أَذَا طَلَّقَ وَالْحَوْقِ مَوْمِينَ مُولِدَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

اورا گردت خم ہوئے بعد اس کا انقال ہوا ہویا جمل بیاری غروطلاق دیا تھا ای بیاری شرانقال بیس ہوا بلکہ ایک ہے۔
صحت ہوئے بعد کی اور بیاری کی دلیل کے انقال کر گیا تو پھر آئی کوچر نیس کے گاچا ہے بعدت تم ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔
عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ ثَلَاثًا فِی مَرَّضِهِ وَرِثَتُهُ مَا فَامَتُ فِی الْعِلَةِ ﴿ مصنف ابن ابی شہد نَالَ ﴿ بَي الْعِلَةِ مَا ذَا مَتُ فِی الْعِلَةِ وَمُو مَرِيضٌ ، حلیث مدید نال ﴿ بَرِفُ مُ مَد ا ذَا مَتُ فِی الْعِلَةِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ الل

علامہ علاؤ الدین فی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر مرض الموت میں قورت کو بائن طلاق دی ایک دی ہو یازیادہ اور اُسی مرض بی علاقت مرض بی عند ت کے اندر مرکیا خواہ اُسی مرض سے مرایا کی اور سب سے مثل آئی کر ڈالا کیا تو طورت وارث ہے جبکہ با تقیار خود اور خودت کی عند ت کے اندر مرکیا خواہ اُسی مورش کے وقت طلاق خورت وارث ہو مثلاً ا

مورت کتابیتی یا کنیرادراس دنت مسلمان یا آزاد مونکی می دادرا گرمذت گزرید کے بعد مرایا اس مرض سے اجماء کیا بجرمرک ررت میں پر نہانا ہوکر مرایا کسی اور سبب ہے یا طلاق دینے پر بجور کیا کیا لین مارڈالنے یا مضوکا نے کی میں دمکی دی کی ہویا مورت کی رمنا سے طلاق دی تو وارث نہ ہوگی اور اگر قید کی وسم کی دی گی اور طلاق دیدی تو مورت وارث ہے اور اگر مورت طلاق م رامنی نیمی مرجبوری می که طلاق طلب کرے اور جورت کی طلب پر طلاق دی تو وارث ہوگی۔ (در مخار ، کتاب طلاق) ملامدابن عابدين شاي حنى مليدالرحمد لكية بيل.

يتم كدمرض الموت من مورت يائن كي في اورشو برعد ت كاندر مرجائة توبشرا لطرمالقه عودت وارث موكى طلاق ك ساتھ خاص فیس بلکہ جو کر قلعد جانب زوج سے بوسب کا میں تھم ہے شلاشو ہرنے بخیار بلوغ عورت کو بائن کیا یا عورت کی مال یا الزكى كاشبوت سے بوسدلیا یا معاذ الله مرتد ہوكيا اور جوفرفت جاب زدليل سے ہوأس شرى وارث نه ہوكى مثلاً عورت نے شوہركے الاسے کا شہوت کے ساتھ بور لیا یا مرتد ہوئی یا خلع کرایا۔ بوئمی اگر فیر کی جانب سے جومثانا شو ہرکے لاکے نے مورت کا بور لیا اگرچەورت كومجوركيا بوبال اكراس كے باب نے تعلم ديا بولو دارث بوكى \_ (ردفتار، كماب طلاق، ج ٥٠٥، مرد دنت)

مورت كاخود طلاق ليهماسب معدوم درافت ب

ہدایہ کے بعض شارجین نے یہ یات لقل کی ہے: حضرت خبدالزمن بن موف کے ساتھا سطرح کی صور تمال پیش آ کی تھی انہوں لے الی مرض وفات کے دوران اپنی ایک اہلیہ کوطلاق دیدی تقی اور پھرائی خاتون کی عدت کے درمیان ہی حضرت عبدالرحل بن مون کا انتقال ہو کیا تو حضرت عثمان فئی نے اس طلاق یافتہ خاتون کو حضرت عبد الرحمٰن بن موف کا وارث قرار دیا تھا۔ یہاں معینف کے بیدمسکلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی عورت شوہرے بیر کہدریتی ہے: تم جھے تین طلاقیں دے دواور شوہراس کے جواب میں ا اسے تین طلاقیں دیدیتا ہے یا مورست شو ہرسے خلع حاصل کر گئتی ہے اور سیسب عمل شو ہرکی مرض و فات کے دوران ہوتا ہے گھر بیوی كى عدمت بورى مولى سنت بهلے اس كا انتقال موجاتا ہے تو اس صورمت بين وه عورت شو مركى وارث نيس موكى اس كى دليل سدے: سابقه مسئلے میں ہم نے طلاق کے عمل کو بیوی کے حق کی دلیل سے مؤخر کیا تھا اکین کہال بیوی نے خودائے حق کورا قط کر دیا ہے او جنب وہ اسپنے حق کوسما قط کرنے پر رامنی ہے تو اس کئے وراثت میں اس کا حق باطل ہو جائے گا' اور اسے ورافت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ مالقدمسکے میں یہ بات بیان کائی ہے: بول شو ہرسے یہ بی ہے: تم مجھے تین طلاقی دے دو۔

يهال بيروال پيدا ہوتا ہے: اگر كوكى بيوى شو ہرسے اس كے مرض وفات كے دوران بيركهددے بتم مجھے رجعی طلاق دے دواور اس کے جواب میں شوہررجعی طلاق کی بجائے با کنہ طلاق دیدے پھر مورت کی عدت کے دوران شوہر کا انڈن ل ہوجائے؟ تو اس کا تھم كيا موكا؟ مصنف فرمات بين: المي صورت من بيوى ال مخص كى وارث بين كى الى دليل يبى ب، بيوى ن يهال رجعي طلاق كامطانبه كيا تفااور رجعي طلاق كے نتیج بین نكاح تمل طور پرختم نہیں ہوتا ہے اس لئے رجعی طلاق كامطالبه كرنے كي صورت میں عورت اپنے حق کوسا قط کرنے والی شار جیس ہوگی اس کئے جب وہ اپنے حق کوسا قط کرنے پررامنی نیس ہوگ تو اسے ورا ثبت ہے



بمی مروم زیس کیا جاسکتا۔

مطلق کی در افت میں قدامیب اربعہ

علامہ ابن قد امد مقدی منبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طلاق والی مورسدگی عمن حالتیں ہیں۔ 1: ہا تواہے رجعی طلاق ہوگی مثلا کہا کی اور سے بہتری طلاق والی مورت راس لیے اگر میوی کی صدت میں خاو ند فوت ہوجا ہے تو ملا و کا اجماع ہے کہ و آھے خاوند کی وارث بہتری ، اس لیے کہ طلاق رجعی والی مورت اس وقت تک ہوی ہے جب تک وہ صدت میں ہے ، اور جب اس کی صدت تین ماہ گز رجائے تو وہ وارٹ نہیں ہوگی ، کیونکہ طلاق وسینے والے خاوند سے عدت گز رئے کے بعد وہ اجنبی مورث بن گئی ہے۔

ے طلاق ہائن ہور مثلا تیسری طلاق وائی مورت : اور طلاق خاوئد کی صحت کی حالت میں ہو ۔ اگر اس کا خاد ند فوت ہو کہا تو علاء سے اجماع کے مطابق و ووارث نیس ہے گی ، کیج نکداس کا اپنے طلاق دسنے والے خاد ندسے تعلق فتم ہو چکا ہے۔

طلاق ہائن ہومثلا تیسری طلاق وائی مورکت : اور بیطلاق فاوندک مرض الموت میں ہواور فاوند پرتہت ہوکہ اس نے طلاق اس کیے دی تا کہ وہ است ورافت سے مروم کر سکے تو اس حالت میں ہوی کے دارت ہونے میں ملا وکرام اختلاف کرتے ہیں۔

امام شافی رحمداللہ محتے ہیں: کروہ وارث نیس ہے گی۔اورامام ابومنید ملیدالرحدرحمداللہ کہتے ہیں: وہ جب تک عدت میں ہوارٹ ہوگی، اورامام احمدرحمداللہ کہتے ہیں: جب تک وہ کی دوسر فض سے شادی نیس کرتی اس وقت تک وارث ہا کہ فاویر کے مقصد کے خلاف معاملہ کیا جائے۔(النق) 9 مر، (188 - 194)

باری کےدوران بیوی کے لئے قرض کا اقر اربادمیت کا تھے .

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا لِنَهُ مَرَضِ مَوْيِهِ كُنْتَ طَلَّاتُكُ لَلَاّ فِي صِحْيِيْ وَالْقَعْتُ عِلْدُكُ فَصَدَّةَ وَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَهِى سَبَّ النَّهُمَةِ، وَالْمُحُكُمُ مُدَارُ عَلَى دَلِيْلِ النَّهُمَةِ وَلِهِنَّا يُدَارُ عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةِ، وَلا عِلَى الْمُسْآلَةِ الْأُولَى وَلاَبِي حَيِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْمُسْآلَةِ بِنَ النَّهُمَةَ قَانِمَةً وَلاَ عِلَى الْمُسْآلَةِ بِنَ النَّهُمَةَ قَانِمَةً وَلاَ عِلَى الْمُسْآلَةِ بِنَ النَّهُمَةَ قَانِمَةً وَلاَ عَلَى الْمُسَآلَةِ الْأُولَى وَلاَ إِنْ النَّهُمَةَ وَالْمُولَاقِ إِللَّهُ وَقَةٍ وَانْقِطَاءِ الْعِثَةِ لِيَبَوَّهَا الزَّوْمُ بِمَالِهِ زِيَادَةً وَالزَّوْجَانِ فَقَدْ يَتُواضَعَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْفُرْقَةِ وَانْقِطَاءِ الْعِثَةِ لِيَبَوَّهَا الزَّوْمُ بِمَالِهِ زِيَادَةً وَالنَّوْمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

2.7

۔۔ اور جب شوہرنے مرض الموت کے دوران اپنی بیوی سے بیکھا: میں نے اپنی صحت کے دنوں میں تمہیں تین طلاقیں دیدی تھیں اور تہاری عدت گزر چی ہے اور پھر محورت نے شو ہر کے کلام کی تصدیق بھی کر دی۔ اس کے بعد شوہر نے بیا قرار بھی کیا کہ میرے ذے ورت کا پیچو قرض بھی تھا یا پھر شوہر نے اپنے مال میں سے اس کے لئے چھومیت کردی تو قرض یاومیت میں سے جو بھی تم کم ہوگی وہ اس عورت کوئل جائے گی۔امام اعظم ابوحنیفہ نے بیال قرض اور دمیت کے ہمراہ میراث کوبھی شامل کیا ہے تا ہم و صاحبان کے نزد یک میکم مرف قرض اور وصیت کے بارے میں ہے۔اگر شوہر نے زیاری کے دوران مورت کی فرمائش پر تین · طلاقیں دیں اور پھراس کے بعد قرض کا اقرار کیا یاومیت کردی تو اس پرتنام نقیها و کا اتفاق نے: قرض ومیت اور و راخت میں ہے جو سب سے كم موكا وہ خاتون كول جائے كا۔اس بازے ميں امام زفركى دليل عنف ہے۔انبوں نے يد بات بيان كى ہے؛ قرض يا وصیت میں سے وہ بھی جس چیز کا بھی اقر او کرے کا وہ تورت کو کمل طور پر ملے کا کیونکہ جب خاتون سے مطالبے کی دلیل سے اس كى درا شت كى كى ورا شت كى جۇ رارد ياكىيا بى قواب اقراراد دەمىت كىلىكى كوئى بىمى چىزىكاد ئىسى بوسكى . " مما " مما مورت على صاحبين في السيخ مؤتف كى وليل بيوش كى تبية جبهه ميان بيوى في طلاق واقع موني اورعدت كزر · جائے کو باہمی طور پرتنکیم کرلیا تو اب بیافاتون شوہر کے لئے ایک اجنبی خاتون کی طرح ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ شوہراس خاتون كى بهن كى ماته نكاح كرسكائ اوريهال تهمت كالجمي كولَى امكان تبيل بيدكيا آب في البات يرغوريس كيا؟ اب ال مورث · كى تى ال مردى كوانى كوتبول كياجاسك باوروه مردال كورت كوزكوة وي سكتاب ألى كر خلاف دومرى مورت يل الجي عدت باقی ہے اور بد بات تہمت کا سبب بن سکتی ہے اور تہمت کے سبب بر کسی مجمی تکم کو جاری کیا جاسکتا ہے۔ اس بناء بر نکاح اور قرابت برحم كادار موتائ جبك بهام يخيس بحى عدت بالى ين جدام الده في دواول مورتول من يه بات بيان كى ب:

ان دونوں صورتوں میں تبہت کا امکان موجود ہے کیونکہ بعض اوقات مورت اپنی کی غرض کی دلیل ہے طلاق کو اختیار کر لیتی ہے

ع کہ اس کے لئے اقرار یاومیت کا دروازہ کھل جائے اوراس کے تق جی اضافہ ہو سکے۔ای طرح بعض اوقات میاں ہوی خفیہ طور

رید طرکر لیتے ہیں کہ وہ طلاق واقع ہوئے اور عدت گر رجانے کا اقرار کرلیں (اوراس کے ڈریعے ان کوخصوص نوائد حاصل ہو

سیس) تو بیتہت اضافے کے سلسلے جی ہے لیکن ہم اضافے کو مستر دکر دیں گے لیکن کیونکہ وراشت جس کوئی تہت نہیں ہے اس

لیے ہم وراشت کی مقداد کو برقر ارز کھیں مے لہذا قرض وصیت اور وراشت جس جو بھی کم ہوگا اس کے دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عام طور

برز کو قویے بیا ہوی کی بہن کے ساتھ دکھا ترکر فیا کو ایس کے لئے اس نوعیت کی خفیہ تر ابیر نہیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان تمام صورتوں جس تہمت کا امکان باتی نہیں رہتا۔

ثرح

علامدائن عابدین شائی حقی علیہ الرحمہ تھے ہیں کہ جب کی فخص نے عورت سے مرض ہیں کہا ہیں نے صحت میں تھے طلاق ویدی تھی ادر تیر کی عدت میں کہا ہوں کہ جورت نے اس کی تصدیق کی چرشوہر نے اقراد کیا کہ عورت کا جھے پراتیاة ہیں ہے جورت وہ پالیٹی اور فلال شے جھے پر ہے یا اُس کے لیے پھو مال کی وصیت کی تو اُس اقرار و میراث یا وصیت و میراث ہیں جو بہ ہے جورت وہ پالیٹی اور اس بارے ہی عید ت وقت اقرار سے شروع ہوگی یعنی اب سے عدت پوری ہونے تک کے درمیان ہیں شوہر مراتو یہی اقل پائے گی اور اگر عذت کر دنے پر مراتو جو پھو اقراد کیا یا وصیت کی کل یا ہے گی ۔ اورا گرصت ہیں ایسا کہا تھا اور حورت نے تھد این کر کی یا ور مرض مرض الموت نہ تھا بعنی وہ بیاری جاتی دبی تو اقرار دومیت سے جاگر چدعد ت ہیں مرکمی اور اگر عورت نے تکذیب کی اور شوہراتو حورت افراد سے عدت ہیں مرکمی ہوئے ہوگیا تھا اور عدر میں مرض ہیں جو کہ اور قرار دومیت سے جی اورا گر مرض ہیں جو دت مرایا اُس مرض سے اچھا ہوگیا تھا اور عدت ہیں مراتو محورت وارث نہ ہوگی اور اقرار دومیت سے جی سے اورا گر مرض ہیں جو دت سے طلاق دی پھرا اقراد یا وصیت کی جب بھی وہ بھی اورت وارث نہ ہوگی اور اقرار دومیت سے جی سے اورا گر مرض ہیں جو دت کے کہنے سے طلاق دی پھرا اقراد یا وصیت کی جب بھی وہ بھی وہ بھی ہوگیا ہو گیا تو اقراد دومیت سے جی سے اورا گر مرض ہیں جو دت کے کہنے سے طلاق دی پھرا اقراد وارت کے کہنے سے طلاق دی پھرا اقراد وارت کی ہورت کے کہنے سے طلاق دی پھرا اقراد وارت کی ہورت کے کہنے سے طلاق دی بھرا تو می میں جو کم ہے وہ پائے گی ۔ (روشار، کاب طلاق ، ج دی میں کے ایر و دت

شخ نظام الدین حقی علیدالرحمد لکتے ہیں کہ جب مریض نے اپنی دو ورتوں ہے کہاتم دونوں اپنے کو طلاق دے لوہرایک نے کو اور مُوت کو آگے ہی جے طلاق دی تو ہم ای کی خلاق دین ہی کا در اس کے بعد دوسری کا طلاق دین ہی کا در دونوں دارے ہوگی جا ہم ہیں ہیں ہے اور دومری دارے ہوگی ہی ہی ہیں اور اگر ہم آگے ہوگئی اور اس کے بعد دوسری کو طلاق دی اپنے کو نیں ایمرا کی سے دوسری کو طلاق دی اپنے کو نہ دی تو دونوں مطلقہ ہوگئی اور دارے شہوں گی اور اگر ہم آیک نے اپنے کو اور مُوت کو معاظلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگئی اور دارے شہوں گی اور اگر ایک نے موت کو طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگی۔ اور پر دارے نہ ہوگی ۔ اور اگر ایک نے موت کو طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگی۔ اور پر دارے نہ ہوگی اور اگر ایک نے موت کو طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگی۔ اور پر دارے نہ ہوگی ۔ اور اگر ایک نے موت کو اور ایک ہم ایسا ہموا طلاق دی تو دونوں ہم ایسا ہموا ایک نے دوسر کی کو طلاق دی تو دونوں ہم ایسا ہموا دونوں ہم موت ہم کو طلاق دی تو طلاق دی تو موت کو مطلقہ ہوئی ہوتو دارے براکے نے اپنے کو طلاق دی تو طلاق ہی میں ہوئی خلاصہ ہو سے کہ جس صورت ہیں گورت خودا پنے طلاق دینے سے مطلقہ ہوئی ہوتو دارے نہ ہوگی در نہ ہوگی در نہ ہوگی۔ (عالم کم کری کی کہ اسلاق کو کا موت کو دارے نہ ہوگی در نہ ہوگی دی تو دارے نہ ہوگی در نہ ہوگی کی در نہ ہوگی در نہ ہوگی

### قريب الرك. بونے كى بعض دير مكنه صورتوں كے احكام

قَانَ رَصِى اللّهُ عَدُهُ : ﴿ وَمَن كَانَ مَسْعُمُورٌ الْوَلِي صَغِيد الْفِنَالِ فَطَلَقَ الْوَاتَهُ ثَلَاثًا لَمْ لَسَرْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَسَدْ بَسَارَدُ رَجُلًا أَوْ فَيْتَم لِيُفْتَلَ فِي قِصَاصِ آوْ رَجْمٍ وَرِنْتُ إِنْ مَاتَ فِي لَيُنَا الْوَرْفَ الْفَارِ وَرِثُ الشَيْحُسَانًا ، وَإِنّمَا يَشْتُ مُحُكُمُ الْفَورَادِ بِسَعَلَّتِي مَقِيقًا بِمَالِهِ ، وَإِنّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَحِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ غَالِبًا كَمَا إِذَا كَانَ الْفِرَادِ بِسَعَلَّتِي مَقِيقًا بِمَالُهُ ، وَإِنّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَحِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ غَالِبًا كَمَا إِذَا كَانَ الْفَورَادِ بِسَعَلَيْ وَهُو اَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَقُومُ بِحَوالِيجِهِ كَمَا يَعْتَادُهُ الْآصِحَاء ، وَقَلْ الْمَعَلِي مَعْنَى الْمَوْمِي فِي تَوجُّهِ الْهَلَاكِ الْغَالِمِ، وَمَا يَكُونُ مَا يَعْتَادُهُ الْمَعْرَادِ بِسَمَا عُو فِي مَعْنَى الْمَوَرِي فِي عَلَى الْمَعْرُودُ وَالَّذِى فِي صَفِي الْقِعَالِ اللّهِ الْمُعَلِّدُ السّلَامَةُ لِآ يَنْبُسُ بِهِ مُحُكُمُ الْفِرَادِ ، فَالْمَحْصُودُ وَالّذِى فِى صَفِي الْقِعَالِ الْمَعَلِي اللّهَ الْمُورَادِ بِسَاعُولُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْفَالِمِ مِنْهُ الْهَالِمُ مِنْ الْقِعَالِ الْمَعَلِي اللّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُورُونِ وَلَيْلُولُ الْمُولِي الْمُعَلِّى الْمُورُونِ إِنَّالَى الْمُورُونِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُورُونِ الْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُورُونِ الْمُورُونِ إِذَا الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُحُمُ الْفُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

2.7

فرمایا: جوتنس دشمنوں کے کامرے میں ہویا جنگ میں معروف ہواوراس دوران اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دیدے تو وہ مورت ورا من المت سے محروم رہے گی۔ اگر شوہر میدان جنگ میں کی کے مدمقائل آئے یا تصاص میں قبل کے جانے کے لئے چیش کیا جسے نیا است سنگ ادکر ہے نے کے لئے لایا جائے (اوران حالتوں میں دہ طلاق دیدے) تو وہ مورت اس کی دارث ہوگ اس وقت جب اس مرد کو مارد یا جائے یا قبل کر دیا جائے ۔ اس کی دلیل ہم مہلے بیان کر بھے ہیں: چوشی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لئے طلاق دے تو استحمال کی پیش نظر عورت کو اس کا دارت قبر ادبیا جائے گا۔ وراثت سے فرار کا تھم اس وقت تابت ہوسکتا ہے جب مورت کا میں جنال ہو جائے گا جب شوہر ایسے مرض میں جنال ہو جائے جس میں خاب میں ہوجائے گا جب شوہر ایسے مرض میں جنال ہوجائے جس میں غالب اسکان اس کے انتقال کا ہوجیے دہ مستقل صاحب فراش ہوجائے گا جب شوہرائے میں ہوجائے کا جب ہو جا تا ہے جو غلب کے اعتبار سے ہلاک جونے میں مرض الموت کے ہم معنی اوز مشا بہہ ہوتا ہے۔ البت جس معاطے میں طاحت ہو جا تا ہے جو غلب کے اعتبار سے ہلاک ہونے میں مرض الموت کے ہم معنی اوز مشا بہہ ہوتا ہے۔ البت جس معاطے میں طاحت ہو کا کی بہ نو عالب ہواس کے ذریعے والی کا بہ نو عالب ہواس کے ذریعے والے میں مرض الموت کے ہم معنی اوز مشا بہہ ہوتا ہے۔ البت جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا بہ نو عالب ہواس کے ذریعے والے میں مرض الموت کے ہم معنی اور مشابہہ ہوتا ہے۔ البت جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا بہ نو عالب ہواس کے ذریعے والی کا بہ نو عالی ہو کے کا بھور اس کے دریعے کی کا بہ نو عالی ہواس کے دریعے کا بھور اس کے دریعے کی کا بہ نو عالی ہو کا بھور کی کو کا بہ نو عالی ہو کو کا بھور کی کا بھور کی کو کیس کو کی کے دریا ہوں کو کیا جو کی کی کو کی کے دریا تھی کو کی کی کو کی کے دریا تھی کو کی کے دریا تھی کو کی کی کو کی کے دریا تھی کی کیا کی کے دریا تھی کی کو کی کے دریا تھی کو کی کے دریا تھی کی کی کو کی کے دریا تھی کی کو کی کے دریا تھی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کے د

تھے ٹابت نہیں ہوگا۔اس لیے جو محض قلعہ میں محصور ہے یا جنگ کی صف میں کھڑا ہے اس کے سلامت رہنے اور ن کا نکانے کا امکان زیادہ ہے کیونکہ عام طور پر انسان قلعہ میں وشمن کی طرف سے نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور لکٹکر کے بارے ہیں بھی یہی کمان کیا جا ۔۔۔ سکتا ہے کلبنداان دونوں میں فرار کا حکم ٹابت نہیں ہوگا۔لیکن جو محص کی طور پردشن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا'یا قصاص یار جم ے لئے اسے میدان میں لایا گیا تو ان صورتوں میں ہلا کت کا پہلونمایاں ہے گیندا ایسی تمام صورتوں میں فرار کا تھم ثابت ہوجائے گا۔اس مسئلے کی دیگر کئی مثالیس ہیں جن میں ندکورہ اصول کو جاری کیا جاسکتا ہے۔متن کے بیالفاظ 'اگر وہ ان صورتوں میں مرجائے فی یا تل کردیا جائے' بیاس بات کی دلیل نے: اس سب کی دلیل سے مرے ہوئے تفس یاسی دومرے سبب سے مرے ہوئے تفس ۔ کے درمیان کوئی فرق نبیس ہوگا۔جیسا کہ ایساصاحب فراش مخص جیسے ل کردیا جائے۔

جو مخص لڑائی میں دشمن سے لڑر ہا ہووہ بھی مریض کے علم میں ہے آگر چہمریض ہیں کہ غالب خوف ہلاک ہے۔ یونہی جو مخص تصاص میں آن کے لیے یا پھانی ویے کے لیے یا سنگ ارکرنے کے لیے لا یا کیا یا شیر دغیرہ کی درندہ نے اُسے پچھاڑا یا کشتی ہیں سوار ہے اور مشتی موج کے طلاطم ) میں پڑگئی یا کشتی ٹوٹ کی اور بیاس کے کسی تختہ پر بہتا ہوا جار ہا ہے تو بیسب مریض کے تھم میں ہیں جبکہ أى سبب سے مربھی جائیں اور اگر و وسبب جاتار ہا پھر كسى اور دليل سے مرمئے تو مريض نبيں اور اگر شير كے مونھ سے چھوٹ مميا مكر زخمابیا کاری لگاہے کہ غالب ممان یمی ہے کہ اُس ہے مرجائیگا تواب بھی مریض ہے۔ (فتح القدیر، کتب طلاق، جسم مسس) اور جب تن کے لیے لایا تھا تھر پھر قید خانہ کو واپس کر دیا گیا یا دشن ہے میدان جنگ میں از رہا تھا پھر صف میں واپس تمیا تو بدأس مريض كے تھم ميں ہے كدا چھا ہو گيا للبذا أس حالت ميں طلاق دى تھى اور عدّ ت كے اندر مارا گيا تو عورت وارث ند ہوكى ۔ مریض نے طلاق دی تھی اورخودعورت نے اُسے عقرت کے اندر آل کرڈ الا تو وارث ندہو کی کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں۔ (ء کم کیری، کتاب طلاق)

وہ عوارض جو بیوی کووراشت سے محروم کردے ہیں

سابقه مسائل میں مصنف نے بیہ بات بیان کی تھی: اگر کوئی مخص مرض وفات میں مبتلا ہواور اس دوران اپنی بیوی کو. طلاق دے تواس کا تھم کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں انہوں نے ای سے لتی جلتی ایک صورت کا ذکر کیا ہے جو درحقیقت بیاری تو نہیں ہے کیکن اس میں مر ذک فوت ہوجانے کا امکان زیادہ ہے۔

تین طلاقیں دیدے تو اس کی بیوی اس کی دارے تہیں ہوگ ۔

یہاں مصنف نے اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے: جب کوئی شخص جنگ کے دوران وشمن کے بالکل مقالبے

ين آچكا و باات العاس باريم كامزاش كل كرف ك النا جين كيا كيا و دوان دوان دواني دون وتر موقي ويدساتواب اكرووفس ماراما تاب توهويوى اسى وادث يذكى

معنف ساله يهال بديات بإن كى ب: ال إدسنة بل برادى اصول بيدي جب كونى فقى الى يوي ود التست مروم كرسن كى نيت ساس طلاق دينائي أو التمان ك فين أظرال كى بينى الدك وارث وارون باسد كا أرجد قیاس کا عنبار سے اسے وارث قرار جیس دیا ماسکتا۔

اس كى ديل مد ب امال يوى ش سن كوكى ايك دومر اكادارث الديل سند برا بالدير وقر ي انقال كى دليل سے ان كے درميان لكاح فتم مواسع جبكه ذكور وبالاصورت على بينكات كى كے انتقال كى دينے سے فتر تبدر موا المكه يوتوطلاق كي دليل سيختم مواب أس كت قياس كا تقاضايه بن ببال درا فت كالحقم فابت نبس مورا ويدي يوتك ورافت کے جوت کا سبب یہال موجود نین ہے اور اصول میہ ہے: سبب کے بغیر تھم جابت نیس بوسکتا الیکن استحدان کے بیشہ نظرعورت كواس كاوارث قرارد بالمياي-

يهال بيمسكه ب شوم عورت كوورا ثت مين حصددار بنائے سے فرارا ختياركر ناجا بتا ہے آوال فراري تھم الى بت سے بو گا؟ معنف نے میر ہات بیان کرتے ہیں: اس فرار کا تھم اس وفت ٹابت ہوگا جب اس عورت کا حق اس مرد کے مال کے ساتھ متعلق ہوجائے گا۔

يهال بيسوال پيدا موسكتا ہے: ال عورت كاحل اس مرد كے مال سيمتعلق كب موكا؟ تواس كا جواب ديتے موسك معنف نے بید بات بیان کی ہے: بیٹن اہی بیاری کی دلیل سے متعلق ہوتا ہے جس کے نتیج میں غالب ارکان میں ہوک شو ہر کا انتقال ہو جائے گا جبیبا کہ دہ دھنم مستقل طور پر صاحب فراش ہواور اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ اپنی ضرور یات بھی بورى ندكرسكتا مؤجيها كه عام صحت مندافراد بوري كر ليتي جي-

يهال مصنف نے دومري دليل مير بيان كي ہے: شوہر كفرار كا تھم اليي صورت ميں بھي سامنے آئے كا جوصورتي ل يارى كاسامفهوم ركفتي مؤجس مين عالب الميكان شومرك انقال كابو

کمیکن اگر کی صورت میں غالب امکان شو ہر کے سلامت رہنے کا ہو تو اس صورت میں شوہر کے راہ فرارا ختیار کرنے کا علم نابت بيس موكا وراكي صورت من بيوي اس كي وارث بين بي كي

جو تخص محصور ہوتا ہے یا جو تخص جنگ میں صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں عالب امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ سلامت رہے گا بہی دلیل ہے: اگروہ اس دوران اپن بیوی کوطلاق دیدیتا ہے تو ایک صورت میں احزاف کے نزویک اس کی بیوی اس کی وارث نہیں ہینے گی اس کی دلیل میہ ہے جمصور مخص جس قلعے کے اندر پناہ گزین ہے وہ قلعہ وشمن کے حملے کو

روکنے کے لئے رکاوٹ بن مائے کا میں تھم الکر کا ہے کہ اس تعمل کے آس پاس موجود افراد دس سے بچاؤے لئے اس کی رکاوٹ بن ماتے ہیں۔

لیکن جونفی دست برست مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آجائے یاات کی مزامی آل کرنے کے لئے اایاجائے اس کے بارے میں غالب امکان میں ہوتا ہے کہ اب وہ مرجائے گااس لئے ایک صورت میں طابا ق دینے کے نتیج میں اس کاراو فرارا نعتیار کرنا ٹابت ہوگا۔

یہال مسنف نے سے بات بیان کی ہے: ای اصول کے تحت اس مسئلے کی دیجرذ کی صورتوں کا بھی تھم جاری کیا جائے گا۔

مصنف نے بیالفاظ استعال کے ہیں کہ اگر وہ اس صورت میں مرجاتا ہے یاتل ہوجاتا ہے اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے: مرنے کا سبب وہ کخصوص ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ہواس بارے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا'جیسے کوئی خص بجاری کی دلیل سے مستقل صاحب فراش ہواور اس دوران اے قل کردیا جائے تو اس کا وہی تھم ہوگا جوصا حب فراش ہواور اس دوران اے قل کردیا جائے تو اس کا وہی تھم ہوگا جوصا حب فراش فخص کا ہوتا جائے۔

### تندرتی کے عالم میں مشروط طلاق وینا اور شرط کا بیاری کے عالم میں پایا جانا

﴿ وَإِذَا قَالَ السَّجُلُ لِامْرَاتِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْ ِ اَوُ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَانٌ الظَّهْرَ اَوْ إِذَا دَخَلَ اللَّالَ الدَّارَ فَانْتِ طَائِقٌ فَكَانَتُ هَا إِهَ الْاَشْيَاءُ وَالزَّوْجُ إِذَا صَلَى فَكَانَ الظَّهْرَ اَوْ إِذَا دَخَلَت الدَّارَ فَانْتِ طَائِقٌ فَكَانَتُ هَا إِذَا دَخَلْت الدَّارَ ﴾ مَرِيْتُ لَلهُ قَوْلِهِ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ ﴾ مَرِيْتُ لَلهُ وَجُوهٍ إِمَّا اَنْ يُعَلِقَ الطَّلاق بِمَجِىءِ الْوَقْتِ اَوْ بِفِعُلِ الْاجْنَبِي آوْ بِفِعُلِ الْفَرِاقِ فَي المَرْضِ وَوَلَتُ التَّعْلِيُقُ فِي الصَّحَةِ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرْاقِ ، وَكُلُّ وَجْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : آمَّا إِنْ كَانَ التَّعْلِيُقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرْاقِ ، وَكُلُّ وَجْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : آمَّا إِنْ كَانَ التَّعْلِيُقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرْضِ اَوْ كَلاهُ مَا فِي الْمَرْضِ .

اَمًّا الْرَّجُهَانِ الْآوَلَانِ وَهُو مَا إِذَا كَانَ التَّعَلِيْقُ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ بِاَنْ قَالَ إِذَا حَاءَ رَأْسُ الشَّهُ فِي فَالْقِ الْآوَلِقِ الْآجَاءِ وَالشَّهُ فِي فَالَّالَ الْقَالَ الْمَا الْمَالُونُ اللَّالَ الْمَالُونُ الطَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاثُ لِآنَ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاثُ لِآنَ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّوْطُ فِي الْمَرْضِ فَلَهَا الْمِيْرَاثُ لِآنَ التَّعْلِيْقُ فِي الضِّحَةِ وَالشَّرُطُ مِنْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّرُطُ فَي الْمَرْضِ لَمْ تَوِثُ لَيْ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَرْضِ لَمْ تَوِثُ لَى الْمَالُونُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللهُ الله

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوِثُ لِآنَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمُنجَز فَكَانَ إِيْقَاعًا فِي الْمَرَضِ . وَلَنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ السَّابِقَ يَصِيرُ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشُّرطِ حُكُمًا لَه فَصْدًا وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ بَصُرُّفُهُ . وَآمَّا الْوَجْهُ النَّالِثُ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْل نَفْسِهِ فَسَوَاءٌ كَانَ النَّغُلِيْقُ فِي الْصِّحَةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَوَضِ أَوُ كَانَا فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِسمًّا لَهُ مِنهُ بُدُّ أَوْ لَا بُلَّالُهُ مِنهُ يَصِيرُ فَارًّا لِوُجُودِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ، إِمَّا بِالتَّعْلِيْقِ أَوْ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرُطِ فِي الْمَرَضِ، وَإِنَّ لَمَّ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعُلِ الشَّرْطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعُلِيْقِ ٱلْفُ بُدِّ فَيُرَدُّ تَصَوُّفُهُ دَفُعًا لِلصَّرَرِ عَنْهَا.

وَآمَّنَا الْبُوجْسَةُ الرَّابِسِعُ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعْلِهَا، فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشُّوطُ فِي الْهُوَّضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ كَكُلامِ زَيْدٍ وَنَحْوِهِ لَمْ تَرِثَ لِآنَهَا رَاضِيَةٌ بِذَٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ . مِسمًّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَاكُلِ الطُّعَامِ وَصَلَاةِ الظُّهُرِ وَكَلامِ الْآبُويْنِ تَرِثُ لِآنَهَا مُضْطَرَّةٌ فِي الْسَمُبُ السَّرَةِ لِلْمَّا لَهَا فِي الْمُتِنَاعِ مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا اَوُ فِي الْمُقْبَى وَلَا رِضًا مَعَ إلا ضُعِلَوَادٍ. وَامَّا إِذَا كَانَ النَّعْلِيِّقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشُّرُطُ فِي الْمَوَّضِ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِسْدُ بُدٌّ فَكَرَ إِشْكَالَ آنَهُ لَا مِيْرُاتَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُدُّ لَهَا مِسْهُ فَكَاذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ لِآنَهُ لَمْ يُوجَدُ مِنَ الزَّوْجِ صُنْعٌ بَعْدَمَا تَعَلَّقَ حَقَّهَا بِسَمَالِهِ . وَعِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَابِى يُومُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَوِثُ لِآزٌ الزَّوْجَ ٱلْجَاهَا إلَى الْمُبَاشَرَةِ فَيَنْتَقِلَ الْفِعُلُ إِلَيْهِ كَانَهَا آلَةٌ لَّهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ.

· اور جب می فخص نے صحت کے عالم میں اپنی ہوی سے رہے اور جب مہینے کی ابتداء ہو یا جب تم محر میں داخل ہو یا جب فلال همخص ظهر کی نمازادا کرے یہ جب نلال شخص گھر میں داخل ہو تو تمہیں طلاق ہے''۔اور بیتمام اموراس وقت واقع ہوئے جب خاوند شدید بیار ہو چکا تھا' تو عورت شو ہر کی وارث نبیں جو گی کین اگر خدکورہ با تیں بیاری کے عالم میں کہی کی ہول تو عورت وارث ہو جائے گی۔ سوائے ایک صورت کے جب شوہر نے (شدید بیاری کے عالم میں) اس سے میکہا ہو:" اگرتم اس کھر میں داخل ہوئی تو ممہیں طلاق ہے'۔اس مسلے کی کی صورتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے: طلاق کو کی آنے والے وقت کے ساتھ معلق کر دیا ع الناروسرى صورت بيب طلاق كوكى اجنى فض كے كى نفل كے ساتھ معلَّن كرديا جائے۔ تيسرى صورت بيب : طرق كواپ

سی نقل سے ساتھ معلّن کیا جائے۔ چوسی صورت ہیں۔ طلاق کو جورت کے کی قل کے ساتھ معلّن کیا جائے۔ پھران جس ہے ہمر ایک صورت کی موریت کی مورتیں ہوں گی۔ پہلی ڈیلی صورت ہیں۔ وہ معلّق کرتا صحت کے عالم جی ہواور شرط بیاری کے عالم جی پائی جائے۔ دوسری ڈیلی صورت ہیں۔ وہ معلّق کرتا اور شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم جی پائے جا ہیں۔ آپ مہلی دو صورتوں کو لیں ایعنی جب تعلیق کا تعلق وقت ہے ہوا جیسے شو ہرئے ہیکہا ہو: جب صینے کا آغاز ہوا تو جہیں طلاق ہے۔ یا جب تعلق کا تعلق کو تا میں اجب کے ماتھ ہوا ہوئی جب للا اللہ میں ماتھ ہوا ہوئی جب فلال محتمین علی کا آغاز ہوا تو جہیں طلاق ہے۔ یا جب تعلق کا تعلق میں داخل ہوگا تو جہیں طلاق ہے۔ اور جہیں مورتوں کو بیار کی جب میں داخل ہوگا تو جہیں میں داخل ہوگا تو جہیں طلاق ہے۔

امران دونوں مسورتوں میں تعلیق اور شرط نیاری کے عالم میں ہوئتو عورت وراثت کی حقد ارہوگی کیونکہ ایسی ھالت میں شوہر کی مرنب ہے ورافت سے فرار کا پہلوٹا بت ہوجاتا ہے کیونکہ اس نے طلاق کی تعلیق ایسی ھالت میں کی ہے جب مورت کا حق شوہر سے مال ہے متعلق ہوچکا ہے۔

اکران دونوں صورتوں میں تعلق صحت کے عالم میں ہوا ورشر طیخاری کے عالم میں پائی جائے 'تو ہوی کو ورافت میں حصر نہیں

طیکا۔ امام زفر نے سے بات بیان کی ہے: اسے ورافت میں حصہ طرکا 'کیونکہ جوبھی طلاق شرط ہے متعلق ہوشرط کے وجود کے وقت
اس کیفیت میں واقع ہوتی ہے جو بغیر تعلق کے دی جاتی ہے' تو کو یا شوہر نے بیاری کے دوران اس محورت کو طلاق دی۔ ہماری دلیل

ہے: سابقہ تعلق شرط کے وجود کے وقت تھم کے اعتبار سے طلاق بنتی ہے۔ قصد کے اعتبار سے طلاق نہیں بنتی اور قصد کے بغیرظلم

عابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس کا پرتصرف مستر وہیں کیا جائے گا۔ تیمری صورت سے ہے: مرد نے طلاق کوا ہے کی ذاتی تعلل کے ساتھ معلق کے ساتھ معلق کردیا ہواور ریقینی صحت کے عالم میں کی ہوئیک شرط کا وجود بیاری کے عالم میں ہوا' یا بھر بیدونوں چیزیں بیاری کے عالم

میں چیش آئیں تو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح اس نے اگر طلاق کے فول کوسی ایے قال کے ساتھ معلق کیا جو اس کے حلالے لازی مورت کے تاکہ اور میں ہوئی اور شوہر کوفرارا نعتیار کرنے والا شار کیا جائے ہو گارادہ چایا جاتا ہے شواہ اس نے مرض کے عالم میں اس کوملق کیا ہوئیا وہ شرط بیا جاتا ہے شواہ اس نے مرض کے عالم میں اس کوملق کیا ہوئیا وہ شرط بیاری کے عالم میں بائی جائے۔

اس کے ملک میں جورت کے تو کوس تھا کرنے کا ادادہ پایا جاتا ہے شواہ اس نے مرض کے عالم میں اس کوملق کیا ہوئیا وہ شرط بیاری کے عالم میں بائی جائے۔

اس کی دلیل ہے: جس تعلی کواس نے شرط قرار دیا ہے وہ اس کے لئے ضروری ہے جبکہ معلق نہ کرنے کے لئے اس کے پاس ہزار طرح کے امکانات سے لہٰذا مرد کے تقرف کو مسر دکیا جائے گا تا کہ عورت کو ضرراور نقصان ہے بچایا جائے۔ چوتی صورت ہے: طل ق کو عورت کے سکا تھ معلق کیا جائے گا تا کہ عورت کو خرد و نوں بیاری کے عالم میں بائے جا کی ہے: طل ق کو عورت کے سی اور پھر شمل بھی ایسے جا کی ایسے جو مت نے سی بوگ کی ہوشل کی سے کلام کرتا یا کی کے گھر جانا تو عورت وارث شار نہیں ہوگ کی ہوجس سے بچتا ماس کرنے میں اس کی رضامندی پائی جاری ہے کی اگر اس کی تعلیق عورت کے کی ایسے فعل کے ساتھ کی گئی ہوجس سے بچتا ماس کرنے میں اس کی رضامندی پائی جاری ہے لیکن اگر اس کی تعلیق عورت کے کی ایسے فعل کے ساتھ کی گئی ہوجس سے بچتا مکن نہ ہوجس کے نوان افعال کے نتیج میں (ٹابت ہونے والی طلاق کے بعد )

کورت ورافت کی حقد ارقر اوری جائے گی کیونکہ وہ ان افعال کومرائع ام دینے کے لئے مجبورتنی اور ان بیں سے بعض افعال سند باز رہنے کے منتبے میں اس کے لئے و نیا اور آخرت میں بلاکت کا اندیشہ تفااس لیے مجبوری کے عالم میں رضا مندی کا امرکان باق در رہے گا۔

بررح

سی کیم کیم ض الموت میں مورت بائن کی گی اور شوہرعد ت کے اندوم جائے قربشرا نظاما بقہ مورت وارث ہوگی طلاق کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو کر قبت جانب زون سے ہوس کا بھی تھم ہے مثلاً شوہر نے بخیار بلوغ مورت کو بائن کیا یا مورت کی مال یالا گی کا شہونت سے بوسہ نیا یا معاذاللہ مرتد ہوگیا اور جو فرقت جانب زولیل سے ہوائی ش وارث نہ ہوگی مثلاً مورت نے شوہر کے لڑکے کا شہوت کے مماتھ بوسہ نیا یا مرتد ہوگئی یا خلع کرایا۔ یونمی اگر غیری جانب سے ہومثلاً شوہر کے لڑکے نے مورت کا بوسہ لیا اگر چہورت کو مورت کے مورت کا بوسہ لیا اگر چہورت کا موران کی باب نے تھم دیا ہوتو وارث ہوگی۔

طلاق معلق میں زوجہ کیلئے محروم دراشت کے ذرائع

يهال مصنف نے بيمسكله بيان كيا ہے: اگر كوئي مخص تكدر كى كے عالم من بيوى سے بيكہتا ہے: جب فلال مسنے كا آغاز

برها یا جب تم ممرین داخل به و کی با جب فلان فخص ظهر کی نماز پڑھے کا یا جب فلان فخص کمرین داخل ، و کا' تو ته ہیں طایا تی ، و ہر بہ ہے۔ می اور شوہر نے اس نوعیت کی جس بات کا بھی ذکر کیا تھا وہ بات اس وفت رونما ہوتی ہے جب شوہر بیار ہو چکا تھا 'تو اسی مورت میں وہ عورت اس مخص کی وارث نبیں ہے گی۔

آ سان لفظوں میں ہم بیہ بیان کر سکتے ہیں: سابقہ مسائل میں مصنف نے بیہ جوصور تنحال ذکری تھی جس میں شو ہر نوری طور برعورت کوطلاق ویدیتا ہے اوراس کے ذریعے مورت کووراثت میں حصدوار بنے سے روکنا جا ہتا ہے بہال مصنف نے یہ ہات بیان کی ہے: اگر کوئی مخص عورت کی طلاق کوئسی اور چیز کے ساتھ معلق کر دیتا ہے اور وہ معلق صورتحال یعنی طلاق کی شرط اس وقت سامنے آئی ہے جب شویر بیار ہوئتو اس صورت میں اس کا تکم کیا ہوگا؟

اس بارے میں اصول یمی ہے: اگر شوہرنے بیالفاظ صحت کے عالم میں استعال کیے تھے اور شرط اس کی بیاری کے دوران پائی تی تواس صورت میں بیوی اس کی وارث بیس ہوگی کیکن شوہرنے اگر بیالفاظ بیاری کے عالم میں استعال کئے تنے تو اس مور شمال کے بائے جانے کی صورت میں وہ طلاق ہوجائے گی الیکن اگر عورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انتقال موكميا اتوعورت اس كى وارث بن كى البته مرف أيك صورت الي بن جس بي عورت شوهركى وارث نبيس بن سكتى اوربيده · صورت ہے:جب شوہرنے طلاق کو بیوی کے سی تعل کے ساتھ معلق کیا ہو۔

اس كالحكم اختلافی اس دلیل سے ہے: جو تعل بیوی كا بوطلاق كواس كے ساتھ معلق كيا جائے او بيوى جب اس تعل كوسر انجام دے گئ تواس کا مطلب سے بوہ خودائے تن کوسا قط کرنے پردائسی ہے اور طلاق کوا ختیار کرنا جا ہتی ہے توجب وہ خودائيے حل كوسا قط كرئے پرراضى بوكى تو بجرہم اے درا ثت میں حصد دارقر ارتبیں دیں ہے۔

یبال سےمصنف اس مشروط طلاق کی مختلف صورتیں بیان کررہے ہیں۔وہ یفر ماتے ہیں :اس مسئلے کی مختلف صورتیں

اس کی بہلی صورت سیہ بے: شوہر نے طلاق کوآنے والے کسی وقت کے ساتھ معلق کیا ہو کینی جب فلال مہینہ شروع ہوگا

یافلاں سال شروع ہوگا' یافلاں دن آئے گا' یافلاں تاریخ آئے گی' تو تمہیں طلاق ہے۔ دوسری صورت رہے : شوہر نے طلاق کو کسی غیر متعلق محص کے ساتھ معلق کیا ہو' یعنی جب وہ فلاں مخص رہے کا ' ترجمہد سال قریب میں۔

. تیسری صورت رہے: شوہرنے اس طلاق کواپنے ذاتی کسی فعل کے ساتھ معلق کیا ہو: جب میں ایسا کروں گا تو تنہیں ، رہا گی

۔ چوقی صورت بیہ ہے: شوہر نے اس طلاق کو بیوی کے کسی ملکھ کے ساتھ معلق کیا ہو لیعنی جب تم نے ایسا کیا تو تہمیں '

طلاق ہوجائے گی۔

معتف بیان کرتے ہیں:ان چارمورتوں کی دوبنیادی صورتیں ہوں گی۔ان میں سے ہرایک صورت میں اس طلاق کومعلق قرار دینے کاعمل محت کے عالم میں ہوگا اور دوشرط بیاری کے عالم میں پائی مجی ہوگی۔

یا پھرای طلاق کومعلق قراردینے کا عمل بھی بیماری کے عالم میں ہوگا اوروہ شرط بھی بیماری کے عالم میں پائی می ہوگ جہاں تک بہلی ووصورتوں کا تعلق ہے: لیننی جب شو ہرنے اس تطبق کوآئے والے کسی وقت کے سماتھ معلق کیا ہوا یعنی اس نے بید کہا ہو: جب فلال مہید شروع ہوگا او تہ ہمیں طلاق ہے یاشو ہرئے اس طلاق کو کسی اجنبی مخفس کے کسی فعل کے ساتھ معلق کیا ہوا یعنی اس نے بید کہا ہو: جب فلال شخفس تھر میں واضل ہوگا یا جب فلال شخف ظری نماز اوا کرے گا و تمہیں طلاق ہے اور ان وونوں صورتوں میں تعلق کیا بواج ہوگا یا جا اور ان وونوں صورتوں میں تعلق اور شرط کا پایا جانا دونوں مرد کی بیماری کے عالم میں ہوں کو ایسی صورت میں عورت میں عورت کی وراث جسے مطرع ا

اس کی دلیل میہ ہے: شوہر نے بی تعلق ایک السی حالت میں بیان کی ہے جب عورت کاحق شوہر کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اورا لیے وقت میں جب شوہر اس طرح کی مشروط شرط پیش کرتا ہے 'تو اس کالاز می نتیجہ بید لکا گا' وہ عورت کو وراثت میں حصد دار بنانے سے را و فرارا نحتیار کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے بیغیق صحت کے عالم میں پیش کی ہوا ور بیشر طعمل طور پر اس کی بیماری کے دوران پائی جائے' تو عورت اس محف کی دارث نہیں ہے گی جبکہ ایام زفر کے زد کی دو اس کی دارث بنیں ہے گی جبکہ ایام زفر کے زد کی دو اس کی دارث بن جائے گی۔

امام زفرائے مؤتف کی تائید میں بیدلیل پیش کرتے ہیں: جس چیز کوشرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے وہ اس وقت پائی جائے گی جب اُس کا وجود پایا جائے گا تو بالکل اس طرح ہوجائے گا' جیسے فوری طور پرشو ہرطلاق دے رہا ہو تو ایس صورت میں بیاری کے دوران طلاق دیتالازم آئے گا۔

تواصول میں ہے: جب بیاری کے دوران شوہر طلاق دیتا ہے تو بیوی اس کی وارث بن جاتی ہے۔ احن ف کی ولیل میہ ہے: سابقہ تعلق شرط کی موجودگی میں تھم کے اعتبار سے طلاق بنتی ہے مرد کے اراد سے اعتبار سے اور زیاد تی مرد کے اراد سے اعتبار سے اور زیاد تی مرف اس وقت ہوئتی ہے جب مرد کا زیادتی کرنے کا ارادہ ہوائی گئے ایسی صورتی ل میں اس کے تقرف کو مستر زئیں کیا جا سکتا اور ہم بھی تھم دیں گے: اس صورتی ال میں مورتی ال میں ورتی ال میں مورتی ال میں مورتی ال میں ور دی وارث نہیں ہے گی۔

جہاں تک تیسری صورتحال کا تعلق ہے: لیعنی جب مرد نے طلاق کواپنے کی فعل کے ساتھ معلق کیا ہواتو اس بارے میں دونوں بہلو برابر ہوں گئے خواد تعلق صحت کے عالم میں پائی جارتی ہواور شرط بیاری کے عالم میں پائی جارتی ہوئی وہ دونوں بیاری کے عالم میں پائے جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ فعل خواد ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسافعل ہوجس بیاری کے عالم میں پائے جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ فعل خواد ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسافعل ہوجس

فیوضنات رضویه (جذرشم) (۲۲۱) خدایه کی نیوضنات رضویه (جذرشم) کی نیراس کا گزاره نه بردار استیار کرنے کے مغروری ہؤودنوں مورتخال میں وہ مخص راہ فرارا استیار کرنے والاقرارد بإجائے گا۔

اس کی دلیل بہ ہے: بیوی کے حق کو باطل کرنے کا ارادہ بیاں پایا جار ہائے یا تو تعلیق کے اعتبارے بہاں پایا جار ہاہے یا بیاری کے دوران اس شرط پر مل پیرا ہونے کی دلیل سے پایا جار ہاہے۔ یہاں معنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر اس نے جس نعل کے ساتھ ہو تھا' وہ کوئی ایسانعل ہو جسے کئے بغیر چارہ نہ ہو تو بھی شو ہر کومعذور قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ طلاق کومعلق کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے جن کے ساتھ طلاق کومعلق کیا جا سکتا تھا اس کئے شوہر کی تعلیق کومستر د کمیا مائے گاتا کہ عورت سے ضرر کو پرے کیا جاسکے۔

مصنف فرماتے ہیں: جہال تک چوتمی صورت کا تعلق ہے بینی جب شوہرنے طلاق کو بیوی کے نعل کے ساتھ معلق کیا ہو تواس بارے میں تھم بیہ ہے: اگر تعلیق اور شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم میں پائے مجھے ہوں اور جس ثعل پرطلاق کو معلق كيا كميا تها' وه كونى ايبانعل هو جيے انجام ديئے بغير كورت كا گزاره بوسكتا ہے' تو اس صورت ميں جب مورت اس فعل كوسر انجام دے گی تواسے طلاق ہوجائے گی اور وہ وراثت میں حقد ارنہیں ہوگی کیونکہ اس تعل کوسرانجام دینا اس عورت کے لئے ضروری نبیس تفااب اس نے اس تعل کوانجام دے کرخودایے حق کوسا قط کرنے پر دضا مندی کا اظہار کر دیا ہے اس لئے اس کی اینی رضامندی کی دلیل ہے وراثت میں اس کاحق ساقط ہوجائے گا۔

لیکن اگر شو ہرنے طلاق کو بیری کے کسی ایسے نعل کے ساتھ معلق کیا ہؤ جسے انجام دیناعورت کے لئے ضروری ہؤتو اگرعورت اس تعل کوسرانیجام دیتی ہے تو اسے طلاق ہوجائے گی کیکن وہ وراثت میں جھے دار ہوگی مجٹر طیکہ شوہر کا انتقال اس كى عدت كزرنے سے پہلے ہوجائے اس كى دليل بيرے: وہ كورت اس فعل كوسر انجام دينے مكے لئے مجبور تھى اس لئے ان افعال کوسرانجام دینے کے نتیج میں وہ اپنے تل کوسا قط کرنے پرراضی شارنبیں ہوگی تو جب وہ اپنے حق کوسا قط کرنے پر راضی شارئیس ہوگی تو است وراشت میں اس کا حصد دیا جائے گا۔

کیکن اگر شو ہرنے تعلیق تندری کے عالم میں کی تھی اور وہ شرط اس کی بیاری کے دوران پائی گئی تو اگر وہ فعل کوئی ایساعمل ہو جے انجام دینا ضروری نہیں تھا جیسے شو ہرنے طلاق کو عورت کے گھر داخل ہونے پر معلق کیا ہو تو یہاں کیونکہ اہن کھر میں جائے بغیراس عورت کا گزارہ ہوسکتاہے اس نئے دہ عورت جیسے ہی کھریس داخل ہوگی اے طلاق ہوجائے گی تو اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عورت کو وراشت میں حصر نہیں ہے گا۔

لیکن اگر وہ کوئی ایساعمل ہو کہ جس کے کئے بغیرعورت کا گڑارہ نہ ہوسکتا ہو' تو امام محمہ علیہ الرحمہ کے نز دیکے تکم یہی ہے' اورا بام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں: السی صورت میں عورت اس محق کی وارث نہیں ہوگی اس کی دلیل مدے: شوہرنے سے وقت میں نہیں کیا ہے جب بیوی کاحق شوہر کے مال کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کے طلاق تندر سی کے اس کی طلاق تندر سی کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کی طلاق تندر سی کے اس کی طلاق تندر سی کے اس کی طلاق تندر سی کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کی طلاق تندر سی کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کے ساتھ کی معلق کے ساتھ کی معلق کی معلق کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی معلق کے ساتھ کے ساتھ کی معلق کے ساتھ کے عالم میں بھی طلاق شار ہوگی۔

امام ابوحنیفدا درامام ابویوسف اس بات کے قائل ہیں: الی صورت میں عورت اس کی دارث ہے گی۔ان حضرات نے بیددیل بیش کی ہے: جب کوئی ایسانعل ہو جسے انجام دیناعورت کی مجبوری ہوادروہ اسے ترک نہ کرسکتی ہوا یم صورت میں اس فعل کی انجام دہی بیں وہ عورت اس مخص کی قائم مقام شارہوگی ٔ اوروہ فعل اپنی اصل کے اعتبار ہے اس مخص کی طرف منسوب ہوگا اور جس طرح نیابت اور زبروی میں اصل فعل کی نسبت کام کروانے والے کی طرف کی جاتی ہے اس طرح اس نعل کی نسبت شوہر کی طرف کی جائے گی۔

#### یناری کے عالم میں طلاق وینے کے بعد تندرست ہوجانا

قَالَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيْضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثُ ﴿ وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَرِثُ لِآنَهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِينَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَضِ وَقَدْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَلْكِنَّا نَقُولُ : الْمَسْرَضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرَّةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَّةِ لِآلَهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَسرَضُ الْـمَـوْتِ فَتَبَيَّنَ ٱنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَلَا يَصِيرُ الزَّوْجُ فَارًّا وَلَوْ ظَلَّقَهَا فَعَارُتَ لَدَّتُ وَالْبِعِيَنَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ اَسُلَمَتُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ وَهِيَ فِي الْعِلَّةِ لَمُ تَرِثُ، وَإِنْ لَمْ تَرْتَدُ بَلُ طَاوَعَتُ ابْنَ زُوْجِهَا فِي الْحِمَاعِ وَرِبْبَتْ . وَوَجُهُ الْفَرْقِ آنَّهَا بِ السِّرِقَىٰةِ اَبْطَلَتُ أَهْلِيَّةَ الْإِرُثِ إِذْ الْمُوْتَلُّ لَا يَوِثُ أَنْحَدًا وَلَا بَقَاءَ كَهُ بِدُوْنِ الْآهْلِيَّةِ، وَبِمَالُمُ طَاوَعَةِ مَمَا أَبُطَلَتُ الْإَهْلِيَّةَ لِآنَ الْمَحْرَمِيَّةَ لَا تُنَافِى الْإِرْتَ وَهُوَ الْبَاقِي، بِسِحَلافِ مَا إِذَا طَاوَعَتْ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ لِانَّهَا تُثْبِتُ الْفُرُقَةَ فَتَكُونُ رَاضِيَةً بِبُطُلانِ السَّبَبِ، وَبَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلاثِ لَا تَثَبُّتُ الْحُرُمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا

فر مایا: اور جب شو ہرنے بیاری کے عالم میں تین طلاقیں دی ہوں مچمروہ تندرست ہوجائے اوراس کے بعد پھراس کا انقال ہو جائے تو اب عورت اس کی وارث جیس ہوگی۔امام فرنے یہ بات بیان کی ہے: وہ وارث ہوگ کیونکہ شوہرنے بیاری کے عالم میں الما قیس دی تعین اس لیے فرار کا ارادہ ٹابت ہو گیا اور گورت عدت ہی بیل تھی جب شوہر کا انقال ہوا۔ ہماری دلیل ہے ہے: یہ رہو سے بوری بات سے بعد جب شوہر تندرست ہو گیا تو وہ بیاری ٹیس صحت کی حالت شار ہوگی کیونکہ اب اس کا مرض الموت ہو ناباتی ندر ہا اور ہہ بات ناہر ہوگی عورت کا کوئی بھی جن مرو کے مال کے ساتھ متعانی سے اس لیے بیضور ٹیس کیا جا سکنا کے شوہر نے فراری راہ اختیار کی تھی ۔ اگر شوہر نے بیوی کو مرض الموت کے دوران طلاق دی اور اس کے بعد خاتون مرقد ہوگئی اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام تبول کرایا اور شوہر کا ای بیاری کے دوران انتقال ہوگیا تو عورت اس کی دارث ٹیس سے گی ۔ البت اگر خاتون مرقد نہ ہوئی ہو نیس اس نے شوہر کے بینے کو صحبت کی طرف ماکل کرلیا ہو تو دودارث بین جائے گی۔ دونوں صورتوں بیل فرق ہے ہے: خاتون نے مرقد ہو کہ البیت نہ مودا شت بی اہلیت کو مائع کر دیا کیونکہ مرتد کسی سلمان کا دارث ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی مرب ہونا درہ ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ مرم ہونا دارث ہونے کے منائی ٹیس کرسکنا کیونکہ میں دورا شت بی کو ہونا تی کو ہونا درہ ہونا دارث میں کرم کے بیان مرف درا ٹیس کی کورا تھیں کرم کورا کی کورا کی کورا کی کورائی کی کی کورائی کے کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کیا کی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کی کی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کی کرم کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائ

اس کے برخلاف: جب عورت نکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہر کے بیٹے کے ماتھ رضا مندی کے ساتھ بیمل کرتی ہے تو میاں ہیں میاں ہیوں کے درمیان علیحدگی ہوجائے گی اور وہ عورت وراشت سے حروم قرار دی جائے گی کیونکہ نکاح قائم ہونے کی حالت میں جدائی ثابت ہوگی ہے لیڈاعورت نے اپناحق اپنی رضامندی کے ساتھ باطل کر دیا ہے لیکن شو ہر کے تین طلاقیں دیسے کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ محبت کرناحرمت والی صور تبید آئیس کرتا کیونکہ پہلے ہی تین طلاقوں کے بیٹے میں علیحدگی ہو چک ہاس لیے دونوں صورتوں میں فرق طاہر ہوجائے گا۔

شرح

عورت نے طلاق رجعی باطلاق کا عوالی اتھا مردم یف نے طلاق بائن یا تمن طلاقیں دیویی اور عدت میں مرحمیا تو عورت وارث ہے۔ یونہی عورت نے بطورخودا ہے کو تمن طلاقیں وے لی تھیں اور شوہر مریض نے جائز کر دیں تو وارث ہوگی ۔ اورا گرشوہر نے عورت کو احتیار دیا تھا عورت نے اپنفس کو اختیار کیا یا شوہر نے کھا تھا تو ایئے کو تمن طلاقیں وید ہے عورت نے دیدیں تو وارث نہ ہوگی ۔ (در مختار ، عالمکیری)

دو کورتیں مدخولہ ہیں شوہر نے صحت میں کہاتم دونوں میں سے ایک کو تین طلاقیں اور یہ بیان نہ کیا کہ کس کو پھر جب مریض ہوا
تو بیان کی کہ دہ مطلّقہ فلاں مورت ہے تو بیکورت میراث ہے کر دم نہ ہوگی اورا گرائ شخص کی ان دو کے علاوہ کوئی اور کورت بھی ہے
تو اس کے لیے نصف میراث ہے اور دہ مورت جس کامطلّقہ ہوتا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئ تو شوہر کا بیان سیحے مانا جائے گا اور دو سری
جو باتی ہے میراث لے گی لہذا اگر کوئی تیسری مورت بھی ہے تو دونوں تن زوجیت میں برابر کی حقدار ہیں ۔ اورا گرجس کا مطلّقہ ہوتا
بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مرگئ تو یہ نصف بی کی حقدار ہے لہذا اگر کوئی اور مورت بھی ہے تو اُس میں رائے ملیں گے
اور اسے ایک ربع اور اگر شوہر کے بیلے مرگئ تو یہ نصف بی کی حقدار ہے لہذا اگر کوئی اور مورت بھی ہے تو اُس حقین رائع ملیں گے
اور اسے ایک ربع اور اگر شوہر کے بیان کرنے اور مرنے سے پہلے اُن میں کی ایک مرگئ تو اب جو باتی ہے وہی مطنقہ بھی جائے گ

اور میر اث نہ یائے گی اور اگرایک کے مرنے کے بعد شوہر میر کہتا ہے کہ بیل نے اُس کوطلاق دی تھی تو شوہر اُس کا وارث نہ ہوگا مگر جو ب دون المنته مجمى جائے كى اور اگر دونوں آ كے پیچے مريں اب بيكہتا ہے كہ پہلے جومرى ہے أسے طلاق دى تقى لؤكس كا وارث نیں۔اوراگردوس کیدساتھ مریں مثلاً اُن پردیوارڈھ پڑی یا دونوں ایک ساتھ ڈ دہ تئیں یا آھے پیچے مریں گریڈیں معدم کر ۔ کون پہلے مرک کون چیچے ، تو سالیک کے مال میں جنٹاشو ہر کا حصہ ہوتا ہے اُس کا نصف نصف اسے ملے گااور اس صورت میں کرایک ساتھ مریں یا معلوم نہیں کہ بنے کون مری اس نے ایک کا مطلقہ جونامعین کیا تو اس کے مال میں سے شوہر کو پچھے نہ سطے گا اور دوسری ئے ترکہ میں سے نعف حق یا۔ گا۔ (عالمگیری) \*

یہاں مصنف نے بیمسکندوان کیاہے: اگر کوئی تخص بیاری کے ذوران اپنی بیوی کو بین طلاقیں دیدے اوراس کے بعد تندر ست ہوجائے اور تندر ست ہونے کے بعد اس کا انقال ہو تو اب وہ طلاق یا فتہ عورت اس فض کی وارث نہیں ہے گی م المعنف كا انقال عورت كى عدت كے دوران ہواہو۔

ّ سابارے میں امام زفر کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: وہ مورت اس مخص کی دارث سے گی کیونکہ جب اس نے بیاری کے دوران عورت کوطلاق دی ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے: وہ عورت کوورا ثبت میں حصہ دار بنائے سے فرارا فقیار كرناحيا بتناتها اوراب كيونكداس كاانتقال جو كميائي اوروه عورت عدت كي حالت من بي توبيهم ثابت جوج كار

احناف سے کہتے ہیں: جب بیاری کے بعد تندری آ جائے تو وہ بیاری بھی تندری کے مرتبے میں داخل ہو جاتی ہے ۔ ۔ یونداس تندری کے نتیج میں مرض الموت کا امکان معدوم ہو گیا ہے تو بیر بات واضح ہوجائے گی کہاس عورت کا ایسا کو کی حق نیس ہوگا' جس کاتعلق مرد کے مال کے ساتھ ہوئو جب عورت کا ایسا کوئی حق نہیں ہوگا' تو اِس کا لازمی نتیجہ یہ لکلے گا' شوہر ے ورا ثنت میں حصہ دار بنانے سے فرارا ختیا رکرنے والا شار نہیں ہوگا۔

في مرمطاقة كارتداد مع محروم وراشت كابيان

یبا المصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تھی بیاری کے دوران اپنی بیوی کوطلاق دیدے پھر بیوی مرمد ہوج ائے لیکن ۔ . ۱۰ ست پوری ہونے سے پہلے شو ہر کے انقال سے پہلے پھر مسلمان ہوجائے اور شوہر کا ای پیاری کے دوران انقال ہوجائے مراد ت ك عدت المحى باتى بوتو و وعورت اس كى وارث بيس بنے گى۔

اس کے برعکس اگر وہ طلاق کے بعد اس مرد کے بیٹے کے ساتھ صحبت کر لیتی ہے تو وہ وارث بن جائے گی۔ دونوں صورتوں کے درمیان فرق کی دلیل میہ ہے: جب عورت مرتد ہوگئ تو اس نے وراثت میں اپنے تق کوخود ختم کر دیو اس سئے مرتد ہونے ک صورت میں عورت شو ہر کی وارث نبیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی مرید مخص کسی مسلمان کا دارث نبیں ہوسکتا ہے۔

اس کے برنکس جب عورت اس محض کے بیٹے کواپنے ساتھ صحبت کرنے کاموقع دے توالی صورت میں اس کامر دکی محرم بن

مانا عابت ہوتا ہے لیکن اس کی اہلیت یاطل میں موتی ہے اور مرم موتاور افت کے منافی میں ہے۔

تاہم بیصورت اس سے مخلف ہوگی: جب میال ہوی کے درمیان لگاح قائم ہولیتی شوہر نے مورت کوطلاق ندی ہواور پھر دو شوہر کے بیٹے کواپنے ساتھ معبت کرنے کا موقع دیا تو اس صورت میں وہ مورت اس مختص کی وارث نہیں بن سے گئی کیونکہ نکاح قائم ہونے کی حالت میں مورت کا کرکے کو بیموقع دیتا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مورت خود علیحدگی کی طلبگار تھی اور اس علیحدگی کو عالمت میں مورت کا کرنے کو بیموقع دیتا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مورت نے دعلیوں کی طلبگار تھی اور اس علیحدگی کی طلبگار تھی اور اس علیم کی مفل طور پر بنافذ کرنے کے اعتبار سے وہ ہی مجرم قرار پائے گئ لہذواس ولیل سے اسے دراشت کے بنیا دی سب بینی لگار کے باطل کرنے پردامنی قرار دیا جائے گئا تو جب وہ خود وراشت کے بنیا وی سبب بینی نکاح کو باطل قرار دیدر ہی ہے تو اس کے نتیج میں وہ وارث بھی نہیں بن سکے گئی۔

الیکن جب شوہر کے تین طلاقیں دینے کے بعد عورت نے اس کے بیٹے کواس عمل کا موقع دیا تو ورا شت کی حقد ار ہوگی کیونکہ اس عمل کے نتیج میں صرف حرمت ثابت ہوگی علیحد کی ثابت نبیں ہوگی کیونکہ یہاں علیحد کی اس عمل سے پہلے ہی پائی گئی ہے لہٰدا دولوں صور توں کا تھم ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔

## تندرتی کے عالم میں الزام لگانا اور بیاری کے دوران لعان کرنے کا تھم

﴿ وَمَنْ قَلَفَ امْرَاتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَلَاعَنَ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيُقِ بِفِي وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيُقِ بِفِي عَارِ الزِّنَا عَنْ نَفْسِهَا وَقَدْ بَيّنَا الْوَجْهَ فِي لِهِ بُسَدِّ لَهَا مِنهُ إِذْ هِي مُلْحَاةً إِلَى الْحُصُومَةِ لِدَفْعِ عَارِ الزِّنَا عَنْ نَفْسِهَا وَقَدْ بَيّنَا الْوَجْهَ فِيْهِ ﴿ وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيْحٌ ثُمّ بَانَتُ بِالْإِيلاءِ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَوِنَ، وَإِنْ كَانَ الْوَجْهَ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُ ﴾ لِآنَ الإيلاء وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَوِنَ، وَإِنْ كَانَ الْوَقَعِ وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهَهُ قَالَ الْإِيلاءُ أَيْسَطًا فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُ ﴾ لِآنَ الإيلاء وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَوْنَ وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهَهُ قَالَ الْإِيلاءُ أَيْسَطًا فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُ ﴾ لِآنَ الإيلاء وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ يَعْلِيقِ بِمُعِيءِ الْوَقُوتِ وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهَهُ قَالَ الْهِ لَا يَعْلِيقِ بِمَعِيءِ الْوَقُتِ وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهَهُ قَالَ اللهُ يُولِيلُ اللّهُ عَنْ الْوَقَعَ وَقَدْ وَكُونَا السَّبَ فَالِهُ مِنْ عَمِيْعِ الْوَجُوقِ ﴾ لِمَا بَيْنَا آنَهُ لا يُزِيلُ اللهُ يَعْلِيقُ بِمَعِيءِ الْوَقُوتِ وَقَدْ ذَكُونَا آنَهُ لا يُزِيلُ النِّي الطَّلاقُ الَّذِى يَمْلِكُ فِيْهِ الرَّجْعَةَ تَوْثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوَجُوقِ ﴾ لِمَا بَيْنَا آنَهُ لا يُزِيلُ النِّهُ كَالَى الْعُرُولِ الطَّلَاقُ الْوَعْءَ وَكُنَ السَّبَ وَلَالَهُ تَعَالَى اعْلَى الْمَالَولِ إِلَى الْمَالَ وَعَى الْمِعْرَةِ ﴾ وَقَدْ بَيْنَاهُ، وَاللّهُ تَعَالَى اعْلَمُ بِالصَّورَابِ .

2.7

تمام فقہا و کے نزویک وارث ہوگ مسئلے کی بیصورت الی تعلق کے ساتھ منسوب ہے جس میں عورت کے لئے اس فعل کو کرنا منروری ہوا کیونکہ وو ماتون آئی لاات ہے ذتا ہے الزام کوختم کرنے کے لئے دعویٰ کرنے پر مجبور ہوگی۔ہم اس کی تو منیح مملے بیان كريك ين - الرشو بزنن تندري ك عالم بن ورت ك ما تهوا يلاء كيااور پر ورت ايلاء كي دليل سے بائند بوگي اور شو براجي بيار ى تعانو عورت إلى كى وارث نبيس يين كى الرايلاء بيارى كے عالم ش كياتو عورت اس كى وارث بن جائے كى كيونكه إيل عام مجى طاء ق كو اللي كرف كى ما نند المين أنجكه جار ماه مباشرت كي بغير كزر عكيه ول أوده اللي آف دا الدوقت سي مفسوب موجات كي اوراس کی ولیل بھی ہم بہلے بیان کر بھے ہیں۔مصنف نے میہ بات بیان کی ہے:جس طلاق میں مرد کورجوع کرنے کا اختیار ہواس کی تمام مورتوں بیں مورت ذار شہ شار ہوگی جیسا کہ ہم نے پہلے ہیہ بات ذکر کی ہے۔اس کی دلیل میہ ہے: رجعی طلاق کے نتیجے میں نکاح زائل نیس ہوتا اور محبت کرنا بھی جائز ہوتا ہے تو سبب ابھی موجود ہے۔ جہاں کہیں ہم نے عورت کے وارث ہونے کا ذکر کی ہے اس کا مقصد رہے ہے: وہ صرف اسک صورت میں وارث ہوگی جب اس عور سے کی عدت کے دوران ہی شو ہر کا انقال ہوجائے جياكمان باب كة غازش بيبات بيان كى جا چكى ب

مرض کی حالت ہیں ایلاء سبب محدومیت ورا ثت ہیں ہے

علامه علا وُالدين خَفْي عليه الرحمه لكيمة بين كه جب تمن مريض في عورت كوطلاق بائن دى تقى اورعورت نے ابن زوج كابونيه ليا طلاق بن ابن زوج کا بوسه عدّ ت میں لیا تو وارث نه ہوگی که اب فرقت جانب زولیل سے ہے۔ یونہی اگر بلوغ یا عنق یا شوہر کے نام و في ياعضونناسل كث جائے كى بنا پر عورت كواختيار ديا حميا اور عورت نے اينے نفس كواختيار كيا تو وارث نه ہوكى كه فرقت بانب ولبال سے ہادرا گرصحت میں ایل کیا تھا اور مرض میں مدت بوری ہوئی تو دارث ندہوگی اور اگر عورت مر یضه سے نعان ایا اور مدنت كالديم كل المريم في الماسين المراجع المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

يهال مصنف في سف بيدم مله بيان كيا ہے: اگركوني مخص تندري كے عالم ميں بيوى پر زناء كا الزام ناه ك اور بياري ف . دوران ابنی بیوی کے ساتھ لعال کڑے علیحد کی اختیار کر کے اور پھراس عورت کی عدت کے دوران اس کا نقال ہوجائے کو شیخین بیشنانی نزد بیک ده تورت اس کی وارت به وگئ کیلن امام محمد علیه الرحمه اس بات کے قائل ہیں: وہ تورت اس محض کی وارث نبیں ہے گی والبندا گراس مخص نے بیاری کے عالم پر اس موزت پر زناء کا الزام لگایا ہواور لعان بھی بیاری کے عالم میں ہوا ہو' تو'تمام نقبہا وکا اس بات پر اتفاق ہے: وہ عورت اس مخص کی وارث ہے گی۔مصنف نے یہاں یہ بات بیان کی منے: بیدمسلدای صورت کے ساتھ لاحق ہوگا جب شوہر نے طلاق کوعورت دیے کسی ایسے تعل کے ساتھ علق کیا ہو جسے کئے بغیر عورت کا کیا گزارہ نہ ہوسکتا ہو یا جسے کرناعورت کی مجبوری ہو کیونکہ اس مسئلے کی طرح یہاں بھی شوہرنے اس پرزناء کا الزام لگا کراہے اس بات پر مجبور کیاہے: وہ قامنی کے سامنے اس مختص کے ساتھ لعان کر کے علیم می ماصل کرے تاکہ اپنی ذات پر آنے والے الزام کوختم کر سکے۔

یبال مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فنص تندرتی کے عالم میں اپی بیوی کے مہاتھ ایلاء کر لیتا ہے لیبنی وہ بیتم اٹھا تا ہے کہ وہ چار ماہ تک ابنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا اور پھروہ اپنی تم پوری کر لیتا ہے لیبنی چار ماہ تک اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کرتا اور بیر چاروں مہینے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ فض اس دوران مرض الموت میں جتلار ہا اور پھر چار ماہ پورے ہونے کے بعد وہ عورت طلاق یا فتہ ہوئی تو وہ عورت اس فخص کی وارث نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل ہے ہے: اب جوعلیحدگ پیش آئی ہے وہ ایل وکرنے کی طرف منسوب ہے اوراس وقت وہ مرض الموت میں جتلا ہے جہد علیحدگی کا بنیادی سب بعنی نکاح کا تعلق چار ماہ پہلے کے وقت سے ہے اوراس بیاری کے دوران شوہر کی طرف سے ایلا ، وغیرہ پر کونہیں پایا گئی جے طلاق کا سب قر اردیا جا سکے اس لئے الی صور شحال میں ہم بینہیں کہد سکتے: دو چنمی اس عورت کو ورا شت میں حصد دار بنانے سے داہ فرارا ختیار کر دیا جا سکے اس لئے الی صور شحال میں ہم بینہیں کہد سکتے: دو چنمی اس عورت کو ورا شت میں عورت کیونکہ طلاق کے نتیج میں شوہر سے الگ ہو چکی ہے اس لئے دہ اس کی وارث نہیں دیا جا سکا تو اس کا انتقال عورت کی میں کہد سکتے ہوئے ہوں تو اس کا حکم مختلف ہوگا جبکہ شوہر کا انتقال عورت کی بیان کیا ہے: اگر ایلاء اور بینونت دونوں بیاری کے عالم میں واقع ہوئے ہوں تو اس کا حکم مختلف ہوگا ، جبکہ شوہر کا انتقال عورت کی میں تھو میں ہوئے ہوں تو اس کا حکم مختلف ہوگا ، جبکہ شوہر کا انتقال عورت کی میں تھو میں میں جائے گئی اور کیونکہ عورت کی میں جائے میں جائے گئی اور کیونکہ عورت کی مدت کے ساتھ طلاق کو محق کرنے کے نتیج میں یو تینے میں جائے گئی اور کیونکہ عورت کی عدت ایمی باقی ہے اس لئے شوہر کا بیا دادہ شوہر کی جائے گئی وہ عورت کی عدت ایمی باقی ہے اس لئے شوہر کا بیا دادہ شوہر کی بیا جائے گئی اور کیونکہ عورت کی عدت ایمی باقی ہے اس لئے شوہر کا بیا دادہ شوہر کی بیا جائے گئی وہ عورت کی عدت ایمی باقی ہے اس لئے شوہر کی بیا ہوئے گئی وہ عورت کی عدت ایمی باقی ہے اس لئے شوہر کا بیا دادہ شوہر کی بیا جائے گئی وہ عورت کی درا ہے۔

# باب الرجعية

# الأبياب طلاق سرجوع كرنے كے بيان ميں ہے با

وجدد وعت كالمقتى مطابقت كالبيان

ما مدائی محوا بازتی منتی عاید الرائد تقیمتے جی کار دہست طبعی طور پر طاناتی ہے مؤخر ہے یہ تو مصنف علیدالرحمہ نے ہمتی طور پر محمت کو طور پر محست کو طور بھت کو طرق اور کر دونوں طرق بڑھا کہ وضی طور پر محست کو طرق اور کر دونوں طرق بڑھا کہ وضی طور پر معا کیا ہے البیت میں دونوں طرق بڑھا کیا ہے البیت میں دونوں طرق بڑھا کی دیا ہے البیت میں دونوں طرق بڑھا کی دیا ہے البیت کے دوام کو باتی در کھنے کا نام رجعت ہے۔ (عمالیٹر من البدایہ، ن 3 ایس ۱۹۵۵) میں دونوں کو بھت ہے۔ (عمالیٹر من البدایہ، ن 3 ایس ۱۹۵۵) میں دونوں کو بھت کے دوام کو باتی دیا ہے۔ کا بیان

ر جست کافول من الوناناد معظائی منی : پہلے سے قائم نکان (جوطلاق کی دلیل سے ختم ہور ہاہے) پھر سے برقرار رکھن ہے۔

طابا آن کی تین تسمول میں ہے ر بعث مرف طابا تی رجعی ہی میں ہواکر تی ہے اور طلاق رجعی میں بھی عدت تم ہونے ہے پہر عی رجعت کرنے کاحق ہوتا ہے اس کے بعد رجعت نہیں کرسکتا ، رجعت کے لیے عورت کا رضا مند ہوتا یا اس کے علم میں لاکر رجعت کرنا منٹروری نہیں۔

عن قيس بن زيد :أن النبى صلى الله عليه و سلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة و عثمان ابنا مظعون فبكت و قالت : و الله ما طلقنى عن شبع و جاء السبى صلى الله عليه و سلم فقال : قال لى جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة و إنها زوجتك في الجنة . (مستدرك حاكم ، ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب محديث نمير، ٢٤٥٢)

وَكُذَا لَا مَهُرُ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَا الْمَرُأَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنُ شَرَائِطِ الْبِقدَاءِ الْعَفْدِ
لا مِنْ شَرْطِ الْبَقَاءِ ، وَكَذَا إِعْلَامُهَا بِالرَّجْعَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوَ لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ
جَازَتْ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقَّهُ عَلَى الْمُحْلُوصِ لِكُونِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِهِ بِإلاسْتِفَاء ، وَالاسْتِفَاء ، فَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِعْلامُ الْعَيْرِ كَالْإِجَازَةِ فِي الْخِيَارِ لَكِنَهُ مَنْدُوبَ إلَيْهِ ، وَالاسْتِفَاء أَنَهُ اللهُ الله

ر جعت کے دوطر نتے ہیں۔ (۱) تولی، (۲) تعلی

بردو کواہ بنائے (بیر جعت کا بہتر طریقہ ہے) یار جعت کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو دومعنی رکھتے ہوں (۱) حقیق معنی (۲) مجازی معنی جس سے رجعت مراولی جائے جیسے تو میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی ،البتہ ان الفاظ میں رجعت کی نیت کرنے سے رجعت ہوگی ورنہیں (ان دونوں صورتوں کورجعت تولی کہتے ہیں)۔

وَأَمَّا رُكُنُ الرَّجْعَةِ فَهُوَ قُولٌ أَوْ فِعُلْ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ ۚ :أَمَّا الْقَوْلُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : رَاجَعُتُكَ أَوْ رَدَدُتُكَ أَوْ رَجَعُتُكَ أَوْ أَعَدُتُكَ أَوْ رَاجَعُت امْرَأَتِي أَوْ رَاجَعْتِهَا أَوْ رَدَدُتِهَا أَوْ أُعَــدُتهَا وَلَحُو فَرَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ رَدٌّ وَإِعَادَةٌ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَوْ قَالَ لَمَّا لَكَحْتُك أَوْ تَزَوَّجُتُك كَانَ رَجْعَةً فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ

(۲) رجعت کرنے کا ایک طریقہ رہجی ہے کہ مورت کے ساتھ ایسے افعال کئے جائیں جوسرف بیوی کیساتھ کیے جاتے میں: اس کوشہوت سے چھو لے یا بوسہ کیلے یامعبت کر لیوغیرہ ،اس کیلیے گواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔حوالہ

وَأُمَّا رُكُنُ الرَّجُعَةِ فَهُوَ قَولٌ أَوْ فِعُلْ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ ...:وَأَمَّا الْفِعْلُ الدَّالَ عَلَى الرَّجُعَةِ فَهُوَ أَنْ يُسَجَسَامِ عَهَا أَوْ يَمَسَّ شَيْنًا مِنْ أَعْضَائِهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهُوّةٍ أَوْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَهُنَا عَلَى مَا بَيَّنَا وَوَجُهُ ذَلَالَةِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ، ج ٤، ص٣٥٣)

رجوع دعدم رجوع كي صورت بين اقسام طلاق

ای طرح حضرانت فقیاء نے قرآن وسنت کی نصوص کوسا منے رکھتے ہوئے وتوع کے اعتبار سے طلاق کی تین قشمیں کی ہیں۔ یعنی عدت گزرجانے کے بعد مورت اور مرد کی حیثیت کیار ہے گی۔ گویا کے طلاق کی بیٹن فتمیں وقوع طلاق کے بعداس کے اثرات اوران کے نتائج کوظا ہر کرتی ہیں۔

(۱)طلاق رجعی

وہ طلاق کہلاتی ہے جس کے بعد عورت کی عدت کے اندر مردکو پیاختیار حاصل ہے کہ وہ عورت ہے رجوع کر لے۔۔لیکن مرد كويدا فتيار مرنب أيك بإد وطلاقون تك ربتا ب-

طلاق رجعي كأحكم

مند قربی کا تم بہ کے دخلاق دیتے ہی دونکائ سے بیس لکلے کی بلکہ عدت گزدنے تک دونکائ میں رہے گی ہی سے عدت مند ہوجائے گی اور دور جدت ہوجائے گی اور دور جدت ندکن میں اسے عدت من انہا کہ اور دور جدت ہوجائے گی اور دور جدت ندکن میا ہے تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ دکھے اور عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ دو عدت میں اچھا زیب وز ہدنت اور خوب برناوستھا دکرتی رہے کہ ہوسکتا ہے مرد کا دل اس کی طرف ماکل ہوجائے اور در جدت کر لے ،عدت گزرگی اور مرد نے رجدت میں کی تو دونکائ سے نکل جائے گی اور اب دواس کے لیے احمیہ کا تھم درکھی اور عدت کے بحد بغیر نکائے کے مرداس کو اپنی ہوئی میں کی تو دونکائی سے نکل جائے گی اور آب دواس کے لیے احمیہ کا تھم درکھی اور عدت کے بحد بغیر نکائے کے مرداس کو اپنی ہوئی میں بناسکا۔

وَ الْمَا يَهُ مُ يَكُونُ الْعَكُولُ الْعَكُولُ يَعْتَلِفُ بِاغْيَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ الرَّغِيقَ ، وَالْمَانِ ، وَيَعَدَّقُ بِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَخْدَمُ الْعَلْمُ الْعَمْدُ اللَّهُ اللَّ

### (٢) طلاق بائن يا بائنه صغري

اگر عورت کوایک یا دوطل تی رجعی دے کرعدت کے اندراس سے دجوئ نیس کیا تو عدت گر رجانے کے بعد وہ عورت ہائی لینی جدا ہو جاتی ہے۔۔۔لین اگر عدت گر رجانے کے بعد وہ عورت ہائی لینی جدا ہو جاتی ہے۔۔لیکن اگر عدت گر رہنے سے بعد۔۔ یا ایک عرصہ گر رہنے سے بعد دہ دونوں ہا جمی رضامندی نکاح کرنا چاہیں تو ان کا دوبارہ سے نکاح سنے ایجاب و تبول اور نے حق مہر کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ ای دلیل سے اس طلاق کو بائے صغری لینی چھوٹی جدائی والی جھی کہا جاتا ہے۔

طلاق بائن كالحكم

طلاق بائن کا تھم میہ ہے کہ طلاق دیتے ہی دو نکاح سے نکل جائے گی اب شوہر کے لیے وہ احدید کی حیثیت رکھتی ہے ہی ہے اس کو دیکھنا غیرضروری بات کرتا ، چھونااور جماع وغیرہ مب ممنوع ہوگا البتداس میں میٹجائش ہوگی کہ آگروہ اس کو پھرسے بی بیوی بنانا جاہتا ہوتو از مر نو نکاح کرنا ہوگا ،خواہ عدمت میں ہو باعدت کے بعد۔ 

#### (٣)طلاق مغلظه<sup>،</sup>

وہ ہے۔ جس میں تین طلاقیں تین طهرول میں متواتر دے دی جا کیں۔ یا ایک بی طهر میں تین طلاقیں دی ہو کیں۔ یا ایک بی طفظ میں تین طلاقیں وی جا کیں۔۔الی عورت طلاق دینے والے مرد پر فوری طور پراس وقت تک حرام ہو جاتی ہے جب تک کدوہ اس طلاق دینے والے شوہر کی عدت گر اور گھروہ و دوسر اسٹو ہر اسٹو ہر اسٹو ہر کی عدت گر اور کر دوسر اسٹو ہر کا مقال آپ دینے والے شوہر کی وہ دوس اسٹو ہر کے دونوں خود بی وہ فوت ہو جائے ۔ تو اس کی طلاق کی یا وفات کی عدت پوری کرنے کے بعدا گر دونوں میاں ہوی چاہیں تو سے اس کو طلاق میں بیوی کی جدا کی میں اس کے ماتھ ہیں۔۔ چونکہ اس طلاق میں بیوی کی جدا کی میانی میں اور عوں اور سے حق مہر کے ساتھ دوبارہ فکاح کرسکتے ہیں۔۔ چونکہ اس طلاق میں بیوی کی جدا کی میانی سے ساتھ شوہر سے زیادہ ہو جاتی ہو اور عموما خواتین واپس پہلے شوہر سے نکاح نہیں کرتی ہیں اس لئے اس طلاق کو ہائے کہری بھی کہا جاتا

#### طلاق مغلظه كانتظم

طلاق مخلظہ کا تھم ہیہ ہے کہ دہ نورااس کے نکاح ہے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور عدت کے اندر بھی وہ اختبیہ ہی کی طرح ہوگی اور وہ اس کو پھرسے اپنی زولیل بنا نا چاہتا ہوتو نہیں بناسکتا البتہ اتن مخبائش ہوگی کہ اس عورت کی عدت گزرنے کے بعداس کا انتقال نکاح کسی اور مردسے ہوجائے اور ان دونوں ہیں صحبت بھی ہوجائے پھر شوہر ٹانی کسی دلیل ہے اسے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہوجائے اور وہ ان کی عدت گزار ہے تو اب شوہراول اے اپنی زولیل نکاح کے ذریعہ بناسکتا ہے کین اس عورت کی نیت عقد ٹانی کے دنت طلالہ کی ہوتو وہ اور شوہر ٹانی دونوں گناہ گار ہو گئے۔

وَأَمْمَا الطَّلْقَاتُ النَّلاثُ لَمُحْكُمُهَا الْأَصْلِقُ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَزَوَالُ حِلِّ الْفَحَلِّيَةِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ نِكَامُهَا أَلْأَصْلِقُ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَزَوَالُ حِلِّ الْفَحَلِّيَةِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَا النَّوَرُ جِ بِزَوْجٍ آخَوَ ؛ لِقَوْلِهِ مِ عَزِّ وَجَلِّ لَمَانِ طَلْقَهَا لَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسُوَاءً طَلَقَهَا لَلاثًا مُتَعَرِّلًا أَوْ جُمُلَةً وَاحِلَةً . (بدانع الصنائع فَضْلٌ فِي حُكُم الطَّلاقِ الْبَائِنِ )

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ أَنَّ النِّيِّ صَلَى اللّهُ الْمُحَلّلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ الْمُحَلِّلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَل

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ فَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُحَلّلَ وَالْهُحَلّلَ لَهُ . (ابن ماجه بَابِ الْهُحَلّلِ وَالْهُحَلّلِ لَهُ، حديث)، مذكوره أحاديث بين حلال كريج والمصرداور تورت دونول پرلعنت فرما كي، جس سے معلوم بهوا كه وه دونول گنهگار ہيں۔

#### حق طلاق مرد کے پاس ہونے کی حکمتوں کابیان

سوال: يهان ايك سوال عمو ما بعض ناواقف معنرات كى طرف سے اتفایاجاتا ہے كہـ جى طارق تو مرد نے دى اور سزاعورت كى دی جارای ہے؟ .

بواب: اسلام بیان کرده مذکوره نظام طلاق اوراسلام کی دیگرمعاشرتی بتعلیمات کوساینے دکھ کر اگر اس کا جائز د نیا جائے ہر انصاف پیند مخض پر بیدواضح ہوجا تاہے کہاصل میں بیمز اعورت کوئیں مر دکودی کئی ہے۔۔

کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو بیوی جیسی نعمت عطا کی تھی اور اس کی حفاظت اور دیکھے بھال کا فریضہ مردکوسونپر عمیا تھا۔اورا کر حالات کے ناموافق ہونے کی دلیل نے اس کوطلاق وینی ہی تھی تو وہ راستہ اختیار کرتا جو کہ طلاق کی پہلی دوتسمول لیعنی طلاق رجعی اور طلاق بائن میں اس کو دکھایا تھیا ہے۔۔۔اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔۔۔لیکن اس نے اللہ کے مقرر کر دہ صدو دیسے تب وز کیا اور طل ق مغلظہ دے براپی بیوی کو بمیشہ بمیشہ اپنے سے جدا کرلیا۔۔اب دونوں ایک دومرے کے لئے دواجنبیوں کی حیثیت اختیار کر مجے

اورآپ تھوڑا ساتصور کریں اس اسلامی معاشرہ کا جس میں تکاح ٹانی کوئی عیب نہیں سمجھا خاتا ،جس میں طلاق شدہ اور بیوہ خواتین سے نکاح کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا۔۔ جس میں بیوہ اور طلاق شدہ عورت کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں ۔الخ شادی کرنے پر طعتے وینایا اس کو براسمجھنامعیوب اور گزناہ تمجھا جاتا ہے۔اس اسلامی معاشرہ میں کیادہ عورت جس کواس ے سابقہ شوہر نے صدود اللہ سے تنجا وز کرتے سیائے طلاق بدعت، یا طلاق مغلظہ د ہے کراس کو خود سے جدا کر دیا۔ وہ واپس اس سابقة شوہر کے عقد میں جانا پیند کرے گی۔۔اوراگر چلی بھی ۔اتی ہے تو یقیناً وہ بیدد کھیر جائے گی کہاب اس کا مرتبہ ومقام شوہر کی نظر میں پہلے سے بہتر ہوگا۔ تب بی تواس نے دوبارہ عفد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

با وجوداس کے کہوہ جانا ہے گہوہ کسی دوسرے کی بیوی رہ چکی ہے۔۔۔اوراگر وہ جھتی ہو کہ سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جانا اس کے لئے مفید نہیں ہے۔ تواس پر جبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔۔اس کوای طرح اپنا نکاح سابقہ شو ہرہے کرنے یا نہ کرنے کا حق · حاصل ہے جس طرح اس کے کنوارا ہونے کے وفت اس کو حاصل تھا۔۔۔ گرا آج کے دور میں جوہم عورت کو مجبور پاتے ہیں اس میں تصوراسلام کے نظام طلاِ ت کانبیں ہمار ہے اس غیراسلامی معاشرے کا ہے۔۔۔اسلام ،اس کے قوانین اورا دکا مات القد تعالی کی طرف ے ایک ممل اور بھر پورٹ ہیں۔ اِس کے تمام لا زمات کو ہمارامعاشرہ پورا کرے گا تو بھراس کے تمرات ہمیں میسرا سمیں سے ۔۔اپ تہیں کہاں پیلے میں سے جوہمیں بہند ہےوہ ہم لے لیں اور جو پہند ہیں اس کویا تو ترک کر دیں۔ یااس میں بیوند کاری شروع کر دیں۔اور پھرامیداور تو تع بیر تھیں کہ اللہ کے بیان کردہ تمام تمرات بھی ہمیں میسر آئیں۔۔یاور تھیں اللہ تعی کے بیان کردہ تمریت تب ہی میسر ہوں گے جب ہم اس پہلج کوملی طور پر دل وجان ہے اپنا کیں گے۔

تنین طلاقوں کے بعد عورت کا دومرے شوہر سے شادی کرنے کے لازی ہونے کوجس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی دیس

اسلام کے نظام طلاق سے عدم واقفیت ، ہمارے اس قمیر اسلام معاشرے کے رسوم وروائ اور ہماری جہالت کی فرانی ہے۔اس میں اسلامی نظام طلاق کا کوئی ممل وفل نہیں ہے۔ ہ

رجعی طلاق وینے کے بعد شو ہر کوعدت کے دوران رجوع کرنے کاحق ہوتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُ لُ امْرَاتَهُ تَطَلِيْقَةً رَجْعِيَّةً اَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا رَضِيتُ بِذَلِكَ اَوْ لَمْ تَوْضَ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَا رَضِيتُ بِذَلِكَ اَوْ لَمْ تَوْضَ ﴾ فَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِآنَ الرَّجُعَةَ امْتِدَامَةُ الْمِلْكِ ؛ آلا تَراى آنَهُ سَمَّى إِمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الِاسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ لِآنَهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا .

ترجمه

اور جب شوہر نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دی ہوں تو وہ عدت کے دوران اس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ عورت اس بات

رائنی ہو یا نہ ہو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے: '' تم آئیں معروف طریقے ہے روک لو' اور یہ فر،ن مطلق طور پر ذکر ہوا

ب اس کے بیاعدت کا قیام ضروری بھی ہے کیونکہ رجعت کا مطلب سے ہلکیت کو برقر اردکھا جائے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا:
قرآ ان نہ س، جو ت کرنے کے لئے لفظ امساک (استعمال ہواہے) اور ایساک کامعنی باقی رکھنا ہے اور یہ برقر اردکھن عدت میں

ہی مکمین ہوسک نے کیونکہ عدت گزر جانے کے بعد نکاح کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔

#### رجوع سنتم ه شرق ثبوت

حضرت ان عمرضی اللہ عنیے دوایت ہے کہ انہوں نے دور نیوی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور وہ حالت حیف میں تیسی ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدستد دریافت فر ایا ہے حضرت عبد اللہ نے حاست حیف میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے بیطان کر دیا کہ سائے ؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ایا کہ تم حضرت عبد اللہ نے حاست حیف میں اپنی بیوی کی جانب رجوع کر لیس ۔ پھر وہ ان کورو کے رکھیں ۔ یہاں تک کہ وہ حاست حیف سے پاک ہو جا کیں ۔ پھر جس وقت اس کو دوسرا حیض آجائے اور وہ اس سے پاک ہو جا کیں توجب آگر عبد اللہ علیہ وآلہ وہ کہ اس علیہ نے فر این اور کہ لیس یا کہ بوجا کیں ۔ پھر جس وقت اس کو دوسرا حیض آجائی اور وہ اس کے پاس نہ جا کیں ۔ پھر آپ صلی استعلیہ وآلہ وہ کہ لیس یا کہ بوجا کیں توجب آگر بیاں نہ جا کیں ۔ پھر آپ صلی استعلیہ وآلہ وہ کر کہ ایس کے باس نہ جا کیں ۔ پھر آپ صلی استعلیہ وآلہ وہ کر ایس کے معرف نہ اور موجائی نے اس کے معرف کر ایا ہے ۔ (سنی نسائی: جلد وم : عدیث نمبر اور کے ایک کہ جو اس کے معرف کریا ہو کے اور عدت کے دوران طلاق و یہ کس ہوتی ہوتی ہوتے اور عدت کے دوران طلاق و یہ کس مورق ہے؟ بعنی خداونہ وقد کے دوران طلاق و یہ کس مورق ہے؟ بعنی خداونہ وقد ہوت عبد اللہ میں عبد اللہ ہے موتا ہے؟ حضرت وہری نے حواس وہ کو اس کے معرف کیا ہوئے اور عدت کے دوران طلاق و یہ کس طریقہ ہوتا ہے؟ حضرت وہ مورت عبد اللہ میں عبد اللہ ہے موتا ہے؟ حضرت وہ موتا ہے کہ موتا ہے؟ حضرت وہ موتا ہے؟

النشويهمات عدايه مسلامین کے اپنی دور کیوری ملی ایڈ علیہ وآلہ وملم میں طلاق ای اور وہ خانون این افتیقہ حالے پیش میں نیس کے مسلام مقد کہ میں نے اپنی دور کیوری ملی ایڈ علیہ وآلہ وملم میں طلاق ای اور وہ خانون این افتیقہ حالے پیش میں نیس کے ا والد «منرت مررمنى الله منه بدلة الى واقد كانتذكر وحمز معه رسول كريم سلى الله عليه وآله وسلم من فر ما يا- آسيه سلى الله عليه وآله والمريم اسد جس ومت په بات ئی تو ان کوهسدا عمیا اور ده فرمانیه کی عمیدانند کواس داشطه ربوع کرنا مناسب ہے اور ان کو جا ہے کہ ووطلاق ے رج ع کرلیں اور مورت کو پاک ہونے و بینا جا ہے چراگراس کوطلال و بینا بہتر ہوا تو مورت کوطلال دینا جا ہے۔ وہ اس مورت ک یا کی کی مالت میں ہم بستری کرے بغیر طلاق دے دیں۔ اس سے بعد آ پ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ یہی معن میں ہ بہت کریمہ میں سے بی معنی ہیں۔ معنرت عمیدائلہ بن عمر فریاتے ہیں میں نے رجوع کیااوراس طلاق کو صباب میں رکا یا لیمن میں نے چوطناق دی تنی اس کائیں نے حساب لگایا۔ اس کے کہ وہ طلاق اگر چیسنت سکے خلاف تنی اور حرام تنی کیکن طلاق واقع ہو پکی محى - (سنن نسائي: جندوم: مديث نبر 1328)

### تیسر ہے حیف کے ساتھ ہی ستوط رجوع کے حق میں تعلی ندا ہب

اس مسئلہ میں فقیبا کے درمیان اختلاف ہے۔ آیک جماعت کے نزویک جب تک مورث تیسرے چین سے فارغ ہو کرنہا نہ کے اس ونت تک طلاق بائن ندہوگی اور شو ہر کوڑ جو م کاحق یاتی رہے گا۔ حصر ات ابو بکر" بھر" بھی ، ابن عیاس ، ابوموی اشعری ، ابن مسعوداور بڑے بڑے محابہ کی بہی دلیل ہے اور فقہائے حنفیہ نے اِس کو تبول کیا ہے۔ بخلاف اِس کے دُوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کوتیسری بارجیش آیتے ہی شو ہر کاعق رجوع ساقط ہوجا تاہے۔ بیدلیل حضرات عائشہ این عمر اورزیدین تابت کی ہے اور نقهائے شانعیہ و مالکیہ نے ای کوانعتیار کیا ہے۔ گروامنے رہے کہ بیٹم مرف ای امورت سے متعلق ہے، جس بیں مُوہر نے مورت کو ا میک یا دوطلاقیں دی ہوں۔ تین طلاقیں وینے کی صُورت میں شوہر کوئی رُجوع نیں ہے۔

### عمر جوع كاخطاب مردول كيلي ب

یہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کسی مختص نے اپنی نیوی کوا کی۔ رجعی طلاق دی ہویا دورجعی طلاقیں دمی ہوں اور پھر وہ اس مورت کی عدت پوری ہونے ہے پہلے اس کے ساتھ رجو س کرنا جا ہے تواسے اس بات کاحق عامل ہوگا' وہ اس مورت کے ماتھ رجوع کرلے خواہ مورت اس رجوع کے لئے رضامند ہو پارضامند شہو مستف نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں اللہ تعالیٰ کا بی فران فيش كياب-"نوتم ان كومناسب طريق سے روك كو"

اس علم كامخاطب مرد بين اوراس بين مورت كى رضامندى ياعدم رضامندى كى كوئى قيدة كرنيس كى كى بهتا ہم اس كے لئے يہ ضروری ہے میمل میعنی رجوع کرنا مرف مورت کی عدت کے دوران ہوسکتا ہے اس کی دلیل بیہے: رجوع کرنے کا مطلب بیہوتا ب كرمردائي ملكيت كوبرقرار ركار ما ب- كياآب في الربات برغورتين كيا؟ العمل كوامساك (روكنا) كانام ديا كياب جس كا مطلب کسی چیز کو باقی رکھنا ادر بہ برقر ارر کھنا صرف عدت کے دوران پایا جا سکتا ہے کیونکہ جب عدت ختم ہو جائے گی' تو شوہر کی مؤية وأنيس م كي تواسه رجوع كرنے كاحق بحى عاصل نبيس وقا۔

رجوع كے طریقے كافقهی بیان

﴿ وَالسَّرَّ عَهُ أَنْ يَسَفُولَ وَاجَعْتُكَ أَوْ وَاجَعْتُ امْوَاتِي ﴾ وَهندًا صَرِبْحَ فِي الرَّحْعَةِ وَلا يَحْلَفُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَةِ . قَالَ ﴿ أَوْ يَطَاهَا أَوْ يُقَبِلَهَا أَوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةٍ آوْ يَنْظُرُ إِلَى قَرْحِهَا بِخَلَاثَ فِيهِ بَيْنَ الْاَئِمَةِ فَالَ الرَّاعِقُ الْوَيْعَامُ الْوَيْقَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْاَئْمَةُ اللهِ بَعَالَى عَلَيْهِ الْاَئْمَةُ اللهِ بَعَالَى عَلَيْهِ الرَّجْعَةُ إِلَّ بِمَنْ اللهُ عَمَالُى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِمَنْ اللهُ السَّافِقِي وَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمَعُومُ وَظُولُهَا ، وَعِنْدَنَا بِاللهُ لَهُ اللهُ تَعَالَى مَا اللهُ السَّافِقُ وَاللهُ اللهُ ا

وَالْفِعُلُ قَلْ يَقَعُ دَلَالَةٌ عَلَى الاستِدَامَةِ كَمَا فِي اسْفَاطِ الْخِيَارِ، وَالدَّلَالَةُ فِعْلْ يَخْتَصُّ بِالْمِيدِ السَّفَاطِ الْخِيَارِ، وَالدَّلَالَةُ فِعْلْ يَخْتَصُّ بِالْمِيدِ السَّفَرِ وَالْمَسِ بِغَيْرِ اللَّكُورَةِ الْإِلَّهُ فَلْ يَحِلُ النَّظُرِ وَالْمَسِ بِغَيْرِ شَهُ وَ إِللَّهُ فَلْ يَحِلُ بِدُونِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْفَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ شَهُ وَ إِلَّالَةً فَلْ يَحِلُ بِدُونِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْفَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ اللَّهُ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّطُرُ إِلَى غَيْرِ اللَّهُ وَالشَّاكِنَيْنِ وَالزَّوْجُ يُسَاكِنُهَا فِي الْعِدَةِ، فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لَطَلَقَهَا فَتَطُولُ الْعِدَةِ، فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لَطَلَقَهَا فَتَطُولُ الْعِدَةُ عَلَيْهَا .

ارجمه

اور رجوع اس طرح ہوسکتا ہے شوہر بیوی ہے ناطب ہو کر ہے ہے: یس نے تم ہے رجوع کر لیا یا ہے ہے: یس نے اپنی بیوی ہے رجوع کر لیا۔ رجوع کر انسان نہیں ہے ہے جو جو کے یاس کی شرمگاہ کی طرف شبوت کے ستھ ہے ہے جو ہر جودت کے ساتھ معرب کرے یاس کی شرمگاہ کی طرف شبوت کے ستھ دکھیے لے قوان تمام صورتوں میں ہمارے نزدیک (رجوع شار جوگا) لمام شافتی نے یہ بات بیان کی ہے: جب وہ شخص بولئے کی تقدرت رکھتا ہو تو الفاظ ادا کے بغیر رجوع کرنا دیسے رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ہے (امام شافتی کے نزدیک ) رجوع کرنا ہے مردے مرد کاح کر جوع کا مندہ ہے (بہاں تک کہ عدت کے دوران رجوع کے بغیر) بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جرام ہے۔ ہمارے نزدیک رجوع کا مطلب نکاح کو برقر اور کھنا ہے جیسا کہ ہم پہلے ہے بات بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں عرد کے مرد کافل بھی اس کے نکاح کر کے بیان اس کے نکاح کرنے کے لئے بن سکت ہے۔ مرد کافل ہو جو اس کور فل ہونا ایسے افعال کے ذریعے ثابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ محصوص ہوں اور وہ افعال وہ بی ہیں ورفل کا رجوع کرنے کی دلیل ہونا ایسے افعال کے ذریعے ثابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ محصوص ہوں اور وہ افعال وہ بی ہیں ورفل کا رجوع کرنے کی دلیل ہونا ایسے افعال کے ذریعے ثابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ محصوص ہوں اور وہ افعال وہ بی ہیں جو کہ ہونا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بطور خاص آز زاد مورت کے تن میں ساس کے برطاف اس طرح سے چھوتا اور اس طرح سے دیکھنا جو

المستسبب المعلم الله المعلم المنت بها كيونكر شبوت من الحيرو فيد ليها أما حيد الما أكان من الجيم بحل جار الانا من المجينة الما المعلم المناسبة المجينة المناسبة المناسبة المجينة المناسبة المجينة المناسبة المناسبة المجانة المناسبة المجانة المناسبة المجانة المناسبة المجانة المناسبة المناس وقيروسه من أيه أيه كرى جائز مند- اورشرم كاو من علاوة الكوة والله من بارسة عن قوال بامث كالعرفان زيا وسند الارسال مكر رين واسيدلوكول كررميان بايزيد استرات مرت كرواران شوجر يوى كما تهوى ديما البندافرن كمادود يكرا وطابق نواوي اوم يل بوتي وي باستكى .

#### ر طرین*ه دجوع میں نداہب* اربعہ

رجوع مس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا؟ اس مسئلے میں نقباء کے درمیان سیام متفق علیہ ہے کہ جس فض نے اپی پوی کورجعی طفاق دی ہود و عدت فتم ہونے پہلے جا ہے رجوع کرسکتا ہے ،خواہ عورت راضی ہویانہ ہو۔ کیونکہ قر آ ل مجید (سور وابقر ہ، آيت228) من فرمايا كياب وَبْعُلَتْهِنَ أَحَقُ بِرَدْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ كَيْهِ بِرَال مدت كاندرائيس والس ليائي پوری طرح حق دار میں "اس سے خود بخو دیہ تیجہ نظا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقر اررہتی ہے اور دوانہیں تعلی طور پر چیوز دیے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر رجوع کوئی تجدید نکاح نہیں ہے کہ اس کے لئے عورت کی رف ضروری ہو۔ شافعید کے نزدیک رجوع مرف تول ہی ہے ہوسکتا ہے عمل سے نیس ہوسکتا۔ اگرة دی زبان سے بیند کے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل خواہ رجوع کی نبیت ہی ہے کیا گیا ہو، رجوع قرار نبیں دیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں عورت سے ہرتم سے کا اتمتاع حرام ہے جاہے وہ بلاٹیوت ہی ہو کیکن مطلقہ دیجیہ سے مباشرت کرنے پر حدثیں ہے ، کیونکہ علم ، کا اس کے حرام ہوئے برا تفاق نبیں ہے۔البند جواس کے حرام ہونے کا اعتقادر کھتا ہوائے تعزیز دی جائے گی۔ مزید بران آ دی رجوع

بالقول كرے ياندكرے (مغنى المعناج، كتاب طلاق) مالكية كيتے بين كدرجوع قول اور فعل، دونوں سے بوسكائے۔ اگر دجوع بالقول بين آدى صرت الفاظ استعال كرے تو فواو اس کی نبیت رجوع کی بهویا نه بهو،رجوع بهوجائے گا، بلکها گروه نداق کےطور پرجھی رجوع قرار دیے جائیں گے جبکہ دہ رجوع کی نبیت ے کیے میں ربارجوع بالفعل تو کوئی تعل خواہ وہ اختلاط ہو، یا مباشرت، اس وقت تک رجوع قر ارئیس، یا جاسکتا جب تک کہ و درجوع کی نیت ہے نہ کیا گیا ہو( حاشیہ الدسوتی ۔ احکام القرآن لا بن العربی)

حنیفہ اور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملہ بیں دعی جو مالکیہ کا ہے۔ ربار جوع بالفعل ، تو مالکیہ کے برعکس ان دونوں ندا بهب كا فتوى مير بكر شو برا كرعدت كے اندو مطلقه رجعيد ب مباشرت كر لے تو ووا ب ، آپ رجوع ب، فو وو و مباشرت ے مرتبی درجے کا ہو،ادر حنابلہ بھش اختلاط کورجوع نہیں مانے ( ہدایہ، فتح القدری،عمرة القاری،الانصاف)

میونے سے المات روع یل فتہ کی قدام ب الاقد

قیخ عبدالرحمن المسعد ی رحمہ اللہ کہتے ہیں ": اگر فاوند نے بیوی کوطلاق رجی و بے دی ہویا تواس کی مدت فتم ہو چک ہوگ ہوں ہوں میں میں اس کے لیے شئے نکاح کے ساتھ ہی طلال ہوگی جس میں پوری شروط نکاح موجود ہوں بیا پھر وہ انہی مدت میں جی ہوگ ہوں ہوا کر بیوی سے رجوع ہونو بیوی سے رجوع ہونا بیگا اور بیدو ط بھی مبات ہوگ ، لیکن اگر وہ اس سے رجوع کا ارادہ نیس رکھت تو ایک ند ہب کے مطابق بیر جو ہو جائے گا ایکن سیح یہی ہے کہ ایس سے رجوع نہیں ہوگا ، اس بنا پر بیر وطیح رام ہوگی۔ (الارشادائی معرفة الاحکام)

علامدابن قد امر بلي عليه الرحمه لكعت بير.

اس کیے صرف فاوند کا آپ کوچھوٹا آپ سے رجوع نہیں کبلائے گا جہبور علاء کرام جن میں امام مالک علیہ الرحمہ امام شاہی اور امام مالک علیہ الرحمہ امام شاہر میں امام مالک علیہ الرحمہ در مہ امام احمد شامل ہیں کا بیہ کہنا ہے کہ : صرف شہوت کے ساتھ جھونے سے رجوع حاصل نہیں ہوجائے گا ، بین امام مالک علیہ الرحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ جھونے سے اس کا مقصد رجوع کرنا ہوتو رجوع کی نیت سے شہوت کے ساتھ جھونا رجوع کہلائے اس کے جب آپ کا فاوند یہ کہدر ہا ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نہیں ہوا۔ (المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نہیں ہوا۔ (المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ (المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دجوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دہوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دہوع حاصل نہیں ہوا۔ ( المغنی ( مورج کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دہوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دھوں کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دھوں کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دھوں کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دھوں کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دھوں کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دھوں کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے دھوں کی نیت نواز کی کی تو پھر اس سے دھوں کی تو پھر کی تو

فعلى رجوع بيس مدابهب اربعه

تعل کے ساتھ بیوی سے رجوع کرنے میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے مثلا: جماع اور اس کی ابتدائی اشیا ، لینی بیوی ہے بوس و کنار کرنا ، اس میں علماء کے جارتول ہیں:

پہا تول: احناف کہتے ہیں کہ جماع کرنے اور شہوت ہے بوس و کنار کرنے سے کے ہاتھ رجوع ہو جو یکا جا ہے درمیان میں حائی بھی ہولیکن شہوت کی حیارت ہونی جا ہے ،انہوں نے اس سب کار جوع پرتھول کیا ہے ، کویا کہ وہ اپنی وط واور جماع ہے اس ہے رجوع کرنے پر راضی ہوگیا ہے .

دوسرا قول: مالکیہ کے بال جماع اور اس کے مقد مات ہے رجوع ہوجائیگالیکن شرط رہے کہ خاونداس میں رجوٹ ک نیت

کرے، اس کیے اگر اس نے رجوع کی نیت ہے بیوی کا بوسر لیایا اے شہوت سے چھولیا یا جماع دانی جگہ کوشہوت سے دیکھا یا ا سے وط ، اور جماع کیالیکن اس میں رجوع کی نیت نہتی تو ان اشیاء سے رجوع سی نہیں ہوگا ، بلکہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا تیسر اقول: شافعی حضر ات کہتے ہیں کہ رجوع مبرف قول کے ماتھ ہی سیحے ہوگا ، مطلقا نفل کے ماتھ رجوع سی نہیں ، جا ہے وط ، ہویااس کے مقد مات اور جا ہے فعل میں اس نے رجوع کی نیت بھی کی ہویا نیت نہ ہو .

چوتھا تول: منابلہ کہتے ہیں کہ وطء کے ساتھ رجوئ سی ہے جائے ماؤند نے ہوئ سے رجوئ کی نیت کی ہویا نیت نہ کی ہو،
لیکن وطء کے مقد مات سے محمد بیٹ رجوئ ٹا بت نیس ہوگا ( تبیین الحقائق ( 2 / 251) حسانیہ ابن عابد بن ( 3 / 398)
النجوشی علی خلیل ( 4 / 81) حاشیة البجیومی ( 4 / 41) الاتصاف ( 9 / 156) مطالب اولی النهی ( 5 / ( 480)

جونعل سبب حرمت مصامرت وبي سبب رجعت قاعده فقهيه

علامہ محدالین آفندی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس فعل سے حرمت مصابرت ہوتی ہے اُس سے رجعت ہو جا نیگی مثلا وطی کریا

یا شہوت کے ساتھ موقعہ یا رخسار یا خوڑی یا بیشائی یا سر کا بوسہ لیما یا بلا حائل بدن کوشہوت کے ساتھ جھونا یہ حائل ہوتو ہدن کی گری

محسون ہو یا فرخ داخل کی ظرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا اور اگریہ افعال شہوت کے ساتھ نہ ہول تو رجعت نہ ہوگی اور شہوت کے ساتھ بدا تصدر جعت ہوں جب بھی رجعت ہوجائے گی۔ اور بغیر شہوت بوسہ لیما یا جھونا کر وہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو ۔ یہ بیما یا جھونا کر وہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو ۔ یہ بیما کے بیما جس کر ہدد کھنا بھی کر وہ ہے۔ (ردختارہ کیا ب طلاق ، باب رجعت )

رجوع كيلي كوابى كاسخباب كابيان

رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهِى مَسُالَةُ الامْسِتُحُلافِ فِي الْآشِيَاءِ السِّنَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ

زجر

اور یہ ستیب ہے رجوع کرنے کے لئے دو گواہ قائم کر لئے جائیں اگر گواہ موجود شہول تو عورت سے رجوع کرنا صحیح شار
ہوگا۔امام شافعی کے ایک قول کے مطابق اورامام مالک علیہ الرجم کے زدیک گواہوں کے بغیرر جوع کرنا درست نہیں ہوگا۔اس کی
دیل العد تعالیٰ کا میفر مان ہے: ''اورتم اپنے ٹس سے دوعادل گواہوں کو گواہ عنالو''۔ہماری دلیل میہ ہے، نص مطلق ہے اور کواہ بنانے
کی قید کے بغیر ہے۔اس کی دلیل میہ ہے: رجوع کرنے کا مطلب نکاح کو باتی رکھنا ہے اور ماتی رکھنے میں گواہی شرطنیس ہوتی۔
بالکل اس طرح جسے ایلاء میں رجوع کرنے میں میٹر طنیس ہے۔البت احتیاط کے چیش نظر ایسا کرنا مستحب ہے تا کہ اس بارے میں
باہی طور پرکوئی اختلاف شدر ہے۔ام مثافی نے جس آ ہے کو تا وہ کیا ہے جہ استحب ہوگی کے وہ اس بارے میں علیورگی کے ساتھ ملا دیا ہے اور اس میں ایسا کرنا مستحب ہے البذا ہے بات مستحب ہوگی کے وہ اس بارے میں عورت کو بتا دے تا کہ کی
مصیت کا شکار شہو۔ جب عدت شم ہوجائے اور شو ہر ہے کے: بیل نے عدت کے دوران ہی عورت سے رجوع کر لیا تھا اور عورت
جس کی اس بات کی تصدیق کر دے تو میہ بات رہو کی شرد کی ہے۔ جس کو وہ تو رک طور پرموجود کرنے کا مالک نہیں ہے البذا اس بارے میں تہم شہر
جس کے ایک کے وہ السے عورت نے اس کی تصدیق کردوی ہوتو ہو ہوتو کی اور ایسا ہونیف کے زدد کیے عورت کے لیے تھم اٹھانا واجب
جوگا۔البت عورت نے اس کی تصدیق کردی ہوتو ہوتی ہوتا ہے۔ جس کا دو اور کرک کی امام ابوط نیف کے زدد کیے عورت کے لیے تھم اٹھانا واجب
ہوگا۔البت عورت نے اس کی تصدیق کردی ہوتو ہوتر ہوتو کرنے کا مالک نہیں ہے البذا اس بارے میں تھم اٹھانا واجب
ہوگا۔البت عورت نے اس کی تصدیق کردی ہوتو ہوتر ہوتو کرنے کا مالک نہیں ہے البذا اس بارے میں تھی ہیں۔
ہوگا۔البت عورت نے اس کی تصدیق کردی ہوتو تو ہوتر ہوتو کرنے کا مالک نہیں ہوتا تھا کہ کورت کے لیے تو اس کی تصدیق کو تو ہوتر ہوتو کی اس با باور نیف کے زدد کیے عورت کے لیے تھم اٹھانا واجب
ہوگا۔البت عورت نے اس کی تصدیق کردی ہوتو تو ہوتر ہوتر کرنے کی امام ابوط نیف کے زدد کیے عورت کے لیے تھا اٹھانا واجب

رجعت كمسنون طريق كافقهي بيان

علامة على بن مجرز بيدى شفى عليه الرحمه لكت جي كرد جعت كامسنون طريقه بيه به كه كى لفظ سے د جعت كر سے اور د جعت پر دو
عدل شخصوں كو كو او كر ہے اور كورت كو بھى اس كى خبر كردے كه عذت كے بعد كى اور سے نكاح ندكر لے اورا كركرايا تو تفريق كردى
جائے اگر چه دخول كر چكا بوكه به نكاح نه جوا۔ اورا گر قول سے د جعت كى محركوا و نہ كے يا كو او بھى كے محركورت كو خبر ندكى تو محر و و خلاف به سنت ہے مگر رجعت ہو جائے گى۔ اور اگر فعل سے د جعت كى مثلاً اُس سے دطى كى يا شہوت كے ساتھ بوسه سايا يا اس كى شرمگاہ كى طرف نظر كى تو رجعت بو گا اور اگر فعل سے د جعت كى مثلاً اُس سے دطى كى يا شہوت كے ساتھ بوسه سايا يا اس كى شرمگاہ كى طرف نظر كى تو رجعت بوگل گا و اور اس كى سامتے د جعت كے الفاظ كے۔

(جوہرہ نیرہ، کتاب طلاق)

رجعت كى شرعى حيثيت مين فقهى مُدابِسِ اربعه

اگر جعت کاارادہ ہواور رجعت کرولینی لوٹا لوتو اس پر دو عادل مسلمان گواہ رکھلو، ابو داؤد اور اور ابن ماجہ ہیں ہے کہ حضرت مران بن صیص رضی القد تق کی عنہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے پھراس ہے جماع کرتا ہے نہ طلاق پر مواہ رکھتا ہے ندر جعت پرتو آ ہے۔ فرمایا اس فے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا طلاق پر بھی کواہ رکھنا چاہیں۔
رجعت پر بھی ، اب وہ بار وابیا نہ کرتا۔ حضرت عظار صنہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح ، رجعت بغیر دوعادل کواہوں کے جر کہ بین ہیں فرمان اللہ ہے ہاں بچوی ہوتو اور بات ہے، پھر فرما تا ہے کواہ مقرر کرنے اور چی شہادت دیں واس بھر ہور ہا ہے جوابعہ پر اور قرمان اللہ کی شرفی اتا ہے کواہ مقرد کرنے اور چی شہادت دیں واللہ کی شرفیت کے پابند اور عذاب آخرت سے ڈورنے والے ہوں ۔ حضرت امام شافی فرماتے ہیں رجعت پر کواہ رکھنا واجب ہے گوآ پ سے ایک دوسرا تول بھی مردی ہاں طرح نکاح پر کواہ رکھنا واجب ہے گوآ پ سے ایک دوسرا تول بھی مردی ہاں طرح نکاح پر کواہ رکھنا واجب ہے گوآ پ سے ایک دوسرا تول بھی مردی ہاتی طرح نکاح پر کواہ رکھنا واجب نیر فابس نیں ہوتے ہیں جماعت رہے گواہ رکھنا خرد کے جا کھی بھی گواہ کے بغیر فابس نیں مسکد کے اور جب تک ذبان سے نہ کے گواہ کیے مقرد کے جا کھی گے۔ وزن کے اور جب تک ذبان سے نہ کے گواہ کیے مقرد کے جا کھی گواہ کو ان کے اور جب تک ذبان سے نہ کے گواہ کیے مقرد کے جا کھی گئی گے۔ وزن کے در جعت کی دبان سے نہ کے گواہ کیے مقرد کے جا کھی گئی گے۔ وزن کیا حدت کی گواہ کیے مقرد کے جا کھی گواہ کیے مقرد کے جا کھی گیا ہے۔ وزن کے در جعت کی دبات کے در جعت کی گواہ کیا ہی مقرد کے جا کھی گئی گا ہوں کے در خوت ذبان کے در جعت کی گواہ کیے مقرد کے جا کھی گئی گئی گئی ان کے در حدت کی گواہ کیے مقرد کے جا کھی گئی گئی ہوں کے در خوت کی گواہ کیے مقرد کے جا کھی گئی ہوں کے در خوت کی گواہ کی مقرد کے جا کھی گئی گئی کے در خوت کیا گواہ کیا کہ کو ان کے در کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو در کھی کو کھی کو کھی کیا گئی کو کھی کے در حدت کیا گئی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھ

فَاذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَغُرُوْفٍ آوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَغُرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مُنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِللهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ مَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَل لَه مَخْوَجًا (الطلاق، ٢)

توجب وہ اپنی میعاد تک تنجینے کو ہوں تو آئیس بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جدا کردو۔اوراپنے میں دونقہ کو کواہ کرلواور اللنہ کے لئے کوائی قائم کرو۔ایں سے بھیجنت فرمائی جاتی ہے اسے جواللٹہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو۔اور جواللٹہ سے ڈرے۔اللٹہ اس کے لئے بچات کی راہ نکال دےگا۔( کنز الایمان)

صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدين مرادآ بادي حنى عليه الرحمه لكصة بي-

یعنی تہمیں افتیار ہے اگرتم ان کے ساتھ کسن معاشرت ومرافقت رہنا چا ہوتو رجعت کرلواور دل میں پھر دوبارہ طلاق دیے کا ارادہ ندر کھواورا گرتم ہیں ان کے ساتھ خوبی ہے بسر کرسکنے کی امید ند ہوتو مُہر وغیرہ ان کے حق ادا کر کے آن سنے جدائی کرلواور انہیں ضرر ندیج اواس طرح کرآ فرعد ت دراز کر کے پریشائی میں ضرر ندیج واس طرح کرآ فرعد ت دراز کر کے پریشائی میں فران ان کی عد ت دراز کر کے پریشائی میں فران ان کی عدت دو اور نواہ کر اور خواہ رجعت کرویا فرقت اختیار کرودوؤں صورتوں میں دفع تہمت اور رفع نزاع کیسے و دمسلمانوں کو گواہ کر لین مستقب ہے۔ چنانچے اور شاد ہوتا ہے۔

مقصوداس سے اس کی رضاجو کی ہواورا قامت حق تعمیل حکم النی کے سواائی کوئی فاسد فرض اس میں ندبہ۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کف رشرائع دا حکام کے سماتھ مخاطب نہیں۔ اور طلاق دی تو طلاق نی دے اور معتدہ کوخرر ندریہ پیائے نہ سے نکا لے اور حسب حکم النبی مسلمانوں کو گؤاہ کرلے۔

جس سے دور نیاد آخرت کے خمول سے خلاص پائے اور ہر تھی و پر بیٹانی سے محفوظ رہے۔ سیدِ عالم صلی الله مایدو آلہ وسم

مروی ہے کہ جو تنفساس آیت کو پڑھے انڈرنٹوائی اس کیلئے شہبات دیا نمر ات موت وشدائد روز قیامت ہے فلاس کی راہ کا آئے ج اور اس آیت کی نبعت سیّد عالم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھی فر مایا کہ میری علم میں ایک اٹیسی آیت ہے جے لوگ محفوظ کریں نوان کی ہر مشرورت وصاحت کیلئے کافی ہے۔

شان زول : عوف بن ما لک کفرزند کوشرکین نے قید کرلیا تو عوف نی کریم سلی اللہ مایہ وہ آلے وسلم کی خدمت میں ہ نہ ہو کے اور انہوں نے یہ می عرض کیا کہ میر ابیٹا مشرکین نے قید کرلیا ہے اور ای کے ساتھ اپٹی بختاجی و ناواری کی شکایت کی میند ما م مسلی اللہ مالیہ نے فر مایا کہ اللہ تعانی کا ور کھوا ور مبر کرواور کشر ہے ہے لا تھول و کلا فوّۃ آیا بیانلی المقبلتی المقبلتی المقبلتی و شن میں رہو ہوف نے گھر آ کر اپنی بی بی بی اور دوتوں نے پڑھتا شروع کیا وہ پڑھتی رہے ہے کہ بیٹے کہ بیٹے نے درواز و کھنکھنا یا دشن فال موگیا تھا اس نے موقع پایا قید ہے نکل بھا گا اور چلتے ہوئے چار ہزار کریا ل بھی دشن کی ساتھ لے آیا ، عوف نے خدمت اللہ میں ماضر ہوکردریا فت کیا کہ یہ کریاں ایکے لئے طال ہیں؟ حضور نے اجازت دی اور بیآ یہ نازل ہوئی ۔ (خزائن العرفان) ماضر ہوکردریا فت کیا کہ یہ کریاں ایکے لئے طال ہیں؟ حضور نے اجازت دی اور بیآ یہ نازل ہوئی ۔ (خزائن العرفان)

### جب شو ہررجوع کرنے اور بیوی عدت گزرجانے کا دعویٰ کرے

﴿ وَإِذَا قَالَ النَّوْجُ قَدْ رَاجَعُتُكُ فَقَالَتُ مُجِبَةً لَهُ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي لَمْ تَصِحُ الرَّجُعَةُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ وقالا : تَصِحُ الرَّجْعَةُ لِانَّهَا صَادَفَتُ الْعِذَةَ إِذُ هِى بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى اَنْ تُحْبِرَ وَقَدُ سَبَقَتْهُ الرَّجْعَةُ، وَلِهاذَا لَوُ قَالَ لَهَا طَلَّقُتُكُ فَقَالَتُ هِى بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى اَنْ تُحْبِرَ وَقَدُ سَبَقَتْهُ الرَّجْعَةُ، وَلِهاذَا لَوُ قَالَ لَهَا طَلَّقُتُكُ فَقَالَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ النَّقَضَتُ عِدَّيِي يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلاَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُحِيبَةً لَهُ قَدُ النَّقَضَاءِ فَإِلانَقِضَاءِ فَإِذَا الْحُبَوتُ دَلَّ ذَلِكُ عَلَى صَادَفَتُ صَالَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَلَافِ عَلَى الْوَقِعَ وَمَسَالَةُ الطَّلَاقِ عَلَى الْحَلَافِ، وَالْمُوارِهِ بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَالْمُرَاجَعَةُ لا تَشْبُقُ وَلَوْ الزَّوْجِ وَمَسَالَةُ الطَّلَاقِ عَلَى الْحَكَلَافِ، وَلَو الزَّوْجِ وَمَسَالَةُ الطَّلَاقِ عَلَى الْحَلَافِ، وَلَو الوَّرَارِهِ بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَالْمُرَاجَعَةُ لا تَشْبُقُ وَلَو الْوَالِولَةُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَالَةُ الطَّلَاقُ عَلَى الْحَمَادِ وَالْمُوالَةُ عَلَى الْوَلَوْلُ الْوَقِطَاءِ وَالْمُوا الْحَلَافِ، وَلَا الْوَلَوْ الْوَالِقُومَاءِ وَالْمُوا الْمُعَلِي الْمَرَادِةُ عَلَى الْمُوالِقُولُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُقَاعِلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعْلِيقِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِيقُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِيقُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعْمَاءِ وَالْمُوالِي الْمُولُولُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِيقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ عَلَى الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُع

#### 2.7

کے۔ ای تا پر اگر شو ہر نے بیوی سے مید کہا ہو۔ جس نے تنہیں دوسری طفاق دیدی ہے اور محارت نے جواب میں پر کہا ہو م میں سے ۔ ای تا پر اگر شو ہر نے بیوی سے مید کہا ہو۔ جس نے تنہیں دوسری طفاق دیدی ہے اور محارت نے جواب میں پر کہا میں سے اور میں اور ایکے بوج سے کی۔ ان مواہو صنیفہ نے یہ بات بیوان کی ہے: رجوع کرنے کا تعلق مدستہ سے اختر مر پروہ تی سرا ہے۔ اس کی دلیل میدے محرت معرت گزرنے کی قبر دینے کی ایمن ہے تو عورت۔ یہ اپنے شوہر کوفیر دی وال سے پر ، بست ہو کیا عمرت کے گزرنے کی قریبی حالت بھی ہے جب شوہرنے دیورع کرنے کی بات کی تھی۔ اس طرح طلاق سے مسئے میں مرسدر بالمستري المراجي المرسم بيريات تسليم من كريس طلاق كيمسئة من كوني اختلاف تبين ب. مع الله قادر جورة المراجي المرا کرنے میں فرق ہوگا ) کیونکہ طناق تو عدت گزرنے ہے بعد شو ہر کے اقرار سے تابت ہو جاتی ہے مگر رجوں کر ہاتھن اس سے اقراز سے تابت نیں ہوگا۔

علامه محدامين آندي منفي عليه الرحمه لكعين بين كه جب كي تحص في عودت سي عدت هي كما عن في تحقيد وايس ليا أس في فورا کما میری عدت ختم بوچکی اورطانات کواتناز ماند بوچکا ہے کہاتنے ونوں میں عدت بوری بوطق ہے تورجعت ند بولی محرمورت سے تم قُ جائے گی کہائی وفت عدت پوری ہوچکی تھی اگر تھم کھانے سے انکار کر تھی تو رجعت ہوجائے گی۔اورا گرطلاق کوا تناز مانڈیس ہوا کہ عدت پوری ہو سکے تو رجعت بوئی البتہ اگر عودت کہتی ہے کہ میرے بچہ بیدا بوااوراہے ٹابت بھی کروے تو مدت کا لی ظائد کیا جائے گا اور اگر جس وقت شوہرنے رجعت کے الفاظ کے عورت پہر رس پیر بعد میں کیا کہ میری عدت پوری ہو بیکی تو رجعت بوگني - (ريڪ ر، كناب طلاق، باب رجعت)

· خلامه علا والدين حنى خليه الرحمه لكيحة بين كه جب كى شو برنے رجعت كرلى عرفورت وخير شكى أس في مذيد ت يوري كركى كى ے نکاح کرلیااورر جعت ٹابت ہوجائے تو تفریق کردی جائے گی اگر چیدوسراوخول بھی کرچکاہو۔(درمختار، کیاب طلاق) رجون کے بعدا ختلاف مردوزن میں فقہی اختلاف

يبال مصنف نے بيمسكله بيان كى ہے: اگر شو بريد كيے: يمن تم سے دجوع كر چكا بواور عودت اس كے جواب ميں بير کے: میری عدت گزر بھی ہے تو امام ابوطنیفہ کے نزویک میدرجوزع کرنا دوست نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین بہتریناس بات کے قائل میں: الیا کرتادرست بوگا۔

صاحبین برسین نے اپنے مؤقف کی تائمدین بیدلیل پیش کی ہے: اس مورت کی عدت جاری تھی تو جب تک وہ عدت کے ختم ہونے کی اطلاع نہیں دیں اس وقت تک وہ ظاہری طور پر باقی شار ہوگی ابتدا کیونکدیہاں رجوع کے الفاظ مرد نے منے بیان کے بیں جبکہ عدت ختم ہونے کی اطلاع عورت نے بعد میں دی ہے اس لئے رجوع کے الفاظ نے گویا عدت کا زمانه بإليا تؤرجوع درست شاربوكا



ما مین رئیمن<sup>یا</sup>نے اپنے مؤ تف کی تا ئید میں نظیر کے طور پر سیمسکلہ چین کیا ہے۔ اگر شو ہر قورت ہے ہیں نے ۔ ت شہیں ملاق دیدی ہے اور عورت اس کے جواب میں میر کی عدت کر ریکی ہے تو اس معورت میں طلاق واقع ہو یکی کیونکہ مورت نے اس سے پہلے بیاطلاع نیس دی تی اس کی عدت کر رچلی ہے اس لئے رجوع کرنے کے مسئلے کو بنا قراب کے مسلم پر قیاس کرتے ہوئے وہی تکم ویا جائے گا جوطلاق میں ویا کیا ہے۔

وہام ابو صنیفہ اینے مؤقف کی تا ئیر میں بیرولیل پیش کرتے ہیں. شوہر کے الفاظ الیک حالت میں صادر ہوئے ہیں جب ہرت بی فتم ہو پیکی تھی اس کی ولیل میہ ہے: مورت عدت فتم ہونے کی اطلاع دینے کے حوالے سے امین ہے تو جب اس نے اس بات کی اطلاع دیدی که عدست فتم ہو چکی ہے تو میداس بات پردلالت کرے گا عدت کا فتم ہونا پہلے گزر چکا ہے اور رجوع كرنے كالفاظ بعديس يائے محصے بيں۔

ما حبین برین شیر اسپندمؤلف کی تا ئیر میس طلاق وینے کے مسئلے کا ذکر کیا تھامصنف فرماتے ہیں: طلاق دینے کا تھم ال سے مختلف ہے کیسی ایک صورت میں امام ابوحتیفہ کے نز دیک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیکن بالفرض اگر اس مسئلے کو انفاتی سلیم رجمی لیاجائے کدامام صاحب کے زویک بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے تو اگر عدت ختم ہونے کے بعد شوہراس یات کا اقرار کرے تو طلاق تو پھر بھی ٹابت ہو جاتی ہے لیکن اگر عدت ختم ہونے کے بعد شو ہر رجوع کرنے کا اقرار کرسے تو اس كے ذريعے رجوع تابت بيس بوتا اس لئے رجوع كرنے كے مسئلے كوطلاق والے مسئلے پر قياس نبيس كيا جاسكتا۔ جب كنير بيوى رجوع كاا تكاركر\_

﴿ وَإِذْ قَالَ زَوْجُ الْآمَةِ بَعُدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا : قَدْ كُنْت رَاجَعْتِهَا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَكَلْبَتُهُ الْآمَةُ فَالْقُولُ قَولُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا : الْقَولُ قُولُ الْمَوْلَى ﴾ رِلانَ بُنضَعَها مَسمُ لُونُ لَنَهُ، فَقَدُ أَقَرَ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ فَشَابَهُ الْإِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُوَ يَقُولُ حُكُمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَولُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا، فَكَذَا فِيْمَا يُبْتَنَى عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ لِانَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُسْعَةِ لِللَّمَولِلْي فَلَا يُقْبَلُ قُولُهَا فِي إِبْطَالِهِ، مِنِحَلافِ الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لاَنَّ الْمَوللي بِ النَّصْدِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرٌّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ﴿ وَإِنْ

قَالَتْ قَدُ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَقَالَ الزُّوجُ وَالْمَوْلَى لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُك فَالْقَوْلُ فَولُهَا ﴾ إِلاَنَّهَا اَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ إِذْ هِيَ الْعَالِمَةُ بِهِ

۔ اور جب کنیز کا شو ہرعدت گزر جانے کے بعداس سے یہ کہے: پس نے عدبت کے دوران تم سے رجوع کر لیا تھا اور کنیز کا م بھی اس بات کا اقر ارکر ہے لیکن کنیز اس بات ہے انکار کر دیے تو امام ابوطنیغہ کے نز دیک کنیز کا آبو ل معتبر ہوگا۔صاحبین نے یہ ہات بیان کی ہے: آتا کی بات مانی جائے گی کیونکہ کنیز کی عدمت گزرجانے کے بعداس کی بضع کا مالک صرف آتا ہوتا ہے لہذا آتا نے خالص اپنے حق کے بارے میں کنیز کے شوہر کے قول کا اقرار کرلیا ہے توبیاس طرح ہوگا جے ذوا قااس کنیز کے نکائع کا اقرار کر لے۔ امام ابو منیفہ نے بیہ بات بیان کی ہے: رجو م کرنے کے تھم کی بنیاد عدت پر ہے البذا عدت کے بارے میں چونکہ کنیز کا بی قول معتبر ہوگا' تو اس طرح جو ہات عدت پر بنی ہو۔اس میں کنیز کا تول معتبر ہوگا۔اگر ندکورہ ہالامسئلے کے برخلاف ہو جائے' تو صاحبین کے نزدیک آتا کی بات مانی جائے گی اور سے روایت کے مطابق امام ابوحنیف بھی ای بات کے قائل ہیں کیونکہ فوری طور پر تو یہ کنیزا پی ندت گزار پیکی ہے ٔ اور آتا کے لئے اس کنیز کی ملک متعہ ظاہرا در ٹابت ہے۔ (جبکہ پہلی صورت کا تختم مختلف ہے ) کیونکہ امام ابوطنیف کے زویک پہلی صورت میں آقا کی ملکیت ابھی ظاہر بی نہیں ہوئی کیونکہ جب آقائے شوہر کے قول کی تقیدیق کروی تو اس سے یہ بات بھی ٹابت ہوگی وہ رجوع کرنے کے وقت میں عدت کی موجودگی کا قائل تھا اور جب تک عدب موجودرے ۔ آقا کی تنتی کرنے کی ملکیت تا بہت ہوگی۔اگر کنیزیہ کہے: میری عدت گز رہی ہے اور آتااوراس کا شو ہر ریکہیں بتمہاری عدت نبیں گزری ہے او کنیزی بات کوسلیم کیا جائے گا کونکہ وہ اس بارے میں امین ہاور عدت گزرنے کا صرف اے ہی ہے چل سک

علامه ابن عابدین منفی علیدالرحمد لکھتے میں کہ جب باندی کے شوہر نے عدت گز رئے کے بعد کہا میں نے عدت میں رجعت کر لی تھی آتا اس کی تقعد میں کرتا ہے اور بائدی تکذیب اور شو ہر کے پاس گواہ بیں یا بائدی کہتی ہے میری عدت گزر چکی تھی اور شو ہر و مولی دونوں انکار کرتے ہیں تو ان دونوں صور توں میں بائدی کا قول معتبر ہے اور اگر موٹی شوہر کی تکذیب کرتا ہے اور بائدی تقیدیق تو مولی کا تول معتبر ہے۔اور اگر دونوں شوہر کی تقدیق کرتے ہیں تو کوئی اختلاف بی نبیں۔اور دونوں تکذیب کرتے ہوں تو ر جعت نبیس ہوئی۔(ردی رہ کتاب طلاق)

أ قا کی شهادت با وجود باندی کی شیادت کا عتبار

يهال مصنف في بيمسكله بيان كياب: الركس فخص ك نكال من كوئي كنيزهي اور پيراس فخص في اس كنيز كورجعي طلاق

دیدی پھراس کینزگی معرت قتم ہوجائے کے بعد شہر نے بیدہ می کیا ایس اس فورت کے ساتھ دیوں کر چکا ہوں اور پھر کینز کا آتا بھی اس بات کی تقسد میں کرو سے لیکن کینز اس بات کی تقسد این نہ کرے بلکہ جمٹنا و سے تو امام اوطیفہ کے فزو کیک ایک صورت میں کینز کا تو ل معتبر ہوگا فیذا مروکا وجوں کرنے کا دعوی تابت میں ہوگا اور ووؤں کے درمیان علیمہ کی برقر ارد ہے میں۔

ال کے پیکس میں جین بڑتو ہیں بات کے قائل ہیں: اس بارے بھی کینر کے آقا کا قول معتبر ہوگا اور شو ہر کا رجوع کرتا گاہت ہوجا سے کا اس کی دلیل میں جین کو بیٹان کی ہے: کنیز کی ملک بغیج کا مالک اس کا آقا ہے اور جہ آقا نے شوہر کے لئے اس ملکیت کا اقرار کرلیا تو شوہر کے لئے یہ ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور دجوع کرتا درست قرار دیا جائے ۔ ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور دجوع کرتا درست قرار دیا جائے گا۔

مها حمین ایستنظانے اسپناس مؤقف کی تائیدیش بیدولیل بیش کی ہے: جس طرح آقابیا قرار کرتا ہے کہ اس نے کنیز کا نکاح اس فض سے کردیا ہے اور کنیز اس کا انکار کرتی اور شو ہر بھی اس کا قائل ہوتا کہ نکاح کردیا ہے تو اس بارے بیس آقا کا قول معتر ہوتا کہذا یہاں بھی آقا کا قول معتر ہوتا ہائے۔

ا مام ابوصنیف اپنے مؤتف کی تائید میں بیہ بات جیش کرتے ہیں: رجوع کرنے کا تھم عدت پر بنی ہوتا ہے لین عدت موجود ہو موجود ہوگی تو رجوع کیا جاسکتا ہے عدت موجود نہیں ہوگی تو رجوع نہیں کیا جاسکتا اور عدت کے باتی رہنے یا ختم ہونے کے بارے میں کیونکہ کنیز کا قول معتبر ہوتا ہے اس لئے اس مسئلے میں مجی کنیز کے قول کی بنیاد پر تھم جاری کیا جائے گا۔

یبان مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر صور تحال اس کے بالکل الد بوابیخی شوہر یہ کیے: میں نے کنیز کی عدت کے دوران اس سے رچوع کر لیا تھا اور کنیز اس کی بات کی تقد این کروے کین آقاس بات کوشلیم نہ کرے تو اس بار نے میں صاحبین بھینیا کے دوران اس بات کوشلیم نہ کرے تو اس بار نے میں صاحبین بھینیا کے دوران بیس بوگا۔

اور متندروایت کے مطابق امام ابوصیفہ بھی اس بات کے قائل ہیں: اس صورت عال میں آقا کا قول معتبر ہوگااس کی ،

دلیل بیہ جنج بہت کنیز کی عدت ختم ہوجائے گئ تو وو آقا دوبارواس کی ملک متعد کا مالک بن جائے گااس لئے آقا کے حق کو ،

باطل کرنے میں کنیز کا قول قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ بہلی صورت اس کے بریکس تھی کیونکہ وہاں آقا خود اپنا حق اور اپنی ملکت شوہر کے نام کرنے پر تیار ہوگیا تھا۔

بہل صورت کا تھم اس دلیل سے مختلف تھا کہ جب آقائے رجوع کرنے کی تھدیق کی تھی تو گویا اسنے اس بات کا اقرار کرلیاتھ کہ اس رجوع کے وقت عدت ایھی باقی تھی اور عدت کے تم ہوجائے یا باقی ہونے بیس کنیز کا قول معتر ہوتا ہے اور جب تک عدت باتی ہے اس دبت تک آتھا کی ملکیت بھی ظاہر نہیں ہو کتی اس لئے وہاں آتا کا اس چیز کے ساتھ کوئی

واسطة بيس ہونا جا ہے۔

ر سے اگر کنیز یہ ہے۔ میری عدت گزر چکی ہے اور اس کا شوہر اور آفا مید نشان عدمت البحی نہیں گزری ہے تو اس بارے میں کنیز کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ دواس بارے میں اٹین بھی ہے اور اسے اس بات کا بخو بی پید ہوگا اس کی عدمت پوری بوچکی ہے یا ابھی پوری نیس بولی ہے۔

حق رجوع كختم ہونے والے دفت كابيان

﴿ وَإِذَا انْفَطَعَ اللَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ لَعَشْرَةِ آيًّا مِ انْفَطَعَتْ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمُ تَغْتَسِلُ، وَإِنْ انْفَطَعَ لِاقَلَ مِنْ عَشَرَةِ آيَامٍ لَمْ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَغْتَمِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلاةٍ كَامِلٍ ﴾ لِآنً الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ، فَبِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ خَرَجَتُ مِنُ الْحَيْضِ فَانْ قَلْصَاتُ الْعِدَّةُ وَانْقَطَعَتُ الرَّجْعَةُ، وَفِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الدَّمِ فلا بُدَّ أَنُ يُّعُتَضِدَ الانْقِطَاعُ بِحَقِيقَةِ الاغْتِسَالِ أَوْ بِلُزُومِ حُكُم مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِيّ وَقُتِ البصَّلايةِ، بِسِخِلَافِ مَسَا إِذَا كَانَسَتْ كِتَسَابِيَّةً لِلْآنَّهُ لَا يُتَوَقِّعُ فِيْ حَقِّهَا اَمَارَةٌ زَائِدَةٌ فَاكْتَفَى بِ إِلانْ قِسطاع، وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَابِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ، وَهَلَذَا اسْتِسْخُسَسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ إِذَا تَيَسَمَّتُ انْقَطَعَتُ، وَهِلْاً قِيَاسٌ لِآنً التَّيَسُمُ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةً مُطْلَقَةً حَتَى يَثَبُتُ بِهِ مِنْ الْاَحْكَامِ مَا يَثُبُتُ بِإلاغُيْسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ . وَلَهُمَا آنَهُ مُلُوَّتُ غَيْرُ مُطَهِّرٌ ، وَإِنْمَا أُعْتَبِرَ طَهَارَةً ضَرُورَةَ آنُ لَا تَنَضَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ، وَهَلَذِهِ النَّسْرُورَمَةُ تَتَسَحَقَّقُ حَالَ اَدَاءِ الصَّلَاةِ لَا فِيْمَا قَبْلَهَا مِنُ الْأَوْقَاتِ، وَالْآخُكَامُ النَّابِنَةُ آيَـضًا ضَرُورِيَّةُ اقْتِضَائِيَّةً، ثُمَّ قِيلَ تَنْقَطِعُ بِنَفُسِ الشُّرُوعِ عِنْدَهُمَا، وَقِيلَ بَعُدَ الْفَرَاعِ لِيَتَقَرَّرَ خُكُمُ جَوَازِ الصَّلاةِ

﴿ وَإِذَا اغْتَسَلَتُ وَنَسِيَتُ شَيْنًا مِنُ بَنَفِهَا لَمْ يُصِيْهُ الْمَاءُ ، فَإِنْ كَانَ عُضُوّا فَمَا فَوْقَهُ لَمُ تَسَفَّطِعُ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ عُضُو انْقَطَعَتْ ﴾ قَالَ رَضِى اللهُ عَنهُ : وَهٰذَا اسْتِحْسَانٌ . وَالْقِيَاسُ فِي الْعُصْوِ الْكَامِلِ آنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِآنَهَا غَسَلَتُ الْاكْتُرَ الشَّيْحُسَانٌ . وَالْقِيَاسُ فِي الْعُصُو الْكَامِلِ آنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِآنَهَا غَسَلَتُ الْاكْتُرَ الْعُصُو الْكَامِلِ آنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِآنَهَا غَسَلَتُ الْاكْتُرَ وَالْمَعْسَ وَالْمَعْمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزّا . وَوَجُهُ . وَالْمِيْسَاسُ فِيسَمَا دُوْنَ الْعُضُو آنْ تَبْقَى لِآنَ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزّا . وَوَجُهُ

الاستخسان وَهُوَ الْفَرُقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضُوِ يَتَسَازَعُ اللهِ الْجَفَاثُ الْهِلَّتِهُ فَلا يَتَفَقُلُ بِعَدَمِ وَصُولِ الْسَاءِ النَّهِ الْفَرُقُ أَنْ مَا دُوْنَ الْعُضُو يَتَسَازَعُ اللهِ الْجَفَاثُ وَلا يَعْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَ وَصُولِ الْسَاءِ النَّهُ أَنْ اللهُ تَنْفَعِلُعُ الرَّجْعَةُ وَلا يَجِلُ لَهَا التَّزَوُّ جُ أَخْدًا بِالاحْتِيَاطِ فِيهِمَا، بِحِلَافِ الْعُضُو الْكَامِلِ لاَنَّهُ لَا يَتَسَازَعُ اللهِ الْجَفَاثُ وَلا يَعْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَ الْمُصْمَعَ وَالاسْتِنْشَاقِ كَتَرُكِ عُطْهِ . وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّ تَوْكَ الْمَصْمَعَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ كَتَرُكِ عُطْهِ . وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمَصْمَعَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ كَتَرُكِ عُطْهِ . وَعَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : هُو بِمَنْ الْآهِ مَا دُوْنَ الْعُضُو لِلاَنْ عَلَيْهِ الْمُعْمَعِيدِ الْحَيْلَةِ مَا دُوْنَ الْعُضُو لِلاَنْ عَلَيْهِ الْمُعْمَعِيدُ وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَعِيدُ وَالْمُ عُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقِ اللهُ الْمُعْمَعِيدِ اللهُ اللهُ عَمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَعِيدُ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِلَةُ اللهُ الْمُعْمَعِيدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِيمِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِي الْعُفْلِ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِقُ الْمُعْتِهِ الْمُعْتَعِلِهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَاءِ اللهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَاءِ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ اللهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَاءِ الْمُعْلِي الْمُعْمَاءِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْلِي الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعِلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ

#### زجمه

اور جب (عدت گزارنے والی محورت) کے تیسرے حیض کا خون دی دن کے بعد بند ہو جائے تو رجون کرنے کا حق فتم ہو جائے گا۔ آگر چہ مورت نے ابھی شل شد کیا ہو۔ آگر چیش کا خون دی دن سے پہنے بند ہوجائے تو جب سب ، ن و ن شل شدکرے یا ایک نماز کا وقت پورا نہ گزرجائے تو اس وقت تک شو ہر کور جوٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: شرقی طور پردس دن سے زیادہ حیض نہیں ہوسکتا اس لئے خون کے منقطع ہونے کے ساتھ ہی حیض نتم شار ہوجائے گا اور عدت پوری ہوجائے گی اور رجوع کرنے کا حق فتم ہوجائے گا۔ اور عدت پوری ہوجائے گی اور رجوع کرنے کا حق فتم ہوجائے گا۔

لیکن اگروس دن سے پہلے ہی حیض کی آ مدرک جائے تورجوع کاخل باتی ۔ نے ایک کیونکہ ہوسکتا ہے دو ہارہ خون جاری ہو جائے اس کے منقطع ہونے کا لیقین ہونا ضروری ہوگا اور بدیقین ای وقت ٹابت : منتب بہنشل کرنیا جائے یا اس عورت کو پاک عورت کو پاک عورت کو پاک عورت کو پاک عورت کو باک کے دونوں کے حکم میں شامل کرلیا جائے جیسے ایک نماز کا وقت گزرجائے۔ اس کے برخا نے جب بیوی اہل کتاب ہو تو اس کے حق میں مزید کسی علامت کی تو تع نہیں ہے کہندا اس بارے میں صرف خون کے منقطع ہونے پراکتفا و کیا جائے گا۔

امام ابوصنیفداورامام ابو بوسف کنزدیک رجوع کائن ای وقت منقطع ہوجائے گاجب عورت تیم کر کے وکی بھی (نفل) نماز اور کماذ پڑھنے کی قیدامتھ میں اور کرنے اور نماذ پڑھنے کی قیدامتھ میں اور کرنے کا اور قیاس کا تقاضا بھی بھی ہے کے وقلہ جب پائی کے استعال پر قدرت نہ ہوتو تیم کرنا مطلق طہارت شارہ وتا ہے بہاں تک کہ جواحکام شمل کے ذریعے تابت ہوجاتے ہیں تو تیم کی اندہوگا۔

شیخین نے بہ بات بیان کی ہے: تیم در حقیقت انسان کو پاکٹیس کرتا ہے بلکہ آلودہ کر دیتا ہے اوراس کو صرف ضرورت کے پیش نظر طہارت قرار دیا گیا ہے تا کہ فرائض ہیں اضافہ نہ ہوتا رہے اس کی ضرورت نماز کی اوا لیگی کے وقت چیش آتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہونے ہے جی نماز کے اقتضاء ہونے کی وقت شروع ہونے ہے جہاج چیش نہیں آتی ۔ اس طرح دیگر جن امور کے لئے تیم کا تھم دیا گیا ہے وہ بھی نماز کے کا اقتضاء ہونے ک

تشريعمات حدايد ر میروست کے تحت تابت ہوتے ہیں۔ یہ می کہا گیا ہے بیٹین کے نزدیک نماز شروع کرنے کے ساتھ می رجوع کرنے کے اتھ می رجوع کرنے کا ویمل سے مرورت سے ست میں روایت کیا گیا ہے قمازے فارغ ہونے کے بعد منقطع ہوگا تا کرنماز کے جواز کا تھم پختہ ہوئے۔
میں منقطع ہوجائے گا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے قمازے فارغ ہوئے سے بعد منقطع ہوگا تا کرنماز کے جواز کا تھم پختہ ہوئے۔ سی سی ہوجات میں ) جب مورت مسل کر لے اور اس دوران جسم کا کوئی ایسا جسنہ بھول جائے جس تک پانی نہ پہنچا ہوا تو اگر وہ حسر ر (اسک) صورت س) بسب ر۔۔۔۔ پورے ایک عضو کے برابر ہوئیا اس سے زیادہ ہوئور جوئ کرنے کاحق منقطع نبین ہوگا، لیکن اگر اس سے کم نہ ہوئو شو ہر سے رجوع

مسنف فرمات بین: بیمسئله بحی استحسال کے طور پر بے درنہ قیاس کا تقاضا بیہ ہے: کامل عضورہ جانے کی صورت میں شو برکو رجوع کاحق باقی ندر ہے کیونکہ وہ تورت اکثر جسم کو دھوچکی ہے۔اس طرح اگر ایک عضو سے کم حصہ سوکھارہ کمیا تھا' تو بھی قیاس کا یہ در ہوئے کا تھم باتی رہے کیونکہ جنابت اور حیض کے تعلیم کونتیم نہیں کیا جاسکتا۔ استحسان کی دلیل میہ ہے: ایک عضوے کم صد خنگ رہ جائے گا تو بد کہا جائے گا شاید برحصہ اپنے تعور سے جم کی دلیل سے پہلے خنگ ہو گیا ہواس لئے پانی ند وینچنے کا عم نہیں دیا جاسکتا ہے اس لئے ہم نے بیر فیصلہ دیا اس صورت میں رجوع کرنے کاحق منقطع ہوجائے گا' دوسر کے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا بھی . جائز نہیں ہوگا تا کہ دونوں باتوں میں احتیاط پڑمل کیا جاسکے لیکن کم ل عضو کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ کم ل عضواس طرح سے جلد . خنگ نبیس ہوتا اور نہ ہی عسل کے دوران عام طور پر کمل عضو کے بارے میں غفلت اختیار کی جاتی ہے لہذا دونوں مسائل الگ حیثیت . کے حالی ہوں گئے۔

المام البويوسف في سيزيات بيان كى ب: أكر كلى كرف كاياناك من يانى دُالنه كالمل جيوث جائي اتواس كالمطلب سيب: بوراعضو چھوٹ گیا۔ان سے دوسری روایت رہے: جس کے امام محمد علیہ الرحمہ مجی قائل ہیں: یہ ایک کمل عضو سے کم شار ہوں کے۔اس کی دلیل میہ ہے: کلی کزینے اور ناک میں بانی ڈالنے کی فرضیت میں اختلاف بایا جاتا ہے جبکہ دیکر اعضاء کا تکم اس

علامه ابن جام منفى عليد الرحمد لكصيح بيل كدجب وكاوان رات سدكم من منقطع بوااور ندنها في ندنم زكا وقت ختم بوا بلكه تيم کرلیا تو رجعت منقطع ندہوئی ہاں اگراس تیم سے پوری نماز پڑھ لی تو اب رجعت نہیں ہوسکتی اگر چہوہ نمازنفل ہواوراگرابھی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ شردع کی ہے تو رجعت کرسکتا ہے اور اگر تیم کرکے قر آن مجید پڑھایا مصحف شریف جھوایا مسجد میں گئی تو رجعت ختم نه ہوئی۔ ( فتح القدیر ، کماب طلاق )

عسل کیا ادر کوئی جگرا یک عضوے کم مُثلًا بازویا کلائی کا پچھ حصہ یا دوایک اونگی بھول کی جہاں پانی پہنچنے نہ تانیخے میں شک ہے تو رجعت ختم ہوگئ مگر دومرے سے نکاح اُس وقت کر سکتی ہے کہ اُس جگہ کودھولے یا نماز کا وقت گزر جائے اور گریفین ہے کہ و ہاں بانی نہیں پہنچاہے یا قصدا اُس جگہ کوچھوڑ دیا تو پر جعت ہوسکتی ہے اور اگر پوراعضوجیے ہاتھ یا یا وں بھولی تو رجعت ہوسکتی ہے،



ا کی کرناورناک می یانی پڑھانا دونوں ملکرا کیے منسویں اور ہرایک ایک منسوے کم ہے۔ (رفاق رکناب طلاق) حق رجوع کے اختیام میں تداہب اربعہ

رجی طلاق دینے والے کے لئے رجی کاموقع کی وقت تک ہے؟ اس می بھی نقها و کے درتمان سے مراد تین بیل بیا میں طلاق درتمان سے مراد تین بیل بیا میں طلبر؟ امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزد کیے قر وے مراد بیش ہے اور امام احمد بن عبر اللہ بھی ہی ہی ہے۔ بیہ ولیل جاروں خلفا وراشدین ، عبد انشہ بن مسعود خمید انشہ بن عباس ابی بن کعب ، معاذبین جبل ، ابوالدردا، عباد و بین صاحت اور ابوموی اشعری رضی انشہ میں میں مقول ہے۔ اہام محمد علیہ الرحمہ فی طاحل صعی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول انشوال کے 13 محان وں سے ملے بیں ، اور ان سب کی ویل میں تی ہواور میں بھڑت تا بعین نے جی و فیاری ہے۔

ال اختلاف کی بنا شافعیداور مالکید کے نزویک تیسر سے بیش میں داخل ہوتے نی دو۔ تی عدت ختم ہو جاتی ہے ، اور مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو، اس حیض کا شارعدت میں نہ ہوگا، بلکہ چو بینے حیض میں داخل ہوئے پر عدت ختم ہوگ ۔ (معنی المعتاج ، حاشیہ الله سوتی)

### دلیل استحسان کے پیش نظر اکثر کوکل کے قائم مقام کرنے کا بیان

معنف نے یہاں میہ بات بیان کی ہے: بیتھم استحسان کے پیش نظر ہے۔ تیاس کا تقاضا تو یہ تھا: اگر ایک کھل عضو بھی دھونے سے دہ گیا تھا تو بھی رجوع کرنے کا حق باتی ندر بتا کیونکہ عورت نے اپنے جسم کے اکثر جھے کو دھولیا تھا اور اصول ہیں۔ اکثر پرکل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور کثیر کے مقابلے بھی قبیل معدوم شار ہوتا ہے اس لئے جب اکثر جسم دھویا گیا تو بھی جم ہونا جا ہے کہ پوراجسم دھوئیا گیا جا جبکہ دوسری طرف تیاس کا تقاضا ہیہ ہے: اگر ایک عضوے کم حصہ بھی خشک رہ گیا ہے تو رجوع کا حق بہتی ہونا جا ہے کہ دوسری طرف تیاس کا تقاضا ہیں ہے: اگر ایک عضوے کم حصہ بھی خشک رہ گیا ہے تو رجوع کا حق بہتی ہونا جا ہے کہ دوسری طرف تیاس کا تقاضا ہیں ہے: اگر ایک عضوے کم حصہ خشک رہ گیا ہے تو رجوع کا حق بہتی کی تا پا کی باتی کے دیست اور چین کو اجزاء پی تھی تھی تا پا کی باتی کے دیست اور چین کو اجزاء پی تھی تھی تا ہا کہ باتی کی دیا ہے۔ دوسری کی دوست میں جنا بت یا جین کی تا پا کی باتی کے ۔ دوسری کی دوست میں جنا بت یا جین کی تا پا کی باتی کی دیا ہے گیا ہے۔ دوسری کی دوست میں جنا بت یا جین کی تا پا کی باتی کی دیا ہے گیا ہوں کی دوست میں جنا بت یا جین کی تا پا کی باتی کی دیا ہے گیا گیا تھی کی تا پا کی باتی کی دیا ہے گیا ہے کہ دوسری کی دوسری کو دوسری کی کی دوسری کی دوسر

استحمان کی صورت ہے: عام طور پرایک عضوے کم حصہ جلد خشک ہوجا تا یخیاس لئے ہدبات یقین ہے نہیں کہی جاسکتی کہ پانی وہاں تک پہنچا ی نہیں ہے یا چینچنے کے بعد خشک ہوگیا ہے۔ اس لئے ہم نے بیٹھم دیا ہے: اس مورت میں بینی ایک مکمل عضو سے تاک میں پائی ڈالنے کورک کرنالیک کمل عضو کورک کرنے کے مترادف ہے بیٹی اگر ندکورہ بالا مورت شسل کرتے ہوئے گی کرنے اور تاک میں پائی ڈالنے کورک کرنالیک کمل عضو کورک کرنے کے مترادف ہے بیٹی اگر ندکورہ بالا مورت شسل کرتے ہوئے گی کرنے اور تاک میں پائی ڈالنے کورک کردے اور باتی پورے جسم کو دھولے آتا مام ابو پوسف کے نزدیک اس کے شوہر کورجونا کرنے کا افتحار باتی ہوگا۔ امام ابو پوسف سے دوسری روایت میں متقول ہے، اور امام مجرعلی الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں: شسل میں کی کرنے اور تاک میں پائی ڈالنے کورک کرنا ایک مکمل عضوے کم جھے کورک کرنے کے مترادف ہے بیٹی اس صورت میں شسل مکمل ہوجا تا ہے۔ مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ناک میں پائی ڈالنے اور کئی کرنے کی فرضیت میں اختلاف پایاجا تا ہے' جبکہ ویکرا عضاء کا تھم اس سے مختلف ہے' کیونکہ انہیں دھونے کی فرضیت میں اختلاف پایاجا تا ہے' جبکہ ویکرا عضاء کا تھم اس سے مختلف ہے' کیونکہ انہیں دھونے کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

### حامله عورت سے رجوع کرنے کا بیان

﴿ وَمَنْ طَلَقَ امْ وَأَتَهُ وَهِي حَامِلٌ اوْ وَلَدَتْ مِنهُ وَقَالَ لَمْ اُجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجُعَةُ ﴾ إِلاَ الْحَبَلَ مَنَى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنهُ جُعِلَ مِنهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَبَلَ مَنَى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ الْوَطُءَ وَالْمَلُ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ الْوَطُءَ وَالْمَلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتُ الْوَطُءَ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتُ الْوَطُءَ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْكِ مُتَاكِّدٍ يَعُقُبُ الرَّجْعَةَ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ مِنْ مِنْكِ مُتَاكِدٍ يَعُقُبُ الرَّجْعَةُ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقِ مِنْهُ وَلَذَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِحَمَانُ فَلَانُ تَشَبُلَ إِلَا وَعَلَى الْمُعَلِقُ الْوَطُءِ الْإِحْصَانُ فَلَانُ تَشَبُلَ بِهِ الرَّجْعَةُ وَيَبُطُلُ وَلَا لَا الطَّلَاقِ، وَلَا نَعْدَهُ تَنْفَضِى الْعِمَالُ فَلَا تُتَصَوَّرُ الرَّجْعَةُ وَالْمَعُولُ الطَّلَاقِ، وَلَا نَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعَدَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُنَعْدَهُ تَنْفَضِى الْعِلَاقِ ، وَلَا تُنَعَلَ وَلَا تُنَعَدُهُ تَنْفَضِى الْعِلَاقِ ، وَلَا تُنَعَدُهُ وَلَا تُنْعَدُهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْمُؤَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَاقِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلَاقُ اللَّهُ الْمُ وَلَدَتْ بَعُدَهُ تَنْفُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ

قَالَ : ﴿ فَان خَلابِهَا وَاغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى مِسْرًا وَقَالَ لَمُ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَمْلِكُ

<sup>(</sup>۱) أحرجه البحاري في "صحمه" ٢٧١/٥ برقم (٢٧٤٥) و مسلم في "صحبحه" ٢/١٠٨٠ برفم (١٤٥٧) و أبو داود في "سمه" برقم (٢٢٧٢) ـ والمسمالي برهم (٢٢٦٠) وابن ماجه في "سمنه" برقم (٢٠٠٤) و عيرهم عن عائشة رصي الله عمها ـ و حرجه السمه عر اس عمر رصي الله عمهما انظر "نصب الراية" ٣/٢٣٦ ـ ٢٣٧\_

الرَّجْعَةَ ﴾ لِآنَ قَاكُمَةَ الْمِلْكِ بِالْوَطْءِ وَقَادُ اَقَرَّ بِعَدَمِهِ فَيُصَدَّقَ فِي حَقِي نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ وَلَدُ الْوَجْعَةُ ﴾ لِآنَ قَاكُمة الْمُهُولِانَ قَاكُمة الْمُهُولِانَ قَاكُمة الْمُهُولِانَ قَاكُمة الْمُهُولِانُ مَا مُعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُهُولِلانَ قَاكُمة الْمُهُولِالْمُسْتَى يُبْتَنَى عَلَى تَسْلِيمِ الْمُهُدَّلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

جو مخص ائی بیوی کوطلاق دید ، اور و عورت حمل کی حالت میں ہواوراس کے ہاں بیچ کی پیدائش ہوجائے اور مردوون وے میں نے تواس عورت کے ساتھ محبت بی نبیس کی ہے تو مردکور جوئ کا اختیار ہوگا، کیونکہ جب حمل کاظہورائے عرصے میں ہوکہ اے شوہر سے منسوب کیا جاسکے تو وہ اس شوہر کا شار ہوگا۔ نبی اکر م<sup>ہتالیا</sup> ہے کا فرمان ہے:'' بچے مساحب فراش کا ہوتا ہے''۔ بیدمعالمہ اس مرد کے محبت کرنے کی ولیل بھی بن جائے گا۔ای طرح بچہ کانسب اس سے ٹابت ہوجائے گا' تو وہ مردوطی کرنے والاشار ہوگا'لبدا جب وطی ٹا بت ہوجائے اتو ملکیت منتحکم ہوجائے گی۔ملکیت میں جوجمی طلاق دی جائے گی اس کے بعدر جوع کی تنجائش ہوگی۔اور شربعت کی تکذیب کی دلیل سے شوہر کا بیان غلط قرار دیا جائے گا۔ کیا یہ بات طے شدہ نہیں ہے: وطی سے 'احسان' ثابت ہوجا تا ہے اور جوع کرنے کا سی ہونا بدرجداولی نابت ہوگا۔ ندکورہ مسئلے ک صورت بیہے: مرد کے ظلاق دینے سے پہلے خاتون نے بیچ کو جنم دیا ہو کیونکہ آگر طلاق دینے کے بعد بچے کی بیدائش ہوئی تو بنچے کی بیدائش کے ساتھ ہی عورت کی عدت ختم ہوجائے گی اور رجوع کی کوئی منجائش بیس رہے گی۔

ا گرشو ہرتے بیوی کے ساتھ خلوت کی درواز و بند کر دیا 'یا پردواؤکا دیا' اور پھر بیا کہددیا: میں نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی اور مجرعورت كوطلاق ديدى تواست رجوع كاحق حاصل نبيس موكا \_ كيونكه نكاح كى ملكيت وطى كرنے سے مؤكد موتى ہے كيكن شو مرنے معبت نہ کرنے کا اقرار کرلیا ہے تو اس کی ذات کے بارے میں تقیدیق کی جائے گی کیونکہ رجوع کرنے کاحق بنیادی طور پرمردکو ای حاصل ہوتا ہے۔اس لئے اسے جھٹانا یانبیں جائے گا۔جبکداس مورت کے مہر کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکداس کے مطے شدہ مہر کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب عورت خو د کومر دے سپر د کر دے اس میں مرد کا تمتع کرنا شرط نبیں ہے۔ اس کے برخلاف پہلی صورت کا

عدت درجوع سے متعلق اسلاف سے فقہی روایات

حافظ ابن كثير شافعي لكھتے ہيں۔كە مورت اپنے خاوند كے انتقال كے بعد جار مہينے دك ون عدت كزارين خواہ اس نے مجامعت ہویانہ ہوئی ہو،اس پراجماع ہے دلیل اس کی ایک تو اس آیت کاعموم دوسرے سیھدیث جومتداحمداور سنن میں ہے جیسے امام ترندی سیج کہتے ہیں کہاس سے مجامعت نہیں کی تھی نہ مہرمغرر ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، فرمائے اس کی نسبت کیا فتوی ہے جب وہ کئ مرتبهاً ئے سیحتو آپ نے فر مایا میں اپنی دلیل سے فتو کی دیتا ہوں ، اگر ٹھیک ہوتو اللہ تعالیٰ کی ظرف ہے جانو اور اگر خطاء ہوتو میر ک

المسلسل المرف مد معروالتداورول اى مرى ين مرافق في ميك الموت ويورامر الح كاجوال كوندان وستوريو ال يمي كونى كي يرشى شد دو اوراس مورت كو يورى عدت كزار في جائية ادرائ حدد يدى في الحكام يدين كر دعزت معلى بن ر سراراتهی کمزے ہو کے اور فریانے لکے بروع بنت واش کے بارے جی رمول الله علیہ وسلم نے یمی فیصلہ کیا تھا۔ حضرت رس میدانند یه کن کربہت فوش اوسئے۔ بعض دوایات میں ہے کہ افتح کے بہت سے لوگوں نے بیددوایت بیان کی ، ہاں جو مورت اسیخ منوندگ دفات کے دفتہ من سے ہواس کیلئے میرعدت نیس اس کی عدت وضع حمل ہے۔ کو ،انقال کی ایک سماعت کے بعدی ہو مِاسِكَ قَرْ ٱلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنَّ يَعْمَعْنَ حَمْلَهُنَّ) 65 مالطلاق 1:) حمل واليول كي عرب ومتعظمل ہے۔

حفرت عبدالله بن مباس فرمائے بیں کدومت حمل اور چار مبینے دس دن میں جود مرکی عدت ہووہ حاملہ کی عدت ہے، یہ قول تو بہت اچھاہے اور دونوں آیتوں میں اس سے تنظیق بھی عمدہ طور پر ہو جاتی ہے لیکن اس کیخلاف بخاری ومسلم کی ایک صاف اور صرتح مدیث موجود ہے جس میں ہے کہ حضرت سریعہ اسلیمہ کے خادند کا جب انقال ہوا، اس دنت آپ حمل سے تھیں اور چندرا تیں گزار يا في تحين تو بچه تولد موا، جب نها دسوچکين تو کباس وغيره الچها پن ليا، حضرت ابوالسنانل بن بعلبک نے بيدد مکيو کرفر مايا کياتم نکاح کرنا و بنی بو؟ الله کانتم جب تک چار مبینے دی دن نه گزر جا کمین تم نکاح نبیل کرسکتیں۔ حضرت سیعہ بیان کرخاموش ہو کئیں اور شام کو .. فدمع نبوی ملی الله علیه وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ بوچھا تو آب نے فرمایا کہ جب بچہ ہو گیا اس وقت تم عدت سے نکل سکی، اب اگرتم چاہوتو بیٹک نکاح کرسکتی ہو۔ ریم می مروی ہے کہ جنب حضرت عبداللّٰد کواس حدیث کاعلم ہوا تو آپ نے بھی اسپے قول سے رجوع كرليا،اس كى تائيداس سي بهى بوتى ب كه حضرت عبدالله كے ساتھى شاگر دېھى اسى حديث كے مطابق فتوى ديا كرتے تھے۔ ای طرح لونڈی کی عدت بھی اتی نہیں،اس کی عدت اس ہے آ دھی ہے یعنی دومبینے اور پانچ راتیں،

جمہور کا ندہب یمی ہے جس طرح لونڈی کی حد بہنسیت آ زادعورت کے آ دھی ہے ای طرح عدت بھی ہجمہ بن سیرین اور بعض علا وظاہر میدلونڈی کی اور آزاد کورت کی عدت میں برابری کے قائل میں۔الناکے دلیل ایک تو اس آیت کاعموم ہے، ووسرے یہ که عدت ایک جلی امر ہے جس میں تمام مورتیں بکسال میں۔حضرت سعید ابن مسیتب ابوالعالید وغیرہ فریاتے ہیں اس عدت میں منكمت بيب كدا كرعورت كومل موكاتواس مدت مين بالكل ظامر موجائ كايد

حضرت ابن مسعود کی بخاری و مسلم والی مرفوع حدیث میں ہے کمانسان کی پیدائش کا پیٹال ہے کہ جالیس دن تک تو رخم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھرخون بستہ کی شکل جالیس دن تک وہتی ہے پھر جالیس دن تک گوشت کا وقفر ا رہتا ہے بھر للہ تعالی فرشتے کو بھیجنا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ توبیا یک سوبیس دن ہوئے جس کے جارمہینے ہوئے ، در دن احتیا الله اور رکھ دے کیونکہ بعض مہینے انتیس دن کے بھی ہوتے ہیں اور جب رو**ح پھونک دی گئی تو اب** بچہ کی حرکت محسوں ہونے لگتی ہے اور حس بالكل طاہر موجاتا ہے۔اس كئے اتن عدت مقرر كي كئے۔ معید بن میتب فرماتے ہیں دی دن اس لئے ہیں کروں انبی دی واوں میں پھوکی جاتی ہے۔ رہیے بن اس بھی بی فرمات ہیں۔ دعزت امام احمد سے ایک روایت میں ہی مروی ہے تا کہ جس لونڈی سے بچے ہوجائے اس کی عدت بھی آزاد ورت کے برابر ہاں گئے کہ وہ فراش بن می اورای لئے بھی کہ منداحمہ میں حدیث ہے۔ دھزت بھرو بن عاص نے فرمایا لوگو صدب نبوی صلی اللہ وسلم کوہم پر خلط ملط ترکرو۔ اولا دوالی لونڈی کی عدت جبکہ اس کا سردار قوت ہوجائے چار مہینے اور دس دن ہیں۔ بیصدیث ایک اور طریق ہیں۔ بیصدیث ایک اور طریق ہیں۔ بیصدیث ایک اور طریق ہے۔ بھی ابودا وویش مروی ہے۔

امام احمداس حدیث کومنکر بتائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ایک راوی قبیصیہ نے اپنے استاد عمرے یہ روایت نہیں ہی۔ حضرت سعید بن مسیتب مجاہد ،سعید بن جبیر ،حسن بن سیرین ، ابن عیاض زہری اور عمر و بن عبدالعزیز کا یہی تول ہے۔ یزید بن عبدالملک بن مروان جوامیرالمومنین شے ، یہی تھم دیتے تھے۔

اوزاگی،اسحاتی بن راہویہاوراحمہ بن خنبل بھی ایک روایت میں یہی فرماتے ہیں لیکن طاؤس اور قیادہ اس کی عدت بھی آ دھی بتلاتے ہیں بینی دوماہ پانٹی را تنس رابوحنیفہ ان کے ساتھ حسن بن صالح بن تی فرماتے ہیں میں حیض عدت گزارے، حضرت علی ابن مسعود، مطاءاورا براہیم مختی کا قول بھی یہی ہے۔

۔ امام ما الک علیہ الرحمہ ، امام شافتی اور امام احمد کی مشہور روایت بینے کہ اس کی عدت ایک حیض ہی ہے۔ ابن عمر شعبی ہمول ، لیف ، ابوعبید ، ابوتو راور جمہور کا بہی فدیمب ہے۔ حضرت لیٹ قرماتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں اس کا سید فوت ہوا ہے تو اس حیض کا ختم ہو جانا اس کی عدت کا ختم ہو جانا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر حیض شدآتا ہوتو تین مبینے عدت گزارے۔ امام شافعی اور جمہور فرماتے ہیں ایک مہینا ور تین دن مجھے ذیادہ پہند ہیں۔

ایک قول میں موتو وجوب اور عدم وجوب کے دونوں میں میں اور جب طلاق بائن ہوتو وجوب اور عدم وجوب کے دونوں قول میں مؤوت شدہ خاوندوں کی زندہ ہیو یوں برقو سب پر بیسوگوار کی واجب ہے،خواہ وہ تابالغہ ہوں خواہ و ہو گور تیں ہوں جوجیش وغیرہ سے اثر پکی ہوں ،خواہ آ زاد عور تیں ہوں خواہ لونڈ بال ہول ،خواہ مسلمان ہوں خواہ کا فرہ ،نول کیونکہ آ بہت میں عام تھم ہے، مال اور ابوطنیفہ کا فرہ عورت کی سوگواری کے قائل جیس ، شہاب اور این نافع کا قول بھی ہی ہے ان کی دیس وہ صدیت ہے جس میں ہے کہ جوجورت انشداور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں ہوا کہ یہ تھم تعبدی ہے،

ا مام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اور توری تکسن تا بالغہ تورت کیلئے بھی بٹی فریاتے ہیں کیونکہ وہ غیر مبکلفہ ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے اصحاب مسلمان لونڈی کواس میں ملاتے ہیں۔ (تفسیرا بن کیٹیر)

## حامله يسيم تعلق حق رجوع كابيان

 تشريعمات حدايد

1.3621

معنف نے اس کی دلیل میرینان کی ہے: جب مورت کا حمل اسی مدت میں کا ہم ہواجس میں اس مورت کا اسپینے شوہر سے وند ہو ہو مکن ہو تو من کی تبست اس فنص کی طرف کی جائے گی اس کی دلیل نبی اکرم نظامی کار فرمان ہے" بچہ فراش والے کا ہوتا ے "کوریہ میر مینی کورت کا صافہ ہو تا اس بات کی دلیل ہوگا اس مرد نے اس کورت کے ساتھ محبت کی ہے تو جب سنچا کا ز سبب سبب میں ہے۔ کا تو سرد کو وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا جب وظی تابت ہو جائے گی تو ملک نکاح میں تاکید پیرا ہو جائے گی اور تاكيدوالى ملك تكاح من طلاق كي يعدر جوع كى مخوائش بوتى ب-

ساں بیر سوال کیا ماسکا ہے: پھر شوہر کے اس وموے کی کیا حیثیت ہوگی: اس نے تو اس عورت کے ساتھ صحبت کی جی نبیر ے۔ اس کا بیے جواب دیا ہے؟ اس صورت میں شریعت نے مرد کے دعوے کی تکذیب کر دی ہے' تو اس کا بیان جموٹ قرارويا جائے گا۔

معنف نے اپ ان مؤقف کی تائید میں بیرولیل پیش کی ہے: جب اس دطی کے ذریعے محصنہ ہونا ٹابت ہوجا تا ہے تو اس ۔ کے ذریعے رجوع کرنے کاحق بدرجہ اولی ٹابت ہوگا۔ جہاں تک اس سئلے کاتعلق ہے: جب عورت نے طلاق سے پہلے بچے کوجنم ریا بوتا توسیح کی ولادت کے ساتھ بی اس کی عدت ختم ہو جانی تھی اور شوہر کے لئے رجوع کاحق یا تی نیس رہنا تھا اس لئے دوسرے مستنے على بيد بات شرط ہے كہ شو ہرنے كورت كوطلاق بي كى بيدائش كے بعدرى ہو۔

يمال مصنف نے سیمسکند بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لیتا ہے اور کمرے کا درواز و بند کر لیتا ہے اور یردو گراریتا ہے اور پھر بحد میں یہ کہتا ہے: میں نے اس عورت کے ساتھ محبت نہیں کی ۔ اور پھر وہ اس عورت کو طلاق دیدیتا ہے تو اب ال من فرجوع كرف كان تبين بوگاس كى دليل مدين جن جورت من معبت ندكي في بو ـ اوراست طلاق ديدي جائز توطلاق ہونے کے بعدو دبائد ہوجائے گی اور مردکور جوئے کرنے کاحق عامل ہیں رہتا۔

معنف نے اس کی دلیل پیچیش کی ہے: بیر محبت کرنے کے منتبے میں ملکیت موکد ہوتی ہے تو جب شوہر نے اس بات کا اقرار کیا تواٹی ذات کے حق میں شوہر کی تصدیق کی جائے گی اس کی دلیل سیہے: رجوع کرنا شوہر کاحق ہے۔ جب وہ خورائے حق کو ماقط كرف كوتيار ب اوراس كا قرار كرر ماب تواس كايدا قرار درست شارجوگا يبال پريداعتراض كيا جاسكنا ب ايي صورت ميس شو ہر شرکی طور پر جھوٹا قرار دیا جائے گا۔اس کی دلیل میہے: خلوت صححہ کے نتیجے میں احکام ٹابت ہو جاتے ہیں' تو مصنف نے اس کا جواب بددیا ہے: اسے شرعی طور پر جھوٹا قر ارٹیس دیا جائے گا۔

اس پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگروہ سچاہے تو پھر آپ اس پرمبر کی ادائیگی کیوں لازم کررہے ہیں تو مصنف بیفر ، تے ہیں. مبر کا تھم مختلف ہے اس کی دلیل میہ ہے: طے شدہ میرای بنیاد پرمؤ کد ہو گیا ہے۔ کہ قورت نے اس مبر کا بدلہ یعنی اپنی ذات شوہر کے سپردکرد کا بھی البت شو ہرنے اس کو قبضے میں نہیں لیا تو بیر میں ادائیگی سپر دکرنے کی دلیل سے لازم ہوتی ہے اس کا شوہر کے قبضے میں لینے یانہ لینے ہے کو کی تعلق نیں ہے۔ جبکہ طلاق کا معاملہ اس میں گف ہے۔ کیونکہ وہال نب تابت اور نب کا معاملہ اس میں کا نوشر کے بات کے والی سن میں اور نب کے بیات کے دولی منروری ہے۔ تبذا اگر وہال شوہر یہ کہتا ہے میں نے اس مورت کے ساتھ میں بیٹن کی نو شرق طور پراس کی بات کو جمٹلا یا جا تا ہے۔

## خلوت کے بعد جماع کے انکار کرنے کا بیان

وَفَانُ رَاجَعَهَا ﴾ مَ مُنَاهُ بَعُدَمَا خَلا بِهَا وَقَالَ لَمُ أَجَامِعْهَا ﴿ ثُمَّ جَانَتْ بِوَلَدِ لِآقَلَ مِنْ مَنْ الْجَعَةَ ﴾ لِآنَهُ يَنْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِذْ هِي لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْمُولَدُ يَبُعُ مِنْهُ إِذْ هِي لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْمُولَدُ يَبُعُنَى إِنْ مَا يَعْدَهُ لِآنَ عَلَى وَاطِنًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا يَعْدَهُ لِآنَ عَلَى وَالْمُولَدُ يَبُعُلُ وَلَى الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا يَعْدَهُ لِآنَ عَلَى الْعَبَالِ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا يَعْدَهُ لِآنَ عَلَى الْمُؤَلِّ وَاطِنًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا يَعْدَهُ لِآنَ عَلَى الْعَبَالِ النَّانِي يَرُولُ الْمِلُكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ قَبُلَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا يَعْدَهُ الْمُسْلِمُ لَا يَعْدَمُ الْوَطْءِ قَبُلَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا يَعْدَالُ النَّالِي يَعْدُولُهُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا يَعْدَمُ الْوَطْءِ قَبُلَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا يَعْدَمُ الْوَطْءِ قَبُلَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا يُعْمَلُ الْحَوَامَ

﴿ فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدُت فَانَتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ آتَتْ بِوَلَدِ اخَرَ فَهِى رَجْعَدُ هُ مَعْنَاهُ مِنْ بَطْنِ الْخَرَ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِنَّةِ اَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ اكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُفِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةُ وَقَعَ السَطَلَاقُ عَلَيْهِ بِالُولَدِ الْآوَّلِ وَوَجَبَتُ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ النَّالِي مِنْ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةُ وَقَعَ السَطَلَاقُ عَلَيْهِ بِالُولَدِ الْآوَّلِ وَوَجَبَتُ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ النَّالِي مِنْ الْعِدَةِ فَيَصِيرُ مُواجِعًا عَلُوقٍ حَادِثٍ مِنْ مُواجِعًا

2.7

اور جب شوہر نے رجوع کرلیا اور سے کہا: پل نے محبت نہیں کی پھراس کے بعد مورت نے بیچے کوجنم ویا اور بیرواقعہ دو ہرس
پر ہے ہوئے ہے پہلے پیش آیا تو رجوع کرنا میچی شارہوگا اوراس بیچے کا تعلق اس مرد سے ثابت ہوجائے گا۔ شرط بیہ بی بھر محبت کرنے عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیلی بیہ ہے: بیچے کا دوسال پیٹ بھی رہنا تمکن ہے البذا شوہر کو طلاق ہے پہلے محبت کرنے والا تسلیم کیا جائے گا اس کے بعد نہیں۔ کیونکہ دوہر کی صورت بھی طلاق واقع کرنے کے ساتھ ہی ملک نکاح ختم ہوجائے گی کونکہ طلاق ہے پہلے دلی معدوم ہے البذا ہو ابعد بھی کی جانے والی محبت کرام ہوجائے گی اور سلمان کی جزام کا مرحک نہیں ہوسکا۔

اگر شوہر نے یہ کہا: جب تم بیچ کوجنم دو تو جہیں طلاق ہے اور پھر تورت نے بیچ کوجنم دید یا (تو طلاق واقع ہوجائے گی) بھر اس تورت کے بال دوسرے بیچ کی پیدائش ہوئی تو رچوع کرنا شار ہوگا خواہ دو پیدائش چے ماہ بعد ہوئیا دوسال کے بعد ہوئیکن اس کی حرات کے بیا بات شرط ہے تورت نے عدت کے گر رجانے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل ہے جب کہا کہ کی پیدائش کے ساتھ ہی موجائی ورسال کے بعد ہوئی ہو اس کی دلیل ہے جب بہر نے کی پیدائش کے ساتھ ہی موجائی ورسال کے بعد ہوئی تو دوسرا کی اور سال کی دلیل ہے جب بہر نے کی پیدائش کے ساتھ ہی موجائی تو دوسرا پیجائی عدت کے دوران شوہر شم نے جب کہا ذاتھ ہوگی اور دوسرا کی اور سال کی دوسرا کے اور اور کی دوران شوہر شم نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگائی ورست کو طلاق واقع ہوگی اور دوسرا بھیا کی عدت کے دوران شوہر شم نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگائی ورست کو طلاق واقع ہوگی اور دوسرا بھیا کی عدت کے دوران شوہر شم نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگائی

كومكرم وت في عديد في والمائي المرين كيا قالبذا شوبركور بوع لرف والا شاركيا جاسد كا

منامدی بن سلطان کی ملید الریس لکت میں کہ جب سی مخص نے حالمہ کوطانا ق دی اور اس کی وظی سے منکر ہواور رجعت کرنی پر میں ہے کم میں بچہ پیدا :و کروت نکائے ہے جھ مبینے یا زیادہ میں وفادت ہوئی تورجعت ،وکی۔ (شرح وقامیہ، کماب طلاق) خلوت ست متعلق حق رجوع كااعتبار

مد مدعلا وَالدين منى عليه الرممه لكميّة بين كه جب كمي فنص سيّة نكاح كه بعد جيد مبينے يأ زيادہ سكه بعد بچه بهيدا وا پمرأ سے طلاق وی اوروغی ہے انکار کرتا ہے تو رجعت کرسکتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو چکا شرناً وطی ثابت ہے اُس کا انکار بریکار ہے۔اگر ضلوت ہو چکی ہے مروطی سے انکار کرتا ہے پھرطلاق دی تو رجعت نیس کرسکتا اور آگر شو ہروطی کا اقر ارکرتا ہے محرعورت منکر ہے اور خلوت ہو چکی ہے تورجعت كرسكما باورخلوت نبيس بوئي تونبيس \_ ( درمخار ، كماب طلاق )

# حن نسب حق رجوع كيلئ سبب بن سكتا ہے

یبال معنف نے اس مسئے کی ذیلی تن بی ظاہر کی ہے: اگر شوہراس مورت سے رجوع کرتا ہے بینی اس سے مراد بیہ ہے: اس م عورت کے ساتھ خلوت کرنے کے بعد اوریہ کہنے کے بعد کہ میں نے اس کے ساتھ صحبت نبیں کی تھی۔اور پھروہ عورت دوسال سے ایک دن کم کے عرب میں بیچے کوجنم ویت ہے تو بیر جوع کرنا درست شار ہوگا۔ جس کی دلیل بیہ ہے: اس بیچے کا نسب اس مخص ا بت بوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے: عودت نے عدت بوری ہوجانے کا اقر ارتبیں کیا ہے۔ جبکہ بچداس کے پیٹ میں اس پوری مدت کے دوران رہاہے توشو ہر کوطائی دینے ہے جہلے دھی کرنے والاقرار دیا جائے گا۔ طلاق دینے کے بعد قرار نہیں دیا جائے گا۔اس کی ولیل میہ ہے: دومری صورت کا اعتبار کرنے کے بیتے میں طلاق کی دلیل سے ملکیت زائل ہوجاتی ہے۔ کیونکدان سے پہلے وطی موجود ی بیل محلی تو این صورت میں تو بیده طی جرام جوجائے گی اور مسلمان کے بارے میں تو قع نبیس کی جاسمی ہے: وہ حرام کاار تکاب کرے لبداشو مركوطان وسية ست يمل وطي كرف والا شاركيا جائكا

يهال مستقب نے بيدمنله بيان كياہے: اگر شوہر بيوى سے بيركہتا ہے: جب تم نے بيچے كوجتم ديا تو تنہيں طلاق ہے اور پيرعورت بچے کو جنم دیدیتی ہے اور پھراس کے بعدوہ دوسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو پیل شوہر کی طرف سے رجوع کرنا شار کیا جانے گا۔اس کا مطلب بیہ ہے: وہ دوسرے منبچ کو پہلے ہے کم از کم چھ ماہ بعد جتم دیتی ہے کیکن اگر وہ دوسرا بچہ دوسال کے عرصے کے بعد پیدا ہوتا ے تو اس کے لئے بھی میں شرط ہے کہ تورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارنہ کیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے : پہلے بیچے کی پیدائش کے ساتھ ہی مرد کی طرف سے طلاق داتع ہو جائے گی اور عدت واجب ہو جائے گی جبکہ دومرا بچدالی صحبت کے بتیجے میں پیدا ہو گاجو اس مدت کے دوران ہوئی اس کی دلیل ہے جورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارئیں کیا۔ اوراس مردکور جوع کرنے والا شار کر

لإماستكار

# اكر شومر بي كى پيدائش سے مشر وط طلاق دے

﴿ وَإِنْ قَالَ كُلُّمَا وَلَدُّتَ وَلَدًا فَآنْتِ طَالِقٌ فَولَدَتْ ثَلَاثَةَ اَوْلادٍ فِي بُطُونِ مُخْتَلِفَةٍ فَالْوَلَدُ الْآوَلُ طَلَاقً الْآوَلُ طَلَاقً وَالْوَلَدُ النَّالِيْ وَعَمَدُ وَكَذَا النَّالِثُ ﴾ لِآنَهَا إِذَا جَانَتْ بِالْآوَلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَصَارَتُ مُعْتَدَةً، وَبِالنَّانِي صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ بَجْعَلُ الْقَلُوقُ بِوَطْء حَادِثٍ فِي وَصَارَتُ مُعْتَدَةً، وَبِالنَّانِي صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ بَجْعَلُ الْقَلُوقُ بِوَطْء حَادِثٍ فِي الْمُعلَّةِ وَيَعَفَعُ الطَّلَاقُ الشَّائِي بِولَادَةِ الْوَلِدِ النَّائِي لِآنَ الْبَعِينَ مَعْفُودَةً بِكَلِمَةِ كُلَّمَا الْمُعلَّدِ وَيَعَمَّ الطَّلَاقُ النَّالِي فِي الشَّلَاقُ النَّالِي فِي الطَّلَاقُ النَّالِي وَلَادَةِ النَّالِي وَلَادَةً النَّالِيَة لِهِ لَادَةً وَاللَّهُ اللَّالِي وَيَعَمَّ الطَّلُقَةُ النَّالِيَة لِهِ لَادَةً النَّالِي وَوَجَبَتُ الْمِحَلِي عِينَ وَقَعَ الطَّلَاقُ النَّالِي وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِالْاقُراءِ لِآنَةً عَالِمَا حَائِلٌ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ حِينَ وَقَعَ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَاللَّهُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَاللَّهُ الْمَالِي وَاللَّهُ اللَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ الطَّلَاقُ اللَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَاللَّهُ اللَّالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَعَلَى الطَّلَاقُ اللَّهُ وَالِهُ اللَّالِي وَالْمَالِلُ وَاللَّالِي وَالْمَالُولُ وَالِهُ الْمَالِي الْمَالِلِي وَالْمَالِي اللَّهُ وَالِي الْمُؤْلِي وَالْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي السَالِي الْمُؤْلِقِ الْوَالِي النَّالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الطَّلَاقُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي اللْمُؤْلِقِ اللْمَالِقُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُولُ اللَّالِقُلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُول

تزجمه

آور جب سمی شو ہرنے یوی سے میکہا: جب بھی بھی تم بیچے کوجنم دواتو تہمیں طلاق ہے تو جب بورت کے ہاں تین ہی بید ،

جا کیں اور جب سمی شو ہرنے یوی سے میکہا: جب بھی بھی تم بیچے کوجنم دواتو تہمیں طلاق ہے اور ساتھ ہی دوسری طلاق بھی جو ب ن ن اوراس طری تیسر سے بیچے کی ولا دت دوسری طلاق سے رجوع شار ہوگی اور تیسری طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ جب سے اوراس طری تیسر سے بیچے کی پیدائش ہوئی تھی تو پہلے بیچ کی پیدائش کے ساتھ بی ایک طلاق واقع ہوئی تھی اوراس کے بعد دیں ہے ۔

مروع ہوگی تھی ۔ دوسر سے بیچے کی پیدائش کے بعد رجوع شاہت ہوگیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بیٹے ہیں۔ دوسر سے بیچ نی پیت دوسر سے بیچ نی پیت کے دوسری طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ شو ہر نے لفظ "کا گا،" استعمال کیا ہے اور عدت وابحب ہوجائے گی پھر تیسر سے بیچ نی پیت کے سے مرور جوٹ کرنے والا شار ہوگا کی اس کے ساتھ بی تیسری طلاق داتھ ہوجائے گی اور عدت کا شار چین سے آپ ب سے مرور جوٹ کرنے والا شار ہوگا کی اس کے ساتھ بی تیسری طلاق داتھ ہوجائے گی اور عدت کا شار چین سے کی بیت کے کیونکہ اس وقت جب مورت پر طلاق داتھ ہوجائے گی اور عدت کا شار چین سے کی بیت وی ب سے مرور جوٹ کرنے والا شار ہوگا کی اس وقت وہ صالم تھی اور اسے جین آ یا کرتا تھا۔

ثرح

علامہ علاق الدین علی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کس شخص نے اپنی عورت سے کہا اگر تو بینے تو بھے کو طلاق ہے اُس کے بچہ بیدا ہوا طلاق ہوگئی پھرچھ مہینے یا زیادہ میں دوسرا بچہ بیدا ہوا تو رجعت ہوگئ اگرچہ دوسرا بچہ دوبرس سے زیادہ میں بیدا ہوا کہ اکثر مدت حمل دوبرس ہے اور اِس صورت میں عدت کی سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ زیادہ زیوں کے بعد حیض آ یا اور عدت ختر ہوں۔ ۔ ۔ شوہر نے وطی کی ہو۔ ہاں اگر عورت عدت کر رنے کا اتر ارکر چکی ہوتو مجہودی ہے۔ اور اگر دوسرا بچہ پہلے بچہ سے چھ مہینے ہے مند پیدا ہوا تو بچہ بیدا ہونے کے بعد د جعت تہیں۔ (در مختار ، کتاب طلاق)

يهاں مصنف نے بيد سنله بيان كيا ہے: اگر كوئى بير كہتا ہے: جب بمحى تم ينچ كؤجنم وَدُوَّتَهِ بِين طلاق بياتو بمروه عورت تمن بول

کوجنم و ۔ یُں اس کے تین بچے مختف ولی سے پیدا ہوئے۔ تو ہر بچے کی پیدائش کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی جلی جائے کی اور
تیسرے بچے کی پیدائش کے ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کی دلیل کے لفظ" کھا" محرار کا تقاضا کرتا ہے لہٰذا تیسر سے بچے کی پیدائش پر تیسر کی طلاق واقع ہوگی اور اس کے بعد مورت اپنی عدت بسر کر ۔ گی۔
سیجے کی پیدائش پر تیسر کی طلاق واقع ہوگی اور اس کے بعد مورت اپنی عدت بسر کر ۔ گی۔

رجعی طلاق یافته عورت زیب دزینت اختیار کر علی ہے

﴿ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجُعِيَّةُ تَتَشُوَّ وَ تَتَزَيَّنُ ﴾ لِأَنَّهَا حَلالٌ لِلزَّوْجِ إِذْ النِّكَاحُ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ الرَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ فِوَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ لَّهُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا ﴿ وَيُسْتَحَبُ لِوَوْجِهَا اَنْ لا الرَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ فَوَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ لَّهُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا ﴿ وَيُسْتَحَبُ لِوَوْجِهَا اَنْ لا يَسْدُخُولَ مَشْرُوعًا خَمَّ لَهُ اللهُ الله

رُ - فَ وُلِه تَعَالَى ﴿ وَلَا تُنْحُرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ الْآيَةَ، وَلَاَنَّ تَرَاحِى عَمَلِ الْمُبْطِلِ لِسَحَاجَتِه إِلَى الْمُرَاجِعَةِ، فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَى انْقَصَتُ الْعِدَّةُ ظَهَرَ آنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فَتَبَيْنَ الْحَاجَةِ لَلْهُ وَاجْعَةٍ لَهُ فَتَبَيْنَ الْعَبْرُونِ وَلِهِ لَمَا تُحْتَسَبُ الْاَقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَمُلِكُ انَّ الْمُبْطِلُ عَمَلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ وَلِهِ لَمَا تُحْتَسَبُ الْاَقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَمُلِكُ النَّوْرُجِ وَلِهِ لَا اللهُ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ النَّوْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ النَّوْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ اللهُ الْعُلَالُ اللهُ اللهُ

### ترجمه

ادر جب مورت رجعی طلاق کی عدت گرار دہی ہوتو اس کے لئے آ رائش وزیبائش کرنا (جائز ہے) کیونکہ وہ ابھی تک اپ خوج ہے کہ خوج کے حلال ہے اور دونوں کے درمیان نکاح قائم ہے اس طرح رجوع کرنا بھی متحب عمل ہے تو عورت کی آ رائش وزیبائش مرد کو رجوع کرنے بھی ہے جا کہ طرف ماکل کر حلق ہے لہٰ ابدا پہتر کی طور پر جائز ہوگا۔ شوہر کے لئے بھی ہے بات متحب ہے: وہ ایسی عورت کے باس اس وقت تک نہ جائے جب تک اس سے اجازت نہ لئے یا جب تک اس اجازت نہ سائے ایسی مرد کو رہوع کی آ ہمٹ نہ سائے اس کا مطلب ہے جب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ وزیروال کی دلیل ہے جب بعض اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے جب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ وزیروال کی دلیل ہے جب بعض اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے دب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ وزیروال کی دلیل ہے جب بعض اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے دب بین ہوجائے گی۔

ش مركوبيات حاصل تبين كدوه (رجعى طلاق يافته) بيوى كوسفر پرساته لے جائے جب تك وه اس برجوع نبيس كر ليتا اور .

بول إلها المستان المس

څرن

ظام علا وَالله يَن عَلَى عليه الرحر تَصِح بَيْ كَ عِلَا تَن رَجِن كَى عدت من جورت عالاَ منظر كرب جبك شوبر موجود بولور تورت كو رجعت كى امريد بيولورا كرشو بر موجود شامو يا حيرت كو معظوم بوك دجعت زكر بياق تنزين شكر بساور طاق قبائن اورد قات كى عدت من زينت حرام بهاور معظف د بعيد كومتم عن شريجات بكر سنرے كم ممانت تك بحى شد يجائے جب تك رجعت بر كولون قائم مرزين ترام بهاور معظف د بعيد كومتم عن شريجات بكر مورد شنز عن في باتاى دجعت بسر (دريمار، كلب طاق )

للام تعرت شراف يست برفتهي غدا برباد بو

بدود یت بظاہرانام احمد کی دلیل ہے کہ تیک ان کے تردیک ال اورت کور مدالگا نا با رُزین ہے جس کا خاور در کیا ہواوروو عدت عن بنی ہو تو او آ کھیں دیکھنی دلیل سے اس کور مدالگانے کی خرورت ہواور خواورو کئی زینت یا عادت کی بناء پرلگا با ب جب کہ تعربت ایام اعظم الاحقید اور معربت ایام ما لک علیہ الرحمہ کے تردیک مجمودی کی حالت میں مثل آ کھ دیکھنے کی صورت میں مرمدالگا جا ترہ باور معربت ایام شافع کی آ تھیں دیکھنی صورت عمل مرمدالگانے کی اجازت دیے ہیں کر اس شرط کے ماتھ کہ اس مدیث کے بارے من علماء یور ماتے ہیں کداس مورت نے زینت کے لئے سرمدنگانا چاہا و کا کر بہانہ کیا ہوگا آ کھ و کھنے کا اور چونکہ آپ سلی القد علیہ وسلم کو اس ہات کا علم ہوگا اس لئے آپ سلی القد علیہ وسلم نے سرمدنگانے کی اجازت وسینے سے انکار فرما ویا ہے۔

مدیث کے آخری جملہ کی وضاحت بیہ کہ اسلام سے پہلے ذمانہ جاہلیت بھی بید سم تھی کہ جس مورت کا خاوند مرب تاوہ ایک تنگ و تاریک کونٹری بیل بیٹمی رہتی اور بہت خراب کپڑے جوا کٹر و بیشتر ٹاٹ اور نمدے کی صورت بیل ہوتا تھا پہنے رہا کرتی تھی زینت کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی تھی خوشبو مجھی نہیں لگاتی تھی غرض کہ پورے ایک سال تک ای جائت بیل رہتی پھر جس دن سال کے استعمال نہیں کرتی تھی خوشبو مجھی نہیں لگاتی تھی غرض کہ پورے ایک سال تک ای جائت بیل رہتی ہو اور اس کے بور اس کے باس کد معالیا بحری اور اس کے بور اس کے باس کد معالیا بحری اور یا کوئی بھی جانور و پھینی اور اس کے ساتھ ہی عدت سے نکل آئی ۔ لہذا کو تھی کو تھی تھی بہت تھی بہت نہیں بہت نہیں بہت زیادہ تھی اور اس بیل خرابیاں اور پر بیٹانیاں بھی بہت تھی بہت نہیں جب کہ اسلام بیلی عدت کی مدت بھی بہت کم بے یعنی چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس بیل خرابی اور پر بیٹانیاں بھی بہت تھیں جب کہ اسلام بیلی عدت کی مدت بھی بہت کم بے یعنی چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس بیلی خرابی اور پر بیٹانیاں بھی بہت تھیں جب کہ اسلام بیلی عدت کی مدت بھی بہت کم بے یعنی چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس بیلی خرابی اور پر بیٹانیاں بھی بہت تھیں جب کہ اسلام بیلی عدت کی مدت بھی بہت کم بے یعنی چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس بیلی خرابی اور پر بیٹانیاں بھی بہت تھیں جب کہ اسلام بیلی عدت کی مدت بھی بہت کم بے یعنی چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس بیلی خورابی اور بر بیٹانی بھی نہیں ہو تھی اور اس بیلی تھی نہیں ہو تھی اور اس بیلی تھی نہیں ہو تھی اور اس بیلی تھی نہیں ہوتھی ہورا تا اضطراب کیوں ہے؟

حضرت امسلم جوآ مخضرت سلی الله علیه وسلم کی زولیل مطهره ہیں دوایت کرتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہرا بوسلم کا انتقال
ہوا اور بیل عدت بیل بیٹی ہوئی تھی تو آیک دن رسول کر یم سلی الله علیه وسلم میر ہے گور تشریف لائے اس دقت میں نے اپنے مشہ پر
الجوالگار کھا تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بید و کیھ کر فر مایا کہ ام سلمہ رہر کیا ہے بیٹی تم نے عدت کے دنوں میں منہ پر یہ کیا گار کھ ہے؟ میں
نے عرض کیا کہ بیتو ایلوا ہے جس میں کی تشم کی کوئی خوشہوئیس ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا گرا بلوا چہرے کو جوان بنا دیتا ہے
لینی المیوالگانے نے جہرہ چکدار ہوجا تا ہے اور اسکار مگئے تھر جا تا ہے لہذا تم اس کونہ لگا دُما کا من روتا ہے) اسی طرح خوشہودار تنگھی
درات میں نگالواور دن میں صاف کر ڈالو کیونکہ درات میں استعمال کرنے سے بناؤ منگار کا گمان ہوتا ہے) اسی طرح خوشہودار تنگھی
درات میں نگرواور نہ مہندی کے ساتھ کنگھی کر وکیونکہ مہندی سرح رفتا ہے جو سے ہوئی ہے اور اس میں خوشہوہوتی ہے جب کہ رہوگ کی حالت
میں مندوع ہے جس نے عرض کیا یا رمول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے چوں کے ساتھ کنگھی کر دور دان چوں سے اپنے سرکو غلاف کی طرح
صاف کروں؟) آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ بیری کے چوں کے ساتھ کنگھی کر داور ان چوں سے اپنے سرکو غلاف کی طرح
خوانہ بلولیسی میں کے جب اپنے سرپراتی مقدار میں ڈالو کہ وہ تنہا ہے سرکوغلاف کی طرح ڈھانپ لیس۔

( ابوداؤدنسائی، مشکوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 527)

خوشبودارتیل کے بارے بیں تو علماء کا اتفاق واجماع ہے کہ عدت والی عورت اس کا استعمال نہ کرے لبتہ بغیر خوشبو کے تیل مثلا روغن زینون وتل کے بارے بیں اختلافی اتوال ہیں جتا نچے ، مام اعظم ابوصنیفہ اور حضرت امام شافعی تو بغیر خوشبو کا تیل لگانے بھی منع کرتے ہیں البتہ ضرورت ومجبوری کی حالت بیں اس کی اجازت دیتے ہیں اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ حضرت امام احمد اور معلاء عواہر نے عدت والی محورت کے لئے ایسے تیل کے استعمال کو مبائز رکھاہے جس میں خوشہونہ ہو۔

" اور حصرت ام سلمہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرتی ہیں کہ آپ منی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا جس مورت کا خاد ندمر جائے وہ نہ سم میں رنگا ہوا کپڑا ہے نہ کیرو میں رنگا ہوا کپڑا ہے نہ زیور پہنے نہ ہاتھ پاؤں اور بالوں پر مہندی لگائے اور نہ سرمہ لگائے ( ابودا ؤدنسائی

آگرسیاہ اور خاکمشری رنگ کے کپڑے ہے تہ تو کوئی مضا نقت بیں ای طرح کسم میں زیادہ دنوں کارٹگا ہوا کپڑا کہ جس سے خوشبو نہ آتی ہو پہنتا بھی درست ہے ہدایہ میں لکھا ہے کہ ندکورہ بالاعوریت کوکسی عذر مثلا تھجلی یا جو کیں یاکسی بیاری کیدلیل ہے رہٹی کپڑا بیننا بھی جا کڑے۔

حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والد وحضرت ام سلمہ ہے سنا و فر ماتی ہیں کہ ایک عورت ہی کر یم سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لاکی کا شو ہر فوت ہوگیا ہے اور اس کی آئیمیں دکھتی ہیں کیا ہم اے سرمہ لگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دویا تھی مرجہ فر مایا نہیں ۔ پھر فر مایا یہ چار ماہ دس دن ہیں اور زمانہ جالمیت میں تم ایک بن سنان (جو ابوسعید خدری کی بہن جالمیت میں تم ایک بن سنان (جو ابوسعید خدری کی بہن ہیں) اور حقصہ بنت عمر ہے می روایت ہے حدیث زینب حسن مجے ہے صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پڑمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہوجائے وہ خوشبواور زیبائش ہے کہ جس کا شوہر کی مالک میں اور میں اس ایک بی قول ہے۔

(جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1209)

## رجوع وامساك كفتهي احكام

عدت والی عورتوں کی عدت جب پوری ہونے کے قریب بیٹی جائے تو ان کے خاوندوں کو چاہئے کہ دو با توں میں سے ایک کرلیں یا تو آئیں بھلائی اورسلوک کے ساتھ اپ بھی نکاح میں روک رکھیں بعنی طلاق جودی تھی اس سے رجوع کر کے با قاعدہ اس کے ساتھ بود و باش رکھیں یا آئییں طلاق دے دیں بھی نکاح میں روک رکھیں بغنی طلاق جودی تھی اس سے رجوع کر کے با قاعدہ اس کے ساتھ بود و باش رکھیں یا آئییں طلاق دے دیں بھی کی اس میں بھی آئی اچھائی اور فوبھورتی کے ساتھ ۔ (بدیا در ہے کہ رجعت کا اختیار اس وقت ہے جب ایک طلاق ہوئی ہویا دو ہوئی ہوں) بھر آئر ما با ہے اگر رجعت کا اور وجعت کرو بعنی لوٹا لوٹو اس پر دو عادل مسلمان گواہ رکھ لوء ابوداؤ داور اور این ماجیس ہے کہ حضرت عمران بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک ختمی ابنی ہوی کو طلاق دیتا ہے بھر اس سے جماع کرتا ہے نہ طلاق پر گواہ رکھتا ہے ہے اور درجعت پر بھر ہو ہوگی گواہ رکھنا ہو ہے اور درجعت پر بھر ہو ہوگی ہواہ رکھنا ہو ہے اور درجعت پر بھر ہو ہوگی ہو اور کھنا ہو ہے اور درجعت پر بھر ہو ہوگی ہو اور کھنا ہو ہے اور درجعت پر بھر ہو ہوگی ہو اور ایسانہ کرنا۔

حضرت عطارهمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں نکاح ،رجعت بغیر دوعادل گواہوں کے جائز نہیں جیے قرمان اللہ ہے ہاں مجبوی ہوتو اور بات ہے، پھر قرما تا ہے گواہ مقرر کرنے اور کچی شیادت دینے کا تھم آئیس ہور ہاہے جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں عدي تربعه مكايا خرور مذاب آخرت مع الدينة والفي يول.

سبرا المناجى أب الب بنائة بين اليك اور جماعت كالبحى بحاقول ب وال منظركه مائة والى علما وارام كى جماعت يرجى التي المناجي الم رسان الم الم بغير البت نوس مونى كيوك كواه ركمنا ضروري بادر جب تك زبان المعاند بيم والا كيم مقرد كن جا أم سرام ربست رباب المعلم الله بعالات اس كرام كروه يزول عيد يربيز كرسدالله تعالى اس كران كال الراعات المراء مهربكه ببال طرح دزق ونجا تابيكه ال كفواب وخيال على محلى شهو

منداهم يم ب معزمت ابود رمني الله تعالى عن فرمات بين ايك مرتبه مير است رسول التدملي الله عليه والم أن ال آ بت كى علادت كى چرفر بايا اسمابرد روكون م فوك مرف است على في اليمي و كافى سب، چرز ب في بار باراس كى علاوت شروع كى سال تک که بحصاد تلمه آنے کی پیرا پ نے فرمایا ایو ذرتم کیا کرو کے جب تمہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا؟ جواب دیا کہ میں اور کشادگی اور دست کی طرف چلا جاؤں کا مینی مکه شریف کورو جی کا کیوترین کررو جاؤں گا ، آپ نے فرمایا پھر کیا کرو کے جب تنہیں وہاں ہے بھی نکالا میائے؟ میں نے کہا شام کی پاک زمین میں چلا مباؤ گافر مایا جب شام سے نکالا جائے گانو کیا کرے گا؟ میں نے كها حضور سلى الشاعليدو سلم الله كى حم بن في الله يون كرماته وفيرينا كربيجاب پر تواني مكوارات كذي يرد كاكر مقابله يراز آ ون كا و آب نے فرمایا كيا يمن تقيم اس بهترز كيب بناؤل؟ شل نے كہا بال حضور ملى انله عليه وسلم ضرورار شاد ہوفر ما يا سنتار و هور مان کارواگر چینٹی غلام ہو،ابن انی طاقم میں ہے کہ حضرت عبدالله بین مسعود رمنی اللہ تعالی عند فرمائے بیں کہ قرآ ان کریم میں بہت بی جامع آیت (ترجمہ) بناورسب سے زیادہ کشیاد کی کاوعدواس آیت (ترجمہ) الخ،شراہ،

منداحمه بس فرمان رسول صلى الله مليه وسلم ب كه جو تفل بكثرت استغفاد كرتار ب الله تعالى است برغم ست نجات اور برنكي سے فراخی دے گا ادرائی جگرے رزق پہنچائے گا جہاں کا اسے خیال وگمان تک ندہو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے اللہ تعالی دنیاادمآخرت کے برکرب و بھنی سے نجات دے گا دیج قرماتے ہیں لوگوں پر کام بھاری بواس پر آسان بوجائے گا، حصر عكرمد قرماتيج بين مطلب مديب كدجو فنس الى بيدى كوالله كي عملاني طلاق و كالله الدين كالأواب و عامان مسعود وفيره معروى مكده جانتائ كالقداكر جاسو عاكرند جاس نددى

حضرت قادو قرمات جی تمام امور کے شبہ سے اور موت کی تکلیف سے بچالے کا اور روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں کا گمان مجى شەبور معرب سدى قرمائے يى يەلى الله سے درنے كى يەسى بى كەسىت كے مطابق طلاق دے اور سنت كے مطاق رجوع كرے، آپ فرماتے بيل معترت توف بن مالک آنجى رشى الله عند كے صاحبز ادے كو كفار گرفتار كركے لے مجے اور انہيں جيل خاند میں ڈال دیاان کے والد حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے اور اسپنے بیٹے کی حالت اور حاجت معیبت اور تکلبف بیان کرتے رہے آپ البیل مبرکرنے کی تلقین کرتے اور فرماتے منظریب اللہ تعالی ان کے چینکارے کی بیل بنادے کا بھوزے دن کذرے ہوں کے کدان کے بینے وشمنوں میں سے نکل ہما گے داستہ میں وشمنوں کی بحریوں کار بوزل کیا جے اپنے ساتھ ہنکالا نے اور بحریاں
لئے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے ہیں ہے آ ہے۔ ابتری کہ مقی بندوں کو انڈ نجات دے دیتا ہے اور اس کا گمان بھی نہ ہو وہاں
سے اے روزی پہنچا تا ہے ہمندا حمد میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزاہ کی دلیل سے انسان اپنی روزی سے محروم
ہوجاتا ہے تقدیر کولونا نے والی چیز مرف وعا ہے عرض زیادتی کرنے والی چیز صرف تیکی اور خوش سلوکی ہے۔

منداحد میں ہے کہ ایک مرتبہ صفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ
کے پیچے بیٹے ہو۔ یہ سے جو آپ نے فر مایا ہے جس جہیں چند با تیں سکھا تا ہوں سنوتم اللہ کو یا در کھووہ جہیں یا در کھے گا اللہ کا احکام
کی حن ظت کروتو اللہ کو آپ یاس بلکہ آپ سامنے یا وس کے جب کھ ما نگنا ہواللہ تی سے ما نگو جب مدوطلب کرنی ہوائی سے مدو
جا ہوتمام امت ال کرتم ہیں نفع بہنچا تا جا ہواللہ کو منظور نہ ہوتو و راسا بھی نفع نہیں پیچاسکتی اورائ طرح سارے کے سارے جمع ہو
کر تھے کوئی نقصان بہنچان جا ہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر فقد ریس نہ تکھا ہوتا میں اٹھ تھی اورائ وصیفے خشک ہوگئے ، تر ندی میں بھی یہ

ا مام ترزی رحمت الله علیہ اسے حسن سی کے بین منداحمہ کی اور حدیث میں ہے جے کوئی حاجت ہوا ور وہ لوگوں کی طرف لے جائے تو بہت نمکن ہے کہ وہ اٹ اللہ تعالیٰ ضروراس جائے تو بہت نمکن ہے کہ وہ اٹ کی طرف اللہ تعالیٰ ضروراس کی مراد پوری کرتا ہے یا تو جلدی ای دنیا بھی بن یا دیر کے ساتھ موت کے بعد کے رادشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے قضا اور احکام جس طرح اور جیسے جائے اپنی تلوق بیں پورے کرنے والا اور الحجی کی طرح اور جیسے جائے اپنی تلوق بیں پورے کرنے والا اور الحجی کی طرح جاری کرنے والا ہے۔ ہر چزکا اس نے اعداز ومقرد کیا ہوا

ب میں اور مکہ ب (ترجمہ) ہر چیزای کے پاس ایک اعدازے ہے۔

## طلاق رجعی سے جماع کے حرام ندہونے کا بیان

﴿ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِي لَا يُحَرِّمُ الْوَطْنِي ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحَرِّمُهُ إِلاَّ الزُّوجِيَّةَ زَائِلَةٌ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ . وَلَـنَا آنَهَا قَائِمَةٌ حَتَى يَمُلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا لِآنَ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظُرًا لِلزَّوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَّذَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدَم، وَهَاذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ، وَذَٰلِكَ يُؤْذِنُ بِكُونِهِ اسْتِدَامَةٌ لَّا إِنْشَاءً إِذُ السَدَّلِيْسُلُ يُنَافِيهِ وَالْقَاطِعُ أَخُرَ عِلْمَهُ إِلَى مُدَّةٍ إِجْمَاعًا أَوْ نَظُرًا لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

۔ اور رجعی طلاق کے نتیج میں وطی کرنا حرام نہیں ہوتا امام شافعی اس کی حرمت کے قائل بین چونکہ طلاق کے نتیج میں میال بیوی کا از دوابی تعلق زائل موجاتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے: بیاز دواجی تعلق بدستور قائم ہے بیال تک کہ شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی اس سے رجوع کرسکتا ہے کیونکدرجوع کرنے کاتعلق شوہر کی حاجت کوچیش نظر دیکتے ہوئے ہے تا کدا کروہ ندامت محسوں کرے او اس کا مذارک کر سکے درندرجوع کرنے کاحق تو عورت پڑھلم شار ہوگا۔اس سے بیٹی پینہ چل کمیا' رجوع کرنے کا مطلب' نکاح کو برقرار ركھنا ہے ادراس كايدمطلب بيس ہے كہ مختر سے تفاح كياجار ہاہے كيونكہ فدكور و دليل اس كے منافى ہوگ - نيز طلاق كاعمل سب کے نزویک ایک مدت تک التوا و کاشکار رہتا ہے یا شوہر کے تق رعامت کی پیش نظر ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص اپنی بیوی کورجعی طلاق دیدے تو اس کے منتبح میں عورت کے ساتھ محبت کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہوتا۔امام شافعی کی دلیل میں ایبا کرنا اس کے لئے حرام ہوتا ہے۔ کیونکہ قطع کرنے والی چیز یعنی طلاق کے پائے جانے کے نتیج میں ملکیت زائل ہوگئی ہے۔ احناف ریس کہتے ہیں: پیملکیت انجمی برقر ارہے اس کی بیددلیل ہے: عورت کی رضا مندی کے بغیر بھی شوہراس سے رجوع کرسکتا ہے۔مصنف بیفر ماتے ہیں: پیر جوع کرنا شوہر کاحق ہے تا کہ اگروہ ندامت کا سامنا كرے، توال عمل كالدراك كردے اوربيات اس بات كى دليل ہے: شوہراس چيز كو برقر ارد كھ رہا ہے ند كے نئے سرے سے نكاح كرر ہا ہے۔ كيونكه دليل اس كے منافی ہے تو اس بأت پرسب كا انتفاق ہے كہ قطع كرنے والى چيز اپنے عمل كوايك خاص مدت بعني عدت پوري ہونے تک مؤخر کررہی ہے۔

# فضل فينا المعالمة

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

مطاقنه كي حلت والي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن ہام اور علامہ ابن محمود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ نے طلاق کے تکم شرعی آوراک یعنی رجوع کے احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے اوراب اس کاغیر لینی جب طلاق بائنہ یا بھر طلاق مٹلا شرعیہ کو بیان کیا ہے اوراب اس کاغیر لینی جب طلاق بائنہ یا بھر طلاق مٹلا شرحی حل اللہ کے بغیر حدت انابت مسائل کا ذکر ہے۔
منہیں ہوتی ان احکام کوذکر کریں مے۔ کیونکہ سابقہ فعمل میں بیان کردہ احکام کے مقابل انہی مسائل کا ذکر ہے۔

( فنخ القدير ، ج٨ م ٢٣٧ ، عناية شرح الهدايه ، ج٥ م ، ١٣٧ بيروت ، بتفرف )

## تین ہے کم طلاقیں دی ہوں تو شو ہر عورت کے ساتھ شادی کرسکتا ہے

ترجمه

## وتوع طلاق سے حق نکاح کے زوال وعدم زوال میں فقہی بحث ونظر

عقو دمیں عام قاعدہ بہتے کہ عقد ہے وہ تمام حقوق فریقین پرلازم ہوجاتے ہیں جن کاعقد کے ذریعہ ہرا یک نے التزام کیا ہو
اورطلاق خواہ رجعی ہو یاغیر رجعی، وہ عقدِ نکاح کوزائل کرویتی ہے، این السمعانی کہتے ہیں کہ: حق بہت کہ قیال
اس بات کو تقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے ، جبیا کہ عتق میں ڈفیت ذائل ہوجاتی ہے، گرچونکہ شرع نے نکاح
میں زجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا، اس بنا پران دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔

اس قاعد ہے ہے دویا تھی ثابت کرنا میابتا ہے ، ایک بیر کدا گرشار کی جانب سے اِذن ند ہوتا تو مرد کا کیک طرفہ طلاق دینا اس قاعد ہے ہوتا ہی اِذنِ شار کے ہوتا ہی اور کے ہوتا ہی اور کہ کونکہ دو تقاضا کے عقد کی بنا پر یک طرفہ مولی ہوگی ، کونکہ دو تقاضا کے عقد کی بنا پر یک طرف طلاق کا اختیار نبیس رکھتا۔

۔ و دسری بات و اید نابت کرنا جا ہتا ہے کہ جب طلاق رجعی ہے نکاح زائل ہو گیا تو عورت وُ دسری اور تنیسری طلاق کا کل ربی خواو د وابھی تک عدت کے اندر ہو۔

انظری کی بنیادائی دوباتوں پر قائم ہے، لین جو تھی کمآب دست سے تمسک کا مدگی ہو، اس کانصوص کی موجودگی میں تھی جنیل اورا نکل بچو تیاس آ رائی پر اپنے نظرید کی بنیادر کھتا گئی جیب بات ہے؟ اورا گرمو کف کا تقصود خالی فلند آ رائی ہے اور وو پر جم خود تحوثری دیرے لئے اہل دلیل کی صف میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے تب بھی اس کے اس سے بات تو او تھل جنیں دی پر کا ایک بنیل ہوتا ، بلک اس لئے ما لک ہوتا ہے کہ اللہ نوائی نے اسے نظر قات کا جائے کہ مسلمان محق طبعی بنا ہو تھی کہ اورت نگار کے وقت مرد کے اس حق کو جائے تھی کہ وہ جب جا ہے طلاق دے است نظر دیا ہے، نیز اے بید بھی معلوم ہوتا جا ہے تھا کہ مورت نگار کے وقت مرد کے اس حق کو جائی تھی کہ وہ جب جا ہے طلاق دے مسلمان ہو ایس نے نگار میں بیٹر طبعی تبییل دکھی کہ اس کا شوہر اگر فلال فلال کام کر سے گا تو اسے اسپ نفس کا خیار ہوگا، بلکہ یہ سب بچھ جانے کے باوجوداس نے نگار تبیل کہ اس کے شوہر اگر فلال فلال کام بھی الترزام کر لیا۔ اب اگر اسے طلاق دی جادی ہو قاس کے الترزام نہیں کی جاری ہو گو اس نے الترزام نہیں کیا۔ اب فور جاری ہو گو اس کے الترزام نہیں کیا۔ اب فور جب بینو اس کے الترزام نہیں کیا۔ اب فور خواس کی مولک دی جو اس کے الترزام نہیں کیا۔ اب فور خواس کے مولک دیا ہو ایس کے الترزام نہیں کیا تھی رہ دیا تھی ہو دکرتی ہوئی دیوار پر تائم ہو تو اس کے الترزام نہیں کیا تھیں۔ وہودائی قلد تھیر کرنا چا ہتا ہو دہ کہ تھیر ہو مکن ہوئی دیوار پر تائم ہوئی تھیر کرنا چا ہتا ہو دہ کہ تھیر ہو مکن ہوئی ہوئی دیوار پر تائم ہوئی دیوار پر تائم ہوئی قلد تھیر کرنا چا ہتا ہودہ کرنا ہے بتا ہودہ کہ تھیر ہو مکن ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیوار پر تائم ہوئی قلد تھیر کرنا چا ہتا ہودہ کرنا ہے بتا ہودہ کیا ہودہ کی کا تھیر ہوئی ہوئی ہوئی دیوار پر تائم ہوئی قلد تھیر کرنا چا ہتا ہودہ کی کیا تھیں۔ دو میانی ہوئی دیوار پر تائم ہوئی دیوار پر تائم ہوئی قلد تھی ہوئیں۔

یمی حال اس کے اس دعویٰ کا ہے کہ : رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجاتا ہے بیہ قطعاً باطل ولیل ہے جو کہا ب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مخالف اوراً نمہ و ین کے کم وتفقہ سے خارج ہے، چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

وَبعولَتُهُنَّ أَحَقَ بِرَدِهِمِنْ فِي ذَلِكَ اوران كِيثوبرن ركت بنان كوايس لونان كاعدت كاندر

دیکئے اللہ تعالی نے مدت کے دوران مردوں کوان کے شوہر تھیرایا ہے، اور آئیں اپنی ہویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے، اور آئیں اپنی ہویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے، گراس خود ساختہ جمہتد کا کہنا ہے کہ ان کے در میان زوجیت کا تعلق باتی نہیں رہا۔ اور اگر وہ لفظ رَدِّے تمسک کا ارادہ کرے گا تو اچا تک اسے ارادہ کرے گا تو اچا تک کا سمار الیما چا ہتا ہے۔ فیرحق تعالی کا ارشاد ہے۔

اَلطَّلَاقُ مَرِّتَانِ فَامْسَاكُ بِمَعُرُوفِ طلاق دوم تبه ہوتی ہے، پھریا توروک لیمّا ہے معروف طریقے ہے۔ پس روک رکھنے کے معنی بھی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باتی رکھا جائے، یہ بیں کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے ی دوباره حاصل کیا جائے ،ان دونوں آجوں سے معلوم ہوا کہ طلاق دجی کے احداثقنائے عدت کے نکات ہاتی رہتا ہے۔ای فرح جواحادیث حضرت این محرصی اللہ منہا کے طلاق وینے کے قصے میں مردی ہیں، وہ بھی ہمارے دعا کی دلیل ہیں، خصوصاً حضرت جا برمنی اللہ عشر کی صدیمت مستمراحم میں، جس کے الفاظ رہتیں : لیسواج عیا قانها امواقع ، وہ اس سے زجوع کرنے میں کے دواس کی دواس کے دواس کی دواس کی ہوئے۔

۔ اگریدروایت کے بہرینا کہ مولکفٹ رسمالہ کا دعویٰ ہے، تو میدریث الٹ سئلے من مرت ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے سے بعد مجی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اور مطلقہ رجعیہ سے زجوع کرنے کے معنی یہ بیل کداسے از دواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف نوٹادیا جائے ، جبکہ رجعی طلاق سے بعد عورت کی حثیبت میہ موکن تھی کدا کراس سے زجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عقرت کے بعد وہ بائندہ وجاتی۔

صوم وصلوٰ قاور تے وزکو قاونیرو کی طرح مراجعت (طلاق سے رُجوع) کا لفظ اپنے ایک خاص شرقی معنی رکھتا ہے جو

ہم خضرت سلی الله علیہ وسلم کے دور سے آئ تک مراد لئے جاتے رہے ہیں، جو نخص اس لفظ کے لغوی معنی کو لے کر خلط مجت کرنا

ہا ہا ہا ہا اس کی بات سرام مہمل اور نامعقول ہے۔ جب مرو، عورت سے کوئی می بات کر بے قوع بی لغت بیس اس کو بھی راجھھا ہو لئے

ہیں، کو یا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چیت پر ہوتا ہے ، لیکن مطلقہ ربعیہ سے اس کے شوہر کے رُجوع کرنے بیس جوا حادیث وارد

ہوئی ہیں، ان میں از دواجی تعلقات کی طرف دو یا رولو شنے کے سوااور کوئی معنی مراز ہیں لئے جاسکتے ، البذا اس میں بیج بحث کی کوئی

مونی تشریب ۔

علاوہ ازیں اگر مومکف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجدیدِ عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی بیہوں گے کہ پہتھات تاجا کزادر غیر شری ہوں (حالانکہ قرآن وحدیث میں اس کا تھم دیا تگیا ہے )، پھرکون نہیں جانا کہ عقد سے تم ہونے تک نفیدہ کئی شو ہر کے ذمہ داجب ہے، اوراگراس دوران زوجین میں ہے کوئی مرجائے تو دُوسرااس کا دارث ہوگا، اور یہ کہ عودت جا ہے نہ جا ہے عقد ت کے اندر مرد کورُجوع کرنے کا حق ہے، یہ تمام اُموراس بات کی ولیل ہیں کہ طلاق رجع کے بعد بھی میاں بوی کے درمیان عقد نکاح باقی رہتا ہے۔

رہائین سمعانی کی وہ قول جومومکفِ رسالہ نے قتل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کماب وسنت اور اِجماع اُمت،
تیاں ہے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ نکاح باتی نہ رہے، آخرالیا شخص کون ہے جونصوصِ قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا
قائل ہو، پھر جبکہ اے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان دلیل فرق کا اقرار بھی ہو؟

ہیں اس مختفرے بیان ہے مومکف رسالہ کے خودسائنۃ اُصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے ادراس پر جواس نے ہوائی قلعے تقیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرجاتے ہیں۔ ذراغور فرمائیے کہ ان قطعی دلاکل کے سامنے اس کے برخود غلط اُنگل بچوجدلیات کی کیا قیمت ہے؟ ﴿

## طلاق مسنون اورغیرمسنون کی بحث

آیات وا مادیث بینیں بتاتیں کہ ایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے ادرایک غیر مسنونہ وہ توبہ بتاتی ہیں کہ طلاق کی اجازت شارع نے تخصوص اوصاف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ یس جس شخص نے ان اوصاف وشرائط سے بہٹ کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی حدسے تجاوز کیا ، اور ایک ایسا کام کیا جس کاوہ مالک شہیں تھا ، کیونکہ شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی ، اس لئے وولغو ہوگی ، پس ہم طلاق کو اس وقت موم کر کہ سکتے ہیں جبکہ ان شرائط واوصاف کے مطابق دی جائے۔

جس شخص کو کتب حدیث کی ورق گردانی کا اتفاق ہوا ہواس کا ایسے دعوے کرنا عجیب کی بات ہے، حالانکہ إمام ہالک ? نے المحصوب میں اور دیگر اصحاب محال وسنن نے اور ہر گروہ میں کو نظامی ذکر کیا ہے کہ طلاق سنت کیا ہے؟ ای طرح إمام بخاری نے المحصوب میں اور دیگر اصحاب محال وسنن نے اور ہر گروہ کے نقبہائے اُمت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ، حتی کہ ابن حزم نے بھی انحلی میں اس کو ذکر کیا ہے ، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں ، ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو شعیب بن رزین اور عطاخر اسانی نے حسن بھری سے نقل کی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ :

میطرانی کی روایت ہے، اور انہوں نے اس کی سند حسب ویل نقل کی ہے۔

حمدثنشا عملى بن سعيد الرزاى، حدثنا يبحينى بن عثمان برخ سعيد بن كثير الحمصى، حدثنا أبى، لنا شعيب بن رزيق قال :حدثنا الحسن الخ .

اور دارقطنی نے بطریق معلی بن منصوراس کوروایت کیا ہے، محدث عبدالحق نے اسٹومعلی کی دلیل سے معلول تھہرانا چاہا،
معلومت نہیں، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت کی ہے، اور این معین اور یعقوب بن شیبہ کھڑے تقد کہا ہے۔
اور بیمنی نے بطریق شعیب عن عطا الخراسانی اس کی تخریج کی ہے، اور خراسانی کے سوااس میں اور کوئی علت ذکر نہیں کے مالانکہ میں جم مسلم اور سنمی اُر بعد کا راوی ہے، اور اس پر جو جرح کی گئے ہے کہ اسے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجاتا ہے، یہ جرح متابع موجود ہونے کی دایے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجاتا ہے، یہ جرح متابع موجود ہونے کی دلیا ہے، کیونکہ طبرانی کی روایت میں شعیب اس کا متابع موجود ہے۔

اور ابو بکررازی نے بیرحدیث : این قانع عن محمد بن شاذ ان عن معلی کی سند سے روایت کی ہے، اور ابن قانع ہے ابو بکر

رازى كاساع ال كافتلاط مص تطعا يبلي تفا

ادر شعیب ای روایت کو بھی عطا خراسانی کے واسطے سے حسن بھری سے دوایت کرتا ہے اور بھی بغیر واسطے ہے، کو نکہ

اس کی ملاقات ان دونوں سے ہوئی ہے، اورای نے دونوں سے احادیث کا سائ کیا ہے، بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے
عطا خراسانی کے واسطے سے مید عیث تی ہوگی، بعدازاں بلاوا۔ ملاحس سے اس لئے دو بھی عطا سے روایت کرتا ہے اور بھی حسن

سے الی صورت بہت سے راویوں کو پیش آئی ہے جیسا کہ حافظ ابوسعیدالعلائی نے جائے اتحصیل لا دکام الراسل میں ذکر کریا ہے۔
د ہاشوکانی کا شعیب بن رزین کی تقدیف کے در ہے ہوتا، تو یہ این حزم کی تقلید کی بنا پر ہے، اور وہ منہ زور ہوال سے بہ خبر، جیسا کہ حافظ الدین مالی ہو العجلی سے طاہر

سے بخبر، جیسا کہ حافظ قطب الدین حملی کی کتاب المقدم المصلی فی الکلام علی بعض احادیث المعلی سے طاہر ہے۔ اور شعیب کو دار تطنی اور این حبائے تقد قرارویا ہے۔ اور دزین دختی (جیسا کہ بھی روایات میں واقع ہے) صحیح سلم کے

ہے۔ اور شعیب کو دار قطنی اور این حبائے تقد قرارویا ہے۔ اور دزین دہی بھی شائل جیں، پُرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور دبال بیں سے ہے۔ اور غلی بن سعیدرازی کو ایک بھی حت نے ، جن میں ذہی بھی شائل جیں، پُرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے حسن بھرکی کے حضرت این عمر سے سائل کی تا میں این عمر سے سائل کی این میں جن حافظ ابوزر عدسے دریافت کیا جمل کی این عمر سے ہوئی ہے؟ فرمایا : ہاں!

ماصل بید کدهدیث درجهاحتیاج سے ساقط نبیں، خواہ اس کے گردشیاطین شذوذ کا کتابی گھیرا ہو، اوراس ہاب کے دلائل باتی

ستب صدیث سے قطع نظر صحاح ستہ بیل بھی بہت کافی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص سنت کے خلاف طلاق دے اس کی طلاق
مخالف سے تشکم کے ہا وجود واقع ہوجائے گی، کیونکہ نبی طاری، شرد عیب اصلتیہ کے منافی نبیس، جیسا کہ علم اُصول ہیں اس کی تفصیل ذکر
کی تابی ہے، مشکلا کوئی شخص مفصو بدز بین بیس نماز پڑھے یا اذان جعد کے وقت خرید و فروخت کرے (اگر چہوہ گنا ہگار ہوگا ایکن نماز
اور بیج جی کہلائے گی )۔

طلاق نام ہے کہ ملک نکاح کو زائل کرنے اور عورت کی آ زادی پر سے پابندی آف دینے کا (جونکاح کی دلیس سے اس پرعائد تھی )۔ ابتدایش عورت کی آ زادی کو (بذر بوزکاح) مقید کرنا سعد دویئی و دُنوی مصالح کی بناپراس کی رضا پر موقو ف رکھا گیا ، کین مرد کو بیتی دیا گیا کہ جنب وہ دیکھے بید مصالح ، مفاسد ہیں تبدیل ہورہ ہیں تو عورت پر سے پابندی اُف دے تا کہ عورت اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کیا بوسٹت کی زو سے مشروع الاصل ہے، ابنہ شریعت مرد کو تھم دیت ہے کہ وہ تین طلاقوں کا حق تین الیے طہروں ہیں استعمال کر سے جن ہیں میاں ہوی کے درمیان کیجائی نہ ہوئی ہو، اور مصلحت اس میں بیسے کہ بوائی دینا اس آمری دلیا مورت سے مقبول ہوا کہ میاں ہوی ہوتے جائی فہ ہوئی ہو، اور مورت موجود ہے۔ ووسر سے یک مولی ہوں ہیں موجود ہے۔ ووسر سے یک مورت میں موجود ہے۔ ووسر سے یک مرد تین طہروں میں معتر قی طور پر طلاق دینا تو اسے سوچتے بچھنے کا موقع ال سکے گا اور طلاق سے اسے بشیمانی نہیں ہوگ سے علاوہ مرد تین طہروں میں طلاق دینے ہی عورت کی عد سے خواہ تو او مطول پکڑے گی ( کونکہ بیدیش میں طلاق دینے ہی عورت کی عد سے خواہ تو او مطول پکڑے گی ( کونکہ بیدیش میں طلاق دینے میں طلاق دینا تو دی گئی ہوں اور سے میں طلاق دینے ہی عورت کی عد سے خواہ تو او مطول پکڑے گی ( کونکہ بیدیش میں طلاق دینے ہی طلاق دینے ہیں عورت کی عد سے خواہ تو او مطول پکڑے گی ( کونکہ بیدیش میں طلاق دیں جس میں طلاق دیں گئی ہوں اور سے میں طلاق دینے ہیں عورت کی عد سے خواہ تو اور اور کی تھور کی کے دیسے میں طلاق دینے ہیں عورت کی عدلات کی دورہ میں طلاق دینے ہیں عورت کی عدلت میں طلاق دینے ہیں عورت کی عدل دیں میں طلاق دینے ہیں عورت کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کو دینے میں طلاق دینے ہیں عورت کی دورہ کی دو

( غيومندات رمسويه و منرفتم )

اور آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلے کا بیار شاد کہ: تو نے سنت سے تجادز کیااس سے مراد یہ ہے کہ تو نے وہ طریقہ اختیار نہیں کی جس کے مطابق اللہ قالی نے طابق وینے کا تھم فر مایا ہے۔ یہاں سنت سے وہ کام مراز نہیں جس پر تواب دیا جائے ، کیونکہ طابا ق کو کی جس کے مطابق اللہ تو اللہ تو اللہ تا ہوں کہ مطابق اللہ تو اللہ تا ہوں کہ تو ما مور بہ طریقے کے طاف ہوں کہ وہ میں اللہ تا ہوں کہ تو ہوا دونوں کی ایک مرف گناہ میں ہے، وقوع طلاق میں نیاں میں نواع مونا اور چش کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، جو شخص اُس میں یا اس میں نواع مونا اور چش کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، جو شخص اُس میں یا اس میں نواع مونا ہوں کہ اور جنوں کی ایک ہی حیثیت ہے، جو شخص اُس میں یا اس میں نواع مونا ہوں کہ ہونا ہور چش کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، جو شخص اُس میں یا اس میں نواع کہ کہ اور تا ہوں کہ کہ اور جات کے جاتھ میں کوئی ولیا کہا ، شہد دلے بھی نہیں میں دیاں دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں بیش کہ کہار سے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں بیش کہ کہار ہے اس کے جاتھ میں کوئی ولیل کیا ، شہد دلے بھی کہ کہار سے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں گیریں ۔ کہار ہے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں گیریں ۔ کہار ہے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں گیریں ۔ کہار ہے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں گیریں ۔ کہار ہے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں گیریں ۔ کہار ہے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں گیریں ۔ کہار ہے ان دلائل سے داختی ہوگا جو ہم آئندہ دونوں میں کی دیشت ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں کیا کہ کہار ہے ان دلائل سے داختی ہوگا ہوں کیا کہ کی دیشت ہوگا ہوں کی کی دیشت ہوگا ہوں کی کہار ہے ان دونوں کی کی کی دیشت ہوگا ہوں کی کہ کو کی کو کو کی کہار ہے ان کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کی کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو ک

اور إمام طحاوی نے نمازے خروج کی جومثال پیش کی ہے،اس سے ان کا مقصدیہ ہے کہ عقد میں دخول اوراس سے خروج کے درمیان جودلیل وفرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذبحن شین کراسکیں، ورندان کا مقصد طلاق کونماز پر قیاس کرتانہیں، اور نہ درمیان جودلیل وفرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذبحن شین کراسکیں، ورندان کا مقصد طلاق کونماز پر قیاس کرتانہیں، اور نہ کہ کہ است کے درمیان کا موجودگی ہیں جبیں قیاس کی حاجت ہے،اس کے موسکت رسالہ کا پہنٹر وبالکل ہے معنی ہے کہ:

اعتراض سحح ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ بیئتو دکا عبادات پر قیاس ہے، حالا نکہ عقد میں وُ وہرے کا متعلق ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر بالغرض! مام طحاوی نے قیاس بی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نکاح سے غیر ما مور پرخروج کونماز سے غیر ما مور بہ طریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے، اور طلاق خالص مرد کا حق ہے، عورت کا حق صرف مہر وغیرہ میں ہے، اس کے صحب قیاس میں موسکعن کے مفنوی خیال کے سواکوئی مؤٹر دلیل وفرق نیس ہے۔

اَلْسطَلَاقُ مَسرَقَسَانِ كِسبِ نزول مِن حاكم اورتر فدى كى حديث قَلَّ كرنے كے بعد لکھتے ہیں : مير سنز ديك دونوں سندیں سجے ہیں بیرفقرہ اس بات كی دلیل ہے كہ مومكٹ صرف فقہ ہی میں نہیں بلكہ چشم بدؤور! حدیث میں بھی مرتبہ واجتہاد پر فائز ہو بچے ہیں، جبکہ متافرین علی حافظ ابن جمر میسے معزات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا کل نظر ہے۔ میاں اتم ہوکون؟ کہتم میرے نزدیک کے دموے کرو؟ آیت کے سب نزول کی بحث اعارے موضوع سے غیر متعلق ہے، درنہ بم دِکھاتے کہ میرے نزدیک مجھے ہے کہے ہوتی ہے

طلاق سنت اورطلاق بدعسته كانتانجي فرق

طلاق سنت اورطلاق برعت كنتائج كافرق سيب كدايك طلاق يا دوطلاق ديني صورت بن اگر عدت كر دمي جائة و مطلقه عورت اوراس كرمايق شو برك ورميان با جمي رضامتدي به بحرفكاح بوسكا بيدي آگرة وي تين طلاق دي دي يا بوق ته عندت كا عدر دوراس كرمايق شو بر كورميان با جمي رضامتدي به بعد دو باره فكاح كيا جاسكا بيدابت بيد به بس عورت كا فكاح كي اور هخص سه بوه وه فكاح مي في نوعيت كا بوء دورم اشو بر اس عورت مع مباشرت يعمى كرچكا بوء ببريا تو ده اسے طلاق در در يا مراسم الله على المراسم في المراسم في المراسم في المراسم في المراسم في مسابق في بر مراسم في مراسم في المراسم في المراسم في مسلم في بوجها كيا كدا بي في ميوي كو تين طلاقي كا يول مي مراسم في مراسم في مراسم في مراسم في مراسم في بوجها كيا كدا بي في ميوي كو تين طلاقي مراسم في مراسم في مراسم في مول مراسم في مول مراسم في مراسم ف

حضرت عبدالله بن معودگی روایت م کرسول الله علیه و کم فرمایا نعن الله المعطل و المعطل له مالله فرمایا نعن الله المعطل و المعطل له مالله فران م تخلیل کرنے والے اور تحلیل کرانے والے ووثوں پر اعتقر مائی م ( تریزی رنسائی) وضرت عقید بن عامر کہتے ہیں کدرسول الله ملی الله علیہ و ملی الله علیہ و محالیہ المعسم الله المعسم الله المعسم الله المعسم الله المعسم ال

تين طلاقين دينے كے بعد عورت سے شادى كرنا كب حلال موكا؟

﴿ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوِ ثِنْتَيْنِ فِي الْآَمَةِ لَمْ نَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِـكَاحًا صَحِيْحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا ﴾ وَالْاصْلُ فِيْهِ قَوْله رَ عَالَى ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ فَالْمُرَادُ الطَّلْقَةُ النَّالِئَةُ،

### ترجمه

اور جب کوئی شخص آزاد عورت کو تین طلاقی دید، یا کنیز کود و طلاقیں دید، دعورت اس و تت تک اس شخص کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کی دوسر می شخص کے ساتھ سی میں تک کے ساتھ سی میں ان اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: ''دپس آگر وہ اسے (تنیسری) طلاق دید، کو وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک اس کے علاوہ دوسر مے شخص کے ساتھ شادی نہ کر لئے اس سے مراد تیسری طلاق ہے۔ مراد تیسری طلاق ہے۔ مراد تیسری طلاق ہے۔

څرح

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَتُولَ مَا لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اللهِ عَلَيْهِمَآ اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ ال

پھرا گرتیسری طلاق اسے دی تو اب و عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھروہ دوسراا گر اسے طلاق دیے دیے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں ال جا ئیں۔ اگر بچھتے ہوں کہ اللٹہ کی حدیں نہا ہیں گے اور یہ اللتہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے واٹش مندوں کے لئے۔

اکٹر فقہا اسے مشہورے کے دھزت معید بن میتب مجرم (صرف) وعقد کوحلال کہتے ہیں گومیل نہ ہوا ہو، کین ہے بات ان سے خابت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے تکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے بی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اسکلے خاوند کواب اس سے پہلے بی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اسکلے خاوند کواب اس سے نکاح کرتا حلال ہے ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جب تک کہ بیاس سے اور وہ اس سے لطف اعدوز نہ ہولیس (منداحمد ابن ماجہ وغیرہ)



ال روایت کے داوی معزت ابن عمرے خودامام بن مینب ہیں، پس کیے مکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھر دو بھی بلاولیل ۔ ایک روایت ریجی ہے کہ تورت رفصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں میاں بیوی جاتے ہیں، پر دو ڈال دیا جاتا ہے لیکن آپس میں محبت نبیس ہوتی، جب بھی بہی تھم ہے۔ خود آپ کے زمانہ میں ایسا واقعہ ہوا، آپ سے بوچھا گیا گر ہے ہے خاو عمری اجازت ندوی (بخاری مسلم)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رفائے قرطی کی بیوی صاحب تمیمہ بنت ویب کو جب انہیں نے آخری تیسری طان آر ہے دی تو ان کا نکاح حضرت عبدالرحمٰن بن زیبر سے ہوالیکن میشکایت لے کر در بار رسالت مآب میں آئیں اور کہا وہ مورت کے مطلب کے نبیں، مجھے اجازت ہو کہ میں اسکلے خاوند کے محرچلی جاؤں۔ آپ نے فر مایا بینیں ہوسکتا جب تک کے تمباری کسی اور خاوند سے مجامعت نہ ہو، ان احادیث کی بہت می سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مردی ہیں۔

یہ یا در سے کہ تعمود دوسرے خاوندے ہیں ہے کہ خوداے رغبت ہوا در ہیشہ ہوی بنا کرر کھنے کا خواہش مند ہو، کیونکہ نکاح سے
مقعود میں ہے، بیٹیں کہ اسکے خاوند کیلئے جمنی حال ہو جائے اور بس، بلکہ ایام یا لک علیہ الرحمہ فریاتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ یہ
عامت بھی مہاح اور جائز طریق پر ہو حشانا محورت دوزے نے نہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، ہین کی سے مات میں نہ ہو، ہین کیا
خاص کی حالت میں نہ ہو، ای طرح خاوند بھی دوزے نے نہ ہو، محرم یا معتلف نہ ہو، اگر طرفین ہیں ہے کسی کی سے حالت ہوا ور پھر
چاہو ہی ہوجائے پھر بھی پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ای طرح آگر دو ہرا خاوند ذی ہوتو بھی اسکلے خاوند کیلئے حال نہ ہوگی کیونکہ
امام صاحب کے زود کیک گفاد کے آپس کے نکاح باطل ہیں۔ ایام حسن بھر کی تو بھی شرط لگاتے ہیں کہ از زوا بھی ہو بو کی چونکہ حضور صلی
الدعلیہ وسلم کے الفاظ سے بظاہر میں معطوم ہوتا ہے کہ جب جگ کہ دہ تیرا اور تو اس کا مزود نہ ہوگئیں ، یہ یا در ہے، کیونکہ مسندا حمد
الدعلیہ وسلم کے الفاظ سے بظاہر میں معطوم ہوتا ہے کہ جب جگ کہ دہ تیرا اور تو اس کا مزود نہ ہوگئیں مدیث ہوگئیں میں ہوجائے تو جا ہے کہ عورت کی طرف سے بھی میشر طرف ہوگئیں حدیث کے تفظ عسیلہ ہے، نور اور ہو سے کہ عورت کی منداحمہ
اور نسانی میں حدیث ہے کہ "عسیلہ" سے مراد جماع ہے۔ اگر دوسرے خاوند کا اداود اس سے نکاح سے یہ عورت پہلے خال کی جہ میں اس کی فرت وائی مور جس کیلئے حال کیا جاتا ہے ان پر بھی اند کی پھری کا دروانے وائی، بال ملانے وائی، بل ملانے وائی، بل ملانے وائی، بل ملانے وائی، مورت کی ہوتی ہیں۔

ہود خوراد رادر مود کھلانے والے، بلوگندی ہیں۔

ام مرزی فرماتے ہیں صحابہ کا عمل ای پر ہے۔ عمر عثمان اور این عمر کا میں قدیب تا بھی فقہاء بھی بی کہتے ہیں ، بلی این مسعود اور این عباس کا بھی میں فرمان ہے اور روایت ہیں ہے کہ بیان کی گوائی دینے والوں اور اس کے لکھتے پر بھی بعث ہے۔ زوق ک نہ دینے والوں اور الینے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے، جمرت کے بعد لوث کراع الی بنے والے پر بھی پھنکار ہو حد کر نہ بھی ممنوع ہے، ایک حدیث میں ہے میں تہمیں میں بتاؤں کہ او حار لیا ہوا سائڈ کون ساہے؟ لوگوں نے کہا میں۔ فر مو ہو اور سے کرے الیمن طلاق والی عورت سے اس کئے تکار کرے کہ وہ اگئے خاوند کیلئے طلال ہوجائے، اس پیاند کی است ہا ور است ہے۔ اور نہ ب

لئے ای دلیل ہے وہمی ملعون ہے (این ماتیہ )

الكردوايت عن بكرايسي نكاح كى بابت حضور ملى القد عليدو ملم سے يو چيما كيا تو آب نے فرمايا بي نكاح بي نبير جسم م الكردوايت عن ب كرايسي نكاح كى بابت حضور ملى القد عليدو ملم سے يو چيما كيا تو آب نے فرمايا بي نكاح بي نبير جسم ایدرور بوادر ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کمآب کے ساتھ نداق اور اللی ہو، نکارج مرزی ہے جورغبت کے ساتھ ہو، متدرک سرار ما کم بین ہے کہ ایک فخض نے معنزت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ آیک شخص نے اپنی بیوی کوتیسری طلاق دے دی،اس سے بعر ا سر برائی این برائی کے کیماز خوداس سے اس اورادے سے تکاح کرایا کہ بیمیرے بھائی کیلئے طال ہوجائے، تو آیا ندنکار سی ہو کیا۔ آپ نے فر مایا ہر گزئیں، ہم تواسے نی ملی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں زنا شار کرتے تھے۔ نکار وی ہے جس می ا ، یودال مدیث کے بچیے جملے نے کو اِسے موقوف سے محم علی مرفوع کردیا، بلکه ایک اور روایت علی ہے کہ امیر المنین صرت م مر قاروق نے ایسے نکاح میں نفریق کروی مای طرح حضرت علی اور حضرت این عباس دغیرہ بہت سے محابہ کرام ہے بھی یجی یجی موای ہے۔ پھرفر مان ہے کداگر دوسر احاد عد تکاح اور وطی کے بعد طلاق دے تو پہلے خاد بدیر پھرائی اورت سے تکاح کر دلینے میں کوئی گناہ نیں جبکہ بیا چی طرح گزراد قات کرلیں ادر یہ بھی جان لیں کہ دہ دومرا نکاح مرف دحوکہ ادر مکر دفریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ میں احکام شری جنمیں علم والوں کیلئے اللہ نے دامنے کر دیا، آئے۔ کا این میں بھی اختلاف ہے کہ ایک مخض نے اپنی بیوی کو دویا ایک طلاق دے دی، پھرچیوژ ہے دہایہاں تک کہوہ عدت ہے نکل گئی، پھراس نے دوسرے سے تھربسالیا،اس سے ہم بستری بھی ہوئی، پراس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت تم ہو میکی ، پرا کے خاد عند نے اس سے نکاح کر لی تو اسے نتین میں سے جوطلاقیں لیحی ايك يادوجوبا في بين مرف! تمي كالفتيارد ب كايبليك المرح طلاقي تنتي سيساقط بوجائين كي اوراسه ازمرنو تينون طلاقون كاحق حاصل موجائے گا، پېلاغه بېد توب امام مالك عليه الرحمه امام ثافقي اور امام احمد كا اور صحاب ك ايك جماعت كا، دومراغه به به امام الوصنيفة اوران كيماتميون كاوران كى وكيل يدب كه جب الطرح تيسرى طلاق مو بمنى من بيس آئى تو مهلى دوسرى كيا آئے كى، طلاق ثلاثه ستعاز البرتكاح ووقوع طلاق بثن فقهي بحث ونظر

شیخ حسن الکورزی لکھتے ہیں۔ کہاس صدیث کی (مینی معربت این عمر کے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دینے کی ) روایات اوراس کے الفاظ کتب حدیث میں بہت ہے ہیں ،آوران میں اس مجتنے پرشدیدا ختابات واضطراب ہے کہ اس مجر نے بیش میں جو طلاق دی تھی اسے تارکیا گیایا ہیں؟ بلک اس مدیث کے الفاظ بھی معظرب ہیں فہذا ابوالر بیرکی اس روایت کور نے وی جائے گ، جس من این عمر کے بیالفاظ مردی بین کہ : آپ نے میری بیوی واپس لوٹادی ،اوراس کو پھیس مجما (فردها علی ولم يوها شيسنا) ـ بيدوايت ال لخراج كريظا برقر آن اور توليد صححه كرموافق ب،ادراس روايت كى تائد ابوالربيراى كى دُوسرى ردایت سے بھی ہوتی ہے جے دو حضرت جائے سے ماعاً بایں الفاظ ال ترجی این عمر سے کبودواس سے زجوع کرلے کیونکہ

بيسندن همي بادرابن لميد تقديها ورهن كى دوايت محرين بارسيد يديد الا يعدد بذلك (اس كاانتبار نرك) اورب

سند بہت ہی سی ہے ، ادرائین وہب کی روایت میں جوآتا ہے کہ : وی واحد ق (اور بیا یک طلاق شار ہوگ) اس ہے لوگوں نے س سجولیا کہ مینیراس طلاق کی طرف راقع ہے جوائین محر نے فیش کے دوران دی تھی بھی کے اپنی حزم اورائین تیم کو بھی اس دلیل ہے گلوخلامی کی صورت اس کے سوانظر ندآئی کہ وہ اس کے مدرج ہوئے کا دھوٹی کریں۔ حالانکہ بھی اور واضح بات یہ ہے کہ بینمیراس طلاق کی طرف راقع ہے جوائین محر کو بعد ہیں ویٹی تھی ، البذار پرفترہ میش کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پر دلیل ہے ، اور ابوالز بیرکی روایت کا موئید ہے۔

اورآ مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ابن محرکوان کی مطلقہ فی انہیں سے زجوع کرنے کا جوتھم فریایا تھا اس میں مراجعت سے مراد لفظ سے معنی للوی ہیں اور مطلقہ رہ سے یہ رجوع کرنے میں اس کا استعمال ایک ٹی اصطلاح ہے، جومصر مج ت سے بعدایجاد مولی۔

مؤلف اوراس کے مورد بیں موال کے اور بیان کو اس کے اور بیان کی اور اس کا کوئی اثر مرتب ہیں ہوتا مؤلف کا اور افس اوراس کا کوئی اثر مرتب ہیں ہوتا مؤلف کا درواف اوران کے ہم مسئک اوکول کی دوروں ہے ، اور بیان کی امادید سے جا ب ہے ہو سیمین وفیرہ ہیں موجود ہیں اور جن کی صحت ، فقد مخاط کی شہادت ہے ، بی قول محل کس برتی بہتی ہے اور ابل نظر کی نظر ہیں آبکہ مشکر (روایت ) کواس سے بدترین مکر کے ساتھ تقویت دیے کی کوشش نے اور بھرائی ا مادید بی اضغراب کا دوگی کرنا جن کو تمام ارہا ہے محال نے در بی ہے در این مکر کے ساتھ تقویت دیے کی کوشش نے اور بھرائی ا مادید بی اضغراب کا دلیل انسان کو تا می ارہا ہے محال نے در کی محل میں فقر راور اضغراب کی دلیل ہے۔ اہام بخاری نے میں ما تعد کو دی گئی طلاق کے جو ای ہے ، اوران ہو ایس کے بوری کے جو ایک ہے ، اوران ہو ایس کے محال کے در اور اس طلاق کی خور کی اس محال کے در کی محل میں موالا تا کہ اوران ہو ہو گئی اور کو گئی اور کی تاریخ کی محد میں موالا تا ہے ہوں کا طلاق و دیت کی حدیث دورج کرتے ہیں جس میں بدالغا لا ہیں : موہ فلیو اجمعها لیفی اس مکال ہو ہیں کہ و جو کہ دورے کی محدیث لیا العطليقة العی طلاق دیت اور جسمت لیا العطليقة العی طلاق کو جو کو دھڑ تا این کے خور کی سام کی کو کھی اور مؤر قراردیا گیا۔ اس موال تی کو کھی اور مؤر قراردیا گیا۔ اس موال میں موالات میں جوطلاق دی تھر کی سام کے ہیا ہی اس موری ہے ، اور جس کا ایک مع سند کے پہلے آپا کیا ہے ، دو اس میں موالات میں جوطلاق دی تھر کا کرمع سند کے پہلے آپا کیا ہے ، دو

است پہلے تزریک ہے کہ اس باب کی امادید میں زجوع کے ملوی من مراد لینا بیسر غلط ہے، این تیم ج بھی اس دویٰ کی جرات باست بها روس مید روس کے شرقی معنی مرادیس ، کونکہ ان کے سامنے وہ اجادیث موجود تھیں جن میں شری معنی کے سوااور کوئی بمح ساقط الاعتبار بيو، چه مانککه فقها ماس پر کان ندوهری ب

شوكانى چوكلەزىغ مىسب سے آئے ہے، اور مديات كم ى تجدياتا ہے كدفلال بات كينے سے اس كى ذات وزسواتى ہوكى، اس کے اس نے اسپندرسالہ وطلاق میں بیرواستہ افتیار کرنے میں کوئی باک نین سمجھا کہ یہاں زجوع کے معنی وشری مرازیس ہیں، اورموکعب رسال کو (شوکانی کی تقلیدیس) بدومونی کرتے ہوئے بدنیال نیس رہا کداس سنداس کی دلیل کا بھی مطالبہ کیا جاسکا ہے، موریو می دریافت کیا جاسکتا ہے کہ زماند رہیؤت کے بعد کس زمانے جس بیٹن اصطلاع ایجاد ہوئی جس کا دوندی ہے؟ مؤلف رسالہ، این جزم کی طرح بے دلیل دموے ہا تھنے میں جری ہے، اس نے ان می احاد بہت کی طرف نظر آفعا کردیس دیکھا جن میں مطلاق بحاجه عيش كووات شده شاركيا كياب، اوربياً ماديث التالى ترويد فيعلدكرتى بين كديهان مراجعت عد تعلعاً معنى وشرقى مراد بين به

پس ان احاذیث بی مطاق بحامید حیض سے زجوع کرنے کا جو تھم وارد ہوا ہے، تنہا دی یہ بتائے کے لئے کافی ہے کرچنن کی حالت میں جوطلاق دی چاہئے وہ بلا فنک وشہروا تع ہو جاتی ہے، پھر جبکہ تھے احادیث میں بیٹی وارد ہے جبیا کہ پہلے گزرچا کہ ال حالت من دى كل طلاق كومي شاركيا كميا، تو أب بتاسية كداس مسئل من فنك وتر دوى كيا مخوانش باتى رو تواتى سها اور آسيد كريمه يلى تراجى كاجولفقا يا ب بدائ مورت معلق بجبكه ما إلى ميان بدى كدرميان علد جديدى مرورت بوداوريد مورست الارى بحث ست خارج سي

إدر جس تنسيب إن احاديث كا، جوان عمر ميكوا تعيه طلاق بن وارد مولى بن احاط كيا مو، بلكه احاديث كي ووتوزي ي تخداد، بوحافظائن بجر سنة فخ البارى بين ذكري ہے ، بالفوس دار على كى حديديد شعبداور حديدي بستيدين عبدالر ال البعد عي ، جس كيوش نظر موء ابه بيايين كئ بغير جار ويس موكا كدان احاديث بين مراجعت سي مرف معنى وشرى مرادين اليوني طلاق رجعى كے بعدمعا شرمت (وجیت كی طرف اوٹا ـ اورالغاظ منتان كى هیقید شرعیہ بى مراد ہوتى ہے، بلاً به كدوبال كوئى صارف موجود بهوه اور بهال کوئی مانع موجود فیس این قیم کوچونک بیاهادیث متحضر تیس اس کئے دواس پر رائنی نیس اوسیا کرتھنی ہٹ دھرمی منے معنی و شری سے مراد ہوئے سے انکار کردیں ، کونکہ یہاں انکار کی بال بی بیس۔ اس کے بجائے انہوں نے جایا کے شرایعت میں مراجعت کے جمن معنی فاہت کردیں: انکاری : جائز ہیہ کووائی کردینا، طاباتی کے بعد معائشے ستوز وجیت کی طرف اوانا، تا کدوہ پی کورنگیل کوربیالفظ مشترک مین اورمشترک بین اختال بوتایت اور انتهان به منت بین استورال ماقط موجاتا مین این اوس به فیال در ایک میال مراجعت کی لبست میال بوی کی طرف کی قرب مرد کی طرف بیشیت زیوع کننده کے ،اور عورت کی طرف بھینے اُر جو با کردہ شدہ ہے، اس سے مراجعیت کے معلی خود پنٹو دستین ہوجائے ہیں، پینی طلاق یکے بعد معاشرت زوجیت کی مرک مودکرنا ، البذایهان اشتراک فابت کر کے استدلال پر امتراض کرنا سے دیں ، ملاوہ ازیں وہ بیمی بعول کئے کہ ہماری بحث لفظ مراجعت بن ہے جوان احادیث میں وارد ہواہے، نہ تو لفظار افع میں ہے جو قرآن کریم میں معنی لکات کے آیا ہے، اور نہ لفظ ارجاع میں ہے، جوجا تز مبد کے واپس کرتے کی صدیت میں آیا ہے۔

ابن كم ك بعد شوكانى آئے ، اور موسوف في اين رسال بن جوطلاق بدى كموضوع رب، يدسلك اختياركياك ان ا مادیث میں مراجعت کے معنی وشرقی مراو ہونامسلم نہیں ، پایں خیال کر معنی ولغوی معنی وشری ہے عام ہیں۔شوکانی کے اس مونقف کوا منتیار کرنے کی ولیل میہ ہے کدان کوضنول کٹ جمتی میں جس کا موصوف نے مجمیوں کی کتابوں سے استفادہ کیا ایک خاص ملكة اور زسوخ حاصل ہے۔ كيونكه شوكانى نے مجى كتابيل برحى تعيل مائن تيم نے ديس محرشوكانى سے يہ بات اوجل ربى كه با تفاق والم علم كماب وسنت ميں الفاظ كى هيته بين شرعيه مراو مواكرتى ہے ، اور لفظ مراجعت كى هيلب شرعيه كوتنايم كرلينے كے بعد اس كے مراد ہونے کوشلیم نہ کرنے کی کوئی مخبائش نیس۔اس کے بعدوہ تو یف وقریف میں اور آھے بڑھے اور مصل ہٹ دھری کی بنا پرنیل الاوطار بين لفظ مراجعت كيمنى وشرك سيدى الكاركر ذالا بان كاخيال تفاكه جوأ حادثيث كيمنى وشرق بين أماورجن كو شوكانى نے اس جر كى افتال البارى سائل كيا ہے، اكر ال كوظلا سلط لقل كرك ان كمعنى بكا زدنية جاكيں تو كمزور علم كالوكوں كو مراه کرنے کے لئے کافی ہے، اور ایسا کوئی آئے گاجوان کی خیانت فی انظل کا پردہ جاک کرے، وراشو کافی ہے ہے جو کماس نے مع البارى سے ان جر كار قول كيول تقل ديس كيا۔

اوردار من بروايت شبهرن الس بن ميرين فان عراس قصيم بالغاظ بيل معزمت عروش الله عند في على الا رسول الفعلقية إ كيابيطلاق تارجوى؟ آب ملى الله عليه وسلم في قرمايا : بال إن مديث يك شعبه تك تمام راوى تقديس

اوردار الفلى بيل بردايت سعيد بن حيدالرجن السجمه عي (اين مين وقيره في الله كالمي كاري) عن عبيدالله بن عرص نافع من ابن عمريدوا قدمنقول ب كدايك من سن ابن عمرت وض كياكه : من ف الى يدى كوالبد (تعلى طلاق، تين بن ) طلاق دے دی ، جبکہ دو چیش کی حالمت بین تھی ، انن جمر سے فرمایا کہ : لؤنے اسپے زب کی نافرمانی کی ، اور تیری بیوی تھوسے الک ہوگی ، ووفض بولا كه : رمول الله على الله عليه وملم في قوان عمر ملكوا بي بيوى من ويوع كرنے كاحكم ديا تقا، قرمايا : آپ ملى الله عليه وسلم نے ان عمر کواس طلاق کے ماتھ ورجوع کرنے کا تھم دیا تھا جواس کے لئے ابھی باتی تھی ،اور تو لے اور تو باتی ای تی سی موزاجس كرورايد توالى يوى ية زوع كرسكا ( يعن أن عمر في تواليك رجى طلاق دي تمي ، ادر دوطلاقيس البي باتي تميس ، اس ليد وو ز جوئ كريكة في الكراتون في فين دے إلين الله كيك أوجوع كر مكتا ہے؟ ) داوراس سيال بين روز بهاس فنص پر جوابن عرب تھے میں رجعیت کو عنی مانوی مرحمول کرتا ہے۔

اور برساری بحث توال دایت ہے جہار بر المام كرايا جائے كرانا الله رجعت كے ايك اليے معنى بالغوى بحى إلى جوا حاد برج اس عريس مراد لئے جاسكتے ہيں، ليكن جس فض لے كتب افعاد كا مطالع كيا جوائ يروائع بوكا كرافظ مراجعت كے لغوى معنى برائ

مورے میں تفتق ہیں، جبکہ مردومورت ہے کسی معالم میں بات چیت کرے، اور بدعام معنی ان امادیث میں قطعا مراز نہیں سائے م يحية ، إذا بيركه شوكاني اس لفظ كوكوني جديد معنى يهناوي، جوكماب وسلت ، اجماع فقنهائ لمت اور لفت يحلى الرغم شوكاني كي من محمزت دلیل کےموافق ہوں۔

اس تغری سے واضح ہوا کہ تصدر این عمر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بداد شادکہ: اس سے کہو کہ اپنی ہوی سے زجوع كركاز فود معنى وشرى يرنص ب،اس كے لئے دار تعلنى كى فرت كردوروايات كى مى ماجت ديس ..

ر ہاائن جزم كا السماحل كي بيس بيكمناكم يعض لوكوں في كماسي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن عمركوا بي بيوي سے زجوع كاجوتهم فرمايا تغامية اس ماست كي دليل هي كداس طلاق كوشاركيا كيابهم جواب مين بيركية بين كدة ب كابيار شادتهمار يدرم کی ولیل فریس ایرونکداین ممرنے جب اسے حیض کی مالت میں طلاقی دے دی تو بلاشہاس سے اجتناب بھی کیا ہوگا، آنخضرت ملی الندهايية وسلم في البيس مرف يوسم ويا تفاكرا بي مليحدي كوترك كروي اوراس كي مبل مالت كي طرف لونا دي .

اس کی پہلی مالت سے این حزم کی مرادا کر طلاق سے پہلے کی جالت ہے، تب تو این حزم کی طرف سے بیا قرار ہے كرية جمله طلاق كے واقع بوئے كى دليل هے ، اور اكر بيلى حالت سے مرادا جتناب سے بہنے كى حالت ہے، تو بيلغظ كے زلغوى معن میں وندشری -البت ممکن ہے کہ بیمن مجازی ہوں وجواطلاتی وتعبید کی مناسبت منے مثری سے اخذ کے منے میں الیکن معنی وجازی مراد کینے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی قریداییا موجود ہوجومعنی وطیقی سے مراد کینے سے مانع ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہاں وو کون ساقرید ہے جو هلات شرعیدسے مالع ہے؟ اس بیان کے بعدمؤلف رسالہ کی بات کوجس وادی میں جا ہو پینیک دو۔

اورابرداوكديس ابوالزبيري روايت كابيلفظ مجل بيك : هودها على ولم يوها شيقًا، آپ ملى الدعليروملم في اسے جمد پرلوٹا دیا اوراس کو چھوٹیس مجما بیاس ہات کی دلیل تیس کہ بیطلاق واقع ٹیس موئی ، بلکہ واپس لوٹا نے سے لفظ ست بید مستفاد ہوتا ہے کہ بیطلال بیونت میں قطعا مو کرتیس تنی وزلااورامساک کے انفالا اس زجوع میں استعمال ہوتے ہیں جوطلاتی رجعی کے

اور اگر فرض كرليا جائے كداس لفظ ست طلاق كا واقع بوناكس درسيد بيس مغبوم بوتا بياتو سنے إمام ابوداود اس مدیث کونٹل کرنے کے بعد قرماتے ہیں: اتمام احادیث اس کے خلاف ہیں۔ لیٹی کہام احادیث مناتی ہیں کہ ان عمر پر ایک طلاق الماري كل - إمام بنادى في ال كوسرا والدوايت كيا باوراى طرح إمام سلم في بحى وجيها كديها كرر فيا بدور بهت س معرات نے اکر کیا ہے کہ إمام احمد مے مائے اگر کیا گیا کہ طلاق بدی واقع نیس ہوتی ،آب نے اس پر کئیر فرمانی اور فرمایا کہ : ب

اور ابوالز بیرجد بن مسلم می کوان سب مؤلفین نے جنعوں نے رئسین برکتا بی کھی ہیں، رئس راوبوں کی لمرسد میں جگہوں ہے، لیس جن کے نزو بید مرسین کی رواجت مطلقا مروود ہے ان کے زور کی اوال کی رواجت مروود ہوگی ،اور جولوگ



آس کی روایت کو پھیشرائط ہے تبول کرتے ہیں وواس کی روایت بھی شرائط کے ساتھ ہی تبول کر سکتے ہیں بھر ووشرائط یہاں مفقود میں ،البذا بیدروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔

ى روايت مكرى شارمونى ، چەماعكدو مشبورىدس بے

ری و و روایت جس کوائن مزم نے بطریق محرین عبداللام الخفی (شوکائی کے رسائے میں خوداس کے اپنے تلم ہے اس راوی کی نبست الخفی کے بجائے الحق کامی ہے، اس عظم رجال میں شوکائی کا سلط علم معلوم ہوسکا ہے) ہون صحملہ بن بہ شاد ہون عبدالله عن نافع عن اپن عمر نقل کی ہے کہ ابن عمر نے اس محفلہ بن بہ شاد نے اپنی بیری کواس کے بیش کی حالت میں طلاق وے وی بورق اپنی عمر انقل کی ہے کہ ابن جمر مخر تحریر تحریر کو اپنی میں فرماتے ہیں کے اپنی بیری کواس کے بیش کی حالت میں طلاق وے وی بورق اپنی کی وطلاق بی شریبیں کی وطلاق بی شریبیں بوگ علا وہ ازیں بندادا کر چستی کے والوں میں سے ہے، کیاس نے سندارا کر چستی کے والوں میں سے ہے، کیاس نے سندارا کو سی کے بین کی رواجوں کو جھانٹ کرلیا جاتا ہے، مطلقاً تبول ٹیس کیا جاتا ہواس لئے کہ وہ عدید کی چوری اور کذب و فیرہ کے ساتھ میں ہے، اور بہت ہے ، قدین نے اس میں اور کی جا ہو ہوں سے کھر سے روایت تاریر بی اور بہت ہے ، قدین نے اس میں اور کی جوری اور کذب و فیرہ کی اس لئے انہوں نے اس کی صرف وہ احادیث دوایت تاریز بی اس سے بھر سے روایت کرتے ہیں گرانہوں نے بھی اس کی مرف وہ احادیث دوایت تاریز بین ایام بخاری جیسانی جیس ایام بخاری جیسانی بیس ایام بخاری جیسانی بین سے بھران پونک میں ایام بخاری جیسانی جیسانی میں ایام بخاری جیسانی میں ایام بخاری جیسانی جیسانی میں ایام بخاری جیسانی جیسانی بین میں ایام بخاری جیسانی جیسانی جیسان کینک میں ایام بخاری جیسانی جیسانی جیسانی ہونی بین میں ایام بخاری جیسانی جیسانی جیسانی جیسانی ہونے کیاس کی جوری کو میں جیسانی ہونے کی جوری کو میں جیسانی جیسانی جیسانی جیسانی جیسانی جیسانی ہونے کو اس کی خود کو میں جیسانی جیسانی

اور بدر اوری ہے درمان کے کہ مسند اور کی روایت، جوائن کی سائر ایر کی مند ہے مروی ہے ، وہ اپر اپر اپر کی مائد ہے مروی ہے ، وہ اپر الز بیر کی روایت کی موئیہ ہے۔ اس لئے کہ مسند احمر منظ و راویوں پر شمتل و سے بنا پر ابل نقد کے نزویک ان سب احادیث میں ہے ہیں جن میں مرف میں اور احمد کے اس میں مون میں مون میں مون کے احمد کے اس موضوع احادیث کی روایت کی اور اولی جواس کا دفاع کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس سے موضوع احادیث کی فی کی جائے ، خواہ اس کی روایت کی اور راوی کی جائے ، خواہ اس کی روایت کی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہوتہ جیسا کہ مافظ الوسعید العلمائی نے جائے التحصیل میں ذکر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطر بی لیے نہیں ، اور مسئر احمد میں موجی میں اس بات سے محفوظ نہیں روسکتی کہ اس کے متخر دراویوں کے قلب صبط کی بنا پر عدود کی جگہ ساع اور تحد یہ کو ذکر کریا ہے ، اب اس بات سے محفوظ نہیں روسکتی کہ اس کے متخر دراویوں کے قلب منبط کی بنا پر عدود کی جگہ ساع اور تحد یہ کو ذکر کریا ہے ، اب اس بات سے محفوظ نہیں روسکتی کہ اس کے متخر دراویوں کے قلب موسط کی بنا پر عدود کی جگہ ساع اور تحد یہ کو ذکر کریا گیا ہو ، ایسی صورت میں اس منم کی روایت کی صحت ان لوگوں کے زو کہ کیسے فابت ہو کتی ہے جور وایت کی جھان پیشک کے فن سے ناواتف ہیں؟

یں۔ اور اگر روایت کی صحت کوفرض بھی کرایا جائے تب بھی اس کو حالید حیض میں وی گئی طلاق کے عدم و توع کے لئے موئد ما تافكن تيس، جيرا كد بهار عنام تهاد جي ترجيا عنه كونكداس روايت كالفاظريري : ليسو اجمعها فانها امواقد . وو ال سے زجوع كر لے ، كيونكدو واس كى زيرى ہے۔

بدلفظ خالب حیض کی طلاق کے وقوع اور انقضائے عدے تک زوجیت کے یاتی رہے کی دلیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہاسے أمت اس كے قائل بيں ، كيونكدمراجعت مرف طلاق رجعى كے بعد ہوتى ہے، اور ارشاد نبوى : كيونكدو واس كى بيوى ہے ال دونوں ، مسان تعلق زوجیت کی بقا کی تصریح ہے، بلکہ بیدروایت ، دُومری روایت کے اجمال کی تغییر کرتی ہے کہ کوئی چیز نہیں سے مرادیہ ہے کہ طلاق بحامید جین ایسی چیزئیں جس سے بینونت (علیدگی) واقع ہوجائے جب تک کدعد ت باتی ہے،اس تغیر کے بعر ابوالزبير كى روايت بھى دُوسر كراويوں كى روايت كے موافق ہوجاتى ہے۔

اور جوروایت این حزم نے بطریق ہمام بن کی عن قادة عن خلاس عن عمروذ کر کی ہے کہ انہوں نے ایسے ففل کے بارے میں جوائی بیوی کواس کے چین میں طلاق دے دے ،فر مایا کہ اس کو پھولیس سمجھا جائے گا،اس پر پہلا اعتراض تو بیہ ہے کہ ہمام کے حافظے میں نقص تھا۔ ؤوسرے، آبادہ مدتس ہیں اور وہ عن کے ساتھ روایت کررہے جیں۔ علاوہ ازیں اس کے مقبوم میں دواحیال یں ایک بیر کہ اس کو بول نیس سمجما جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق ملاق دی ہے، جبیا کہ بعض کے نزد بیک طلاق کوجمع کرنا خلانب سنت نیں۔ ورسرااحمال بیہ ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجما جائے گا، تحرمیابیش جو اِجماع جاری تھا وہ پہلے احمال کا موئید ہے۔اور خلاس ان لوگوں بیں جی مسائل تیں شذوذ کے ساتھ معروف ہوں اور این عبدالبر کی دلیل ہیہ کہ اس تشم کی مغیری اس حیض کی طرف را جع بیں جس میں طلاق دی گئی بمطلب سیہ کداس حیض کوعورت کی عدّ منت میں شانگوں کیا جائے گا۔ اورمؤلف رسالد فے ابوالز بیر کی منکرروایت کی تائید کے لئے جامع این ویب کی مندرجہ ذیل روایت جو خفرت عمر سے مروی ہے، پیش کی کدآ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے اپن عمر کے بارے میں فرمایا۔ اس سے کبوکہ وہ اس سے زُجوع کر لے، پھر اے روک رکے یہاں تک کدوہ پاک ہوجائے، پھراہے جیش آئے، پھر پاک ہوجائے،اب اس کے بعدا کر جاہے واسے روک ر کے ،اور اگر جا ہے تو مقاربت سے پہلے اسے طلاق دے دیے سیہ وہ عدّت کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کوطلاق دیے كالتحكم فرمايا ب، اور سايك طلاق موكى \_

میمؤلف کافکری اختلال ہے، اور آگے سے نکے کر گرم پھروں بیل بناہ لینے کی کوشش ہے۔ اس عدیث بیں آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: وهی داحدة (اوربیا ایک طلاق ہو چک) زیرِ بحث مسئلے میں اس سے جہور کے دلائل میں مزید ایک ولیل کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ ابن حزم اور ابن قیم اس سے جان چیڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جوکوشش کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس میں مدرج ہونے کا احتمال ہے، حالانکہ میدد موکی قطعاً ہے دلیل ہے۔ لیکن ہمارے خود ساختہ مجتمد صاخب نے اس ارشادِ نبوی ہے جان چیمرانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے، جس سے اس کے خیال عمل حدیث کامفیوم اُلٹ کراس کی ولیل بن جاتا ہے، اوروہ یہ کہ : وحی واحدۃ کی خمبر کومناسیت قرب کی بناپراس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جووان ٹنا وطلق سے مفہوم ہوتی ہے، (مطلب کے جین میں جوطلاق دی گئ اسے تو زجوع کر لے میدیش کزر جائے ، پھراس کے بعد ؤومراجیش کزرجائے ،اب جوطلاق دی مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دوا کیک ہوگی )۔ مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دوا کیک ہوگی )۔

نظر کے اس کے بارے میں آئے مرت ملی اللہ علیہ واج ہے، اس سے اللع نظر کہ اس صورت میں یہ جملہ خالی از قائمہ و ہوگا ، اور اس سے بھی قطع نظر کہ اس صورت میں یہ جملہ خالی از قائمہ و ہوگا ، اور اس سے کام کو ہجر نالازم ہ تا ہے ، لیکن سوال سے نظر کہ اس سے ابوالز پر کی روایت کی کوئی اوٹی تائید کہ اس سے نظر ہے ؟ زیاد و سے زیادہ اس مدیث سے جو بات نگاتی ہے وہ یہ کہ اس سے نہوئ ہوں کہ ابن عمر دیا تھا ہوں کہ ابن عمر دیا ہے تھا سے نہوئ ہوں کو جماعی معلوم ہیں ابن عمر اس کے ابن کے معلوم ہیں ، اور بیطلاتی ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم ہیں ، اور بیطلاتی ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم ہیں ، اکر ابن آئندہ اب کو اس کے ابن کے معلوم ہیں ، اور بیطلاتی ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم ہیں ، ابن شار ہوگی ۔

اب بیرطلاق جس کا وقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں آخرکون کہنا ہے کہ وہ نین ہوں گی ، جب وہ خارج میں خارج میں واقع اور تخفق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی کیکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقنا طلاق ہو چکی ہے، جبیرا کہ مدیث کے خط اس سے زجوع کر کے سے خودمعلوم ہوتا ہے۔

غالیًا جناب مؤلف وسعت علوم، خصوصاً ناص عنی فت میں اس مقام پرفائز ہو بچے ہیں کہ آئیس شاقو اہل علم سے سیکھنے کی طرورت ہے ، اور خداس کے مصاور تلاش کر سان میں ہورون تھے کہ دقوع پذیر ہو چکا ہے ، اور جو چزکہ اس کا وقوع محض فرض کیا جارہا ہے ، بید دونوں ایک ہی صف میں کھڑ ہے ہیں۔ بیصرف موصوف ہی کی دریافت ہے کہ جس کو عدد کہا جاتا ہے وہ بھی یا ختیاراس کی ذات کے عدد ہوتا ہے ، بھی باغتیاراس کے اس مند اور بھی باغتیاراس کے آئندہ عدد ہن جائے کہ جس کو کے سان کا ترک کرنا واجب ہے۔ اب اگروہی واحد ق میں خیر طلاق مقروض کی طرف دائع ہوتواس جلے کے محق بین ہوں کے کہ یہ بھی طلاق ہے ، پس اس سے این حزم ماین تیم اور جمہور میں خود ساختہ جمہدوں کو یہ شورہ دینا منا سب نہ ہوگا کہ جرخوروار اتم ابھی ہے ہو، کے خان نے بورہوء کہیں ہو جو ایک گیا اس شم کے خود ساختہ جمہدوں کو یہ شورہ دینا منا سب نہ ہوگا کہ جبرخوروار اتم ابھی ہے ہو، ایک طرف ہورہوء کہیں ہو جو ایک گیا اس شم کے خود ساختہ جمہدوں کو یہ شورہ دینا منا سب نہ ہوگا کہ جبرخوروار اتم ابھی ہے ہو، ایک طرف ہورہوء کہیں ہو جو ایک گیا اس شم کے خود ساختہ جمہدوں کو یہ شورہ دینا منا سب نہ ہوگا کہ جبرخوروار اتم ابھی ہے ہو، ایک طرف ہورہوء کہیں ہو جو ایک گیا جمہوں کے دینا منا سب نہ ہوگا کہ جبرخوروار اتم ابھی دینا منا سب نہ ہوگا کہ جبرخوروار اس کے دورہوء کہیں ہورہوء کہیں ہورہوء کہیں دورہوء کہیں دورہوء کہیں ہورہوء کہیں دورہوء کی کھیا دورہوء کہیں دورہوء کی دورہوء کو دورہوء کو دورہوء کہیں دورہوء کی دورہوء کی دورہوء کی دورہوء کی دورہوء کی دورہوء کی دورہوء کہیں دورہوء کی دورہوء

ادرا بن عمر نے اپنی بیوی کوچیف کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی، جیسا کہ لیٹ کی روایت میں ہے، نیز ابن سیرین کی روایت میں بھی، جس پرخودمؤلف اعتاد کرتا ہے، اور اس بات کواحتفانہ قرار دیتا ہے جوبعض لوگوں ہے جیس سال تک سنتا اور اسے سیجے سمجھتار ہا کہ ابن عمر نے اس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں۔ اِمام سلم نے لیٹ اور این سیرین کی ووٹوں روایتیں اپنی صحیح میں تخریج کی ہیں۔

علادہ ازیں طلاق بحالتِ حیض کو باطل قرار دینے کے معنی بیروں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، کیونکہ حیض اور طہر کاعلم عورت ہی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، پس جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد دیا کہ وہ تو حیض تشريعمات حدايه معوصات رسی از اول از بارطلاق دیتارے کا یہال تک کدوہ اعتراف کرے کہ طلاق طہر میں ہوتی ہے، یا اولی میں ان کا میں ان کا میں ان کی مال میں ان کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا م مراے اور میرمرل موری سے سرس ۔ ۔۔۔۔ وی موقو دیس اس بحث میں مؤلف کے من محرست نظریات کی تردید سے جا ہے، اور اس سے جومنا سدان زم آتے ہیں وہ می جیم آ دی پر فل میں اس بحث میں مؤلف کے من محرست نظریات کی تردید سے ساتے فال اى قدر يان كانى ب-

ایک لفظ ہے تین طلاق دینے میں لغنہی بحث ونظر

مؤلف لکھتے ہیں عام لوگوں کا خیال ہے اور یہی ہات ان جمہور علماء کے اتوال سے مغہوم موتی ہے جمعوں سنے اس محدث سے تعرض کیا ہے کہ بین طلاق سے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے سے کہ : سختے تین طلاق وہ مصنے ہیں کہ متعقر مین سے درمیان تین مرت یہ معنی الفاظ میں وقوع میں جواخشان فی اس اس اس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، پلکہ بیلوگ ان تمام احاد بہشاہ طلاقوں کے دوقوع یا عندم وقوع میں جواخشان تمام احاد بہشاہ اخبار کو، جن میں تین طلاقوں کا ذکر آیا ہے، اس پر محمول کرتے ہیں، حالا تکہ میمن فلط اور عربی وشعر کو تیدیل کرنا اور لفظ کے مجمع اور قابل فہم استعال کے بجائے ایک باطل اور نا قابل فہم استعال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھر بدلوک ایک قدم اور آ مے بڑھے اور انبول نے لفظ البتہ سے تین طلاق واقع کرویں، جبکہ طلاق دہندہ نے تین کی نبیت کی نبو بھالانکہ بچے تین طلاق کالفظ ہی محال ہے، بيند صرف الفاظ كالمميل ہے، بلك متول والكار سے كھيلنا ہے۔ يہ بات قطعاً غير منتول ہے كه بلفظ واحد تين طلاق دسينے كا مسئله أثمر تابعین اوران کے مابعد کے درمیان محل اختلاف رہا ہو، جبکہ محاب اسے پہچانے تک ندیتے، اوران میں سے کی نے اس کولوگوں پر تا فذنبيس كميا ، كيونكمه و دابل لغت ينهم ، اورفطرت سليمه كي بنا پرلغت مين مقل ينفه انبول نه مرف اليي تين طلاقو س كونا فذ قر اردياجو تحمرار کے ساتھ ہوں ، اور ریہ بات مجھے ہیں سال پہلے معلوم ہوئی ، اور ہیں نے اس میں محقیق کی ، اور اب میں اس میں اسپے تمام ببشرو بحث كرئے والول سے اختلاف كرتا مول اور ميترار ديتا مول كرى فنص كے بچے تين طلاق جيسے الغاظ كہنے سے صرف ايك بى طلاق واقع موتى ہے، الغاظ كے معنى يردلالت كائتبارے مى ، اور بدنيسيد عقل كائتبارے مجى \_اوراس فقرے ميں تين كا لفظ انشاءاورانقاع میں عقلا محال اور لغت کے لحاظ ہے ،اس کئے میمن انوے۔جس جملے میں بدلفظ رکھا کیا ہے اس میں تحسی چیز پر دلالت نہیں کرتا ، اور میں میمی قرار ویتا ہوں کہ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا تین طلاق کے مسئے میں جوافیاً ف ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد دیگرے دی تئی ہوں ، اور عقو د، معنوی حقائق ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود بیں ہوتا ،سوائے اس کے کہان کوالفاظ کے ذریعے وجود میں لایا جائے۔ پس تھے طلاق کےلفظ ہے ایک حقیقت معنو بیروجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تو اس کے بعد تین کا لفظ بولنامحض لغوہ وگا۔ جبیہا کہ میں نے فروخت کیا کے بعد کوئی تیج کی ایجاد وانشاء کے تصدیبے تین کا لفظ بولے تو پیکش لغوہ وگا،اور پیرجو پھوہم نے کہا ہے بیر بانگل بدیمی ہے،ایک ایبالحض جس نے معنی میں غور وفکرا ورتھین وید قیل سے کام لیا ہو بشرط انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔ میروه نکته ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کی جگہ لکھا ہے، اور اگرتم ان تم م بہ تو س کو دلیل و

جمعه كامطالبه كالمير تول تين كروك تي تولك كي اركاه عن فيرمنع في عمروك-

فقداورا ملام کی زیون مانی کا مائم کروک وین کے معالمے ش انبیا برخود فندا دی ایس جمارت سے بات کرتا ہے، اوروہ مجى اس ياكيزومك يس جوعاكم إسلام كالملدولم بداس كم وواس كاكور الخبيس ك جاتى-

مؤلف من طلاق كمسك من معابد وتابعين كدرميان الملاف كالخيل بيش كرتاب وجهداس كونهال خانده خيال كے سوااس الحملاف كاكوكى وجودين ، اور شد ملے تنن طلاق كے لفظ سے طلاق دينا محابدوتا بعين سے لئے كوكى فيرمعروف جيزى ، بكساس كوسحاب بمى جائة تقد اورتا العين بمي ، اور عرب مى بال السيد اكر جائل بيات باراية وروج بدر اوراس كابيكباك ميكنة است بيس سال قبل معلوم موالفاء يما تاسي كمقلى الملال مجين على سداس كمشامل حال تفاءاس سليط مي خبروانشا واورهبلي و فیرطلی کے درمیان کی سنے فرق دیں کیا ؛ بلک فتہائے اُمت نے تھے تین طلاق کے لفظ کو بیزوں بھری بین نص شارکیا ہے ، بخلاف لفظ البنة ك، جس كے بارے بيس مربن عبد العزيز كا قول مشبور ب (كداس سے تين طلاق داقع بوجاتى بيس، جبيماكة على الت ہے ) اور فقہا و نے البتہ جیسے الفاظ میں جو کہا ہے ۔ اگر اس سے تین طان تی کی نبیت کی ہوتو تین واقع ہو جاتی ہیں وہ مجمی اس بات كى دليل نب كمين طلاقيس بيك بارواقع موسكتى بير-

ہمارے تول کے ولائل گاہرو میں سے ایک وہ مدیث ہے جے بیٹی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن حبدالاعلى سويدين همغله سيتخريج كياب، ووفر مات بين كه عائشه بنت فضل منصرت حسن بن على رضى التدعنهما كے نكاح مين تعين، جب ان سے بیوسی خلافت ہوئی تواس لی لی نے انہیں مبارک باودی رحضرت حسن نے قرمایا : تم امیر المؤمنین (علی بن الی طالب رمنی الله عنه) کے قبل پراظهار مسرت کرتی مو؟ تیجے تین طان ق۔اورائے دس برار کا عطیہ (متعد) وے کرفارغ کردیا۔اس کے بعدفرمایا :اگر میں نے اپنانا نارسول الله سلى الله عليه وسلم سے بيات ندى موتى بايد فرماياك :اكر ميس في اسپين والد ماجدسے ائے تا ناصلی الله علیه وسلم کی میر حدیث ندی ہوتی کر آپ نے فر مایا :جب آوی نے اپنی بیوی کوتین طلاق وے ویں اخواوالک الك طبرول مين دى مون، يا تين طلاقين مبهم دى مون تو ووعورت اس كے لئے صل البيس رہتى يبال تك كدوه و ومرى جكد نكاح كرياتو بس السير بوع كرايتا حافظ ابن رجب صبلى الى كاب بيان مشكل الأحاديث الواردة في ان الطلاق الثلاث واحدة من أس مديث كوسند كم ساتح قل كرن كا يعد لكمة بي كداس كى سنديج ب-

حضرت عمروشي الله عنه في اليوموي الشعري وضي الله عنه كوجو خط لكها تفاءاس ميس بيهمي تحرير فرمايا تفاكه جس مخص في اين بیوی سے کہا: مجھے تین طلاق تو میر عمن ہی شار موں گی ۔اس کوالوقعیم نے روایت کیا ہے۔

إمام محد بن حسن كماب الآثار ميں اپني سند كے ساتھ حضرت ابراہيم بن يزيد تخفي ہے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے اس مخص کے بارے میں، جوا یک طلاق دے کر تین کی یا تین طلاق دے کرایک کی نیت کرے ، فرمایا کہ : اگراس نے ایک طلاق کبی تو ایک ہوگی اوراس کی نبیت کا پچھاعتیارہیں، اورا کر تنین طلاق کہی تھیں تو تنین واقع ہوں گی،اورائل کی نبیت کا اعتبارہیں۔ اِمام محمہ فروسة ير براي وبلة ير اوري الم الومنيذ كا قال ب-

ار من مرد المزيز في المين كروكاش بيك اللاق ايك بزار موتى تب بحى البية كالفظ ان من ستع وكونه مرسے البتہ طلاق دے دی اس نے آفری نشانے پرچر پینک دیا۔ بیان کی دیل لفظ البتہ کے بادے میں ہے چہ جا میکر تمن طال کا تظاہو۔

ن ام شافی کاب قام (ن: من: ) پی فرماتے ہیں کہ : اگر کسی نے اپنی کی بیدی کوآئے ہوئے و کیو کر کہا : سجے تین طلاق اور پرائی بدیوں می سے کی ایک کے بارے میں کہا کہ برمرادی اوای پرطلاق واقع ہوگی۔

مربی شامر کہتاہے : وأتم مروطالق علانا (أم مروكو تمن طلاق) بيشام اسيخ تريف سے مقابله كرد با تقاءاسے تا كاكول اور النارسيك ملاء واس في يوى كوطلاق وسيط موسك يمي مصرعد ويا-

ايك اورم لي شام كبتاب والت طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن يشمرق أعق وأظلم فیینی بها ان کنتِ غیر دفیقهٔ وما لأمرىء بعد المتلاث تندم

اور تھے تین طلاق، دورطلاق کو کی ہلسی نداق کی جاست نہیں ، اور جوموافقت ندکرے وہ سب سے بڑا فلا لم اور قطع تعلق كرتے والا ہے، لبذا اگر تور فاقت بيس ما بنى تو تين طلاق كرا لگ بوجا، ادر تين كے بعد تو آدى كے لئے اظهار عدامت كاموقع مجى تيس ربتا\_

إمام محد بن حسن سے إمام كسائى في اس شعر كامطلب اور محم دريافت كيا تھا، آپ نے جوجواب ديا إمام كسائى نے اسے معد پند قرمایا، جیسا کی الائد مرحی کی المهوط می ماورتو یول نے اس شعرک وجو و اعراب پرطوال کام کیا ہے۔ مركس موسناك كايمقد ورئيس كدوه أئمه تحووم بيت كركس إمام ي كونى اليي بات نقل كرك جوتين طلاق بلفظ واحدد سيخ کے منافی ہو۔ سیبوبید کی الکتاب، اپونل فاری کی ایسناح، این جنی کی خصائص، این یعیش کی شرح منصل اور ابوحیان کی ارتشاف وفيره ذمهامت كتنبالوا درجتنا حانهوانبين خيعان ماروء كرتمهيل ان عن ايك لفظ بهي بهار يدعوي كخلاف نبيس سلي ارسيخودرو مجیم الویدد تو کا کیے کرتا ہے کہ بین طلاق بلفظ واحد کو شد محابہ جائے تھے، شدتا بعین ، شد فقہا ، ندعرب - ان کے یہاں تین طلاق وسينے كى كوئى صورت اس كے سوانبيس كه طلاق كالفظ تين بار د جراديا جائے بيرسپ محابہ و تابعين ، تبع تابعين ، فقهائے دين ، عرب اورعلوم عربید پرافتر اہے۔تم دیکے دہے ہوکہ اسے نواسہ ، رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ جوسی فی ہیں وہ بھی جانے تھے، ان کے والد الإران كے بانا (علیم السلام) بحل جائے تھے، اس كوحفرت تمراور ابوموك اشعرى وضى الله عنها جائے تھے، ابرائيم نخفى جانے تھے، بن کے بارے یں امام عمی فرماتے ہیں کہ :ابرائیم نے اپنے بعدائے سے بڑاعالم بیں چھوڑا، نہ حسن بعری، نہ اس سرین، نہ اہل بھرو میں، نہ اہل کوفہ میں، اور نہ اہل تجاز اور شام میں۔ اور جن کے بارے میں این عبدالبر نے ائتمہید میں ان کی مرسل ا حادیث کے جمت ہوئے کاڈ کر کرنے بوئے جو پچھاکھا ہے وہ قابل ویدہے۔

اوراس کو دعفرت مر من فردالعور برجمی جائے ہے، اور عربی عبدالعور بن مردالعور بن عبدالعور بن بیں ، اوراس کو إمام ابو صنیفہ جائے ہے، ووامام بکل جو ملوم مربید کی گودی پا اور مجلا پھولا ، اس کو امام محربین جائے ہے، جن کے بارے میں موافق و محالف منتق اللفظ بیں کہ وہ مربیت میں جمت نے، اس کو امام شافعی جانے تھے، وہ امام قرشی جو اَئمہ کے درمیان یک تھے، ان دونوں سے پہلے عالم دار الجر ت اِمام مالک مجمی اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شاعر اور دوم فی جانا تھا، کیا اس بیان دونوں سے پہلے عالم دار الجر ت اِمام مالک مجمی اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شاعر اور دوم فی شاعر بھی جانا تھا، کیا اس بیان سے بعد مؤلف کی پیشانی ندامت سے مرتب الودود کی ؟ اور اس کے یقین میں کوئی تبدیلی داتھ ہوگی؟

اورانشاء میں عدد کولفوقر ار دینا شاید ایک خواب تھا جومؤلف نے دیکھا اور وہ اس پراَ مکام کی بنیاد ریکھے لگا، اور عدد کوافو تفہرانے کی بات اگر مؤلف کو حاذ تی اُصولیتن کے ایک گروہ کے اس قول سے سوچھی ہے کہ عدد کامفہوم نہیں ہوتا اور اس ہے مؤلف نے سیجولیا ہو کہ جس کامفہوم نہیں ہوتا و ولغو ہوتی ہے، تو یہ ایسا انکشاف ہے جس عمل کوئی شخص موصوف کا مقابلہ نیس کرسکتا ، اس متم کی سوچوسے اللّٰد کی پناوہ انتخی جائے۔

جب کرنے والا ، عاریت دینے والا ، طلاق وہندہ ، بی کنندہ اور آ زاد کرنے والا ہیسب لوگ انشاء میں جتنے عدو جاہیں واقع ہوگا۔ طلاق کر سے ہیں ، مثلا : بہذر کے والا بہتاہے کہ : میں نے بین غلام فلال فخص کو جب کردیئے تو یہ جب سارے غلاموں پر واقع ہوگا۔ طلاق دینے والا اپنی جاروں ہو ہوں کو کا فلوں کو آ زاد کر نے والا اپنی جاروں ہو جائے گی ، جیسا کہ مصرت مغیرہ بن شعبہ نے کیا تھا۔ بالتی یا عالہ موں کو آ زاد کر دیاان میں سے ہرایک کے لئے لغظ واصد کائی ہے ، جم ارافظ میں نے یہ مکال فروخت کے ، بین نے یہ مکال فلال کو عاریت پرویئے ، میں نے ان غلاموں کو آ زاد کر دیاان میں سے ہرایک کے لئے لغظ واصد کائی ہے ، جم ارافظ میں نے ہما ارفظ کی معیول مطلق کے ذریعے اس کا افادہ کرنا چاہتے تو ایسا عدد کر کرنا پڑتا جوان غلاموں کی ، ان گورتوں کی اور مان مکاٹوں کی تعداد کے مطاب گوران مثالوں میں مقول کو ذکر کرنے کے عدد کر کرنا پڑتا جوان غلاموں کی ، ان گورتوں کی اور مان مکاٹوں کی تعداد کے مطاب گو ایسا معیول مطلق عدد کی کے ذکر کی حاجت نہیں دی ۔ اور مرد کا اپنی نیزی کی تنی طلاق کا با لک ہونا اسے صرف شرع سے عام اس ہوا بور معدول مطلق عدد کی کو نو میں ہوا ہوا کہ کو نا خاد تر بی عادت نہیں دی ۔ اور جولوگ اس انتظ کو ہو لئے ہیں بیان سے کلام میں محتی جمید ہو کہ نات کا فار ہو کہ نات کے میں ان میں ہوا کہ بوانا کے دیا تو کہ نات کو کو عادت نو با ان کو کو عاد ت نوان کو کو نا خاد تر بی بیات اس میں ہوا کہ ہو گئے ہیں ان کو کو تین طلاق کی کا تو ہو کہ تی ہو گئے تھی آگر مسلمانوں کی شرع سے میں طلاق کے موال کو ان کی طلاق کے باری بھی تو اس کو اور کی معادت کی والی کی طلاق کے بارے ہوئی موال کو اور کی عضرے ہوں کی طلاق کے بارے میں گئنگو ہے ، خواہ دو کی عضرے ہوں ۔

پی مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق دینا جائے یا تو خلاف سنت تمن طلاق بلفظ واحد طبر میں یا حیض میں دے گا ، یا سنت کے مطابق تمن طلاقیں تمن الگ الگ طبروں میں دے گا۔طلاق خواہ کی لغت میں ہو ،عربی میں ہو ، یا فاری میں ، ہندی میں ہویا معنی زیات سی ان الد معد کے درمیان کوئی فرق میں۔ بہر صال جب آ دمی طلاق ویتا جا ہے آتہ پہلے ایک یا دویا تمن کا اراز و کرسے کا مجرمیہ نتاہ و کرکرے کا جواس کی مراوکواوا کر سکے ، انبذاوی طلاق واقع ہوجائے گی جس کا اس نے اراد و کیا ہے ، خوا وا کیسے کا ، خوا ور ا

الذكر پركيے تياس كيا جاسكتا ہے؟ اور وليل فرق كے باوجود قياس كر تااور بھى احتفانہ بات ہے۔

۔ اور رکانہ کے تین طلاق دینے بیں این اسحاق کی جوروایت مند ہیں ہے اس پر بحث آ کے آئے گی ، اور جب سند سانے بموجود ہے تو ضیاء کی تھے کیا کام دے سکتی ہے؟ ضیاء تو حدیث خنصر جیسی روایات کی بھی تھیے کرجاتے ہیں ، بعض غلو پسندحظرات مسند ا مریں جو ہو تھی ہے سب کوئے قرار دیتے ہیں ، اور ہم خصالص مند کی تعلیقات میں حافظ این طولون ? ہے اس نظر بے کی ملطی للَّى كريج بين البذاان بوكول كوتور بينه دواور مدنه بيد ركانه پرآسنده بحث من تعتلوكا انتظار كرو-

اور تين طلاقيں بدلفظ واحدوا قع بوجاتی بين اس كى ايك دليل حد مب لعان ہے، جس كى تخ ينج سي بنارى بين جوتى ہے : مرير عب الله ومنى الله مندفي الله النان من كماكه إرسول الله المنطقة اكرمين ال والين ياس ركمون و كويامي في السي جو ٹی تہت لگائی ، پس انہوں نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علم سے پہلے ہی اس کو تین طلاق دے دیں۔ اور کسی روایت میں نہیں آتا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پرتگیر فرمائی ہو، پس بیتین طاماتی بیک لفظ واقع جونے کی دلیل ہے، کیونک بیمکن پیریں آتا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پرتگیر فرمائی ہو، پس بیتین طاماتی بیک لفظ واقع جونے کی دلیل ہے، کیونک بیمکن نبين تعاكدلوك تمين طلال كاللفظ واحدواتع مونا مصتررين اورآ مخضرت صلى انتدعليدوسكم ان كي اصلاح ندفر ما نمين وأكربيه مجمعنا تتح ندان الوا مخضرت صلی الله عليه وسلم اس كی اصلاح ضرور قرمات \_اس حديث سند تمام أسنت في بي مجماسي ( كرتين طلاقيس يلفظ واحدواتع بوجاتی ہیں ) حتی کہائن حزم نے بھی یہی سمجا ہے، وہ لکھتے ہیں : عویر نے اس مورت کو سیجو کرطلاق دی کدووان ک ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک وقت واقع نہیں ہوسکتی تعین تو آ سخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اس برضرور کئیر قر مائے۔ اور إمام بخاری ? نے ہی اس مدیث سے وہی سمجما ہے جو پوری اُست نے سمجماء چانچوانبوں نے باب من ایاز طلاق الثواث سے تحت پہلے یہی مدید فال کے ہاس کے بعد حد مدید اور بجر معترت عائشہ کی حدیث اس مخف کے پارے میں جو تین طلاقیں وے۔جواز ہے ان کی مرادیہ ہے کہ بین طان ق جع کر نے میں کنا ورس ، جیدا کہ إمام شاقعی اور ابن حزم کی دلیل ہے۔ مرجمبور کا فرنس مید ہے كرتين طلاق بيك والت واقع كرق ين مناه ب، جبيا كراب ميدالبرف الاستدكارين فوب لنعيل مي كما بواورجم يبال اس مسئلے ی محقیق سے در سے نہیں۔ اہام بڑاری کا بیمطلب نہیں کہ تین طلاق کے بدلللا واحد واقع ہونے میں کوئی الحشلاف ہے، اس کتے ہے ملہوم إمام بغاري كافغا لا كے خلاف ہوئے كے علاووت كيمي خلاف ہے، اس كتے كرتين طلاقوں كا بيك وقت واقع ہوجا ہاں تمام حطرات کا منتق علیہ مسئلہ ہے جن کا قول لاکق انتہار ہے ، جہیدا کداین النین نے کہا ہے۔ اختلاف الريق کيا حميا ہے تو مرك مي فلذروسه، بإاليه عن سه جس كا اختلاف مي شاريس أيس ابن جر كويهان بعول مو كي هه اس كم البون ك ا یام بغاری کے اللاظ کا اس ملہوم کوشائل ہونا بھی تجویز کیا ہے۔اس کا منشابیہ ہے کہ انہوں نے ابن مغیث جیسے نوکوں پراعتا وکرلہاء مالا ككرس مدت كے لئے البی فنس برا عثاد كرنا سي نيس كا كرا الله اعتادراويوں كى سندے الحتال ف كيا جائے اس بحث كاس كموقع براتفار يحيد.

رمول الله على الله على والملم عن القباعة محامد عن العين عند اور بعد ك وطرات عند بهت احاد يدف معقول بين اجن میں زار کیا گیا ہے کہ می نے اپنی زوی کو ایک بزار طلاق وے وی اس نے سوطلاق ویں اس نے نالوے اس لے آ تھ اس نے آ مان كے مقاروں كى تعداد بين، وغيرو وغيرو ميروا إسك مواطا إمام مالك، مصنف اتن الى شيب اور سكن أيملى وغيرو بيس مروك ال ويام ا ماديد المسطل وليل إلى كمين طلاق بلغظ واحدوالع جوجال إلى الكوكس إلى بهت الاجد الم كونتها بهرام

المستسمان المن می موجود ہوجو بیرند جانتا ہو کہ طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے، یہاں تک کہ دوسیکے بعد دیگرے ہزار، موریا ين ويتا جلاق ويتا جلا جائد اوراس طويل مدّت بن فقهائه من سيكول بمي است بدند متاسك كه بنده وخدا اطلاق کی آخری صدیس تین ہے۔ محابہ کرام کے بارے میں اس فروگز اشت کا تعدّ رہمی محال ہے، البذاریشلیم کرنا ہوگا کہ بیرطلاق دسیة وتت طلاق وہندگان کے الفاظ تھے، لینی ایک فخص کہتا : کتبے ہزار طلاق، دُومرا کہتا : کتبے سوطلاقیں، تیسرا کہتا : کتبے ننانو سے طلاقیں ان تمام الفاظ سے طلاق دینے والوں کا مقصد الی طلاق واقع کرنا تھا جس سے بینونستہ کبری عاصل ہو جائے ،اوریہ الی مملی بات ہے کہ اس میں کورج بھی شغب کی مخوائش میں۔

یج الی امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بیرصدیت پہنی ہے کہ ایک منص نے عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنما سے کہا کہ : پیس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں و ہے وی ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ قرمایا : تین طلاقیں اس پر واقع ہوگئیں اور ستانو ہے طلاقوں كساتعة وفي الله تعالى في آيات كالماق بنايا التميد بن ابن عبد البرف ال كوسند كم مناتعة وكركيا ب

ابن حزم مجی بطریق عبدالرزاق من سفیان الثوری ،سله بن کمیل سے دوایت کرتے ہیں کہ ہم سے زید بن وہب نے بی صدیت بیان کی که حضرت عمر بن خطاب رمنی الله عند کی خدمت بین آبک فض کا مقدمه پیش برواجس فے اپنی بیدی کو بزار طلاق دی تحیں، معرت عرف اس سے دریافت فرمایا کہ : کیا واقعی تو نے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ : میں تو السی نداق کرتا تھا۔ آپ لے اس پرور وافعایا اور فر مایا : محد کوان میں سے تین کافی تھیں ۔ سنن بیعی میں بھرین شعباس کی شل روایت ہے۔

نيزانن وم بطريق وي من جعفر بن برقان بمعاوية بن الى يكل معدوايت كرية بيل كدا يك فض حضرت عمان رضى الله عندسك پاس آيا وركها كد : يس في الى يوى كوايك بزارطلاق دى به الرمايا : وه تين طلاق كما تو تي سنه ما تدويل

نيز بطريق عبدالرد اق عن الثوري بحن محروبن موة عن معيد بن جبيرروايت كرسته بين كداب عباس منى الله عنها ساله أيك مخنس سے جس نے ہزارطلاق دی تنی مقرمایا : تین طلاق اس کو تھیو پرحرام کردیتی ہیں ، پاقی طلاقیں تھیو پرجبوٹ کیمی جا نمیں گی ، جن كرماته وفيف الدرقالي كي آيات كونذا ل بنايا يسنى يبيق من بحي اس كي مثل يهد

فيزان ورم بطريق وكت من الأعمل عن حبيب بن الى ثابت معربة على كرم الله وليله يدوايت كرية بن كرا ب اس من کور استے برارطلاق دی تھیں ،فرمایا : تین طلاقیں است تھے پر ترام کردیتی ہیں الے اس کی مل سن بہتی میں ہی ہے۔ طبرانی مطرت عبادہ سے دوایت کرتے ہیں کہ آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منس کے بارے میں، جس نے جزار طلاقين دين بغربايا كه : تين كاتوا يه حل عاصل بنه بإني عدوان ادر اللم يها القدنتون عاجي تواس برگرفت فرما مي اور جا بين تو

مستوعبدالرزّال ين جدعها دوستال كي شروابت ب الرعبدالرزّال كي دوايت بي عال بيرية بهل بطريق شعبيه عن إلي نجيع ، أن كابدروايت كرية ول كما يك تخص في إلى يون كوموطا إلى ويديدي وان عهاس وسي الله عند في ال عدا وال بیزرسی بطریق شعبہ عن الاعمش عن مسروق ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخف ہے ،جس نے سوطلاقیں دے تھیں ،قرمایا :وو تین کے ساتھ بائنہ:وکن اور ہاتی طلاقیں عدوان ہیں۔

این جزم بطریق عبدالرزاق من معروی الاعمش عن ابرائیم عن علقه و معرست عبدالله بن مسعود رمنی القد عند ب روایت مربح بین کریتے ہیں کہ ایک فضل نے تا تو معطلا قیس دی تھیں ، آپ نے اس بے فرمایا کہ : وہ تین کے ساتھ ہائند ہوئی، ہاتی طلاقیس عدوان ہیں۔

نیزائن جزم بطریق و ی و اسامیل این انی خالد، إمام عمی دوایت کرتے جی کدایک فض نے قاضی شریح جے کہا کہ ایک ایک کو کو اور ستانوے طلاقیں اس ان ایک اور ستانوے طلاقیں اس ان ایک ایک اور ستانوے طلاقیں اس ان ایک اور ستانوے طلاقیں اس ان اور معدی اور معدی اور معدی اور معدی ان اندام اور انتقالیت کے ماتھ کا بات ہے کہا انہوں نے امراف اور انتقالیت کے بارے می فرانا کہا کہ انہوں نے افغاجرام اور افتقالیت کے بارے می فرانا کہا کہ اس منتقی الدین میں میں اور باتی کی السمنتقی اور دیگر کئی ہی ہو جاتی ہی جی اور یہ تین طلاقوں کو بلغظ وا مدجم کرتا ہے۔

۔ بنیکی اسلمہ بن جعفرے روایت کرتے ہیں کے انہوں نے جعفر صادق رشی اللہ عندے کہا کہ: یکولوگ کہتے ہیں کے جوفنی جہالت سے جمن طلاقیں وسٹے دے اندی سنت کی طرف اوٹا یا جائے گا اور و و تمن طلاقوں کوایک ہی جمعتے ہیں اور آپ کوکوں ہے اس بات کوروایت کرتے ہیں افر مایا: خداکی بناہ ایر بھارا قول جمیں یا کہ جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین بی بول گی۔

مجموع فقیمی (مسئوزید) میں زید بن علی من ابدی جده کی سند سے حضرت علی کرم القد ولیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ اللہ قریش سے ایک آ دمی سے ای بوری کوموطلا قیس دیں ، آ مخضر منت ملی اللہ علیہ واس کے خروی کی تو آ ب سلی اللہ علیہ وسلم لے قربایا: تمن کے ساتھ اس سے بائندہ وکی ، اور سمانو کے طلاقیں اس کی گرون بیل منصصیت ہیں۔

امام مالک، امام شافی اور امام بیمی عبدالله بن فریروشی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ جعزت ابو ہر پرووشی الله عند نے فرمایا: ایک طلاق عورت کو ہائے کرویت کے ہے بین طلاقیں اے حرام کردیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ دُوسر کی جگہ تکارتے کرے۔اورائن عہائی رضی الله عند نے اس ہود کی تھیں کے ہارے ہیں جس نے دُخول سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دی تھیں ایسا ہی فرمایا، اورائ کی شل حصر سے مہداللہ بین تحرور منبی اللہ عندست مروی ہے۔

عبدالرزاق الى سند ك ساتم حفرين عبدالله بن مسعود وهي الله عند ب روايت كرت بي كه : الك مخض لے نالو ب طلاقين دي ،آپ بيل فريا يا تين خان قيم مجديت كوما تعدروي كي اور ماتي عددان بي نصر میں اور می اور میں اور می

یز امام مر بن مسن برواب امام ابر منید من مهاده معزت ابراتیم فنی سے نقل کرتے ہیں کہ جس فنی سے ایک طابق وی برکراس کی نیست تین طابق ایک طابق وی برکراس کی نیست تین طابق کی میں ایک طابق ایک طابق ایک کالفلا کہ اور ایک طابق ایک کالفلا کہ اور ایک طابق ایک کالفلا کہ اور ایک طابق ایک کالفلا کہا تو تین موں گی اور اس کی نیت کوئی چیز دیں۔ امام محمد فرماتے ہیں جم ان سب کو سنتے ہیں ادر ایک امام ایو منیلہ کا قول ہے۔

مسین بن مل کرافت ادب القعنا میں بغریق ملی بن عبداللہ (ابن المدین) عن عبدالرزاق من معربن طاؤس سے مطریق خادکس (تابعی) کے بارے میں رواب کرتے ہیں کہ: جو تفسی جہیں طاؤس کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ تین طاق کے ایک موسے کی رواب کرتے تھے ،اسے جموع سمجوں۔

این جرت کی سے بیان کے بین کے ایک اور (ایمی) سے کہا کہ :آپ نے این عماس سے یہ بات کی ہے کہ کر (ایمی وو مورت جس کی شادی کے بعد انھی شاندآ بادی شامو کی بو) کی تین طلاقیں ایک ہی بوتی ہیں؟ فرمایا : محصر تو ان کی یہ بات دیس بھی اور مطاور این عماس کو میں سے زیاد و ماسٹے ہیں۔

ابدیکر بصاص رازی آحکام القرآن جی آیات وا حادیث اورا توالی سلف سے تین طلاق کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد کلی کے بعد کیستے جیں : پس کتاب وسند اور اجماع ملف تین طلاق بیک وقت کے وقوع کو ٹابت کرتے ہیں ، اس طرح طلاق دینا معصیت ہے۔

ابدالولیدالیا جی السمنطی بین فرماتے ہیں: پس چونف بیک افظ تین طاباتیں و سے گااس کی تین طاباتیں واقع ہو ہو کی کی، جماعب فلتباء بھی اس کی ٹائل ہے ، اور جمارے قول کی ولیل اجماع سحایہ ہے، کیونکہ بیمسئلہ اس عمر بعمران بن صیان ،عبدائلہ بن مسعود ، ابن مہاس ، ابو جرم واور ما تشرمنی انڈ علیم ہے مروی ہے ، اور ان کا کوئی ٹالگ دیں۔

 مطلب بوسيه كاكرة مخضرت ملى الدعايد علم في ال كورة الا اوتاق مديد على الكاف كرووا، أغضرت على الله عليد وملم كااس ر منب اک و علی عن طلاق کے وقرع کی دیل ہے واور این عربی کی مراو کے لئے کافی ہدے ماندون عبد البر نے التمبید اور الاستدكاري ال مسئل سكود الكلم كرف اوراس يراها عال الدين بهداؤه عدام الإب-

لفظ واحد سے طلاق علاشہ کے وقوع میں فتہا واسلاف است کا ابتماع

ملامداین امام منی علید الرمد فع القدیر می لکھتے ہیں۔ فقہائے محاب کی تعداد اس سے زیادہ بھی، مثلاً : فلفائے راشدين، مهادل، زيد بن تابت، معاد بن جبل، انس اور ايو بريره رضى الشعنيم - ان كيروا نقها ي محاب عليل جي، اور باقي عفرات الني معفر جوع كرت اورائمي معفق في دريافت كياكرت يتعده ادر بهم ان عن ها كثر كي فل صرح تابت كريكي بين كه و و تمن طلاق كے وقوع كے قائل تھے، اور ان كا كالف كوئى مّا برئيس بوا۔ اب تن كے بعد ياطل كي سواكيار و جاتا ہے؟ اى منا پر بم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ما کم یہ فیصلہ وے کہ تمن طلاق بلغظ واحد ایک ہوگی تو اس کا فیصلہ نافذ نبیں ہوگا۔ اس کے کہ اس میں اجتہاد کی مخوائش میں ، قبذار یکالفت ہے اختلاف نیس اور حضرت انس کی بیروایت کہ تین طلاقیں تین ، موتی ہیں ، امام محاوی وغیرہ

. جس مخص نے کماب وسنت، اتوال سلف اور أحوال محاب رضوان النه علیم اجمعین سے جمہور کے دلائل کا احاطہ کیا ہو وہ اس مسلے میں ، نیز فقہائے محاب کی تعداد کے بارے میں این جام کے کلام کی توت کا سے اندازہ کرسکا ہے، اگر چہ این حزم نے أحكام على الن كى تعداد بروهائے كى بہت كوشش كى ہے، چنانچ انہوں نے ہراس محاني كوش سے نقد كے ايك دوسينا بھى منقول تھے، فتهائ صحابه كاصف عن شال كردياراس سياين حزم كامتصد صحابه كرام كالبطال وتنظيم بين وبلكديد متصديب كداجهاى مسائل میں جمہور کا ہے کہ کرتوڑ کر تکیل کہ ان سب کی تقل چیش کرو۔ حالانکہ ہمروہ تض جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دو مدیثیں مروی بول اسے جہندین میں کیے تارکیا جاسکا ہے؟ خواود وکوئی ہو، اگر چرمحابیت کے اعتبارے محابرام کامرتبہ بہت عظیم القدر ب، اوراس کی محصیل آئده آئے گی۔

اور جوض كى چزر إجماع ثابت كرنے كے لئے ان ايك لا كام كاب جروصال نبوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سندر مل فرق ہے، اور وہ جیب ایماع میں جمہور کا تو اگر نے میں این فزم سے بازی لے سياب،ايا فخص خواومنيلي مون كاندى بوكروه مسلمانول كرداسة كي بجائكي اورداه بريل رباب،

حنابله من حافظ این رجب منبل بجین می سے این قیم اور ان کے شیخ (این تیمیه) کے سب سے بوئے تھے، بعد از ال ان يربهت سے مسائل مس الن دونوں كى كمرائي واقتى يوئى ،اورموسوف نے ايك كتاب بنى جس كانام بيان مشكل الأحاديث المواردة في ان الطّلاق الثلاث واحدة ركماماس مستلط من الدونول كقول كورّة كياء اوريه بات ان الوكول ك ليّ باعث عبرت ہونی جائے جوا حادیث کے مداخل دخارج کوجانے بغیران دونوں کی کے بحق (تشغیب) ۔ موکا کھاتے ہیں، حافظ اس رجب اس كماب بن ويكر باتون كما ووي محى فرمات بن

مانا ماسية كدم عابد، تابعين اوران أندسك ، جن كاقول حرام وطال كفوى عن لائق المتبار ، كولى مرسوري و من المراقي و خول كے بعد ايك شار يوں كى ، جبكد ايك لفظ سے دى كى بوں ، اور إمام أمش سے مروى سے كد كوف مى ایک بزمانقا، وه کها کرتا تھا کہ میں نے علی بن ابی طالب (رمنی اللہ عنہ) ہے۔ تا ہے کہ جب آدی اپنی بیوی کوتین طلاقی ایک سیسی بیس میں دے ڈالے تو ان کوایک کی طرف رّ قر کیا جائے گا لوگوں کی اس کے پاس ڈارگی ہوئی تھی ، آتے تھے اور اس سے میرصو بیٹ سنتے تھے، میں بھی اس کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ : تم نے علی بن الی طالب (رضی اللہ عند) سے سنا ہے؟ بولا : میں نے ان ے ستاہے کہ جب آوی اپنی بیوی کو تین طائ میں ایک میل میں وے ڈالے تو ان کوایک کی طرف رّ در کیا جائے گا۔ عمل نے کہا؛ آب نے صربت علی سے یہ بات کہاں تی ہے؟ بولا: شل تھے اپنی کتاب نکال کر دیکھا تا ہوں، یہ کہ کر اس نے اپنی کتاب نکالی ال شريكمانغا:

بم الله الرحل الرحيم اليه ووتحريب جوهل في على بن افي طالب سي في بوه فرمات بيل كه : جب أوى الى يوى وتمن طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے تو اس سے بائد ہوجائے گی ، اور اس کے لئے طال ٹیس دے گی بیباں تک کئری اور شوہرے نكاح كرك من في المان الموجائ التحرير كالورب الورتوبيان وكواوركرتاب بولا: مح توسي ب الكن ياوك بي سے میں چاہتے ہیں۔اس کے بعد این رجب نے حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنہا کی وہ مدیث سند کے ساتھ مل کی جو پہلے خزریکی ہے، اور کیا کہ: اس کی سندی ہے۔

اورمافظ بمال الدين بن عبدالهادى الحسنلي ئے اپئى كإب السيو المعاث الى علم العكلاق التلاث ميں اس سيكے پرائن رجب کی خدکورہ بالا کتاب سے بہت محدہ نقول جمع کردیے ہیں ،اس کا مخطوط دمشق کے کتب خانہ نا ہرید میں موجود ہے، جو الجامع كشيرش كتحت درج ب-

جمال بن عبدالهادي اس كماب من أيك حكد لكهت بين؛ تين طلاقيس تين اي واقع موتى بين، يي سيح نديب ب، اورايي مطلقہ مرد کے لئے طلال بیس ہوگی بہاں تک کد کی دُوسری عکبہ نکاح کرے۔ اِمام احمد کے زہب کی اکثر کابوں مثلاً : خرق، المقع ،الحرر البداية غيره على الحاقول كويزم كے ساتھ ليا كيا ہے۔ اثرم كتبتے بيں كه على نے ابوعبداللہ (إمام احدين عنبل) سے كيا که النان عماس کی حدیث کدا تخضرت مبلی الله علیه وسلم ، ابو بکر اور عمر رمنی الله عنها کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی ، آپ اس کوکس چیز کے ساتھ زو کرتے ہیں؟ قرمایا جلوگوں کی این عباس سے اس روایت کے ساتھ کدوہ تین ہوتی ہیں۔اور فروع میں ای قول کومقدم کیا ہے،اور المغنی میں بھی ای پرجزم کیا ہے،اورا کٹر حصرات نے تواس قول کے علاوہ کوئی قول ذکری نیس کیا۔ اورائن عبدالهادی کی عبارت میں اکثر کتب اصحاب احد کا جولفظ ہے وہ احمد بن تیمید کے بعد کے متاخرین ،مثلاً : بنوطح اور مراورہ کے اعتبارے ہے، ان لوگوں نے ابن تیمید سے دھوکا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول اِمام احمہ کے ذہب میں ایک قول شار



تكر بوكار بتروع كامعند كى مى معنع كانكالوك عدب منون فين يميد سال يهد كمانيا.

ارسر تذری کے اُسروا ہی تقدیم مندو ہے جی اپندرسائل میں بھری بوعی بوطاہر پروسٹی بی بند منابلہ کے قدید نبر ا پرورن ہے ای کی منکل وکرکیا ہے جوامز م نے وکرکیا ہے۔ بھر ایام احمد بن منبل اس مسئلے کی تاہدہ کو وین از سندہ مکت تھے، نہا تھ بنبوں نے سنت کے برے میں جو تلامدوین مرید کو تکھیاں میں تر برفر ماتے ہیں:

مورجس نے تین طلاقیں ایک فقتا میں ویں اس نے جہالت کا کام کیا، اور اس کی بیوی اس پر ترام ہوئی ، اور وہ اس کے بلئے ممل مقال نہ ہوگی پہلی تک کہ وہ ؤوسری میگر تکال کرے۔

بہ ہم ہم کئے جواب قامتی الوابحسین بن الی یعنی الحسنلی نے طبقات وہ بندھی مسدد بن سر بدے تذکرے بھی سندے ساتھ ذکر کیا ہے ، اوراس کی سند اسکی ہے جس پر حابلہ امن وکرتے ہیں۔ اِمام احمد نے اس مسئے کوسندے بھی ہے اس الے ٹھار کیا کہ رواض ، مسلمانوں کے نکاموں ہے کھیلئے کے لئے اس مسئلے کی ماکھ سے کرتے تھے۔

بہام کیر (یوبلوقاء بن محکل انحسن کی کے اند کرہ میں ہے : اور جب کی نے اپنی دیوی ہے کہا : سکتے تین طلاق محرد او تین ی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیا کئر کا استفاء ہے ، قبدا استفاری نہیں۔

اورالوالبركات مجدالدين عيدالسلام بن تيب الحرائي الحسنلي مؤلف منحي الافيار ( مافلا ابن عيب كرواوا ) ابني كماب أنحر رمي لكين بير-

اوراگراس کو (ایک طلاق وے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں دی یا تین ایک نفتا ہیں یا انگ الگ لفتلوں میں ،ایک طبیر شر طهر شی یا الگ الگ طبروں ہیں تو بیدواتنے ہو جا کیں گی ،اور بیطریق بھی سنت کے موافق ہے۔ إمام احمہ ? کی ایک رواب سے ک بید برعت ہے ،اورایک روابیت ہے کہ ایک طبر ہیں تین طلاقیں تع کر نابدعت ہے،اور تین الگ الگ طبروں میں وینا سنت ہے۔

اوراحمد بن تیمید اینان داداے روایت کرتے ہیں کہ وہ نفیہ طور پرفتوی دیا کرتا تھے کہ تین طانق کو ایک کی طرف زوکی ا جائے گا۔ جالانگدان کی اپنی کماب الحر رکی نفر تک آپ کے سائے ہے، اور ہم این تیمید جسکہ دادا کو اس بات سے بڑی تھے ہیں کہ وہ اپنی کما بول میں جونصر تک کریں جیپ کراس کے خلاف بات کریں۔ بیرحالت تو منافقین اور زیا وقہ کی ہوا کرتی ہے، اور ہمیں این تیمید کی قل میں بکٹر ت جموث کا تجربہ ہوا ہے، ہی جب وہ اپنے دادا کے بارے میں بیر کھلاسفید جمون بول سے ہیں تو ؤور وں کے بادے میں ان کو جمون بولنا کی بھی مشکل تھی۔ اللہ تعالی ہے، ہم ملائی کی درخواست کرتے ہیں

ب اوراس مسئلے میں شافعیہ کا غذیب آفاب نصف النہارے زیادہ روٹن ہے، ابرائمن السکی، کمال زیاکانی، این جہل، اپن فرکان، عزبن جماعداور تقی صلی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ائن تیمیہ کے رَوّمی تا کیفات کی ہیں جوآج مجمی ہیل علم کے ہاتھ میں ہیں۔

اورائن جزم طاہری کومسائل میں شدوذ پر فریقت ہونے کے باوجود بر مخبائش ندہوئی کداس مسلے میں جمہور سےراستے پرند

ترسیست کے بلاقہ واحد تمن طلاق کے وقوع پرولائل قائم کرنے جی بوے قوع سے کام لیا ہے، اس پراطلاع واجب مند، عالی بر مزو نفظ کا میوں کے زینے کا انداز و ہو سکے جواس کے خلاف کا زعم رکھتے ہیں۔

ال منسل عان سے اس مسلے علی محاب و تابعین وغیرہ پؤری اُمت کا تول واضح ہوگیا، محابرہ تابعین کا بحی اور کی محرد ک حضر است کا بھی ، اور جوا مادید ہم نے ذکر کی ہیں وہ تمن طلاق بلغظ واحد کے وقوع عمل کمی قائل کے قول کی مخوائش باتی نہیں اسٹے ویتی ۔

موركب الله كالموالت الموسط برظاهر ب، جومشافه ( يَج بحق) كوتيول بين كرتى، چنانچدارشاد خدادندى ب فلط فلقو من ليعدنيهن ( پس ان كوطلاق دوان كاعدت سقل) الله تعالى في مناهدت المحطلاق دسينه كاعم فرمايا بحر فين فرمايا كه فيرعدت على طلاق دك جاسك توباطل موكى ، بلكه طرز خطاب فيرعدت كاطلاق كردوع بددلالت كرتا به بنانچدارشاد ب و يَعْلُكُ مُعْدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدُ مُحدُودٌ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ مَنْفُسَه ( الطّلاق )

اور بالشرى قائم كى بوئى مدود بين، اور جوفض مدودالله سے تجاوز كر سال نے اپنشس برظم كيا۔ پس اگر فيرعد ت بش دى كى طلاق واقع نه بوتى (بلكه لغواور كالعدم بوتى) تو غيرعد ت بش طلاق وسيخ سے وہ ظالم نه بوتا، تأثر ال پرتن تعالى كابيار شاود لالت كرتا ہے : وَ مَنْ يَتْتِي اللّهَ يَجْعَلُ لّه مَعْوَجًا . (الطّلاق) اور تأؤر سے الله سے مناوے گاللہ اللہ كے نكلے كارات \_

ال کا مطلب واللہ اللہ اللہ علیہ ہے کہ جب طلاق اللہ تعالی کے تعم کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ والے ہوں میں دے،اس صورت میں اگر طلاق واقع کرنے کے بعدا ہے چیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کر دو طلاق سے مخرج کی صورت موجود ہے، اور وہ ہے دجعت حضرت بحر، این مسعود اور این عباس منی اللہ عنیم نے آیت کا بھی مطلب سمجھا ہے، قرآن کرئے کے ہم، اوراک میں الن کی حل کون ہے؟

لغت من توسع حامل بيس، اور تظراور لغت كے باب من ان كا قول كر مانى كے قول كے سامتے كوئى چيز بيس، اور جب اس لفظ مَرّ مّان

اور شوکانی نے چاہا کواس کے نشانسیء مکروہ کے قبیل ہے ہوئے کے ماتو تمنک کریں جیما کو تخر نی کہتے ہیں ،
اوران کو خیال ہوا کہ (زخشری) اس آول کے ساتھ اس سکے میں اپنے فرجب ہے وور پیلے مجھ ہیں بھراہیا کہے ہوسکتا ہے؟ شوکانی
کوالی جگہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ جس کے ذراید دواس آیت ہے تمسک کریں ، آیت تو اس طرت ہے جس طری کہ ہم تشریق
کر بچکے ہیں ، لیکن ڈویتا ہوا آ دی ہر شکے کا سہارالیا کرتا ہے۔

اور پی تفتگوتوال صورت می ہے جبکہ بیفرش کرایا جائے گا ہے تصرید الالت کرتی ہے، اور پیٹی فرض کر ایا جائے طابا ق سے مراد طلاقی شری ہے جس کے خلاف دی گئی طابات افو : وتی ہے، جیسا کیشوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ یہ دونوں با تھی بھی نا قابل سلیم ہول تو شوکانی کا تمسک کیسے مجمع ہوگا؟ کیونکہ یہ بات طاہر ہے کہ ایک طلاق رجعی، طلاقی شری شار : وتی ہے اورانعضائے ند ت کے بعداس سے بینونت واقع ہوجاتی ہے میا وجود کے دو طلاق بعداز طلاق نہیں۔

اور إمام ابو بمربصاص رازی نے جمبور کے قول بر تناب انڈی داالت کواس نے زیادہ تنعیل سے تنعاب، جو تعمل مرید بحث دیکنا جا بتنا بردوہ اُ حکام القرآن کی مراجعت کرے۔

حاصل بیرکہ بات بٹریف نیس خطاب کے لحاظ ہے اور تن تعالی کا ارشاد : اَلَّه ظَلَاقَ مَرَ تَانِ دونوں تغییروں پر ، نیز دہ احاد بث جو پہلے گزر چکی ہیں ، یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیر عدّت ہیں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے ، گرگن ہ کے ساتھ ۔ پس یہ بات تیاس ہے منتغیٰ کردیتی ہے ، کیونکہ مور دِنص ہیں تیاس کی حاجت نہیں۔ ادریہ جوذکر کیاجاتا ہے کہ : عمارہ قولی محراور ڈورہ ہاں کے باوجوداں پر سم مرتب ہوجاتا ہے بی محق نظر کے طور پر سے بہتر اور پر نیس ۔ اور چونکہ شوکانی نے یہ مجما کہ اس کا فرکر قیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فورا یہ کہر مثاخبہ شروع کر دیا کہ : یہ قیاس غلاج ، کیونکہ جرام چیزوں کی تھا اور محرک مات سے نگاح کرتا بھی قول محراور ڈورہ ، کیان و واطلا میں و واطلا کی مثال میں دیا ہے اور نگاح کی مثال میں دیا ہے اس پر اس کا اثر مرتب نیس ہوگا، لبندا قیاس محرک نیس موت ، بخلاف طلاق اور ظہار کی مثال میں دلیل فرا ہر اور کھی ہے ، کیونکہ یہ دونوں ابتدائی عقد ہیں ، کی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے ، دونوں ایک فرورت ہوئو طلاق کو ظاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے ، کو دونوں ایک ایک میں ایک ایک میں میں میں کی ضرورت ہوئو طلاق کو ظہار پر دونوں ایک ایک دونوں ایک ایک میں کے بہتھ کے معمد مشاغبوں سے اُ کہا تے نہیں۔ قیاس کر ما شوکانی کی احاد بریان کرنے کا مقصد

يهال ايك اوروقيق بات كي طرف بحي اشار ومنروري ب، اوروه بيركه إمام طحادي اكثر وبيشتر أبواب كتحت احاديث ير، جوا خباراً حادیں ، بحث کرنے کے بعد دلیل نظر بھی ذکر کیا کرتے ہیں ، کہ نظر یہاں فلاں بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو هیقب حال سے بے خبر ہیں سی سی میں کہ موصوف زیر بحث مسئلے میں قیاس کو پیش کردہے ہیں، حالانکداییا نہیں، درامس اہل عراق کا قاعدہ سے سے کہ کماب دسنت ہے ان کے یہاں جواُصول منج ہوکر سامنے آئے ہیں دہ احادیث آ حاد کوان پر پیش کیا کرتے ہیں،اگر کو کی محمر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اسے شاذ اور نظائر سے خارج قرار دے کراس میں توقف سے کام کیتے ہیں، اور اس میں مزید غور وفکر کرنے ہیں، تا آ نکہ مزید دلائل ان کے سامنے آ جا کیں۔ پس اِمام طحاوی کا زلیل نظر کو پیش کرنا دراصل اس قاعدے کی تطبیق کے لئے ہوتا ہے۔ اور چونکہ بیاؤسول ان کے نزد یک بہت ہی دقیق ہے، اس لئے ان کی تطبیق ہمی آ سان بیس، بلکماس کے لئے اِمام طحادی جیسے دقیق النظر اور وستے العلم جہمد کی ضرورت ہے، اس لئے اِمام طحاوی کی کئا بیس اس تسم کے اُصول وقواعد کے لئے ،جن کوضعیف متائز بن نے چھوڑ دیا ہے، بہت ہی مفید ہیں۔اوراس میں شک نہیں کہ إمام طحاوی اجتہاد مطلق کے مرتب پر فائز بیں ،اگر چدانہوں نے إمام ابو حقیقہ جست انتساب کوئیں چھوڑا۔اور إمام طحاوی کا بی تول کہ عقود میں شروع ہونا تو سیح نہیں ، گرای طریقے سے جس کا اللہ تعالی نے تھم فر مایا ہے ، بخلاف ان اُمور کے جوعقو دِ قائمہ پر طاری ہوں بیمن جملها نہی اُصول کے ہے جن پرخبر واحد کو پیش کیا جاتا ہے، اور خروج من الصلوٰ قا کاؤکر بطور نظیر کے ہے، جبیا کہ ہم پہلے ذکر کر بیکے ہیں۔ حاصل میہ کہ امام طحاوی جو وجو دِ نظر ذکر کرتے ہیں وہ مور دِنص میں قیاس کی خاطر نہیں ، بلکہا ہے اُصول کے مطابق کسی عدیث کی تھے یا ایک صدیث کی دُومری صدیث پرتر نیچ کی خاطر ذکر کرتے ہیں،اگر چدان کی ذکر کردہ نظر میں قیاس بھی تیج ہوتا ہے۔ بہرحال کتاب وسنت اور فقہائے اُمت تنین طلاق کے مسلے میں پوری طرح متفق ہیں، پس جو مفس ان سب سے نکل جائے و و قریب قریب اسلام ہی سے نکلنے والا ہوگا ، إلَّا ہیے کہ وہ غلط ہی میں جتلا ہو، اور اس مسئلے میں جبلِ بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرناممکن ہے، بخلاف اس مخص کے جس کا جہل مرکب یا مکعب ہو، کہ یا تو صرف اپنے جہل ہے جائل و بے خبر ہو (بیاتو جہل مرکب ہوا )، یا ا ہے جہل مرکب کے ساتھ یہ بھی احتقادر کھتا ہو کہ وہ اس مسئلے کو ، جو اس کے لئے جہل مرکب کے ساتھ مجبول ہے ، اللہ کی کلوق میں سب سے زیاد و جانتا ہے ، (بعہ جھلِ محصب ھیے ) السے فخض کوراور است پرلانا تمکن نہیں ، (مقالہ، شیخ حسن کوڑی) کنیز کے حق میں دوطلا قیس ہوتی ہیں

وَالنِّنْسَانِ فِي حَقِّ الْاَمَةِ كَالنَّلاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ، لِآنَّ الرِّقَ مُنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِيَةِ عَلَى مَا عُرِفَ .

#### ترجمه

اور ہا عمری کے حق میں دوطلاقوں کی وہی حیثیت ہوگی جو آنزادعورت کے حق میں تین طلاقوں کی ہے۔اس کی دلیل ہے۔ بکنیز ہونا' حلال ہوئے کے کل کونصف کرویۃا ہے جبیہا کہ رہ ہات پیتہ چل پیکی ہے۔

### باندى كى دوطلاقول مصمتعلق احاديث

(۱) حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہیں۔ (بیرحدیث امام اعظم ابوحنیفہ کامتدل ہے) ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 236)

(۲) عمر بن معتب ، بن نونل کے آزاد کروہ غلام ابوالحن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمیاس سے مسئلہ دریا فت
کیا کہ اگر کوئی غلام مردا پڑی غلام بیوی کو دوطلاقیں دیدے اور پھر آزاد ہوجائے تو کیاوہ اس سے پھر نکاح کرسکتا ہے؟ ابن عمیاس نے
کہا ہاں رسول الشمنلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 424)

(۳) على ابن مبارك اى حديث كولفظ تحديث كے بغير روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كه حضرت ابن عباس في ابوالحسن سے) كہا تيرى أيك طلاق باتى ہے جس كے متعلق رسول الله عليه وآله وسلم في فيصله فرما يا تھا۔

(سنَّن ابوداؤر: جلدووم: حديث نمبر 425)

(۴) حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراسکی عدت (بھی) دوجیض ہیں ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: عدیث نمبر 237)

### باندى كيلئ دوطلاقون براتفاق مدابب اربعه

(۵) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈی کی طلاق دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دولیق ہے ہے۔ بہم کواس صدیث کی فہر ابوعاصم نے دی اورانہوں نے مظاہر سے روایت کی اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت کی اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے حدیث عائشہ فریب ہے ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ۔ علاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کا اسی حدیث پڑمل ہے مقیان ، ثوری ، شافعی ، احمد ، اوراسحاتی کا بہی

کے۔۔ (جائع ترفدی: میلداول: مدیث تبر 1192) نیز ائد او بدیکاای پرانفاق ہے کہ غلام کودوطلاقوں کاحق ہے اور بائدی كيلية دوطلاقس إلى-

عورت كے طال ہونے كے لئے دوسرى شادى مل محبت شرط ب

كُمُّ الْعَايَةُ نِكَاحُ الزُّوحِ مُطْلَقًا، وَالزُّوجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَشَرْطُ اللُّخُولِ ثَبَتَ بِإِسْسَارَةِ النَّصِّ وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْءِ حَمُّلًا لِلْكَكُامِ عَلَى الْإِفَىادَدةِ دُوْنَ الْإِعَادَةِ إِذْ الْعَفَدُ أَمْسَتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسْسِعِ الْزَّوْجِ أَوْ يُزَادَ عَلَى النَّصِ بِ الْسَحَدِيْتِ الْمَشْهُورِ، وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ لَا تَحِلُ لِلْلَوَّلِ حَتَّى تَلُوقَ عُسَيْلَةَ الْاَنْحُو(١)﴾ رُوِى بِرِوَايَاتٍ، وَلَا خِلَافَ لِآحَدِ فِيْهِ بِيولى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . (١) وَقُولُهُ غَيْرُ مُ عُتَبَرٍ حَتَى لَوْ قَصَى بِهِ الْقَاضِى لَا يَنْفُذُ، وَالشَّرْطُ الْإِيلاجُ دُوْنَ الْإِنْوَالِدِلَانَهُ كَمَالٌ وَمُبَالَعَةٌ فِيْهِ وَالْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ

۔ اور پھر غایت کلام توبیہ ہے بمطلق طور پر دوسر سے خص کے ساتھ شادی کر لے اور مطلق زوجیت سیح نکاح کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے کیکن دخول کی شرط اشارۃ اکنص کے ذریعے ثابت ہے اور دہ میہ ہے: یہان نکاح کو دطی پر محمول کیا جائے کی کلام کوا فا دہے پر محمول کیا جائے 'اعادے پر نبیں' کیونکہ عقد نکاح کا فائدہ تو زوج کے مطلق لفظ کے ذریعے بھی حاصل ہو کیا ہے یا پھریماں صدیث مشہور کے ذریعے نص پراضا فدہوگا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے:'' وہ پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک علال نہیں ہوگی جب تک دوسرے کا شہدنہ چکھ لئے'۔اس بارے میں گئی روایات منقول بیں البنتہ سعید بن مسیّب کی دلیل اس بارے میں مختلف ہے اور ان کا قول معترنبیں ہوگا' یہاں تک کہ آگر کوئی قاضی اس کے مطابق فیصلہ دیدے تو وہ فیصلہ نا فذنبیں ہوگا۔ یہاں ( دومرے مخص کا شہد چکھنے میں ) دخول شرط ہے انزال شرط نہیں ' کیونکہ دخول کے ذریعے دعی کامل ہو جاتی ہے'اور انزال کی حیثیت مبالغے کی ہے اور کامل ہونے کی قیداضافی ہے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کوطلاق دے دی ، اس عورت نے دوسرے شوہرے نکاح کرایا (۱) اخرجه البخاري مي "صحيحه" برقم (۲٦٣٩) و مسلم في "صحيحه" برقم (١٤٣٤) - و أبوداود برقم (٢٣٠٩) والترمدي برقم (١١٣٢) والسسالي برقم (٣٠٧٦) و ابن ملحه يرقم (١٩٣٢) وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ـ يلمط: "

مُن عسيلتها ما داق الأول"\_

جس کے پاس عفوضوں کیڑے کے پعندنے کی طرح تعالی شوہرے اپنا مقعدنہ پاکی بچھ بی دنوں کے بعد اس نے عورت کو طلاق دے دی، پھروہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عل آئی اور عرض کیا کہ یارسول التعلیق میرے توہرنے بجھے طلاق دے دی ہے، میں نے ایک دوسرے مردسے نکاح کرلیا، وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس (عضوضوص) کپڑے کے پہندنے کی طرح تغامیرے پائ تعوری ہی در پھیرسکا اور جھے۔۔ کوئی فائدہ بیں اٹھاسکا ، تو کیا میں پہلے شوہر کے لئے طلال ہوں ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تو ہملے شوہر کے لئے حلال نہیں جب تک کدو دسرا شوہر تجھ سے اور تو اس سے لطف اندوز نہ ہو لے۔ م

( تیج بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 247)

مرائق بچے پورت کو پہلے شو ہر کے لئے حلال کرسکتا ہے

﴿ وَالسَّمِينَ الْمُرَاهِقُ فِي النَّحُلِيلِ كَالْبَالِغِ ﴾ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِبْحٍ وَهُو الشُّرُطُ بِالنَّصِ، وَمَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِيْهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيِّنَاهُ . وَفَسَّرَهُ فِي الُجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ :غُلَامٌ لَكُمْ يَبُسُلُغُ وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ امْوَآتَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَ اَحَدَلَهَا عَلَى الزُّوْجِ الْآوَّلِ، وَمَعْنَى هَاذَا الْكَلامِ أَنْ تَنْحَرَّكَ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْعُسْلُ عَلَيْهَا لِالْتِنْفَاءِ الْبِحَنَانَيْنِ وَهُوَ مَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةِ إِلَى الْإِيجَابِ فِي حَقِّهَا، أَمَّا لَا غُسُلَ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلَّقًا قَالَ ﴿ وَوَطُءُ الْمَوْلَى آمَتُهُ لَا يُحِلُّهَا ﴾ لِلاَنَّ الْغَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ .

۔ اور جولڑ کا قریب بلاغت ہو' وہ حلال کرنے میں بالغ فخض کی مائند ہوگا' کیونکہ سے نکاح میں دخول پایا تھیا ہے اور نص کے ذربیج شرط میں ہے۔امام مالک علیہ الرحمہ کی دلیل اس بارے میں ہم ہے مخلف ہے اوران کے خلاف دلیل وہ ہے جے ہم بیان کر ھے ہیں۔امام محمرعلیہ الرحمہ نے ''الجامع الصغیر' میں اس کی وضاحت بیر کی ہے ٔوہ فرماتے ہیں:ایبالڑ کا جوابھی بالغ نه ہوا ہو 'لیکن اس کی عمر کے لڑکے محبت کر سکتے ہوں'اگر دہ لڑ کاعورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے' تو اس پڑھم دا جب ہوگا اور وہ عورّت اپنے پہلے شوہر کے لئے طال ہوجائے گی۔اس کلام کامطلب بیہے:اس کا آلہ ناسل متخرک ہوجائے اور وہ شہوت محسوں کرے تاہم عسل صرف عورت برواجب ہوگا اس کی دلیل شرمگا ہول کا ملنا ہے اور یمی اس کے انزال کا سبب ہے اور ضرورت اس بات کی ہے عورت کے حق میں اسے واجب قرار دیا جائے البتہ بیچے پر عسل واجب نہیں ہوگا' تاہم اگر تربیت کے پیش نظراہے اس کا علم دیا جائے (تو مناسب ہوگا)۔ فرماتے ہیں: اگر آتا اپنی طلاق یافتہ کنیز کے ساتھ صحبت کر لے تووہ کنیزایے پہلے شوہر کے لئے حل لنہیں ہوگ' 

ٹرح

علامہ علاؤالدین فی علیہ الرحہ لکھتے ہیں۔ کہ دوسرا نکاح مرائق ہے ہوا ( لیتی ایسے ٹرکے سے جونا بالغ ہے محر قریب بلوغ ہے اور اس کی محروا کی اور اس لیے اور اس کی محروا کی اور اس لیے اور اس کی محروا کی اور اس لیے طلاق دی تو وہ دفی کہ قبل بلوغ کی تھی طلالہ کے لیے کا فی محرولات ہوئی ہوئی ہوئی ہا گئے گئے مطلاق واقع بی نہ ہوگی محربہتر میہ ہے کہ بالنے کی دفی ہو کہ امام مالک علیہ الرحمہ رحمہ الله تعالی کے زول کے افزال شرط ہے اور تا بالنے میں از ال کہاں۔

حلاله کی شرط پرشادی کرنا مکروہ ہے

﴿ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْتَحْلِيْلِ فَالِنِّكَاحُ مَكُوُوهٌ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَكَ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَمَّلُهُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعُدَمَا وَطِنَهَا وَلَئَهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ وَقَالِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا ا



اور اگر دومراشو برمرف طال کرنے کی شرط کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو بیکر وہ ہوگا کو کہ نے ہی اکرم ملی اللہ علیہ وہ اور اللہ کرنے والے پر اور جس کے لئے طالہ کیا جائے اس پر اللہ تعالی کی است ہے ''۔ اس مدید کا صدات بی صورت ہے۔ اگر دومراشو براس مورت کے ساتھ محیت کرنے کے بعد اسے طاب و بدائی کی است ہے۔ اگر دومراشو براس مورت کے ساتھ محیت کرنے کے بعد اسے طاب و بدائی کا مدنیوں بوتا۔ امام ابو بوسف نے یہ بات کہ محکم نکاح کا مدنیوں بوتا۔ امام ابو بوسف نے یہ بات کہ محکم نکاح نکاح است بھی بوتا۔ امام ابو بوسف نے یہ بات کی ہے اس کی ہے اس کی دیا ہے اس کی دیسے اس کے منتبے میں نکاح فاسد ہو جائے گا کے تکہ طال کی شرط پر نکاح دومرا نکاح فاسد تھا۔ امام محمد علیا الرحمہ فرماتے ہیں: حلالے کی شرط پر نکاح دوست تو بو جائے گا کی منتب میں محمد کے طال نہیں ہوگی اس کی دلیل ہے۔ تشریعت نے جس چز کو پہلے شو ہر کے لئے التوا میں دکھا جائے گا کہ نکاح دومرے شو ہر نے اس میں مجلے الرحمہ فرم ہے۔ اس محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا اللہ اس کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا اللہ اس کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جو میں جائے گا کہ محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جو میں جائے گا کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوکر دیا جائے گا دومرے کے میں جائے گا کہ کوئی محمد کے صول سے دوک دیا جائے گا کہ کوئی میں کہ کوئی محمد کے صول سے دوکر دیا جائے گا دومرے کے میں کہ کوئی محمد کے صول سے دوکر دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوکر دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمد کے صول سے دوکر دیا جائے گا تھا کہ کوئی محمد کے صول سے دوکر دیا جائے گا دومر کے دومر جانا ہے کا دومر کے گا تھا کہ کوئی کوئی کے دومر جانا ہے کیسے کی سے دوکر دیا جائے گا کہ کوئی کے دومر کے گا کے دومر کے دومر جانا ہے کی کوئی کوئی کے دومر کے گا کہ کوئی کوئی کے دومر کے کوئی کوئی کے دومر کے کائی کے دومر کے کوئی کوئی کے دومر کے کی کوئی کے کوئی کے دومر کے کوئی کے دومر کے کائی کوئی کے دومر کے کوئی کوئی ک

نكاح حلاله كافقهى مغهوم كابيان

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک ون رفاعہ قرظی کی مورت رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ بیں رفاعہ کے نکاح ہیں تھی مگر انہوں نے جھے طلاق دیدی اور طلاقیں بھی تمن دیں چٹا نچے ہیں نے رفاعہ کے بعد عبد الرحلٰ ابن زیر سے نکاح کر لیالیکن عبد الرحلٰ کی ٹامردی کو زیر سے نکاح کر لیالیکن عبد الرحلٰ کی ٹامردی کو تیر سے نکاح کر لیالیکن عبد الرحلٰ کی ٹامردی کو کنیتہ ان الفاظ کے ذریعہ بیان کیا کہ دو مورت کے قابل نہیں ہیں ) آئے ضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کر فرمایا کہ کیا تم پھر رفاعہ کے پاس جانا جا بہتی ہواس نے عرض کیا کہ جال آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اس وفت تک رفاعہ سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتیں جب تک کہ عبد الرحمٰن تمہار امرہ نہ چکھ لے اور تم اس کا مزونہ چکھ اور

( بخارى وسلم ، محكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 494 )

صدیث کے آخری جملہ کا مطلب ہیہ کہ جب تک تمہاراد دمراشو ہرتمہادے سات جماع نہ کرے اور پھراس کی طواق کے بعد تم عدت کے دن پورے نہ کر لوتم اپنے سابق خاوند لیعنی رفاعہ سے نکاح نہیں کرسکتیں چانچے ہے حدیث مشہوراس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلالہ یعنی سابق خاوند کے واسطے طال ہونے کے لیے کی دومرے مردے محض نکاح کرتا ہی کانی نہیں ہے بلکہ بامعت مجمی ضروری ہے البتہ بامعت میں صرف دخول کافی ہے انزال شرط نہیں۔

حفزت عبدالله ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کر بیم الفظاف نے محلل اور محلل کہ پر لعنت فرمائی ہے ( داری ) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت علی حضرت ابن عباس اور حضرت عقبہ ابن عام سے نقل کیا ہے۔ (مشکوٰ قاشریف: جلد سوم: حدیث نمبر ط95 ) مرس کے کرور تھے کرور تھی ہیں ایک کا عام زید ہے اور دوسر سے کا عام کر ہے ذید نے اپی ہوی خالد ہ کو تمن طلا قیل دید کی اور اس کے کہ دو تھی ہیں ایک کا عام زید ہے اور دوسر سے کا عام کر ہے ذید نے اپنی خالد دوسر افعل میں کی عدمت کے ہوں چھ سے اپنی کے اور خالد ہ کو طلاق ویدی جائے گی تا کہ خالدہ کا پہلاشو ہرزید کہ جم نے اس کو تمن طلاقی دیدی جائے گئا کہ خالدہ کا پہلاشو ہرزید کہ جم نے اس کے دوبارہ نکاح کر سکے اور خالدہ کا پہلاشو ہم خلل لہ یعنی جس کے لئے طلالہ کیا گیا کہلائے۔

مدیث میں انمی دونوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ درول کریم ملی انقدعلیہ دسم نے ان پر لفنت فرمائی ہے طلالہ کر نیوالے
پر لفنت فرمانے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے زبان ہے خلیل کی شرط کا اظہار واقر ارکرنے کے بعداور محض جدائی افقیار کرنے کے تقدر
ہے اس مورت سے نکاح کیا جب کہ نکاح اس لئے شروع ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ مردوعورت ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے
رفتی حیات دومساز رہیں، لہذا اس صورت میں شصرف یہ کہ نکاح کے اصل مقصد وخذا و پر ڈو پڑتی ہے بلکہ عورت کی حرمت وعزت
میں مجروح ہوتی ہے ای لئے ایک صدیت میں اس کومستعار بحری ہے تشید دی گئی ہے۔

اور محلل ادیجن پہلے خاوعہ پر لعنت فرمانے کی دلیل ہے ہے کہ اس صورت حال اور اس نکاح کا اصل باعث وہی بنا ہے لیکن ہے

بات کو قار ہے کہ اس مدیث سے بید معلوم نہیں ہوتا کہ اس صورت بیس عقد باطل ہوتا ہے بلکہ حدیث کے الفاظ سے ٹابت ہوتا ہے کہ
معقد سے جوجاتا ہے کیونکہ مدیث بیس اس نکاح کر نیوا لے کو کل کہا گیا ہے اور بدا یک ظاہر بات ہے کہ کوئی فخص محلل اس صورت میں
ہوتا ہے جب کہ عقد مجے ہو عقد فاسد سے محلل نہیں ہوتا لہذا ٹابت ہوا کہ اس ارشاد گرامی بیس لعنت کا حقیقی مفہوم مراز نہیں ہے بلکہ
بیمال مراوکلل اور محلل لدی خساست طبح کو ظاہر کرنا ہے اور بیوا ضح کرنا ہے کہ بیا یک قبیم فال ہے جس کوکوئی سلیم اطبح انسان پہند نہیں
کرسکا۔۔۔

### حلاله کے مروہ تحریمی ہونے کابیان

ہدایہ اور فقہ کی دیگر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر طالہ کوزبان سے مثر وط کیا گیا ہو یعنی خلل اس مورت سے کہ جس کواس کا فاوند تخین طلاق دی فاوند تخین طلاق دی فاوند تخین طلاق دی فاوند تخین طلاق دی سے حال کر دول یعنی جس کے کہ جس کے کہ جس کے نکاح کرتا ہوں کہ جس بھاری کے بعد جہیں طلاق ویدوں تا کہ جہارے پہلے فاوند کے لئے میں تم سے مرف اس لئے نکاح کرتا ہوں کہ جس بھاری کے بعد جہیں طلاق ویدوں تا کہ جہارے پہلے فاوند کے لئے میں دوبارہ نکاح کرنا طلال ہوجائے یا وہ عورت محلل سے بوں کہ جس تم سے اس لئے نکاح کرتی ہوں کہ جس اپنے کہ جس تم سے دوبارہ نکاح کرنا طلال ہوجائے یا وہ عورت میں طلالہ کروہ تحریکی ہوگا۔ ہاں اگر ذبان سے بین کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال بھر محلل نہ قابل موافذہ ہوگا اور نہ لعنت کا مورد ہوگا کے ونکہ اس صورت جس بہی کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال

علامه ابن جهام نے کہا ہے کہ اس عورت نے کہ جس کو تین طلاقیں وی جا چکی ہیں غیر کفوے اپنے وٹی کی اجازت کے بغیر نکاح



کرلیااور پھراس نے اس کے ساتھ جماع بھی کرلیا تو اس صورت میں وہ تورت پہلے خادید کے لئے علال نہیں ہوگی چنانچہ نوی قول پر ہے۔ (من القدیم، کماپ طلاق، پاپ ملالہ)

### صاحبين كالح طلالهكيسادكابيان

اما ابو بوسف سے بدروایت ہے۔وہ یہ قرماتے ہیں: طالد کی نیت سے نکاح پڑھوایا گیا ہو تو یہ نکاح فاسد ہوگا کی نکداس ک مثال موقت نکاح کی کی ہوگی اور موقت نکاح فاسد ہوتا ہے البذااس نکاح کو بھی فاسر قرار دیا جائے گا تو جب یہ نکاح فاسد قرار دید یا جائے گا تواس کے نتیج میں جو محبت کی گئی ہے وہ مورت کو پہلے شوہر کے لئے جلال نہیں کرے گی محبت کے لئے یہ بات شرط ہے: وہ معمی نکاح کے نتیج میں کی ہوجبکہ ریم مورت یہاں نہیں یائی گئی ہے۔

اس بادے شل امام محمد علیہ الرحمہ سے بیردایت ہے: طلالہ کی شرط پر تکاح سے ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فاسد شرائط کے نتیج می تکاح باطل نہیں ہوتا میکن اس کے نتیج میں وہ محدت پہلے شوہر کے لئے طلال نہیں ہوگ کی تک ڈیکاح کا بنیادی مقعد یہی ہے کہ
اسے تا محر برقر ادر کھا جائے لیکن پہلے سے تی یہ بات طے کرلی گئی ہے کہ نکاح کو فورا ختم کردیا جائے گویادہ فض شریعت کے تھم کی
طلاف در ذک کردیا ہے گھڑ اس فض کو اس عمل کے نتیج سے محردم کر دیا جائے گئی میں کوئی فض ورا فت کھا مل کرنے کے لئے اپنے
مورث کول کردیتا ہے تو اس کو درا شت سے محروم کردیا جاتا ہے۔

احتاف کی فتہی اصطلاحات پرشائع شدہ کتساب القاموس الفقهی مطبوعادارہ القرآن کرا ہی می محلل کی تعریف بیکسی احتاف کی فتریف بیکسی ہے کہ: مُحلّل سے مراد حلالہ کرتے والا وہ فض ہے جومطلقہ ثلاثہ کے ساتھ اس لئے نکاح کرے تاکہ وہ پہلے خاوید کے لئے حلال ہو جائے اور حدیث شریف بیس وارد ہے حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے ان ووٹوں پر اللہ کی فعنت ہو۔"

یکی متی افت کی مشہور کتب المقامو می المعدولات استان اور المعدم الوسیط می ۱۹ اپر بھی موجود ہے۔ حال کی تخریخ احت کی مشہور امام اور امام ابوصنی علیہ الرحمہ کے شاگر دھی بن حسن الشیبانی کی زبانی طاحظہ بیجئے ہے ہی بن حسن شیبانی اپنی کی تخریخ احت کی بیانی اپنی طاحت کے میں المعدولات اور کھل لے (جس کے لئے کہ الا خارز می ۸۵۸ پر کھنل اور کھل لے (جس کے لئے طال کی اور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ ایس کی اس کی وہر سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ وہ اس کواں کے لئے حال کی وہر سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ وہ اس کواں کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ وہ اس کواں کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ وہ اس کواں کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ وہ اس کواں کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ وہ اس کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکاح کرد سے تا کہ وہ اس کواں کے لئے حال کی دور سے مرد سے تکام کی دور سے دور سے مرد سے تکام کی دور سے د

### طلاله يمتعلق اختلاف كابيان اورغير مقلدين كى وجم يرى

"ا نتلاف کی صورت میں بیے کہ اگر اس شرط پر نکال کیا جائے کہ دومرا خاد عدا سے طلاق دے دے گاتو کیا بے نکال ہوجائے گار اگر چہ بیشرط بے کار ہوگی یا نکال بی نہیں ہوگا۔ اب اگر بینکال سیجے قرار پائے تو طلاق کے بعد مورت کا پہلے خاد ندے نکال جائز ہوگا اور اگر بے نکال میجے قرار نہیں پاتا تو عورت پہلے خاد تدکے لئے بدستور حرام دے گی۔ سیدنا امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ دحمۃ اللہ علیہ کے زويك بيالات مح موكا كونكه فاسدشرائط بعالات كانعقادين كوني فرق نيس يزتا\_"

یہ مبارت من ومن ہم نے نقل کروی ہے۔ اب اس کی د صاحت ملاحظہ شیجئے۔ مولوی صعدیق ہزاروی نے اس عبارت میں ہر میر مبارت من ومن ہم نے نقل کروی ہے۔ اب اس کی د صاحت ملاحظہ شیجئے۔ مولوی صعدیق ہزاروی نے اس عبارت میں ہر یات تعلیم کی ہے کدامام ایو صنیفہ علیہ الرحمہ کے فزو کی حلت (عورت کو حلال کروانے) کی شرط پر نکاح میں ہوگا اور سی بات فقد تنفی . ک معتبر کتب کنز الد قائق من مع من القدرير اورد يكر كتب فقديم موجود ہے۔ بيتو آپ نے پيچھے پڑھايا كه نى اكرم ملى الله عليروسلم ولالت كرتى بين كدنكاح علالت تيم نيس بكدنكاح فاسد ب-معاحب بل الملام واقم بين:

ند کوره مدیث طاله کی حرمت پرولالت کرتی ہے۔اس لئے کالعنت کااطلاق تطل حرام سے مرتکب پری ہوتا ہے اور ہرحرام چیز يرشر معت من نبي وارد بهاورنبي نساد كانقاضا بهد"

فبذا جب طالد حرام اور منى عند ب ال لئے بدنكاح قاسد قرار باتا ہے۔ يبي مغبوم و يكر مح احاد بث سے تابت بوتا ہے ك تكان ملالدتكان فاسد ب، ز بااور بدكارى ب، نكاح مى نيس ب-

سیرست محابد رمنی الله منیم سے "ایک آوی عبدالله بن عررمنی الله عند کے پاس آیا اور ایک ایسے آوی کے بارے میں بوجہا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھراس (طلاق دسینے دالے آ دی) کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیراس سے اس کے نکاح کرلیا تا کہ وہ اس عورت کوائے بھائی کے لئے ملال کردے۔ کیا یہ پہلے کے لئے ملال ہوسکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر منی الله مندنے فرمایا کہ بچے نکاح کے بغیر بیرطلال نہیں ہوسکتی ہم اس طربیقے کورسول الله ملی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بدکاری (زنا) شاركرتے تنے۔" (متندرك ماكم مرط ، قديم ، رہ بيتي ر، البله وس الم حدير باب موانع النكاح ، رقمة الاحوذي ر، امام ماكم نے فر مایا۔ بیصدیث بخاری وسلم کی شرط پر ہے اور امام ذہبی نے تنخیص متدرک میں امام ماکم کی موافقت کی ہے)۔

سيدنا عمر بن خطاب رمنى الله عند فرمايا": الله كي متم مير الله ياك حلاله كرف والا أوركروان والالايا كيا توجل وونول كو سَتُسَار كردول كا ـ " (مصنف عبدالرزاق ربن سعيد بن منصور ربيع قي ر)

نتو ے سے بھی ہوتی ہے کدان کے پاس ایک آ وی لایا حمیاجس نے حلالے کی غرض سے نکاح کیا تھا تو انہوں نے ان وونوں کے درمیان جدائی کرادی اور فرمایا" میرورت حلالہ کے ذریعے پہلے خاوئد کی طرف ٹیس لوٹ علی بلکہ ایسے نکاح کے ذریعے لوٹ علی ہے جورغبت کے ساتھ ہواور دھوکہ دیں کے علاوہ ہو۔ "( جیمی )

الى طرح عبدالله بن عمر صى الله عنها سے بينى مروى ہے كہ " كەحلالەكر نے والامروو تورت اگرچە بيس سال الحضے رہيں ، و پر زنای کرتے رہیں گے۔ "(منی این قدامہ کاب طلاق)

ال فتم كى روايات سے غيرمقلدين نے وہم پرتى كا ايك طوفان كمرُ اكيا بوائے كه طلاله فقها و نے جائز قرار دياہے حالا تكه ميں قباحتیں ہیں۔اوروہ ناجائزہے۔



### طلاله كے منكرين كے تو ہمات كابيان

فرقد ظاہر یہ فیرمقلدین نام نہاداسلام کے دامی حلا لے کی قدمت اورا نکارتو بڑے شورے کرتے ہیں۔ جبکہ بہی غیر مقلدین طلالے کے شرک منا خذکا الکارٹیس کر سکتے ورشقر آن وحدے کا اٹکارلازم آئےگا۔ امل میں حلالہ ہے متعلق بیان کردہ وعید اورا یک معذوری کی صورت حال کو جھنے کی بہ جائے جبلاء غیر مقلدین نے سیدھا! تکارکردیا۔ جبکہ بیدلوگ اتا ہی علم نیس رکھتے کہ سی معدوری کی صورت حال کو جھنے کی بہ جائے جبلاء غیر مقلدین نے سیدھا! تکارکردیا۔ جبکہ میان ہے کہ بی جانا ہے کہ جب کوئی حلال و جائز تھم کا جب محل یا مقصد بدل جائے تو وہ بھی نئی جنم کا ایندھن بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان بچ بھی جانا ہے کہ جب کوئی محض نماز رضائے تی کی جب جائے ریا کاری کیلئے پڑھے تو وہ بی نئی جنم کا ایندھن بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس! فرقہ غیر مقلدین کتے گئی سے دور ہیں کہ مطالہ کا مطلق طور پر انکارکر دیا اور کی تم کی شری انسوس کو خاطر میں نہ لائے۔ انشاقالی ہم اہل اسلام کواس تم

قار کین ملاحظہ کرسکتے ہیں کہم نے ملا لے کی جائز ونا جائز وونوں صورتوں کو بیان کر دیا ہے اور یمی نقبا واحناف کا ندہب اور جمہورا کندونقتہا وامت کا ندہب ہے۔

### دوسراشو ہر تین سے کم طلاقوں کو بھی کا تعدم کرویتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الْحُرَّةَ تَعْلِيْقَةً اَوْ تَعْلِيْفَتَنِ وَانْفَضَتْ عِلَاتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجِ الْحَرَفَ مَا دُوْنَ النَّلاثِ عَادَتْ إِنَّا لَا عَادَتْ إِنَا لَا عَادَتْ إِنَا لَا عَادَتْ إِنَا لَا عَادَتْ إِنَا لَا عُونَ النَّلاثِ عَادَتْ إِنَا لَا عُونَ النَّلاثِ كَمَا يَهُدِمُ الذَّوْجُ النَّالِي مَا دُوْنَ النَّلاثِ عَنِيْفَةً وَابِي يُوسُق رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) أعرجه أحمد في "لمسند" المحدي والدارمي في "سند" ۱ مماري واترمذي في "حامه" برقم (۱۱۰) والنسائي في "لمسند" العام 1 عن عبداللّه بن مسعود وضي الله عبد وأعرجه أبو داود في "سند" برقم (۲۰۷۱) واترمذي في "حامه" برقم (۱۱۲۱) و ابن ماجه في "سند" برقم (۱۱۲۱) من حديث حاير و ابن ماجه في "سنه" برقم (۱۱۲۳) من حديث حاير و ابن ماجه في "سنه" برقم (۱۹۳۹) من حديث ابن عامر باسناد حسن و ابن ماجه أي أبرقم (۱۹۳۹) عن ابن عباس ويسند صحيح أعرجه أحمد والبزار وأبو يعلى و استحاق بن واحويه في "مسائيدهم" عن أبي هريرة وضي الله عنه انظ شعب الرابة "۲۶۱ م ۲۶۱ و في المسائة أثر حيد أعرجه محمد بن المحسن في "الأثار" عن ابن مسعود وضي الله عه و ابن عمو و ابن عباس وضي الله عنهم أجمعين بمثل ما قال اماما الأعظم وحمه الله ذكره في "نصب الرابة" ۲۴ م ۲۶۰ و

دَلِكَ حَازُ لَلْزُوْحِ الْ بُصِدَ لَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ طَيْهِ أَنَّهَا صَادِفَةٌ ﴾. لِلْأَنَّهُ مُعَامَلُةُ اوْ امْرُ دِهِمِيلُ لَصَنُقِ الْبِحلِ رِدِ، وَقُولُ الْوَاحِدِ فِيْهِمَا مَقْبُولُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكُو إِذَا كَانَتُ الْمُدَةُ تُخْصِيلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي آذَنَى هَاذِهِ الْمُدَّةِ وَسَنَبَيْنُهَا فِي بَابِ الْعِدَّةِ.

تربعيه

۔ آور دسب کوئی سروا آزاد ہوی کو ایک یادوطلاقیں دے تو عورت عدت گزار نے کے بعد دوسری شادی کر لے پھرطلاق حاصل کرنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لے تو سرد کو تین طلاقوں کا حق حاصل ہوگا اور دوسرا شوہر تین ہے کم طلاقوں کو کا معدم کردیتا ہے نے مشیخین کے نزدیک ہے۔

د مرار میں کو تکہ آن ہاں کی ہے: دوسرا شوہر تین ہے کم طلاقوں کو کا اعدم قبیل کر ہے گا کیونکہ قرآن پاکہ کی نعم ہے یہ بات ثابت ہے دوسرا شوہر حرمت کی ائتباء کو معدوم کرتا ہے اس لئے ائتبائی حرمت ثابت ہونے ہے پہلے اختام اور کا اعدم کرنے کی کوئی مخبائش نبیل ہوگی۔ امام ابو منیغہ اور امام ابو بوسف کی دلیل تبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرمان ہے: '' حلالہ کرنے والے بخض اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے اس پرائٹہ کی اعزت ہو''۔

نی اگرم ملی اللہ علیہ و کم نے ایسے فض کو کلل (طال کرنے والا) کانام دیا ہے اور بیروبی فض ہوسکتا ہے 'جو صلت کو تابت کر دے۔ جب شوہ ہر یہ کی کو بین طلاقیں دید ہے اور یو کی بیر کی عدت پوری ہو چک ہے اور بیر کی دوسرے شوہ ہر کے مہاتھ شادی بھی کر نی اور اس نے میرے ساتھ محبت بھی کر لی اور پھراس نے جھے طلاق بھی دیدی اور میرکی دوسرے شوہ ہر ہے بھی عدت گر رچک ہے تو اگر بیاتی طور پر ہونا ممکن ہوئو مروک لئے بیر بات جائز ہے کہ وہ اس میں ان تمام باتوں کا مملی طور پر ہونا ممکن ہوئو مروک لئے بیر بات جائز ہے کہ وہ اس بارے میں طورت کے بیان کی تعد بی کر دے لیکن اس کے لئے شرط بیرے بھوہ ہوئا کے ہونا کا بیج ہونا بارے میں گورت کے بیان کی تعد بی کر دے لیکن اس کے دیا کہ مواسلے ہے ہے باور نیا کے معالی موجود ہوئا کے مواسلے ہوئا کے دیا غیر مناسب بھی عالب ہونے کے مماتھ ہے اس لیے دونوں صورتوں میں اس کی غیر واحد تبول کی جائے گی بورت کا بیا طلاع دیا غیر مناسب بھی منتبا ہونے کے مماتھ ہے اس لیے دونوں صورتوں میں اس تمام باتوں کے بائے جانے کا امکان موجود ہوئا کین اگر آئی مدت نے کر ری ہوئو تو میں اس بارے ہے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا ہوئے کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا کی کر درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بم عدت کے بیان میں نقیا کی کردرمیان اختلاف بایا جاتا ہے جے بیان میں نقیا کے بات کی درمیان اختلاف بایا جاتا ہے جو بیان انتقا ہوئے کی جو بر کی میں کردر کی بار کردیا کی دو نوبر کی کردرمیان اختلاف بایا جاتا ہوئے کی میں کردر کی بول کی کردر کی کردر کی کردر کردو کردر کردر کردی کردر کردر کردن کردر کردی کردر کردر کردان کردر کردر کردر کردر کردان کردر کردان کردر کردی کردر کردر کردان کردر کردر کردر کرد

تكاح تانى كے بعد حق طلاق ميں قدام بار بعد

ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کودویا ایک طلاق دے دی ، پھر تھوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی ، پھر اس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت ختم ہو سے نکل گئی ، پھراس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت ختم ہو بھی ، پھراس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت ختم ہو بھی ، پھراس نے دوجو باتی میں مرف انہی کا اختیار رہے گایا بھی ، پھرا گئے خاوند نے اس سے نکاح کر لی تو اسے تمن میں سے جوطلاقیں لینی ایک یا دوجو باتی میں مرف انہی کا اختیار رہے گایا

بہلے کی طرح طلاقیں گئتی ہے ساقلا ہو جا کی گی اور اسے از سر لونتوں طفاقوں کا جن ماصل ہو جائے گا، پہلا نہ ہب تو ہا مالک علیہ الرحمہ امام شافعی اور امام احمہ کا اور صحابہ کی ایک بتا صت کا، دو سرائد ہیں ہے ام ابو صنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسر خی طلاق ہو گئتی بھی تھیں آئی تو مہلی دوسری کیا آئے گی، والشائلم۔

نكاح ثانى كے بعد طلاق تلاشك تق فقهاء احتاف كا اختلاف

بہال معنف نے بید سندیان کیا ہے: اگر کو کی تخص آزاد گورت کوا کی یاد وطلاقیں دیتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد وہ گورت وہ کرے وہ دو کرے تخص کے ساتھ شادی کر لئی ہے۔ پھر وہ دو ہر افتض اس کو طلاق دید بتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ گورت پہلے شوہر سے دو بارہ شادی کرتی ہے تو اہم ابو صنیفہ لهام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں: شوہر کو نئے سرے سے تین طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی مرتبہ طلاقوں کا حق بعد باتی رہ کی ہوں بعنی جب پہلے اس نے ایک طلاق دی تھی تو اب دو طلاقوں کا حق ہو گا اور اگر پہلے دوری تھی تو اب دو طلاقوں کا حق ہو گا اور اگر پہلے دوری تھی تو اب دو طلاقوں کا حق ہو گا اور اگر پہلے دوری تھی تو اب دو طلاقوں کا حق ہو گا اور اگر پہلے دوری تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہو گا اور اگر پہلے دوری تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر پہلے دوری تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا۔

ا مام محد علیہ الرحمدائے مؤقف کی تائید علی ہولیل پیٹ کرتے ہیں:اگر پہلے توہرنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وی تعیں تو دوسرا نکاح ان تین طلاقوں کو کا تعدم کرویتا ہے لیکن تین طلاقوں ہے کم جوطلاقیں ہیں آئیس کا تعدم ہیں کرتا۔

امام مجمعلیہ الرحمہ نے اپنے مؤقف کی تائید علی بیر لیل بیش کی ہے: قرآن نے یہ بات بیان کی ہے۔ وہ تورت پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نیس ہو کتی جب تک دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نیس کر لیتی تو یہاں قرآن نے حرمت غلیظہ کی انتہاء کو بیان کیا ہے البتداد وسرا شوہر حرست غلیظہ کو تم کرے گائیں جب حرمت غلیظ نہ بر یہ بین پہلے شوہر نے تمن ہے کم طلاقیں دی ہوں تو یہاں حرمت غلیظہ تابت بی بہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی تو اس جس بہلے حرمت غلیظہ تابت نہیں ہوتی اس لئے جستی طلاقیں باتی رو تی تھیں وہ ان طلاقوں ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی تو اس جس بہلے حرمت غلیظہ تابت نہیں ہوتی اس لئے جستی طلاقیں باتی رو تی تھیں وہ ان طلاقوں کے جمراہ شوہر کے باس جائے گی اور شوہر کو صرف اتی طلاقیں مزید دیے کا اختیار ہوگا۔

امام ابوعنیفداور امام ابویوسف نے بیرولیل پیش کی ہے: ٹی اکر علیق نے بید بات ارتئاو قرمانی ہے: اللّٰہ تعالی حلالہ کرنے والے پرلعنت کرے۔

اس میں تی اکرم نے دومرے شوہر کو محلل " یعنی حلال کرنے والا قرار دیا ہے۔ اب دومرے شوہر کے ذریعے جو حلّت ٹابت ہوگی اس میں دواختالات پائے جاسکتے ہیں۔

پہلااخمال بہ ہوسکتا ہے: آپ اے سابقہ حلّت تسلیم کریں۔ دوسرااخمال بیہوسکتا ہے: آپ اسے جدید حلّت تسلیم کریں۔ اس وہوں (فيوضنات رضويه (جلامم) (۱۸۱۸) تشريعات عدايد ر سابقہ ملت اس کئے تنگیم ہیں کیا جا سکتا' کیونکہ اس کے نتیج میں اُس چیز کی تخصیل لازم آئے کی جو پہلے ہی حاصل ہو چی ہے۔ چونکہ اگر تین سے کم طلاقیں دی گئی ہوں تو سابقہ صلت پہلے بی سے موجود ہے اس کئے یہاں نے سے سے سے سے سے سے منت کوشلیم کرنا ہوگا اور سابقہ حلت چونکہ ناتص تھی اس لئے اس نی حلت کو کامل شلیم کرنا ہوگا اور وہ کامل حلت تین طلاقوں کا

، پہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تحض اپنی بیوی کؤجو آزاد عورت ہو تین طلاقیں دیدیتا ہے اور اس کے م کے عرصہ کزرنے کے بعدوہ عورت بیربیان کرتی ہے پہلے شوہرے میری عدت ختم ہوئی تھی پھر میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیااس نے میرے ساتھ محبت کی اور پھر جھے طلاق دیدی ادراب دوسرے شوہرے میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو پہلے شوہر کے لئے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔

معنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر پہلے شوہر کو بیوی کے اس بیان کے بچ ہونے کا یقین ہو یعنی درمیان میں انتاع مدگزر چکا ہوجس میں دوعد تنس گزر سکتی ہوں تو شوہر کے لئے بیمکن ہوگا کہ وہ عورت کے اس بیان کی

مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: نکاح میں دو پیلویائے جاتے ہیں:

ا کیک پہلو رہے: نکاح دوفریقوں کے درمیان ملے پانے والا ایک معاہدہ ہے۔ اس اعتبار سے ایک فردیعنی اس عورت كى دى بونى اطلاع كوقبول كرنامعتر موكا\_

اس كا دومرا پيلوبيه: نكاح ايك ديني مسئله ب-اس اعتبار يورت كى بات كواس وقت تيول كيا جائے كا جب ويكرخارجي قرائن اور شوام عورت كى بات كى تائد كرد بي ول \_

ورمیان کابیر مرصد کتنا ہونا جا ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کے بارے میں مصنف نے میر بات کی ہے: وہ آ گے چل کراس کی مزید وضاحت کریں گے۔

## بالبالإيلاء

# ﴿ بيرباب ايلاء كے بيان ميں ہے ﴾

باب ایلاء کی مقبی مطابقت کابیان

علامه این محمود بابرتی حتی علید الرحمد تعطیع میں کرصاحب نہا ہے اسراد کی کتاب طلاق کے شروع میں کہا ہے۔ کہ ملک نکاح
کے تقم سے چار حرمات نافذ ہوتی ہیں۔(۱) طلاق (۲) ایلاء (۳) ایان (۲) ظہار اس کے بعد ان سب میں جمل طلاق ہے جو
کسی وقت شو ہرکیلئے مہا ج ہوجاتی ہے۔ لبذ امس نف علید الرحمہ نے پہلے کتاب طلاق کوذکر کیا ہے اور اب اس کے بعد ہاب ایلاء کو

ذکر کر رہے ہیں۔ اور پہ طلاق کی نسبت سے کم ظلم ہے جس کے احکام مفصل آ دہے ہیں۔ طاباتی میں صراحت کے ساتھ ہوی سے
تفریق کا اعلان ہے جبکہ ایلاء میں بیمین کے ساتھ صرف وطی سے یا قربت سے انکار کا اعلان ہے۔ لبذ الیلاء کی ای حیثیت کے پیش نظر اس کو کتاب طلاق میں اور پھر باب طلاق کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اور پیافت میں میمین کہ لاتا ہے کیونکہ اس میں شو ہر ہوی سے عدم قربت کی تھم کھا تا ہے۔ (عمتاری شرح البدائی میں ۱۹۳۹ء ہیروت)
عدم قربت کی تم کھا تا ہے۔ (عمتاریش ترح البدائی میں ۱۳۹۱ء ہیروت)

ايلاء كافقهى مفهوم

"ایلاء" "آلایسالی" "آلوی سے باب انعال ہے۔"آلایسائی "کااصل نوی مغہوم کی امریش کوتا ہی اور کی کرنا ہے اور "ایلاء الله اسلامی سے بین کوشم ( بیمین ) کے جیں خواہ کی بھی بات برشم کھائی جائے۔ جبکہ اصطلاحی معنی ہے ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی ہے مطلق طور پر یا بمیشہ کے لیے باچار مہینداوراس ہے زیادہ مدت کے لیے صحبت نہ کرنے کا شم کھالے، اس طرح بیوی ہے محبت کرنے کی صورت میں کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کرلے جس کی اوائی گی کونہ وشوار اور مشکل ہومثال ہے کہ کہ اگر میں تجھ سے محبت 'کرلول تو جھے پرتے یاروزہ وغیرہ داجب ہوجائے تو بھی ایلاءی شارہ وگا۔ (فقد اسلامی وادلہ، ج ہے ہیں اسلامی)

مدت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں مداہب اربعہ

حضرت سلیمان ابن بیارتا بھی کہتے ہیں کہ بھی نے رسول کر پھی اللہ علیہ وسلم کے دن بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ہے دہ سب بیفر مایا کرتے تھے کہ ایلاء کر تیوالے کو تھیم ایا جائے (شرع النہ مشکوہ شریف: جلد سوم: حدیث بمبر 196) ایلاء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد مید شم کھائے کہ بھیں چارم بینہ یا تی مہینہ یا تی تی تی تی

افی یوی کوفعات دیدو۔ پینا نچه صرت امام مالک علی افر مرصزت امام شافی اور صرت امام احمد کا سلک یک ہے نیز دعرت امام شاخی اور شد امام شاخی ہے کہ اس امام کا سلک یک ہے نیز دعرت امام شاخی ہے گئے تو گورت ہے دجوع کر ہے اور شد طلاق، ساق مام کی اس بات پر محل نہ کے اس مورت میں اگر اس مرد نے مام کی یوی کو مطاق دید ہے۔ اور صرت امام اعظم الوصنید کا سلک یہ ہے کہ اس مورت میں اگر اس مرد نے جار سے نے کہ اندرائی میروی کے مطاق او جائے گا۔ گر اس پر تم چوری نہ کر نے کا کفارہ ان ان کے کا اور اگر اس نے معلی نے کہ اندرائی میروی کے تعربی کرائے وال کا بیا میں مورت کی ایک اور اگر اس نے معلی نے کہ اندرائی اور اس کی تعمیل اندرائی میں جائے گا۔ گر اس کے تعمیل اندرائی میں جائے گا۔ بیان میں جائے گا۔ کہ کا مورائی کا میں کو سے کہ کو اس کی جائے ہے۔

علامہ الت قد است مقدی مثلی نید الرسر تھے ہیں۔ "امائ فی اور قادہ اور حماوہ وراین ابی لیلی اور اسحاق کا قول ہے کہ جس نے ایک محرفیل یا کھڑ وقت میں وطنی تہ کرنے کی تم اٹھائی، اور اسے میار ماہ تک تیموڑ دیا تو اس نے ایکا ، کیا ہے کیونکہ اللہ بحالہ وقعالی کا فرمان ہے۔ ( الت او کول کے لیے جو اپنی ہو یوں سے ایکا ، کرتے ہیں وہ جیار ماہ تک انظار کریں )، اور پر شخص ایکا ، کرنے والا ہے ، کے تک ایکا وصلت ہے اور اسے نقم اٹھائی ہے۔ ( المنی ( 7 مر ، ( 415 ) )

ایلا مسکے حکم کا بیان

علامدائن جمود البابرتي حتى عليه الرحد لكفتے بين كرا يلاء كائكم بيب كداكرده فض ال كورت سے جار ماہ تك محبت نہ كرے قو چار مار و بعد خود بخو د طلاق بائن پڑجائے كى اوراكر جار ماہ كے ائد محبت كرلے قتم كا كفار ہ ویتا پڑایا۔

(عنايشرح البدامية ج٥ بس ١٣٨، بيروت)

علىمدعكا دكلدين كاساني حكى عليدا لرحمد لكيعة بير-

زمانہ جابلیت بیں ایک طریقہ میاں بیوی میں علیحدگی کا یہ بھی تھا کہ شوہر غصے میں آ کرفتم کما بیٹھتے تھے کہ ووائی بیویوں ہے ہم بستری نہ کریں مجے اصطلاح میں ای کوایلاء کہتے ہیں۔ ایلاء کرتے کے بعد جوا کیہ طرح کی طلاق ہی تھی بشوہرائی بیوی کے نان و نفتہ اور برقتم کے ادائے حقوق سے معا دستبر دار ہوجاتا تھا۔

اسلام نے اس طریقہ طلاق کی بھی اصلاح کی اوراہے ایک قانون کی شکل ہیں نافذ فرمایا اور فطرت بشری کا بالکل میج انداز و

کرے تم دیا کہ چوکہ زومین میں تعلقات ہیں۔ فرد گوار تو تنی رہ کتے ، باڈ پیدا ہوتے ی رجے ہیں، کین ایے بالا کو خدا کی شریب پر کرنمان ایک دوسرے سے شریب پر کرنمان ایک دوسرے سے شریب پر کرنمان ایک دوسرے سے ساتھ ، قانونی طور پر دشتاز دوائے می قربند ھے دہیں، کر نمان ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ کویا وہ میاں بیوئی تیں ہا ہے بھاڑ کے لیے الشرق الی نے جار ماہ کی مدت مقر رفر مادی کہ یا تو اس مدت می سامرے پیلووس پر شمنزے دل سے تو رو گرکے بعد اپنے تعلقات دوست کر لوکیان اس صورت میں اس تم تو زنے کا کن وا کی مناف کی جاری کے بعد معان کیا جائے گا ور شرشتہ از دوائے منقطع کردو تا کہ دو تو اس ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے جاہیں ، نباہ کر کیس ۔ تر میشن نبی خوتی اور با ضاجلہ معاہدہ تکاری کوئے کر کے ایک دوسرے سے منتقل علیمہ کی اختیار کر لیس ۔ بیا ہو جا کی ۔ بیا تو اس بیوی ، لیکن مگرانا کیک دوسرے سے اتعلق ہوجا کیں۔

ايلاء كالقاظ اوراس كاحكام

<sup>(</sup>۱) أما عثمان فأخرجه عبد الرزاق في "مصغه" واليه في ۲۷۱/۱ روى الدونطي عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا الحديث و قدروى عن عشمة على والمباعلة فأخرجه عدا الرواق في "مصغف" قال في "الحوهر التي " ۲۸۰/۲: و في "لاشراق" لا بين منظر كذا قال اين عباس و اين مسعوده وروى فلك عن عثمان بي عفان و زيد بن ثابت و اين عمر و قال اين عد الر: هو قول ابي على و اين مسعود وروى فلك عن عثمان بي عفان و زيد بن ثابت و اين عمر و قال اين عد الر: هو قول ابي على و اين مسعود وروية على عثمان و اين عمر وهو قول ابي مكر بن عبد الرحوة و الصحيح عن ال السبب و لم بعثمان و اين عمر وهو قول ابي مكر بن عبد الرحوة و السحيم عن ال السبب و لم بعتمان و بعثمان و اين عمر وهو قول ابي مكر بن عبد الرحوة و المحلم و المحلم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم الاعتمان المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم المعان و المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي المعان و المعلقة و اين الحكم و أخرج المعان و المعلقة و اين الحكم و أخرج ابن الحكم و أبي المعان و ا

تزامه .

امام شافتی نے یہ بات بیان کی ۔ ہے؛ مورت قاضی کی تفز این کے بعد بائد ہوگی اس کی دلیل ہدہے؛ مرد نے محبت کے بارے میں اس کے تن شرن کا وٹ بیدا کی ہے؛ تو قاضی مورت کو نجات والا نے کے لئے مرد کا قائم مقام تصور کیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر شوہر نامر دہواتو قاضی کو بیت ماسل ہوجا تا ہے۔ ہماری ولیل بیرہے: مرد نے مورت کے ساتھ ذیاد تی کے ہواراس کے تن میں رکاوٹ فرانی ہے؛ تو شریعت نے اسے بیمز اوی ہے؛ طے شدہ مدت گزر نے کے بعد نکاح کی اندے خود بخو دز اکل ہوجائے گی اور بھی بات معنوں غزرت عبدالله بن معنوں ورحضرت زید بن فابت سے منقول ہے اور ان حضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن عبدالله بن عال قرار ہوتا تھا، تو شریعت نے سے اور ان حضرات کی بیروی کا فی ہے۔ اس کی ایک ولیل بیمی ہے: یہ (ایلاء) زمانہ جا بلیت میں طلاق شار ہوتا تھا، تو شریعت نے بیکھ ویا بخصوص مدت گزر نے تک اس کو مؤخر کیا جائے۔

مدت ایلاء کے بعد وقدع طلاق کابیان

لِللَّذِيْنَ يُوْ لُونَ مِنْ نُسَآئِهِم تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَانَ فَآءُ وُفَانَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقره، ٢١٠)

اوروہ جوشم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پائرہا جانے کی انہیں چارمہینے کی مہلت ہے بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو الانے بخشنے والامہر باان ہے۔

زمانہ جاہلیت میں نوگوں کامیر معمول تھا کہ اپنی گورتوں سے مال طانب کرتے اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو ایک سمال دوسال
تمن سمال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جا ۔ آئے اور محزبت ترک کرنے کی قتم کھالیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے
نہ وہ بیوہ ہی تھیں کہ کہیں اپنا ٹھ کانہ کرلیتیں نہ شو ہر دایا کہ شوہر ہے آ رام پانٹیں اسلام نے اس ظلم کومٹایا اور ایسی تسم کھانے والوں کے
لئے چار مہینے کی مدت معین فرمادی کہ اگر توریت سے ، چار مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لئے یا غیر معین مدت کے لئے ترک صحبت ک
قتم کھانے جس کو ایلا کہتے ہیں تو اس کے لئے چار ماہ انتظار کی مہلت ہے اس عرصہ میں خوب موج سمجھ کے کہ عورت کو چھوڑ نا اس

یے کی بر ہے در کس اگر رکس بر مجادر الله ملے الدر بول الے اقال بالله به گادر من افار والزم بو گادر اکر اس ملے بحرر جوئ مدکیاتم شاہ ای قومع الائے ہے باہر او کی اور اس پر طابات بائن والی بوگئے۔ اگر مر ام بت پر قادر بوق میں میں سے ام کا اور اگر کسی ولیل سے قد دست شاہوتو بور قدرت میں کا وعد ورجوع ہے۔ (تنمیری انہری)

مدت ایلاء کے بعد والی طلاق میں قراب اربحہ

علامدابن ہمام منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے بینیں کہا ہے کہ قامنی تقریق کولیل گا بلکہ ان کا نہ ہب بھی کی ہے کہ ملاق رجعی واقع ہو جائے گی اور ای طرح امام یا لک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن عنبل علیہا الرحمہ کا بھی نہ ہب ہے (کہذا احماف اور انکہ علیہ الرحمہ اور انکہ علیہ الرحمہ کا شکا اس مسئلہ میں اختلاف طلاق رجعی اور بائنہ ہونے علی ہے۔ وقوع طلاق عیں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ (فتح القدیر وقع علاق عیم کوئی اختلاف نیس کے ۔ (فتح القدیر وقع علاق عیم کوئی اختلاف نیس کے ۔ (فتح القدیر وقع علاق عیم کوئی اختلاف نیس کے ۔ (فتح القدیر وقع علاق عیم کوئی اختلاف نیس کے ۔ (فتح القدیر وقع کا میں کا دیم وہ سے کہ اللہ میں کوئی اختلاف نیس کے ۔ (فتح القدیر وقع کا میں کا دیم وہ سے کہ اللہ میں کوئی اختلاف نیس کے ۔ (فتح القدیر وقع کا میں کہ دیم وہ سے کر میں میں کر اس کے کہ دیم وہ سے کہ دیم وہ سے کر اس کے کہ دیم وہ سے کے کہ دیم وہ سے کہ دیم وہ سے کہ دیم وہ سے کہ دیم وہ دیم وہ سے کہ

د مغرت سلیمان این بیبار تا بعی کہتے ہیں کہ بیس نے رسول کریم ملی انفد علیہ وسلم کے دس بلکساس ہے بھی زیادہ محابیوں کو پایا ہے دوسب میفر مایا کرتے تھے کہ ایلا وکرنے والے کو تغمیرایا جائے (شرح البنة )

ایلا واس کو کیجے ہیں کہ کوئی مردیہ تم کھائے کہ میں چار مجینہ یا اس سے ذاکد مثلاً پانچ مہینہ یا چے مہینہ) تک اپنی ہوں سے جماع نہیں کیا یہاں تکہ کہ چار مہینے گزر گئے تو اس صورت میں اکٹر صحاب کے والے کمطابق اس مرد کی ہوئی پر محض چار مہینے گزر جانے سے طلاق نہیں پڑے گی بلکدایلاء کرنے والے کو مغیر ایا جائے گا بینی حاکم و تامنی اس کو مجون کر رکھا اور اس سے سے کے گا کہ یا تو اپنی مورت سے رجوع کر ولینی اس سے جماع کر لواور اپنی تم پوری نہ کرنے کا کہ یہ تو اپنی مورت ہا م یا کہ جون کر ولینی اس سے جماع کر لواور اپنی تم پوری نہ کرنے کا کہ یہ تو اپنی مورت ہا م یا کہ علیہ الرجمہ دھنرت امام انفی اور دھنرت امام احمد کا مسلک ہی ہے نیز معنرت امام انفی اور دھنرت امام احمد کا مسلک ہی سے نیز معنرت امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مرد حاکم وقاضی کی اس بات پڑھل نہ کرے لینی نہ تو عورت سے رجوع کرے اور نہ طلاق ورئے حاکم کو اختیار ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دیوے۔

اور حطرت اہام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے ہے کہ اس صورت میں اگر اس مرو نے چار مہینے کے اندراٹی ہوی ہے جماع کرایا تو اس کا ایل وساقط ہو جائے گا۔ محراس برختم بوری نہ کرنے کا کفارہ لا زم آئے گا اوراگر اس نے جماع نہ کیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر مے تواس کی بیوی پرایک طلاق بائن بڑھ جائے گی ایلاء کے دیگر متائل اور اس کی تفصیل فقہ کی کی بول میں دیکھی جائے ہے۔

مدت ابلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں فقہی مذاہب اربعہ

حافظ ابن کیردشقی لکھتے ہیں کہ اگر چار مہینے گزرجائے کے بعدوہ طلاق دینے کا قصد کرے، اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جار مہیے گزرتے ہیں طلاق نہیں ہوگی۔

، مہور متاخرین کا یہی ندہب ہے، کوا بیک دوسری جماعت بیر بھی کہتی ہے کہ بلا جماع چار باوگزرنے کے بعد طلاق ہوجائے

می - صغرت عمر ، صغرت مثمان ، صغرت ملی ، صغرت این مسعود ، صغرت این عمران این عمر ، صغرت زید بن تا برت اور بعنم مس تا بھین ہے بھی کی مردی ہے لیکن یادرہے کہ رائح قول اور قرآن کریم کے الفاظ اور سمج مدیث ہے تابت شدہ قول کی ہے کہ طلاق واقع نه ہوگی۔

احتاف کہتے میں بائن ہوگی، جولوگ طلاق پڑنے کے قائل میں وہ فرماتے میں کہ اس کے بعدا سے عدت بھی گزار فی پڑے کی۔ ہاں این عماس اور ابوالشعناء فرماتے ہیں کہ اگر این میار محتوں میں اس مورت کو تین جیسی آھے ہیں تو اس پرعدت بھی نہیں۔ امام شاخی کا بھی قول بھی ہے لیکن جمہور متاخرین علام کا فرمان بھی ہے کہ اس مرت کے گزرتے ہیں طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ اب ایلا و كرنے واليكومجوركيا جائے كاكرياتوووائي ممكونو زيدياطلاق ديد موطاما لك يل صرت عبدالله بن عمرے بحي مروى ہے۔ سی بخاری ش مجی بدروایت موجود ب

المام شافی اپنی سند سے حضرت سلیمان بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دس سے اوپر محایوں سے سنا کہ وہ کہتے تنے جار ماہ کے بعد ایلاء کرنے والے کو کھڑا کیا گیا تو کم سے کم یہ تیرہ محالی ہو گئے۔ حضرت علی سے بھی بھی منقول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بھی ہمارا قدیب ہے اور بھی حضرت عمر ،حضرت ابن عمر ،حضرت عثمان بن زید بن ثابت اور دس سے او پر او پر دوسرے محابہ کرام سے مروی ہے، وارتطنی میں ہے حضرت ابوصالے فر ماتے ہیں جس نے بارہ محابیوں سے اس مسئلہ کو یو چھا، مب نے یہ سے جواب عمايت فرمايا، حضرت عمر، حضرت عمّان، حضرت على ، حضرت ابودر داء، حضرت ام المونين عا نَشْد معد يقد، حضرت ابن عمر، الخفزت ابن عماس بھی میں فر ماتے ہیں اور تا بھین میں سے حضرت سعید بن میتب، حضرت عمر بن عبدالعزیز ، حضرت مجاہد ، حضرت طاؤس، حضر من جمد بن كسب، حضرت قاسم رحمته الله عليه الجمعين كالبحى يجي قول بهاور حضرت امام ما لك عليه الرحمه، حضرت امام ثافعي ، حضرت امام احمد اور ان کے ساتھیوں کا بھی بھی ندہب ہے۔ امام بن جریبھی ای قول کو پیند کرتے ہیں۔ (تغییر ابن كثير، بقرو،٢٧٧)

حافظ این کثیرنے ائمہ ٹلاشے قداہب نقل کرنے میں مہوکیا

ہم نے فتح القدیر سے فتھی غدام بیان کیے ہیں جس میں امام علامہ ، تر جمان حقیت کمال الدین این ہمام علیہ الرحمہ جن کی تحقیق کے اغیاراوراہل ظوابر بھی قائل بیں انہوں نے بیا کھاہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزد یک بھی مدت ایلاء گزرنے کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے۔جبکہ حافظ ابن کثیر تا بعین کی طرف کثرت سے اقوال کی نبیت بھی کی اور ان کے بعد ائمہ ثلاثہ کی طرف یہ مؤقف منسوب کیا ہے کہ ان کے نز دیک مدت ایلاء گز رنے کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔ یقیر ابن کیٹر میں ان کا نہو ہے۔

مدت ایلاء کے خود بائنہ ہونے میں فقہی غراہب

مسروق، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلاء اور انہیں اپنے او پر حرام



کرا، پرآپ نے تم کا کارہ اوا کیا اور جس فیز کورام کیا تھا اے طال کیا ای باب می صفرت ایوموی اور انس ہے ہی روایت ہے مسلمہ تن میک کی وائو سے مسلمہ تن میک کی واؤد سے مسلمہ تن کی کہ میک اللہ علیہ وا آلدو ملم نے ویا وہ کے سامہ انسان کے سامہ کی صوبے سے ایا وی مسلمہ کی صوبے سے ایا وی موریف سے کہ کوئی صفی میں کہ مائے کہ وہ چار میسنے یا اس سے زیاوہ تک اپنی ہوئی کے قریب بھی تیں جائے گا بھر چار میں گرز وجائے کی جو درجانے ہیں کہ جائے گا اس جارے تھی اختراف ہے جسمی منا واور تا بھی فرماتے ہیں کہ جا رہا ہ میں میں اختراف ہے جسمی منا واور تا بھی فرماتے ہیں کہ جا رہا ہ گرز وجائے رہو وہ میں میں منافی ، اس مات کا اس جار میں میں میں میں میں ہوئے گا ہو وہ میں میں میں کہ جا رہا ہوگر وہ نے پرایک طلاق دے سام ما لک علیہ الرحد میں افتراف میں میں اور میں اور میں اور میں میں میں کہ جائے گا ہو وہ کو میں میں میں میں کہ وہ کہ ہوئے کہ وہ کہ میں تو وہ میں کہ میں میں تو وہ کا کہ ہوئے کہ اور دو مرے میں کہ میں اور میں کہ میں کہ وہ کہ کہ تو اس میں کہ کو دو اور میں کہ میں کہ کو دی کو دو وہ سے گی معنیاں توری اور افرائی کو کہ کو اس کے ایک طلاق کے دورو کو دورو میں گی معنیاں توری اور افرائی کو دی کو دورو وہ سے گی معنیاں توری اور افرائی کو دی کو دورو کو دی کی معنیاں توری کو کہ کی تو کہ کہ کو دورو کی کہ کہ کو دورو کی کرنے کے میں کو کو کہ کی تو کہ کہ کو دورو کی کرنے کی کو کہ کہ کورو کو کہ کرنے کی کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کر کو کرنے کو کہ کو کو کہ کو

الم ترندی علیہ الرحمہ نے مختلف فقیمی ند ہیب کے فقیماء کے اقوال نقل کیے جیں۔ جن میں اندیٹان کا توال کہ یا ایلاء دالا رجعہ ع کرے یا طلاق دے اس سے میامختباہ ہوسکتا ہے کہ شاید انکہ ٹلاٹ کے نزد یک مدت ایلاء گزرجانے کے بعد طلاق واقع نیس ہوتی حالا تکہ انکہ ٹلاٹ نے طلاق دینے کا تھم ویا ہے لبند اس تھم کا دقوع طلاق یاعدم دقوع کے تھم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بینی اگروہ طلاق زوے تو کمیا پھر بھی انکہ ٹلاٹ شکے زویک طلاق داقع نہ ہوگی یہ سئلہ جامع ترندی کی خدکورہ دوایت سے ٹابت نہیں کیا جاسکتا۔

ایلاء کے طلاق نہ ہونے میں نغہ شافعی کے دلائل

نی سلی الشعلیہ والدوسلم کے اکثر صحابہ سے بیروایت کیا گیا ہے کہ اگر جا ماہ گزر جا کیں تو اس شخص ہے جس نے "ایلاء " کیا ہے (بیٹی از دوائی تعلقات ندر کھنے کی تئم کھائی ہے )، یہ کہا جائے گا کہ دو ہوی کو یا تو رکھنے کا فیصلہ کرے یا مجرا سے طلاق دے بعض دوسرے محابہ سے میں مورک ہے کہ چار ماہ کا گزرتا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ دو شخص طلاق دیتا جا ہتا ہے۔ اس معاطے میں میں رسول الشعلی والدوسلم ،میرے ماں باب آب پر قریان ،کوئی بات نہیں ملتی۔

نوٹ :ان عم کی دلیل میہ ہے کہ کوئی تض باز دلیل اپنی بیوی کوئٹکائے ندد کھے۔اگر کوئی اسی بیپوروٹسم کھا بیٹے تو پھریا تو بیوی کو آزاد کر ہے اور یا پھر تم تو ڈکر اس کا کفار وادا کر ہے۔آبیت کے الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسی تشم کھانا بہر حال ایک گناو کا قتل

سائل: ان دونوں میں ہے آپ نے کس نقط نظر کو اختیار کیا ہے؟ شافعی: میری دلیل بیہ کو تم کھانے سے طلاق لا زم نہیں آئی۔اگر خاتون اپنے حقوق کا مطالبہ کرئے تو ہم جار ماہ تک تو علیمہ گی نہیں کروا کیں گے۔ جب جار ماہ گزرجا کیں گے تو اس ہے کہا جائے گا ، یا تو طلاق ذویا مجروا لیس آؤ۔ اس کا آز دوائی تعلقات قائم کر لیٹا واپسی کا ثبوت ہوگا۔

سائل : ال دليل كوا ب نے كن بنياد برا نقياد كيا ہے؟ شافتى : مجھے يہ كماب الله اور مقل كے زيادہ قريب كى ہے۔ سائل : كماب الله سے اس بادے ميں كوئى بات ملتى ہے؟ تشريحات عدايد المستوهب وحيوته وغريا

شافى : الشقال في يدفر مايا كم علد ين ألون كن نسائهم و بنس أربعدُ النم "يني "جولوك الى الا يدل ما از دواجي تعلق نەرىكىنى كىتىم كىما بىنسىس،ان كەلىخ چار مادى مىلەت بىت - آيت كەفلايرى ملىدىم بىل بىد بات كىنى بىرى كەجس ( خالۇن كو ) الله نے جار ماوانکلار کرنے کا حکم ویا ہے واس کے لئے جار ماو تک تو انتظار کے موااورکوئی جاروہیں ہے۔

يمكن بكرالله تعالى في مبية من اوت آف كاجوهم دياب، دواس طرن سے بوجيدا كرآ بكري كورس، من آب کو میار ماه کی مبلت و سے رہا ہوں ، اس میں بیر تارت تقمیر کردیجے۔ " کوئی مخص مجی بید بات اس دنت نہیں تجویسکا کہ بات کس سے ك كى كى ب جب تك وواس كلام كے سياق وسباق يدوانف ند مور

اگرید کہا جائے کہ "آپ کو جار ماہ کی مبلت ہے " تو اس کا مطلب میہ وگا کہ وہ تخص اس وقت تک دعوی نہیں کرسکتا جب تک چار ماه پوریه نه نه و مباکس اور نمارت کی تغییر کمل نه بهو آم و وات تک اس بلندر کو پیبی کها جاسکیا کهتم نے نمارت کی تغییر بردفت مل بیر کی جب تک چار ماہ کی مدت پوری شہو جائے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی (اوراس نے تغییر کمل ند کی ہوگی ) تب کہا جائے گا کہ تم نے کام پورانیس کیا۔ ہاں بیمکن ہے کہ چار ماہ کمل ہونے سے پہلے (پراگریس دیکھنے پر) بیمعلوم ہوجائے کہ چار ہاہ کی مدت پوری ہونے پر بھی عمارت کی تقبیر کمل نہ ہوگی۔

( تتم کھانے کے بعد خاتون ہے) رجوع کر لینے کامعاملہ ( عمارت کی طرح نہیں ہے۔ ) اس میں جار ماہ گزرنے کے بعدى پية چل سكتا ہے كيونكداز دوا تى تعلقات تو بہت ہى كم دفت ميں قائم كئے جاسكتے ہيں۔ جبيما كەپى بيان كرچكا ہوں كدا كرايك مخض این بیوی سے علیحدہ موجائے اور جیار ماہ ای طرح گز اردے۔اس کے بعد بھی وہ علیحدہ رہے تو دہ اللہ کے نزد میک جیاب دہ مو گا۔اب اس پرلازم ہے کہ وہ یا تو واپس لو فے اور یا پھراسے طلاق دے دے۔

اگران آمت کے آخری حصے میں الی کوئی بات نہ پائی جائے جس کی بنیاد پر دوسرا نقط نظر اختیار ( نینی چار ماہ علیحد ورہنے سے طلاق خود بخو دواتع ہوجائے گی) کر تا ضروری ہوتو پھرانے ظاہری مغہوم پر ہم پہلے نتظ نظر ہی کوتر جے دیں گے۔قرآن کے معنی کواسینے ظاہری مغیوم بی پرلیاجائے گا۔ ہاں اگر سنت یا اجماع ہے کوئی دلیل ال جائے تو پھراس کے ظاہری معنی کی بجائے مجازی معی کومجی قبول کیاجاسکتاہے۔

ماكل : كميا أيت كي سيال دمهال من كول الى بات به جواب ك وضاحت كاتويش كرتي مو؟ شافعي :الله عزوجل سنے بيد بيان كرنے كے بعد كه "ايلاء كرنے والے كے لئے جار ماہ كى مہلت ہے"، فرمايا كه "فيان فياء وا، فيهن السله غفور رحيم، وإن عَزَّمُوا الطلاق، فإن الله سميع عليم "يعني "أكروه واليل؟ جاكي توالله بخشخ والااور مهر باُن ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر رکھا ہے تو بے شک اللہ سننے جانے والا ہے۔ "اس نے ان دونوں صور توں کے احکام کوبغیر کسی فاصلے کے بیان فرمادیا ہے۔ چدونوں جار ماہ کے بعدواقع ہول گے۔اب یا تو اس محض کو بیوی سے رجوع کرنا ہوگا یا طلاق دین ہوگی۔ میافتدیارا یک بین وقت میں استعمال کیا جاسے گا۔ان میں سے کوئی باہت ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہوسکتی۔ان دونوں کا ذکرا کینے عی ہوا ہے۔ یہ معاملہ ایما تی ہے جیسا اگر (وہ فضی جس کے پاس دوسرے کی کوئی چرکروی رکمی ہوئی ہے ، • قرض اداکر کے اپنی گروی چیزوالیس لے لویا پھر ش اسے بیچے نگا ہوں۔ "جب بھی دوکا موں ش افتیار ہوتا ہے کہ "یے کراویا یہ کر

اگرایبانہ ہوتا تو ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ شہوتا۔ پھریہ کہاجا تا گدایلاء کرنے والا چار ماہ کے مرصے بنی ہوی ہے د کرسکتا ہے لیکن آگر وہ طلاق کا اراد ورکھتا ہے تو پھریہ چار ماہ کے بعد بنی ہوگا۔ اس صورت بٹی ایک آپٹن کے لئے تو کھلا وقت ہوتا جبکہ دوسری آپٹن کے لئے بہت کم وقت ہوتا۔ (ایبائیٹی ہوا بلکہ) ان دونوں کا ذکر ایک سماتھ بنی کیا گیا ہے۔ سائل :اگر وہ چار ماہ ہے بہلے بنی بیوی سے رجوع کر لیے تو کیا اسے "رجوع کرنا" بنی کہیں گے؟

شائعی: بی ہاں۔ یہ ایسے بی ہے کہ اگریں آپ ہے کہوں ، "آپ پریقرض (ایک مخصوص مدتیں) ادا کر ٹالازم ہے۔ اگر آپ نے اسے وقت سے پہلے ادا کردیا تو آپ اس سے بری ہوجا کیں گے۔ "اب اگر آپ دفت پورا ہوئے سے پہلے ہی ات ادا کردیتے ہیں تو بیجلدی کرے آپ ایک اچھا کام کریں گے۔

کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں ہے کہ اگر (ایلاء کرنے والا) مخص ہر دوزر جو گا کرنے کا فیصلہ کر ہے ہین چار ماہ تک از دواتی تعلقات قائم نہ کر بے تو وہ ایک غلط کام کر دیا ہے۔ سائل :اگر وہ مخص از دواجی تعلقات قائم کرنے کے قابل ہے، تو جب تک وہ ایبانیس کرے گا، اراد ہے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔

شائعی :اگروہ مخف از دوا جی تعلقات تو قائم کرلے کیاں اس خاتون سے رجوع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوتو کیا وہ اس ذمہ داری سے بری ہوجائے گا کہ چار ماہ کی مدت میں طلاق دے۔از دوا بی تعلقات کی اہمیت تو بجی ہے ( کہ اس کے ذریعے وہ مخض اپل بیوی سے رجوع کرے۔(سائل: تی ہاں۔

شانعی : اگرایک مخض بیاراده کر لے کدده اپنی بیوی سے دجوع نبیس کرے گا درده ہرروزیتم کھائے کہ وہ رجوع نبیس کرے گا۔ اس کے بعد جار ماہ پورے ہوئے تیں گئے۔ اس کے بعد جار ماہ پورے ہوئے ہے چند لیجی وہ از دواجی تعلقات قائم کر لیے کیا وہ ایا ہے کے قانون کے تحت طلاق دیے کی ذمہ داری سے بری ہوجائے گا۔ (دل میں کھوٹ کے ساتھ) از دواجی تعلقات قائم کرنے سے کیا وہ طلاق دیے کی ذمہ داری سے بری ہوسکتا ہے؟ سائل : جی ہاں۔

شافعی :اگراس کاارادہ بیوی ہے رجوع کانہیں ہے،اور وہ از دوائی تعلقات واپس لینے کی نیت ہے ہیں بلکہ محض طف اندوز ہونے کے لئے قابم کررہا ہے تو کیا آپ کی اور ہماری دلیل میں وہ ایلاء کے قانون کے تحت طلاق دینے کی ذرر واری ہے بری ہو جائے گا؟ سائل : بیالیا ہی ہے جیسا آپ نے فر مایا۔از دوائی تعلقات خواہ کسی بھی ارادے سے قائم کیے جا کیں اس کے تحت وہ (ایلاء کے قانون کے تحت طلاق دینے کی) ذررواری ہے بری ہوجائے گا۔

تنافعي :اگروه روزاندرجوع كافيصله كرية پهرچار ماه گزرنے پر كس طرح بيلازم آتا ہے كه وه طلاق بهى د ... : ب ـنـ ،

میں کے متاف کیے ہے؟

س معان الرايك من الى يوى سه كيه من الى تم من كاتمار عقريب شا قل الى اليدك منهي جارمين كالمسيخ كالمان الراك من المان المراك المر ازدواتی تعلقات قائم کرلیے و؟

سائل : بيتونين بوسكنا\_ (از دوا بى تعلقات قائم نه كرنے كاتم كھانا) يا جار ماہ كے لئے طلاق دے دينا ايک جيسي بات تو

الماع الياء كرن والعض كالتم كمانا طلاق بين بريض الك فتم ب جودت كزرن ك بعد طلاق من تبديل مومائے گی۔ کیا کی بھی عمل مندخص کے لئے بیدورست ہے کہ وہ کی آے تبیا حدیث کے بغیرا پی طرف سے کوئی بات کے جمائل: مدولسل توآب ك نقط نظر كيمي خلاف ب\_ سافتي : وه كيد؟

سائل: آپ كا تعظ نظريد ہے كداكر جار ماه كى مت ختم ہوجائے تواب ايلاء كرنے والے ض كے لئے لازم ہے كہ ووائى يوي ا روع كر اروه ايانيس كرتا تواس طلاق دين يرجود كيا جائك ا

شافی :ایلا می منم کھالیتے سے طلاق واقع نبیں ہو جاتی۔ یہ ایک ایک تم ہے جس کے بارے میں اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے تا کہ خاوند بیوی کو ( فتکا کر ) نقصان نہ پہنچائے۔اس نے تھم بید یا ہے کہ اب یا تو وہ رجوع کرے یا پھر طلاق دے۔اس تھم کی مدت تم کھانے کے دفت سے چار ماہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعداس مخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دویش ایک راستے کا اختیار کر المديا توخاتون سے رجوع كرے يا بيمراے طلاق دے۔ اگر دوان دونوں سے انكاد كرے تو مكر ان اسے مجبور كرے كاكدوواس كى طلاق كوجارى كرد بي كے بعداس كے لئے از دوائى تعلقات قائم ركمناممنوع قراريائے۔

### مرت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تقی کے دلائل

الم احمد رضا بر بلوى عليه الرحمه لكميت بين كه اصل تكم جوب كه ميض اين عورت سة قربت كالتم كهائه، ربع وجل ن اے چارمینے کی مہلت دی ہے، اگر چارمینے کے اندو قربت کر لے گاتو تورت نکاح سے نہ نکلے گی کفارہ دیتا ہوگا،اورا گر چارمینے كالل كزرجا كيتكے تواكي طلاق بائن ہوجائے كى بحورت نكاح سے نكل جائے كى ، پيرووسرے يا تيسرے مبينے كوئى طلاق ندہوگى ،

قال الله تسعالي للذين يؤلون مُن نساء هم تربص اربعة اشهرفان فآؤا فان الله غفور رحيم 0 دوان عزمو االطلاق فان الله سميع عليم0. والله تعالى اعلم ـ

الله تعالى نے فرمایا : وولوگ جو بیو بون سے ایلاء کرتے ہیں ان كی حم كی مدت جار ماہ ہے اگر اس دوران رجوع كرليس تو الله تعالى بخفف والا، رحم فرمانے والا ب، اور اگروه (رجوع نه كرك) طلاق كاعزم كے بول تو الله تعالى هينے والا جانے والا

-4

#### آ ٹارے طلاق ایلاء کابیان

این شہاب سے دوایت ہے کہ سعیدین میتب اور ابو بکرین عبد الرحن کہتے تھے جو تفی ایلاء کرے اپنی مورت سے توجب جار مینے کزرجائیں ایک طلاق پڑجائے گی محر خاد ترکوانتیا، ہے کہ جب تک فورت عدت میں ہے دبعت کر لے۔

عَنْ مَالِك أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَوُوَانَ بِنَ الْحَكَعِ كَانَ يَغْضِى فِى الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنْ اعْرَآتِهِ آثَهَا إِذَا مَطَتُ الْأَرْبَعَةُ الْآشْهَرِ فَهِى تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتُ فِى عِنَّتِهَا

ما لک کوپینچا که مردان بن محکم کرتے ہے جب کوئی تھی اپنی تورت سے ایاد مرکب اور میار مینے کر رہائی تو ایک طلاق پر جائے گی محر خاد تدکوانتنیا در ہے گا کہ جب تک مورت عدت میں ہے د جعت کر لیے

قَالَ مَالِكَ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْى ابْنِ شِهَابِ كِهَا الكهفَائِ ابْنَ شَهَابِ كَارَالُ مِي تَقى

عَنْ مَالِك أَنَّهُ مَنَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَيْدِ فَقَالَ هُوَ نَحَوْ إِيلَاءِ الْحُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ نَهُوَانِ -

امام ما لك عليه الرحمدة التن شماب سے غلام كى ايلاء كا حال بوج واتو التن شماب تے كما كه غلام كا ايلاء بحى آزاد فنس كى طرح بے كرغلام كى عدت دومينے ہے۔ (موطا امام مالك عليه الرحمہ: جلداول: حديث تمبر 1047)

علامدائن ہمام حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ وائی روایت جو انہوں حضرت نافع روایت کی ہے ووسب زیادہ سمجے سندوالی ہے۔ اوراس کے سواوالی کو کی روایت مرتبے ہیں اس کے موافق نیس ہے۔ (اس میں بھی مدت ایلا و کے ابتدوقوع طلاق کا بیان ہے)۔ (متح القدیرین ۸ میں ۱۲۸۰ میروت)

### قوت آثار كے مطابق فقد تقی كامؤ تف طلاق ايلاء ميں اصح

علامدائن ہمام تفی علیدالرحمہ فتہا عثوافع کے دلائل کا جواب دیے ہوئے لکتے ہیں کہ ہم ثوافع کے نہ ہب کااس لئے روکرتے بیں کہ بہت سے آتار میں تعارض ہے۔اوراصول کے مطابق آتار میں ترجی وی ہے اور معروف جارہ بارحسب ویل ہیں۔

(۱) امام عبدالرزاق علیه الرحمد ب دوایت ب که حضرت عثان اور حضرت دیدین تایت رضی اند عثمها ایلاء که بار به بی فرمات دیدین تایت رضی اند عثمها ایلاء که بار به بی فرمات دیدین تایت در بادر مطلقه وانی عدت فرمات بین جب چارماه اس کی عدت گر در جائز و است ایک طلاق ب اور وه این جان کی زیاوه حقد از به بی کوئی تبیی جانا که گرار ب رای کی سندسب سے جید ب جبکه ای سے اختلاقی سندیس حبیب کی بیچان بھی تین ب اور یا بھی کوئی تبیی جانا که طاؤی نے حضرت عثمان رضی الله عتری افذ کیا بے لہذا و وسند منقطع ب۔

(٢) امام عبد الرزاق عليد الرحمد سے روايت ہے كہ حصرت على ماين مسعود اور ابن عباس رضى الله عنبم ايلاء كے بارے مي

تشريعمات حدايد (فيوضمات رمنويه (بارفشم) م (er-)

نے میں جب جاراس کی عدت گزر جائے تو اے ایک طلاق ہے اور وہ اپنی جان کی زیادہ حقدار ہے اور مطاقہ والی عرب محزارے۔اوران علی برایک کی روایت مرسل ہے۔

(٣)(٣) امام ابن الى شيبه عليه الرحمه ہے دوايت ہے كہ حضرت عبد الله بن عباس ادر حضرت عبد الله بن عمر رمني الله عنهم دونول فرماتے بیں کہ جب می مخص نے ایلا مکیااور دیوئ نہ کیااوراس کی مت کر رکی تواہے ایک طلاق بائند ہوجائے گی۔

اس روایت کے رواق تمام وی ہیں جن کی تخ تے امام بخاری اور امام سلم کی ہے ۔ لہذا اس کے تمام راوی میچے ہیں۔ سب تعترم اس روایت کو بوتا ہے جس کوامام بخاری اور امام سلم نے بیان کیا ہواور ان کے بعد نقذم اس روایت کو ہوتا ہے جور دایت ان کے شرط کے مطابق سیح ہواور سیروایت امام بخاری وسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے۔ ( فتح القدیر ، بتفرف ،ج ۸ بس ۸ ۱۸ ،بیروت )

مدت ایلاء کے گزرجانے ہے وقوع طلاق میں مذاہب اسلاف

حصرت عثمان ، ابن مسعود ، زید بن ثابت وغیر جم کے زدیک رجوع کاموقع بیار مبینے کے اعد بنی ہے۔ اس مدّ ت کا گزر جانا خود إلى بائت كى دليل ب كمتو برنے طلاق كاعز م كرايا ب،اس ليے مدّت كزرتے بى طلاق خود بخو دوا تع بوجائے كى اوروه ايك طلاق بائن موگی بلینی و وران عدّ ت بیس تو ہر کورُ جوع کاحق نه ہوگا۔البته اگر ده دونوں چاہیں ،تو دوباره نکاح کر سکتے ہیں۔حضرات عمر على التيناعباس اوراين عمر اليك قول الى معنى على منقول الدوفقها الدعنيدة الى دليل كوقبول كياب-

سعید بن مُسپّب بمکول، زُہری وغیرہ حضرات اس دلیل ہے یہاں تک تومتین ہیں کہ چارمہینے کی مدّ ہے گزرنے کے بعد خود يخو وطلاق داقع ہوجائے گی، مگران کے نزدیک دوایک طلاق رجعی ہوگی، لینی دّ دران عِدّ سے میں شوہر کورجو یا کر لینے کاحق ہوگا اور ر جوع نہ کر ہے توعد ت گز رجانے کے بعد دونوں اگر جا ہیں ، تو نکاح کر عیں گے۔

بخلاف اس كے مفترت عائشة ابوالدُّرْ دَاءادرا كثر نغيائه مينه كي دليل مد ہے كہ جار مبينے كى مدّ ت كزرنے كے بعد معامله عدالت بيل پيش بوگااور حاكم عدالت شو بركونكم دے گاكہ يا تواس تورت ہے زُجوع كرے يااسے طلاق دينے۔حضر تمر، حضرت علق اور این عرض الک قول اس کی تا تدین مجی ہے اور امام ما لک علیہ الرحمد ویثافتی نے اس کو قبول کیا ہے۔

نو ف ؛ ال مسكله كى سب سے جامع تحقیق علامه ابن جام عقی علیه الرحمه فریخ القدير ميں كى ہے جو يقيباً لا جواب ہے اور ان كى بیان کردہ اس بحث کے بعد نقد منفی کی ترجیح روز روش کی طرح واضح ہوجائے گی اہل علم فئے القدیریش بیان کردہ اسناد واحوال اور دلاکل قاہرہ اور کی فقہی اصول جواس بحث کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔(رضوی عفی عنه)

ايلاءمؤفت وغيرمؤفت كابيان

﴿ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُرِ فَقَدُ سَقَطَتُ الْيَمِينُ ﴾ لِاَنَّهَا كَانَتُ مُؤَقَّتَةً بِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ ﴾ لِآنَّهَا مُطْلَقَةً وَلَمْ يُوجَدُ الْحِنْتُ لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا آنَّهُ



قربت کررنے پر طلاق نہ ہوگی مرحم باتی ہے اگر معاع کر بھا کھارہ وا اجب ہوگا۔ اور اگر پہلی یا دہری طلاق کے بعد مورت نے کی اور سے نکاح کیا اس کے بعد پھر اس سے نکاح کیا تو مستقل طور پر اب سے تین طلاق کا مالک ہوگا گر ابطار ہے گا ہے تو بہت نہ کرنے پر طلاق ہو جائے گی پھر نکاح کیا پھر وہی تھم ہے پھر ایک یا وہ طلاق کے بعد کی سے نکاح کیا پھر وہی تھم ہے جھرا کیک یا وہ طلاق کے بعد کی سے نکاح کیا پھر وہی تھم ہے جھرا کے بیا وہ طلاق کے بعد وہ مرے شوہر سے نکاح نے کہا یا وہ ستوریا تی دہے گا۔ (عالم کیری مباب ایا وہ ایلا و کی قتم کے ایدی ہونے کا بیان

ایلامش، اگرافتہ کی تم ، کرتواس سے دجوع کرنے پر کھارہ لازم ہوگا مادرا گرکوئی شرط کی تی ہودہ جزا ملازم آئے گی مادر
ایلا دسا تعذہ وجائے اور استم کو پورا کرنے پر بیوی ایک طلاق سے با سے ہوجائے گا دور ملف مقردہ وقت کیلیے ہوتو فتم ہوجائے گا اور اگر ملف مقردہ وقت کیلیے ہوتو فتم ہوجائے گا اور اگر ملف مقردہ وقت کیلیے ہوتو فتم ہوجائے گا اور اگر ملف مقردہ وقت میں ہوتو فتم نہ ہوگا ، فہذا دوبارہ لور در مری اور تیسری ملف فیدی ہوتو فتم نہ ہوگا ، فہذا دوبارہ لور در اور المار کی مدت پورا ہونے اور درجوع نہ کرنے پر دومری اور تیسری ملفاق سے با سے ہوگی درجو گی اور تم کی مدت کا اخترار فکال تر کوفت ہوگا لہذا اگر ہوی ملال کے بعد وائیں اس کے نکال میں آئے تو کہ ملفاق نہ ہوگی تا ہم دلی کرنے پر کھارہ شرور لازم ہوگا کہ تکر تم ایدی ہونے کی دلیل سے باتی ہے

اللامت متعلق جمل مى استعاء كالحم

تزيمه

اوراكراس نے بيكها الله كامتر مقع ايك ون كم أيك سال تك تمهار حقر بيب بين آؤل كا توده ايلا وكرنے والا شار نبس موكا المام زفرى دليل مخف هياه واستثناركوة خرى عصى مكرف بيميرتي بن أست اجاره يرقياس كرتي موسئ البذائع كرن كانبت ٠٠٠ کا ۔ ہماری دلیل ہے ہے: (شرعی طور پر )ایلاء کرنے والاوہ مخص ہوتا ہے جو کی بھی چیز کوالم ہے او پرلازم کیے بغیرُ عار ماوتک مورت کے قریب میانامکن نہ ہواوراس مورت میں مرد کے لئے کی چیز کولازم کیے بغیرانیا کرنامکن ہے جبکہ اجارہ کا حکم اس ے مختلف ہے کیونکہ اسے آخر کی طرف چیرا جاتا ہے تا کہ اسے تج قرار دیا جاسکے کیونکہ دوا جار و (غیر منعین ) کے همراه درست ئیں ہوتا اور پین میں بیمسورت نیس ہوگی۔اگر شو ہرنے اس صورت میں عورت کے ساتھ معبت کرنی اور بقید مدت جار ماہ یا اس ے زائد ہوگی تو ووایا ایکرنے والا علی ہوگا کونک اب استفار ساقط ہو چکا ہے۔ اگر شوہر نے بدکھا: جبکہ وہ بھی مقیم ہواللہ کی متم ایس کوفدیش واعل تیس بول کا مالا تکداس کی بیوی و بال بوقو و وایلا مرف والا شار نیس بوگا، کیونکداس کے لئے یہ بات ممکن ب وه اسپنے اوپر کوئی چیز لازم کیے بغیر محورت کو کوف ہے باہر لے جاکر (اس کے ساتھ محبت کرلے) اگراس نے ج کرنے یا روز و ر کھنے یاصدق کرنے یا غلام آزاد کرنے یا طلاق وسینے کا تم اٹھائی تووہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا، کیونکہ تم کے نتیج میں رکاوٹ تھی موتی ہے اور وہ چیز شرط اور جراء کا ذکر کرنا ہے اور برتمام جراءاس کے لئے رکاوٹ ہوگی کوئلہ اس میں مشقت یائی جاتی ہے۔ غلام آ زاد کرنے کے بارے میں تتم اٹھائے کی صورت یہ ہے: وہ تورت کے ساتھ محبت کو غلام کی آ زادی کے ساتھ معلق کردے۔ اس بارے میں امام ابو یوسف کی ولیل مختف ہے وہ یہ فرماتے ہیں ہمروکے لئے یہ بات مکن ہے کدوہ پہلے غلام کوفر وخت کردے اور پھر عورت كى ماتھ محبت كرے اس كے اس سے كوئى بھى چيز لا زم تيں ہوگى۔ طرفين په فرماتے بيں: يبال پر" بجے" كا امكان موہوم ہے گہذاریاں بارے میں مانعید کورو کے گی نیس مطلاق کے ساتھ حم اٹھانے کی مورت بیدہ، مرداس کی طلاق کؤیاس کی سوکن كى طلاق كومحبت كى ماتحد معلق كرد ك دريد دونوں يا تنبى ركاوث يں۔

فتم کھانے کی صورت میں ترک تعلق میں غراب اربد

اصطلابی شرع میں اس کوایلاء کتے ہیں۔ میاں اور یوی کے درمیان تعلقات بمیشہ خوش کوارتو نیں روسکتے۔ بگاڑ کے اسب پیدا ہوتے عی رہتے ہیں۔ لیکن ایسے بگاڑ کوخدا کی شریعت پریمٹیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کیراتھ قانونی طور پر دشتہ ماز دوائ میں آتو بندھے دہیں، محر عملاً ایک ذوسرے سے اس طرح الگ دہیں کہ کویا وہ میاں اور یوی ٹیس ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالی شرح جارمینے کی مدّت مقرد کردی کہ یا تواس دوران میں ایسے تعلقات درست کراو دورنداز دوائ کارشیر منتقاع کردونا کہ دونوں ایک و درم سے تا داوہ کرجس سے نیا و کرسکیں مال کے ماتھ تھائی کرلیں۔

آيت هل چونگه مم كهالينے كے الفاظ استعمال موئے بن ال ليفقهائے حقيد اور شافعيد نے اس آيت كا منشابي مجماب ك

جہاں شوہر نے بوی سے تعلق زن وشوند کھنے کہ تم کھائی ہو، مرف وہیں اس تھم کا اطلاق ہوگا، باتی رہاتم کھائے بغیر تعلق منقطع کر ایسا، تویہ فواہ کتنی می طویل مذہ سے کے ہو، اس آئے سے کا تھم اس شورت پر چہاں شہوگا۔ گرفتہائے مالکیہ کی دلیل یہ ہے کہ خواہ فقم کھائی گئی ہویا نہ کھائی گئے ہو، ووثوں شورتوں میں ترکیفلت کے لیے بھی چار مہینے کی مُذہ ہے۔ ایک قول امام احرکا بھی اس کی تائید میں ہے۔ ( بدلیة المجمد، جلد دوم، کماب طلاق)

حفزت کی اوراین عمیان اور حسن بھری کی ولیل میں ہے کم مرف اس ترکی تعلق کے لیے ہے، جو بگا ڈی ولیل ہے ہو۔ دہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابط منقطع کر دیتا، جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں، تو اس پر ہے کم منطبق نہیں ہوتا۔ لیکن دُوسرے فقہا کی ولیل میں ہر وہ ملت جوشوہر اور بیوی کے درمیان رابطہ وجسمانی کو منقطع کر دے، ایلاء ہے اور سے جارمینے سے زیادہ قائم شد ہنا جا ہے، خواہ نارامنی سے ہویار ضامندی ہے۔

آ زادوبا عدى كى مدت ايلاء كابيان

 مر الروں كيا كه عن ايك سال محك بمائ نه كرون عمر حس دن بمائ كروں توايلاك طرح نه موااور اكر يركيا كه تحوي قربت نه کرونکا تکرایک دن مینی سال کالنظ نه کها توجب می بناع کریکا اُسوقت سے ایلا ہے۔ ( درمختار مباب ایلا و ) طلاق رجعی یا بائدوالی عورت سے ایلاء کرنے کا بیان

﴿ وَإِنْ آلَى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُولِيًّا، وَإِنْ آلَى مِنْ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنُ مُولِيًّا ﴾ إِلاَنْ الزُّوجِيَّةَ قَائِمَةً فِي الْأُولَى دُونَ النَّائِيَةِ، وَمَحَلَّ الْإِيلَاءِ مَنْ تَكُونُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَّصِ، فَلَوُ اتَقَضَتُ الْعِلَّةُ قَبَلَ انْقِضَاءِ مُنَّةِ الْإِيلَاءِ مَقَطَ الْإِيلَاءُ لِقُوَاتِ الْمُعَوِّلِيَةِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لِاجْنَبِيَّةٍ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ لَا الْخُوبُكُ أَوْ أَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ثُمَّ مَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًّا وَلَا مُطَاعِرًا ﴾ إِلاَّنَ الْمِكَلامَ فِي مَنْ وَجِهِ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِيَةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِبْحًا بَعُدَ ذَلِكَ ﴿ وَإِنْ قَرِبَهَا كُفَّرَ﴾ لِتَنحَقِّقِ الْحِنْتِ إِذْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً فِي حَقِيدٍ وُمُدَّةُ إِيلاءِ الْآمَةِ شَهُرَانِ ﴾ إِلاَنَّ هَلِهِ مُلَّةً ضُوِبَتُ آجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَتَتَنصَّفُ بِالرِّقِ كَمُلَّةِ الْمِلَّةِ.

۔ اور جب شوہر لسکی عورت سے ایلاء کرے جے پہلے رجنی طلاق دی جا پیکی ہونو مردایلاء کرنے والا میکر ہوگا کیان اگر اسے بائند طلاق مو میکی مواوراس کے ساتھ ایلاء کرے تو بیا یا و تابت تبیں موکا اس کی ولیل مدے: میکی صورت عل میال بوی کا رشتہ كائم كالم المادوم كاصورت على ميرقائم بين رنها كيزكد قرآن بإك مدينابت الإاومرف يبوى كالحديو مكالبال لي اگرا با ول مت گزرنے سے پہلے مورت کی عدت ختم ہوگی توایان میں ساقط ہوجائے گا کینکدا بال ماکل باقی نیل رہا۔ اگرمرد تے كى الليكى مورت سے يہ كميدويا: الله كى تم إلى تم يا دست ساتھ قريت تيك كرون كا ياتم مير سے ليے ميرى مال كى بشت كى طرح بو الور مجروه ال الورت كم ما تعانفاح كرك ووه ايلاء كرف والانتكاريس بوكا اورتدي ظياد كرف والانتار بوكا كوكمه يقول اين اً عَازِهِي عَلَى بِالْلِ تَمَارِ بِوكِمِياً كَيْخِلُدا مِنْنِي مُورت (ايلاء يا عليار) كأكل نبيل بيوتي البنداية قول درست نتارنيس بوكارلين اكرمرواس مورت كى ماتوموت كرليما ي قوات كفاره وينايز على كوتك تم فوت كى مورت يافى جارى ب كوتك مردك في من تم متعقد ہوئی تھی۔ کیزے ایا اول مرت دومیتے ہے کیونکہ ای مت کوان کے لئے علیدگی کی آخری صدقر ارویا کیا ہے البذاعدت کی مدت كى الرح تفاى كى دلىل سئىدت مى ضف يوجائى ل

جس ورت کوطلاق بائن دی ہے اس سے ایائیس موسکتا اور دجی دی ہے تو عدت میں موسکتا ہے مروقت ایلاہے جار مینے مع رے نہ ہوئے تھے کہ عدت ختم ہو گئی تو ایلاسا قط ہو گہا اور اگر ایلا کرنے کے بعد طلاق یا کن دی تو طلاق ہو گئی اور وقت ایلاے جار مینے کر رے اور ہنوز طلاق کی عدت ہور کی نہ ہو کی تو وہری طلاق پھر پڑی اور اگر عدت ہوری ہونے ہرا بلاکی مت ہوری ہو کی تو اب ایلا کی دلیل سے طلاق نہ پڑے گی۔ اور اگر ایلا کے بعد طلاق دی اور عدت کے اندر اُس سے پھر نکاح کر لیا تو ایلا بدستوریا تی ہے مینی وقت ایلا سے میار مہینے کر دئے پر طلاق واقع ہوجائے گی اور عدت ہوری ہونے کے بعد نکاح کیا جب بھی ایلا ہے محروفت نکاح واتی ہے میار ماوکر دئے پر طلاق ہوگی۔ ( فرق فرق مائے میاب ایلاء )

علامه علا والدین حتی علیه الرحمه کفیتے میں کہ جب کی نے بیابا کہ خدا کی حم تھے۔ قریت نہ کرونگا دومینے اور دومینے تو ایلا ہو کیا۔ اورا کر بیکہا کہ دانشہ دومینے تھے سے قریت نہ کروں گا پھرا کیے دن بعد بلکے تھوڑی دیر بعد کہا دانشہ اُن دومینوں کے بعد دومینے قربت نہ کرونگا تو ایلا نہ ہوا گراس مرت میں بھاع کر بگا تو تشم کا کٹارہ لازم ہے۔ اگر کہا تشم خداکی تھے سے چارمینے قربت نہ کرونگا گرا کی دن م پھر فورا کہا دائشہ اُس دن بھی قربت نہ کرونگا تو ایل ہوگیا۔ (درمی رمیاب ایلاء)

ایلاء کرنے والا مخص یا اس کی بیوی بیار ہوں تو ان کا حکم

﴿ وَإِنْ كَانَ الْمُولِى مَرِيْضًا لَا يَقْلِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ رَتَفَاء آوُ صَغِيُوةً لَا تُحَامَعُ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ رَتَفَاء آوُ صَغِيُوةً لَا تُحَامَعُ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ كَانَ يَقُولَ لِلْمَانِهِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَفَيْوُهُ أَنْ يَقُولَ بِلِمَسَانِهِ فِنْتِ النَّيَهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، فَإِنْ قَالَ ذَيْكَ سَقَطَ الْإِيلَاء ﴾ وقال الشَّافِيقُ : لَا يَسَانِهِ فِنْتِ النَّيِهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، فَإِنْ قَالَ ذَيْكَ سَقَطَ الْإِيلَاء ﴾ وقال الشَّافِيقُ : لَا فَيْءَ اللَّهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاء أَوْ كَانَ فَيْنًا لَكَانَ حِنْفًا . وَكَا آنَهُ آذَاهَا فِي عُرُدُونُ إِنْ صَاوُعًا بِالْوَعْدِ بِاللِّسَانِ، وَإِذَا ارْتَفَعَ الظُّلُمُ لَا يُجَارَى بِالطَّلَاقِ بِيلِي مُولَى ذَيْكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيُولُهُ بِالْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ بَطَلَ ذَيْكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيُولُهُ بِالْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ بَطَلَ ذَيْكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيُولُهُ بِالْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ بَطَلَ ذَيْكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيُولُهُ بِالْجِمَاعِ فِي الْمُقَعُودِ بِالْحَلِفِ .

ترجمه

آورا گرایلاء کرنے والا فضی نیار ہو محبت کرنے پر قادر نہ تو یا موٹیا کوئی ادر جسمانی عیب ہو یا محدت نابالغ ہوت کے ساتھ محبت نہ کی جاستی ہو یا میاں ہو کی ہوت تک مرد مورت تک نہ بھتی سکا ہو تو اس کے لئے رجوع کا طریقہ یہ ہوگا: دہ اپنی زبان کے ذر سے یہ کے بیش نے ایلاء کی ہدت میں اس سے رجوع کیا جب وہ یہ الفاظ کہ دے گا:
ورجوع کا طریقہ یہ ہوگا: دہ اپنی زبان کے ذر سے یہ کے بیش نے ایلاء کی ہدت میں اس سے رجوع کیا جب وہ یہ الفاظ کہ دے گا:
ورجوع کا طریقہ یہ ہوگا کے امام شافتی فرماتے ہیں بھر فرصوب سے ذر سے رجوع طاب ہوسائے گا۔ امام طحادی بھی اس بات کے قائل ورجوع فرارویا جائے تو یہ ہم تو ڈرا بھی ہوتا چاہے۔ ہماری دلیل یہ ہے: مرد نے محبت سے بیں اس کی دلیل یہ ہے: مرد نے محبت سے رکنے کا ذکر کر کے ورد کے تو کی ای بھر وراضی کرنا بھی اس طریقے کے ساتھ ہوگا جب اس کے ساتھ زبانی طور پر یہ وعدہ کرنے پر قادر کر کے ورد تی کا از الر ہوگیا تو اب اے طلاق کی سرائیس دی جاستی البت اگرایلاء کی مدت میں وہ صوبت کرنے پر قادر

تشريعمات مدايه

ار جائے کو زبانی طور پراس کار جو م کرنا باطل قرار دیا جائے گا اور پار کی طور پر محبت کے درسیے درجو م درست ہو سکے گا ، مرکز در اور بالد میں درقہ بیت کے درست ہو سکے گا ، مرکز در اور بیا کہ در ب 

دومرتبه ایلا می مدت مین فقهی بیان

مریض نے ایلا کیا پیمرون دن کے بعد دوبارہ ایلا کے الفاظ کے تو دوایلا بیں اور دو قسمیں اور دونوں کی دو مرتبی اگر دونوں مدتمی پوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کرلیا اور دونوں مرتبی پوری ہونے تک بیار رہا تو زبانی رجوع سیح ہے دونوں ایلا جاتے رے۔اوراگر بہلی مدت پوری ہونے سے پہلے اچھا ہو گیا تو دورجوع کرتا بیکار کیا ادراگر ذبانی رجوع نہ کیا تھا تو دونوں مرتبی پوری مونے پر دو طلاقیں واقع ہوتی اور اگریماع کرلے کا تو دونوں تشمیں ٹوٹ جائیں گی اور دو کفارے لازم ادر اگر بہل مدت پوری ہوئے سے پہلے زبانی رجوع کیا اور مدت پوری ہونے پراجھا ہوگیا تو اب دوسرے کے لیے دہ کانی نہیں بلکہ جماع ضروری ہے۔

ایلا کیااور مدت کے اندرتشم تو ڈیٹا چاہتا ہے محروطی کرنے سے عاجز ہے کیدہ خود نیار ہے یامورت بیار ہے یامورت مغیرین ہے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وطی ہوئیں سکتی یا یہی نامرو ہے بااسکا عضو کاٹ ڈالا گیا ہے یا عورت استے فاصلہ پر ہے کہ چار مہینے میں و بال نبیل پنج سکتایا خود قید ہے اور قید خانہ میں دطی نبیس کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یا عورت جماع نبیس ۔

كرنے ويتى ياكبيں الى عكدہے كداشكوأ كا پتائبيں تو اليئ صورتوں ميں زبان سے رجوع كے الفاظ كہدلے مثلاً كے ميں نے مح سبع رجوع كرليايا ايلاكوباطل كرديايا من في اين قول سه رجوع كيايا وايس ليا توايلا جاتار بيكا يعنى مدت بورى مون برطلاق واقع ندہوگی اورا حتیاط بیہ ہے کہ کواہوں کے سامنے کیے مرتئم اگر مطلق ہے باء کو بدتو وہ بحالبہ باتی ہے جب وطی کر نیگا کفارہ لازم آ بنگا۔اوراگر چارمہینے کی تھی اور چارمہینے کے بعد دلی کی تو کفا ،جیس گرز بان سے رجوع کرنے کے لیے مید شرط ہے کہ مدت کے اندر يه بجزقائم رب اورا گريدت كاندرزباني رجوع كے بعدولى برقادر بوكميا توزباني رجوع ناكافي بوطي ضرورب \_ (جو مرووغير بها) اگر کمی عذر شری کی دلیل سے دهی بیس کرسکا مثلاً خود ماعورت نے بچ کا احرام یا ندھا ہے اور ابھی حج پورے ہونے میں جار مبینے کا عرصہ ہے تو زبان سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یو نبی اگر کسی ہے تق کی دلیل سے قید ہے تو زبانی رجوع کا فی نہیں کہ بیری کہ حق اداکر کے قیدے رہائی پاسکتا ہے اور اگر جہال مورت ہے وہال تک جار مہینے سے کم میں پہنچے گا گروٹمن یا باوشاہ جانے نہیں دیتا تو ىيىغذرنبىل بە( درمختار ، )

علامه ابن عابدین شامی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ وطی سے عاجز نے ول سے رجوع کرنیا مکر زبان سے پچھ نہ کہ تو رجوع نہیں۔ جس وقت ایلاکیا اُس وقت عاجز نہ تھا چرعاجز ہوگیا تو زبانی رجوع کافی نہیں مثلاً تقدرست نے ایلا کیا پھر بیار ہوگیا تو اب رجوع کے لیے وطی ضرور ہے، مگر جبکہ ایلا کرتے ہی بیار ہوگیا اتناوفت نہ ملا کہ وطی کرتا تو زبان سے کہدلیذ کافی ہے اور اگر مریض



ن ایک کیاتمااور ابھی انہوا تھا کے مورت نیار ہوگی اب بیام کیا توزیانی رجوع کانی ہے۔ (رفتار، کتاب طلاق) يوى كواسيخ يرحرام قراردين كاحكم

﴿ وَإِذَا فَالَ لِامْوَاتِهِ آنْتِ عَلَى حَوَامٌ مُسِيلً عَنْ يَبِّيهِ ﴾ ، قَانُ قَالَ آرَدْت الْكَذِبَ فَهُوّ كَمَا عَالَ لِلاَسَّهُ نَـوى سَعِيفَةَ كَلامِهِ، وَقِيلَ لَا يُصَلَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِآنَهُ يَعِبنُ ظَاهِرًا ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِ الطَّلَاقَ فَهِى تَسْطُلِيْقَةٌ بَائِنَةً إِلَّا أَنْ يَنْوِى الثَّلَاتَ ﴾ وَقَلْدُ ذَكُرْنَاهُ فِي الْكِنَايَاتِ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِ الطِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ ﴾ وَهَنذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ :لَيْسَ بِظِهَارٍ لِانْعِدَامِ التَّشْبِيهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكُنُ فِيهِ . وَلَهُمَا آنَهُ أَطْلَقَ الْحُرْمَةَ وَفِي الطِّهَارِ نَوْعُ حُرَّمَةٍ وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَبَّدَ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدْتِ الْتَحْرِيمَ اَوْ لَمُ أُرِدُ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِينٌ يَصِيرُ بِهِ مُولِيًّا ﴾ إِلاَّنَّ الْاصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلالِ إِنَّمَا هُوَ يَمِينٌ عِهٰدَنَا وَمَسَنَـذُكُرُهُ فِي الْآيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ يَصْرِفْ لَفَظَّةَ التَّحْرِيجِ اِلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرِّفِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

أوراكر شو ہرنے الى بيوى سے يدكها: تم مير سے ليے حرام ہواتو مروسے اس كى نيت كے بارے على دريافت كيا جائے گا اگروہ یہ کے: میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا' تو بیاس کے اس بیان کے مطابق شار ہوگا' کیونکہ اس نے کلام کے ذریعے اس کے حقیق معنی مراد کیے ہیں۔ نعبها و نے بید بات بیان کی ہے: قضا ویس اس کی تصدیق نبیس کی جائے گی کیونکہ بیدانفاظ ظاہری طور پرتشم پر دلالمت کرتے ہیں۔اگرشو ہرنے پیرکہا: بیس نے طلاق کی نبیت کی تھی تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوجائے گی البنته اگر اس نے تین کی نبیت کی ہوا تو (تمن طلاقیں ہوجا کیں گی) ان کی تفصیل کنایات ہے متعلق باب میں گزر بھی ہے۔اگر شوہرنے یہ کہا: ان الفاظ کے ذریعے میں نے ظہاری نیت کی تھی تو اس برظہار کا تھم عائد کیا جائے گا۔

مينخين كامؤقف ہے۔امام محمرعليه الرحمد في ميات بيان كى ہے: "ظہار" شارئبيں ہوگا" كيونكه ان الفاظ ميس محرم خواتين کے ساتھ کوئی تشمیمہ نہیں ہے جبکہ ظہار میں الی تشمیمہہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ شخین نے یہ بات بیان کی ہے: مرو نے مطلق لفظ "حرام" استعال کیا ہے اورظبار میں بھی ایک متم کی حرمت ہوتی ہے اس لیے مطلق میں مقید کا احمال بیبر حال باتی ہوتا ہے۔اگر شوہر نے پہ کہا: میں نے صرف تحریم مراد نی تھی 'یا میں نے اس کے ذریعے کسی بھی چیز کاارادہ نہیں کیا تھا' تو مرد کے بیالفاظ تم شارہوں سے' ادر مردایا وکرنے والا شار ہوگا کیونکہ حلال چیز کوحرام کرنا 'ہمارے نزویک اصل کے اعتبارے قتم شار ہوتا ہے۔ انشاء القد تعموں سے معلق باب من بم ال كاومنا دي كري كر جب مرو في التقاتر يم كري الوكوني نيت نسكى بوئة بعن مثال في المستحطلاق مي كياب كيتك ون على عام لوريرال لتذكذ ويع بي حق مرادليا جاتا ب

مطلق حرام كمنيسا يلاءاورظهار كى نيت كابيان

عرت سے کہا تو جمع پر حرام بے بھی انتظامے ایلا کی نیت کی تواجا ہے اور تلمبار کی یو ظیار ور شاطلاق باکن اور تمن کی نیت کی تر من اورا کر جورت نے کہا کہ بٹل تھے پر حزام ہول تو تیمن ہے تو ہر نے زیردی یا اُس کی خوتی ہے جماع کیا تو مورت پر کھار والان سے۔ اگر شوہر نے کہا تو بھے پر حل مر داریا کوشتِ فتر بریا خوان یا شراب کے ہے اگر اس سے جموث متعود سے تو جموث سے اور ترام منامتسود بنوابلا باورطلاق كى نيت بنوطلاق رحورت كوكها توميرى مال باورنيت تريم كى بينوح ام نديوكى، بلكريه میموٹ ہے اپنی دو تورنوں سے کہائم دونوں مجھ پرحرام ہواور ایک عملاق کی نیت ہے، دومری عمدایل کی یا ایک عمد ایک طلاق ک نیت کی مدومری می تنین کی تو جنی نیت کی مأس کے موافق عم دیا جائے گا۔



## ﴿ بياب على كيان يس ٢٠

باب خلع ك منهى مطابعت كابيان

علامدائن محود بابرتی حقی علیہ الرحر تکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے باب خلع کو باب ایلاء ہے مؤخر ذکر کیا ہے اس کے دو معانی ہیں ۔ایک معنی رہے کہ ایلاء مال سے حالی ہے لہذا اس بنیاد پروہ طلاق کے ذیادہ قریب ہوا اس لئے اس کو باب خلع پر مقدم کیا ہے۔ جکہ خلع میں مال کامعاد ضربونا ہے۔

اوردوسرا متی بیہ ہے۔ کدایلاء کی بنیادشو پر کی طرف ہے نافر مائی ہے جبکہ خلع کی بنیاد بیوی کی طرف ہے نافر مائی ہے۔ لبذا ' جانب شو ہر کی طرف سے ہوئے والے اٹکار کو مقدم و کر کیا ہے۔ اور خلع کی خاد کو خدرے ماتھ پڑھا جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے '' خالکت الْحَدِّ آفَ ذَوْجَهَا وَاخْتَلَکَتْ مِنْهُ بِعَالِهَا ''(عنابیشرح البدایہ، ج۵م ۲۵۲، ہیروت)

خلع كافقهي مفيوم

خلع ن کے بیش کے ساتھ طلع نے کے زیر کے ساتھ) اسم ہے طلع کے لغوی معتی بیں کسی بیز کو نکالنا اور عام طور پر بیالفظ بدان ہے کسی بہتی ہوئی بیز مثلا کیڑے اور موزے وغیرہ اتاریے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

شری اصطلاح میں اس انتظا کے معنی ہیں ملکیت نکاح کو مال کے دوش میں انتظامت کے ساتھ زائل کرنا یا ملکیت نکاح فتم کرنے

کے لئے انتظاملع کے ساتھ اپنی عورت سے مال لیرہ اس شری اصطلاح کی توشیح یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں افتلاف ہوجائے اور
دونوں میں کسی طرح نیاہ نہ ہوسکے اور مرد طلاق بھی نددیتا ہوتو مورت کو جائز ہے کہ رکھے مال دے کر اپنام ہر دے کر تجات حاصل کرلے
مثلا اپنے مروہ ہے کہے کہ اتنا رو بید لے کر خلع کر دولیوں جان چیوڑ دویا ہوں کیے کہ جوم ہر تمہارے ذمہ ہے اس کے بوش میر کی
جان چیوڑ دواس کے جواب میں مرد کیے کہ میں نے چیوڑ دی تو اس سے مورت پراکی طلاق بائن پڑجائے گی اور دونوں میں جدائی
موسا نرگی ۔۔۔

خلع ہے مراوشخ یا طلاق ہونے میں غراب اربعہ

مظیر نے لکھا ہے کہ اس بارے بی علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ اگر مرد کورت ہے کے کہ بیں نے اتنے مال کے کوش تم سے طلع کیا اور ہیوں کیے کہ بیس نے قبول کیا اور پھر میاں ہوی کے درمیان جدائی واقع ہوجائے تو آیا یہ طلاق ہے یا نئے ہے، چتا نچہ حضرت امام عظم ابوحذیفہ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک میہ ہے کہ یہ طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیادہ سے تول بھی ہے کہ یہ طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیادہ سے تول بھی ہے کہ یہ کے درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک تحقرت امام شافعی کا تیادہ حضرت امام شافعی کا بھی ہے کہ درمین ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ درمین ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک تھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک تھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کی سے کہ بھی ایک تھی اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک تھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کا تھی ہے درمیان کی سے کہ بھی ہے درمیان حضرت امام شافعی کا بھی ایک تو اس میں میں موجوز کے درمی کے درمی کے درمی کے درمیان کے درمیان کی سے درمیان کے درمی کے درمی کے درمی کے درمی کے درمیان کے درمی کے درمیان کی میں کھی کے درمی کے درمی کے درمی کے درمی کے درمی کی درمی کی میں کھی کھی کے درمی کی درمی کے درمی کی کے درمی کی کے درمی کے

تشريعمات حدايه اگرمیاں بیوی کے باہمی اختلاف کی بنیاد شو برکی زیادتی دمرکشی مواور شو برکی اس زیادتی دمرکشی کی دلیل سے بیوی خلع ما بی ہوتو اس صورت میں شوہر کے لیے ریے کروہ ہے کہ وہ خلع کے معاوضہ کے طور پر کوئی چیز مثلا روپیدوغیرہ لے اور اگر میال ہوئی کے باجی اختلاف کی بنیاد یوی کی تافر مانی و سری او مینی بیوی کی تافر مانی و بدا طواری کی دلیل منظم کی تو به آئی بوتواس مورت بیں شوہر کے لیے بیر کروہ ہے کہ دواس منابع کے وہن بین اس قدر رقم لے کہ اس نے مورت کے مہر بیں جورتم دی ہے اس سے بی

# خلع کے طلاق ہونے میں فقہ تفی کی ترجیحی دلیل

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت ابن قیس کی بیوی رسول کر بیم ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا کہ یا رسول القد ملى القد عليه وسلم إنا بت ابن قيس ير مجهد غصر بين آتا اور ندهم ان كي عادات اوران كه دين ميس كوئي عيب لكاتي مول لیکن بیں اسلام میں کفراین تعت یا گناہ کو پہندئیں کرسکتی ،رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ کیاتم ٹابت این قیس کا باغ جوانہوں نے تمہیں مہر میں دیا ہے ) ان کوواپس کرسکتی ہو؟ تابت کی بیوی نے کہا کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر ثابت سے فرمایا کہتم اپناباغ لے لواوراس کو ایک طلاق دیرو۔ ( بخاری بمشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 475)

ثابت ابن قیس کی بیوی کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ میں اپنے شو ہر سے اس لئے جدائی افتیار کرنانہیں جا ہتی کہ وہ بدا خلاقی ہیں باان کی عادات مجھے پہندئیں ہیں یا یہ کہ ان کے دین میں چھ نقصان ہے بلکہ صورت حال بدہے کہ مجھے ان سے مجبت نیس ہے اوروه طبعی طور پر مجھے تاپسند ہیں لیکن بہر حال وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ بیں ان کے تین میری طرف سے کوئی الی حرکت نہ ہو جائے جواسلامی تھم کے خلاف ہومثلا مجھ سے کو لُ نافر مانی ہو جائے یا ان کی مرضی کے خلاف کو کی نغل سرز د ہو جائے تو الی صورت میں کو یا تفران نمت یا گناه ہوگا جو بھے گوارہ ہیں ہاس لئے میں کیوں ندان سے جدائی اختیار کرلوں۔

کہا جاتا ہے کہ ثابت ابن قیس بہت بد صورت تھے اور ٹھکنے (پست) قدیتے اور ان کی بیوی کا نام حبیبہ یا جمیلہ تھا جو بہت خویصورت اور حسین تھیں ای لئے ان دونوں کا جوڑ ابہت ناموز وں تھااوران کی بیوی ان کو پسندنیں کرتی تھیں چنانچیآ مخضرت صلی الله عليدوسكم في الناكي عرض كم مطابق معنرت ثابت كوصلحة مياكم دياكدوه الني يوى كوايك طلاق ديدي اس معلوم بوا كرطلاق ديين والي الحاق من سياد في الفنل م كده وايك طلاق دينا كه اگر رجوع كرنامنظور بوتو رجوع كريان اس مديات بعي ثابت ہوئی کہ خلع طلاق ہے کئے نہیں ہے چناتی صاحب ہداید نے اس سلسلہ میں آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی نقل كى ك النحلع تطليقة بائنة يتى طَلَع طلاق بائن مير

خلع کے پکطرفہ نہ ہونے میں ندا ہب اربعہ

فدید کے لفظ میں معاوضہ کامعنی ہے اور معاوضہ میں باہمی رضا مندی ضروری ہے۔



و له له اعتبر فيه رضا الزوجين (زاد المعاد)

اور صنور سلی اللہ علیہ وسلم نے جوخلع کا نام فدیدر کھا ہاں بات کی دلیل ہے کہ اس عمل معاد ضہ کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس لئے اس عمل زوجین کی رخوامندی کولا ذی قرار دیا۔

فان خفتم سے جملے کر وہیں اندیشر میں کر اور قبلا جونا ہے علیه ما فیما الحتدت بدہ جملے جزائیہ ہے، جزا ہے کہیں ہات کہیں ہورہا کہ اگر زوجین اندیشر موس کر یں کہ وہ اللہ کی مدیں ہائی جہیں گے تو دکام ان کے درمیان تفریق کردیں۔۔ خلع کی صورت میں مالی فوائد ہے کی مرحر دم رہتا ہے، اس لئے بجائے طلاق کے ثوبر کیلئے خلع باحث کشش ہے، بسا اوقات ثوبر خلع دیتے پروضا مند ہوتا ہے گر بیوی یا تو جدائی ہی تیس جاہتی یا جاہتی ہے گر جدائی کے بدلے مہروغیرہ سے دستیروار ہونے پر تیارٹیس ہوتی سوال بیہ کہ کیا عدالت شوبر کی خواہش پر بیوی کو زیر دی خلع لینے پر بجود کر سکتی ہے؟ طاب میں درسے جس طرح دی کی درضا مندی مرودی ہے۔ اس کے بیوی کو زیر دی خلال ان میں مرک درضا مندی میں مردی ہوں کے درسے اس کے مردا کی مردا مندی میں مرددی ہے۔ اس مردی ہوں کر مردا مندی میں مرددی ہے۔ اس مردی ہوں کو مرک درضا مندی میں مرددی ہے۔

ایک مقدمہ فرض سیجئے کہ شوہر طلاق نیس وینا جا ہتا اور عورت طلاق جا ہتی ہے مگر مہر نہیں جھوڑنا جا ہتی ،علیحہ کی کی کئی اور معقول دلیل بھی موجوز نہیں اور حکام کوصرف اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ دونوں حدود اللہ قائم نہیں رکھ کین سے ، کیا فان نفتم کے خطاب کی دلیل سے حکام زبرد تی ان کا نکاح مفسوخ اور کا تعدم کر سکتے ہیں؟

آیت شریفه اپنی گفتگویش میان بیوی دونوں کوشریک رکھتی ہے والا بحل لکم سے شو ہر کو مال واپس لینے سے منع کر دیا گیا ہے،
الا ان پنجا فاسے ایک صورت میں اجازت دی گئی ، ان لا یقیما حدود اللہ کے الفاظ سے بدل خلع کے جواز کو بیان کیا گیا ہے، مگر مال
کے بدلے علیحدگی کی صورت میں زوجین کو مال کی ادائیگی دوصولی میں گناہ کا شک ہوسکتا تھا، فلا جناح علیم ما کے انفاظ ہے اس تر دوکو
زاکل کر دیا گیا۔

ہروہ فخص جسے بنی کاسلیقہ ہووہ ال علیحدہ علیحدہ جملوں اور آیت شریفہ کے مجموعی تأثر سے یہی مغہوم اخذ کرے کا کہ خلع میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے جب تک زبان و بیان کے قاعدوں کا خون نہ کیا جائے ، اور خواہشات کا رندہ قرآن کریم پرنہ چلایا جائے ،اس وفت تک شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کا جواز آیت شریفہ سے ٹایت نہیں ہوتا۔

میاں بیوی مل کرنکاح کی صورت میں ایک گرہ نگاتے ہیں گر قرآن کریم کے بیان کے مطابق بیگرہ لگنے کے بعد صرف شوہر بی اسے کھول سکتا ہے، یعنی طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہے۔الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ

عمرو بن شعیب کی مرفوع روایت میں ہے جوسند کے لحاظ سے حسن در نے سے کم نہیں کہ اس سے مراد شو ہر ہے ، حضرت ملی

ار المان میاں سبت معلی کا کورے سے بی تغیر منول ہے معاقد این جریلے بی تا قابل انکارولائل سے بی تا برات کیا ہے۔ اور این میاں سبت معلی کا کورے سے بی تغیر منول ہے معاقد این جریلے بری نے بی تا قابل انکارولائل سے بی تا برت کیا شرط ہے ، وشوطه شوط الطلاق ( تاوی متدید بر ) ملح کی شرافکادی بیں جوطلاق کی بیں۔

جه رو رو رو در این منتلی اور مکابری سمیت تمام انتر جمیتدین اس تنظریے عمل بیم خیال وہم زبان بیں کرخلع عمل میال یوی دونوں کی رضامتدی شرط ہے۔

حنقى مسلك :والنحلع جائز عشدالسلطان وغيره لانه عقد يعتمد التواضي (

شافعي مسلك : لأن الخلع طلاق فلا يكون لأحد ان يكلف عن احد أب ولا سيد ولا ولى ولا سلطان (الامام الشافعي ،مكتبه الازهريه)

مالكي مسلك يوتجبو على الرجوع اليدان لم يوقراقهما يخلع او بغيره المنتقي) حنيلي مُسلك لانه قطع عقد بالتراضي فاشبه الاقالة ابن قدامة ، المغنى دار المنار ظاهري مسلك :الخلع هو الاقتداء وانما يجوز بتراضيهما .(ابن حزم ، المحلي اداره الطباعة المشيرية )

#### حضرت جميله رضى الله عنها كأواقعه

بخاری شریف می حضرت این عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی (جیلہ) حضور ملی الله عليه وسلم کی خدمت من ما ضر موكي اورعرض كياك يارسول الشري تابت بن قيس كا خلاق اوروين دارى يدناراس بيول الكن من اسلام لائے کے بعد کفر کی ہاتوں سے ڈرتی ہوں جعنور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم ان کوان کا ہائ (جوانہوں نے بطور میردیا تھا) لوٹا دوگی؟ انہوں نے کہا ہاں بتو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے کہا کہتم باغ قبول کر نواور انہیں ایک طلاق دے

بعض معزات اس واقعے ہے استدلال کرتے ہیں کہ ندکورہ خلع کا واقعہ شوہر کی مرمنی کے خلاف ہوا تھا۔ مگرستن نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکور و معاملہ شو ہرکی رضامتدی سے مواقعا۔ نسائی کے الفاظ میرین:

فارمسل الى ثنابست فيقال له خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها، قال نعم . ( المطبعه

مین صنور سلی الشدعلیدو سلم نے صفرت تا بت دخی الشدعت کے پاس پینام بھیجا، کہ جو بال ان کاتم پرواجب ہے وہ لے لو ماوران کوچھوڑ دو، صفرت تا بت نے کہا ٹھیک ہے۔

قال فم كالفاظ ال منهوم و مدعاش بالكل واشح بين كر صفرت تابت في فلح تبول كي تمي ماور جب شوبر فلع تبول كر لي و بحث كافرورت على مناورت عن أنس والتي معلاد وازي اكر صرف حاكم كاالمينان كافي بوتا جيها كد تعادى غدالتون كا دستور بي و حضور سلى الله على والتنفسار كرف منه ورت عن مناورت مناورت عن مناورت عن مناورت عن مناورت عن مناورت عن مناورت عن مناورت عند مناورت عند مناورت عند مناورت مناورت عند مناورت مناورت عند مناورت عند مناورت مناورت عند مناورت مناورت عند مناورت من

ر باید امر کرهنود ملی النه علیدو کم نے شو برکونکم دیا تفا کہ باٹ لے اوادراسے طلاق دے دو ہواں تکم کی هیٹیت بحض محودے کی تنمی جیدا کہ بخاری کے مشخد شادھین مافظ این تجر معلامہ یعنی اور قسطوا فی نے لکھا ہے:

هو امر ارشاد واصلاح لا ایجاب ( فتح الباری)

نیز اگر ما کم زوجین کی رضامتدی کے بخیر منطق کی ڈگری میاری کرنے کا میاز ہوتا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ٹابت کو طلاق کا عظم دینے کی ضرورت می شدتی ملام الد بکر جسامی رازی نے حضرت جیلہ کے واقعے سے بھی تکتہ کئید کیا ہے۔ چٹانچ وہ فرلہ تے ہیں:

اگر بیا تقیار سلطان کو بوتا کہ وہ بید یکھیں کہ زوجین صدو والقد کو گائم بیش کریں گے بقوان کے درمیان خلع کا فیصلہ کردے خواہ 
زوجین خلع چاہیں یا نہ چاہیں تو آئحضرت سلی اللہ علیہ و کم این دونوں ہے سوال بی نہ قربات اور نہ شوہر ہے بی قربات کہ تم الن سے افکار 
خلع کرلو، بلکہ خود خلع کا فیصلہ قربا کر مجورت کو مرد ہے چھڑا اویے اور شوہر کو اس کا باغ والیس لوٹا دیے ، خواہ وہ دونوں اس سے افکار 
کرتے یا این ہیں ہے کوئی ایک افکار کرتے ، چہتا نچے لوٹان ہی تروجین کے درمیان تقریق کا اختیار چونکہ جا کہ کو ہوتا ہے اس لئے وہ 
اللہ میں کرنے والے شوہر سے بینس کہتا کہتم اپنے بیوی کو بچوڑ دو بلکہ خودان دونوں کے درمیان تقریق کر دیتا ہے۔

درمیان تقریق کردیا ہے۔

درمیان تقریق کردیا ہے۔

درمیان تقریق کردیا ہے۔

درمیان تقریق کردیا ہے۔

(احكام الترآن ميل كيدى لا يور)

حكمين كاختيارتفريق:

زوجین کے پاس مقابمت کے لئے جو مکمین بیج جاتے ہیں۔ ایام مالک علیہ الرحمہ کے زویک اگروہ متاب بجیس تو زوجین کے پاس مقابمت کے لئے جو مکمین بیج جاتے ہیں۔ ایام مالک علیہ الرحمہ کے بہم خیال ہیں، جب کہ الم ایو مقیقہ علیہ الرحمہ بنام مائونی ، امام ایو مقیقہ علیہ الرحمہ بنام مائونی ، امام ایو مقیقہ علیہ الرحمہ بنام مائونی ، امام ایو دومرے تمام تقیاء ترجم مائفہ کا سلک ہے ہے کہ جب تک شوہر مکمین کو تقریق کے سلطے میں انہا تمان اور دومرے تمام تقیاء ترجم مائفہ کا سلک ہے ہے کہ جب تک شوہر مکمین کو تقریق کے سلطے میں انہا نمان اور دومرے تمام تربی مرفی کے بیٹے تقریق کرنے کا این مامل تبیمی ، دونوں جائب کے فقیاء نے سورہ نماء کی آیت فیمر اور چند آئا تارے استعمال کیا ہے۔ سورہ تماء ہیں ہے تاگر وہ دونوں (مکمین) اصلاح کا امرادہ کریں گے قو الذہ قبائی زوجین کے درمیان موافقت پیدا قریادے گا۔

و معاد الما محرب المعادم موتا ہے کہ مکمین تغریق وعلیم کی کے لئے نیس بلکہ پھوٹ سے بچانے کے لئے مارہے ہیں۔امام ثافی نے کاب الام میں ذکر کیا ہے۔

ما کم کویی<sup>ت نی</sup>س ہے کہ و مکسین کواپی ولیل ہے شوہر کے تھم کے بغیر تغریق کا حکم دے۔

ليس له ان يامرهما يفرقان ان وايا الا بامر الزوج(كتاب الام)

لنن حرم لطا برى بهت كي كرماتم لكية بي-

ليسس فسي الآيتولا شستي من المستن ان للحكمين ان يـفـرقـا ولا ان ذالك للحاكم المحلئ اداره طباعه متيريه

مین کی آیت یا کی صدیت سے بیٹابت نیس بوتا ، کے مکمین کومیاں بیوی کے درمیاں علیمد کی کرنے کا اعتبار ہے اور نہ یہ الخيارماكم كونابت بوتاب

معقول اسباب کی بناء پرتفریق:

جوحقوق بيوى كيشوم رپرواجب بين وه دومتم پرين اليك وه بين جوقانوني حيثيت ديمت بيل جن كي بغيرنكال كي مقامد اورمصالے حاصل بیں کئے چاسکتے مشالاً نان وتعکہ کی اوا سکی ،وطا نف زوجیت وغیرہ۔ بیٹوق بردورعدالت حاصل کئے جاسکتے ہیں بعض اوقات مورت بہت مشکل ہے دو مار موجاتی ہے۔ کالم شوہر ندا یاد کرتا ہے اور ندخش اسلوبی ہے رہائی دیتا ہے۔ بھی لاپیۃ ہو جاتا ہے، می یاک ہوتا ہے، می نامرد ہوتا ہے اور بھی جان ہو جد کرنان تعقد ادائیں کرتا۔ اسی منورتوں میں شوہر پر واجب ہوجاتا ہے، کدوہ طلاق دے دے اگروہ طلاق سے انکار کرے تو عد النہ اس کی مرمنی کے بغیر منی کے انکاح کرسکتی ہے۔

اس کے برخلاف بھن حقق ایسے ہیں جن کی اوا سکی شوہر پر دیا نتا ضروری ہے، لیکن وہ قانونی حیثیت نیس دیکتے اور انہیں بزورعدالت حاصل نبيل كياجا سكنا مثلا شو بريوى كے ساتھ حسن سلوك يا خوش اخلاقی كے ساتھ بژش ندا تا ہوا پسے حقوق كو بذر بعير عدالت نبیں منوایا جاسکنا۔خلامہ کلام یہ ہے کہ شوہر کی رضامتدی کے بغیر یک طرفہ طور پر خلع کی ڈگری صاور کرنا از روئے شرع

بلاسبب طلاق كامطالبه كرنے كيلئے وعيد

حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں نی اکرم ملی اللہ علیہ نے فرمایا جو خاتون کسی تکلیف کے بغیرائے شوہرے طلاق کا مطالبہ كرين وال يرجنت كي خوشبو ترام بوكي" \_ (سنن داري: جلد دوم: مديث نمبر 128)

جب میان بیوی ایک ساتھ ندرہ سکتے ہوں تو خلع جائز ہے

﴿ وَإِذَا تَشَسَاقَ الْزَوْجَسَانَ وَحَافَا أَنَّ لَا يُقِيمَا حُلُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفُسَدَى نَفُسَهَا مِنْهُ

بِمَالٍ يَخْلُمُهَا بِهِ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَثُ بِيهِ ﴿ فَإِذَا فَعَلا ذَلِكَ وَلَغَ بِالْخُلُعِ تَطْلِيُقَةٌ مَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ مَائِنَةٌ وَالْخُلْعُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْخُلْعُ لَطُلِيْقَةٌ بَائِنَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنَ إِلَّا اَنْ بَائِنَةً وَالْمَالُ وَ حَتَى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنَ إِلَّا اَنْ اللَّهُ اللَ

ترجمه

جب میال یوی کے درمیان جھڑ ایو جائے اور ان ورنوں کو یے خوف ہوکہ دو اللہ تعانی کی صدود کو قائم نیس رکھ سکتے تو اس

ہارے بھی کوئی ترین نیس ہے کہ گورت اپنی ذات کے فدید کے طور پڑ بچھ مال دے کاس کے ہوش بھی خلع حاصل کرے اس کی

ولیل اللہ تعانی کا پیرٹر مان ہے: '' تو ان دونوں پر کوئی گناہ تیس ہوگا اس کے بارے بھی جو وہ گورت فدید دیتی ہے''۔ جب وہ دونوں

ایس کریں گئے تو اس خلع کے میتیج بھی ایک با کے طلاق واقع ہوجائے گی ہورت کے ذے مال کی ادا سکی لازم ہوگی اس کی دلیل نی

اگر م اللہ تھی کا بیرفر مان ہے: ''منطع با کے طلاق ہے''۔ دوسری بات یہ ہے: خلع بھی طلاق کا احتال موجود ہوتا ہے' بیباں تک کہ لہتا خلع

کے ذریعے کنا بیرم اولیا جا سکتا ہے اور کتا یہ کے ذریعے ہیں۔ باکے طلاق واقع ہوتی ہے البیہ خلع بھی جب مال کا اذکر کر ویا جائے اور کتا ہے کے ذریعے ہیں۔ باک دریا ہو ایک کو لازم کرتی

پر (طلاق کی ) نیت کی ضرورت ٹیس دہتی ۔ تیمر کی بات یہ ہے: گورت مرف ای دیت ہو سکت ہے ذریع الی کا ادا کہ کو لازم کرتی خلاق با کے اس کی ذات اس کے قبضے بھی آ جائے (ایسٹی انسے طلاق با کرا ہو ہو ایک ہوجائے۔

ہے کہ اس کی ذات اس کے قبضے بھی آ جائے (ایسٹی انسے طلاق با کرا ہو ہو کی اور یہ ای وقت ہو سکت ہے جب وہ بالے کہ وہ بال کی دار ہو ہو ہو ہو گئی کے طلاق ہو ہو نے جس وہ بالے کہ وہ بالے کی دار یہ کے طلاق ہوئے کے طلاق ہوئے نے میں ترف ای کی دار ہو ہوئے۔ اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نے ایک ہوئی ہوئی ہیں ہوئی نے ایس بار ہو

حافظ ابن کثیر شافتی کلیمنے ہیں۔ کے خلع کو بعض معنزات طلاق میں ٹارٹیس کرتے۔ وہ فربائے میں کو اگر ایک فیض نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں ہیں پھراس گورت نے خلع کرالیا ہے تو اگر خاوئد جا ہے تو اس سے پھر بھی نکاح کرسکتا ہے اوراس پرولیل سبی آیت وارد کرتے ہیں۔

به قول هنرست این عماس کا ہے، صفرت عکر مدیجی فرماتے ہیں کہ بیطلاق تیں ، دیکھوا یت کاول وا خرطلاق کا فرکہ ہے ہیلے دوطلاقوں کا پجر آخر میں تیسری طلاق کا اور ورمیان میں جوضع کا فرکز ہے، پیل معلوم ہوا کہ خلتے طلاق ٹیس بلکہ فتح ہے۔ امیر الموشین معفرت عثمان بین عفان اور حسنرت عمر طاوس عکر مد، احمد بن علی اسحاق بین داہویہ ایوتور ، واود بین علی طاہری کا بھی بھی تہہہ ہے۔ امام شافعی کا بھی قدیم قول میں ہے اور آیت کے طاہری الفاقائی بھی بیل یہ بعض دیگر پر درگ قرماتے ہیں کہ خلع طلاق بائن ہے۔ امام شافعی کا بھی قدیم قول میں ہے اور آیت کے طاہری الفاقائی بھی بیل یعنی و استحد میں دیگر بر درگ قرماتے ہیں کہ خلع طلاق بائن اسر حد الله وضعی میں "سنند" الله واللہ واللہ واللہ واللہ الله واللہ مناولات المعدون و عن شعبة قال: اسفر واحدیث و

ے درار اگرایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ می معتبر ہے۔ ایک روایت عمل ہے کہ ام بجراسلمیہ نے اپنے خاوی عبدالغدین خالات بهرا اراید سے ریوروں بید اللہ طلاق ہونے کا فتو کی دیا اور ساتھ ی فرمادیا کہ اگر چھرسامان لیا ہوتو بعثا سامان لیا ہووہ ہے،

یار میساند. حنرت مر وحفرت علی وحفرت این مسعود و حفرت این محر وسعیدین میتب وحسن و عطا و شرق شعبی و ایراییم و جایرین زید و ما لك. الدِمنية اوران كرماتمي تُوري الوزائي الدِمنان عَن كالجي قول بي رَمَنْع طلاق بي مامنافي كالجي مِديد قول كي ب بال منيفه كتبته بين كداكر دوطلاق كي نيت خلع وينه واسال كي بنو دويوجائي كي راكر يحد كيد التناف كيه اورمطلق خلع بوتواكي باس میست باکن ہوگی اگر تین کی نیت ہے تو تین ہو میا تیں گی۔امام ثافعی کا ایک اور قول مجی ہے کہ اگر طلاق کا کتناؤنس اور کو کی دلیل و شهادت می نش تو د مبالکل کوئی چیزنش \_ (تمیراین کثیر)

طلاق منلع اورس تكارة كفرق كابيان

طلاق مرف خاديم كانفاظ اوراس كانقيار ورضائ بوتى ب يكن في فاح فاويم كالفاظ كر بغير بحى بوجاتا ب ماور ال شى خادى دىنالورائقياركى شرطانى.

الم ثانى رسم الله كيتي مبروه جي تقريق اور عليم كى كانيمل كيا بائد اور مناوع الله كالقاظ نداو الدارات ند عاب، توسيلى كى اللان تى كىلا كى (الام 5 / 128 )

2 طلاق کے کٹی ایک اسپاب ہیں، اور بعض اوقات بغیر کی سب کے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ طلاق تو مرف ماوئد کا اٹی بیوی کو چھوڑنے کی رقبت سے ہوگی۔

لیکن من نکاح کے لیے سبب کا ہوتا مشروری ہے جو منظ کو واجب یا مباح کرے منظ نکاح کارت ہونے والے اس اب ک مٹالس : خادند اور بیوک کے ماٹین کتو وسٹا سیست شہونا جنہوں نے ٹروم مقدیس اس کی ٹرط لگائی ہے۔ جسیہ خادی یا بیوی میں سے کوئی ا كيد اسلام سے مرتد موجائے ، اور دين اسلام على وايس شائے جب خاوند اسلام تيول كر فياور بيوى اسلام تيول كرنے سے ا تكاركرد ، ماورده مشركه واورانل كآب سي فتل شد كمتي او ..

خاونداور بول شراطان موجائے خاوند كا تفقدوا قراجات سے تك اور عالی موجانا، جب بيول فنخ نكاح طلب كرے خاوند يا يوى ش سى كى الكه بنس الياعيب إلا جائية جواستها عن مانع بوريا بجردونون شي أفرت بيدا كرنے كاياعت بنے۔

3 کے تکار کے بعد خاوند کور جو م کا تی حاصل تبیں اس لیے وہ اے سے مقد نکاح اور مورت کی رضامتدی سے جی والیس الا سكتاب. ليكن طلاق رجى كى عدت عى وواكى يوى ب، اوراب يملى اوروورى طلاق كـ بعداب رجوع كرنے كاحق عامل ب، سياب يوى رائنى مويارائنى شعو

مح تكاح شن مردجن طلاقول كى تعداد كاما لك باست تأريس كياجا تارانام تأتى دحمد الله كيتي ين " اور خاوتد اور يوى ك

یابین جوننخ نکاح ہوتواس سے طلاق واقع نیس ہوتی مذکوا کی اور نہی اس کے بعد (کتاب الام (5 مر (199))

این عبدالبر رمم افتہ کہتے ہیں میں نوٹ نکاح اور طلاق میں فرق سے کہ اگر چہ ہرایک سے ضاونداور ہوی میں علیحہ کی اور تغریق ہوجاتی ہوجاتی ہے واقع ہے ۔ درخ سے کہ جب اس کے بعد ضاوئد اور بیوی وہ اروائل کریں تو وہ پہلی عسمت پر ہیں، اور عورت اپنے ضاوئد کے ہوجاتی ہو جاتی ہوگا اور اگر اس نے فرخ نکاح سے قبل طلاق وی اور دجوع کر لیا تو اس کے بیس دوطلاقی ہوگا ) اور اگر اس نے فرخ نکاح سے قبل طلاق وی اور دجوع کر لیا تو اس کے بیس دوطلاقیں ہوگی۔ (الاستدکار (6 مر را 181))

اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتواں کے لئے وض وصول کرنا مروہ ہے

﴿ وَإِنْ آذَهُمْ النَّشُوزُ مِنَ لِلِهِ يُكُرَهُ لَهُ آنَ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوضًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ آزَهُ تُمْ المُسْبَّةَ اللَّهُ وَلَا تَعْفَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَشْفَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْمُولُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْمُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْمُولُولُ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْمُولُولُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْمُولُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُ الْمَعَلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّذِي الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّذِي الْمُعَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْعُلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لین اگرنا پیدیدگی ورت کی طرف سے واقع تارسیزو یک بیریات کروہ ہے کہ وقورت سے آل ہے آیا وہ مول کر ب (۱) أخرجه أبو داود في "مراسله" (۲۰۶) عر عطاء مرسلافال حاءت مراة الى اللي اللي الله تشكوز دليلاء فغال الر دبى عليه حدیثه التی الله قطاع و زيادة فال: أما الريادة فلاء و ابن شية في "مصنه" عن عطاء و أخرجه أيضاً المدار فضى في "سسه" ۲۲۱/۲ مرسلاً، و فقال و فدا أسناه الوليد عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس و المرسل أصح و آخرجه الدار فضى في "سسه" ۲۰۵۲ عن أبي الربو مرسلاً و ا تشريعات حدايد

جو (اس نے مبر کے طور پر) دیا تھا۔ "انجامع الصفیر" کی ایک دوایت میں ہدیات ہے: اضافی اوا یکی لین بھی جائز ہوگا اس کی دلیر وہ دوارت ہے ہے ہے۔ دو مرک دلیل ٹی اگر مسلی الشعلید دسلم کا یفر مان ہے: جو دھر سے وہ دوارت ہے ہے نے جو دوایت ہے تاز میں گل ہے ۔ دو مرک دلیل ٹی اگر مسلی الشعلید دسلم کا یفر مان ہے: جو دھر سے جائز ہوگا گا تعلق ہے تو دہ نہیں " اس مسلم میں ناپہندیدگی خاتون کی طرف ہے تھی۔ اگر مردزیادہ وصولی کر لیتا ہے تو تعنا کے اعتبار سے بیجائز ہوگا ای طرح آگر دہ تو قوق وصولی کر لیتا ہے اور مالپندیدگی مرف کے بیجی اس کی طرف ہے ہوئو ( ریم می جائز) ہوگا کی وکھ جس کی اس کی طرف ہے ہوئو ( ریم می جائز) ہوگا کے وکھ جس کے جو آیت تلاوت کی ہے اس کی مقابلے میں جیز موجود ہے تو باتی پر مل کر باتی دوجائے گا کیونکہ اس کے مقابلے میں جیز موجود ہے تو باتی پر مل کرنا باتی رہ جائے گا کیونکہ اس کے مقابلے میں جیز موجود ہے تو باتی پر مل

صحابيه كاحق مبركى عدم واليسى متعلق فقهى استدلال

وَ إِنْ اَوَدَتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ عَكَانَ زَوْجٍ وَالنَّيْتُمُ اِحْلَاغُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوا مِنْهُ شَيْئًا اتّأْخُلُونَهُ بُهُنَانًا وَ إِنْمًا مُّبِينًا ﴿ (النساء ، ٠٠)

اوراگرتم ایک لی بی کے بدلے دوسری بدلنا جا ہو۔ اور اُے ڈجیروں مال دے جکے ہو۔ تو اس میں سے مجھ واپس ندلوکیا اے واپس لو مے جموٹ یا تدھ کراور کھلے گنا ہے۔ ( کتر الائیان )

آل آیت سے گرال میر مقرد کرنے کے جواز پردلیل لائی گئی ہے حضرت عورضی اللذعند نے برم میر فرمایا کے عورت کے مبر گرال نہ کروا کی عورت نے بدآیت پڑھ کر کہا کہ اے این خطاب اللغہ میں ویتا ہے اور تم منع کرتے ہواس پر امیر المؤمنین عمرضی اللغ عند نے فرمایا اے عمر تخص سے برخض فریا دہ مجھ دار ہے جو چا ہوم قرد کروسجان الله خلیفہ رسول کے شان افساف اورنش شریف کی پاکی حرَدُ فَا اللّٰهُ تَعَالَى اِتَبَاعَه آمین حرحوانن العوفان)

خلع من زياده مال لين معلق مدابها و بعد

جمہور کا فدیمی تو بیہ کے حظام عورت اپنے ہے دیئے ہوئے ہے نہ یادہ لے تو بھی جائز ہے کیونکہ قرآن نے آیت (فی ما افتدت بر) فرمایا ہے، حضرت عمر کے پاس ایک عورت اپنے خاد عرب بھڑی ہوئی آئی، آپ نے فرمایا اے گئدگی والے گھر میں قید کردہ پھر قید خانہ ہے اسے بلولیا اور کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آ رام کی را تمیں مجھ پر میری زعد گی میں بھی گزری ہیں۔ آپ نے اس کے خاوند ہے بفرمایا اس سے خلع کر لے ساگر چہ گوٹوارہ کے بدلے ہی ہوں ایک روایت میں ہے اسے تمین دن وہاں قیدر کھا تھا، اس کے خاوند ہے ہے کہ آپ نے فرمایا اگر بیائی چھیا کی دیجی بھی وے تو لے لے اور اسے الگ کر دے۔ حضرت عمان فرمات میں اس کے حواس بھی لے کہ بھی خلع ہو مکن ہے۔

ر تنظینت معوفہ بن عفراء فرماتی میں میرے خاوندا گرموجو و جو تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کی کرتے اور کہیں جلے

جائے قائل می محرام ارویے۔ آیا۔ مرتبہ بھڑے سے موقع پر میں نے ابد ایا کہ میری فلیت میں جو بجوے لے اواور جھ خلع دورای نے بااور یہ معالمہ ایمل ہوگیا گئی میرے بھا ماؤ میں عفرا ،اس قد کو لے رحصرت مثان کے پاس مجے عثان نے بھی اے برقر ادر کھا اور فرما یا کہ چوٹی کی دعی چھوڑ کر سب کے لے لو بعض دوانےوں میں ہے یہ میں اوراس (سیس) چھوٹی جے بھی فرض سب بھی لے اوراس (سیس) چھوٹی جے بھی فرض سب بھی لے اور ایک مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ سے دیل ہائی پر کہ گورت کے پاس جو پھے ہے دے کر دو خلع کراستی ہواور ماؤی دی ہوئی جے اور ماؤی دی ہوئی جے کہ اوراس مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ سے دیل ہائی پر کہ گورت کے پاس جو پھی ہے دے کر دو خلع کراستی ہواور ماؤی دی ہوئی جے دورائد کر بھی خلع کراستی ہواور

ابن عمر ابن عماس ، مجامِد ، عکر مد، ابرائیم ، تخعی ، قیصیہ بن و ویب ،حسن بمن معان عثمان دتم الله اجمعین بھی مبی فریاتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ، لیٹ ، امام شافعی اور ابوٹور کا غذہب بھی بھی ہیں۔۔۔امام این جربیجی ای کو پیند فرماتے ہیں۔

اوراسحاب ابوحنیغد کا قول ہے کہ اگر تصور اور منر در سانی عورت کی طرف ہے ہوتو خاد تدکو جا نزمے کہ جواس نے دیاہے واپس لے لے الیکن اس سے زیاد ولیما جا نزئیس۔ گوزیاد ہالے اتو بھی تضاء کے دفت جائز ہوگا اور اگر خاد تدکی اپنی جانب سے زیادتی ہوتو اے پچھ بھی لیما جائز نیس کے مسلسلے قضا جائز ہوگا۔

امام احمد ابوعبید اورائی بن راحویه قرماتی نین که خاد ند کوایپ دیئے ہوئے سے زیادہ لیما جائز بی نبیل سعیدین میتب عطاء عمر دین شعیب زہری طاوی سن شعبی حماد بن ابوسلیمان اور رئتے بن انس کا بھی نبی ند بہب ہے۔عمر اور حاکم کہتے ہیں مصرت علی کا مجی بہ فیصلہ ہے۔

# اكر ورت فط كرليواس برط شده مال كى ادا سكى لازم موكى

﴿ وَإِنْ طَلَّكَ هَا الْمَالُ ﴾ لِآنَ الزَّوْجَ يَسُتَبِدُ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِآنَ الزَّوْجَ يَسُتَبِدُ بِالطَّلاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيْفًا وَقَدُ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَرُاهُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولايَتِهَا عَلَى بِالطَّلاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيْفًا وَقَدُ عَلَقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَرُاهُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولايَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ وُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالُقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ نَفْسِهَا ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ وُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالُقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ﴾ لِمَا بَيَّنَا وَلاَنَهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ احَدَ الْبَدَلِينِ الطَّلَاقُ بَائِنًا ﴾ لِمَا بَيَّنَا وَلاَنَهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ احَدَ الْبَدَلِينِ

فيوضات رضويه (طِرْشُمُ)
 فَيَوْمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ

<u>۔</u> اور اگر شوہر نے مال کے وض طلاق دی اور عورت نے اسے قبول کرلیا تو طلاق ہوجائے گی اور عورت کے ذیب مال کی اوائیکی لازم ہوجائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے: شوہر کواس وقت فوری طور پڑیا بعد جس مطلق طور پر طلاق دسینے کا اختیار حاصل ہے اور نذکورو مورت میں اس نے ملاق کو تورت کی قبولیت کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ اس طرح تورت چونکہ اپنی ذات کے بارے میں افتیار ر محتی ہے تو اے اپنے ذہب مال کی اوالیکی لازم کرنے کا بھی اختیار ہونا جا ہے اور ملک تکاح ایک چیز ہے جس میں وش لیما جائزے اگر چدوہ مال نبیں ہے جیسا کہ تصاص کا بھی عم ہے اور طلاق بائنہ وجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر میکے ہیں۔اس کی ولیل بیہ ہے: بیرجان کے بدلے میں مال کامعاومتہ ہے توجب مردایک بدل کا مالک بن جائے گا تو دوسرے بدل یعی نفس کی مالک مورت ہوجائے گی تا کہ برابری کا تھم ہوسکے۔

علامه ابن عابدين شامى حتى عليه الرحمه لكعت بين كه چونكه شو جركى جانب سي خلع طلاق بالبندا شو جركاعا قل بالغ بونا شرط ب بالغ یا مجتون منطع نیس کرسکتا کدانل طلاق نبیس اور به بهی شرط ب که تورت کل طلاق بولبنداد گرعورت کوطلاق بائن دیدی ہے تو اگر چه عدت من بوأس من المريس بوسكار يوني الرنكاح فاسد بواب ياعورت مرقده بوكى جب بحى خلع نيس بوسكا كدنكان ي نيس ب منع كس جير كا موكا اور جعى كى عدت من بي توخلع موسكاب\_

علامه علا والدين كاساني حتى عليه الرحمه لكين بيء

جب شوہر نے کہا میں نے تھے سے خلع کیا اور مال کا ذکرنہ کیا تو خلع نہیں بلکہ طلاق ہے اور عوربت کے قبول کرنے پر موقوف نبیں۔ (بدائع اصنائع،طلاق کابیان)

شومرن كهايس في تحديد است برطع كياعورت في جواب من كهابال قوال ب يحربس موكا دب كديد كرك على راضى مولى ياجائز كيابيكها توسيح موكيا- يونى اكر تورت نے كها مجھے بزادرو بيد كے بدلے من طلاق ديد افو برنے كها بال توبي ، مجی پھینس اور اگر تورت نے کہا بھے کو ہر ارروپید کے بدیے ملاق ہے شوہر نے کہا ہاں تو ہوگئ ۔

خلع میں وض باطل ہونے کا حکم

قَى الْ ﴿ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْتُحُلِّعِ مِثْلَ اَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى حَمْرٍ اَوْ حِنْزِيرٍ اَوْ مَيْسَةٍ فَلَا شَسَىءَ كِللزُّوجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَإِنَّ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِبًّا ﴾ فَوُقُو عُ الطَّلاقِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِلتَّعْلِيْقِ وَالْقَدُولِ وَانْيِرَافَهُمَا فِي الْحُكْمِ لِآنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْآوَّلِ لَفُطُ الْعُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَفِي النَّالِي الصَّرِيْحُ وَهُوَ يَعَقُّبُ الرَّجْعَةَ وَاتَّمَا لَمُ يَسِحِبُ لِلزَّوْجِ مَنَى ۚ عَلَيْهَا لِآنَهَا مَا صَمَّتُ مَالًا مُتَقَوِّمًا حَتَّى تَصِبُو غَارَةً لَهُ، وَلَاَنَهُ لَا مُعَدِّمِ لِلنَّوْامِ، بِخِلافِ مَا إِذَا وَجُعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَتَعَوَّمٌ وَمَا كَالَسَبَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَالَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه

فرمایا: اورا گرخلع بین موض باطل ہو جیسے کوئی مسلمان شراب فزیر یا مردار کوش خلع کرے تو شوہر کو پھوٹیں طے گا اور
علیدگی بائد طور پر ہوگ اکر طلاق بین موش باطل ہو تو رجعی طلاق ہوتی ہے۔البتہ دونوں صورتوں بین طلاق کا وقوع قبول
کرنے پر ہوگا اور تھم بین دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں کے اس کی دلیل ہے ۔ عوض باطل ہوگا تو پہلی صورت بین عمل
کرنے والا لفظ خلع ہوگا جو کہ جسکنائی ہوگا جو دوسری صورت بین لفظ مرت "ہوگا جو رجعت لے کرآتا تا ہا البتہ عورت کے ذے
کرنے والا لفظ خلع ہوگا جو کہ جسکنائی جو تو ہو کو ادا کی جائے اس کی دلیل ہے ہے: اس نے ایک کی چیز کو مقر رئیس کیا جو قیت رکھتی ہوئا
کسی بھی چیز کی ادا کی لازم نہیں ہوگی جوشو ہر کو ادا کی جائے اس کی دلیل ہے ہی ہے: اس نے جس چیز کو معاوضہ مقر رکیا ہے وہ واسلام کی
اسے مرد کے ساتھ دھوکے کرنے والی قرار دیا جائے۔اس کی دلیل ہے بھی ہے: اس نے جس چیز کو معاوضہ مقر رکیا ہے وہ واسلام کی
دلیل سے قابل قبول نہیں ہے اور اس چیز کے علاوہ میں دوسری چیز کی ادا گئی بھی عورت کے ذرے لازم نہیں گئی۔اس کی دلیل سے

البتہ جب شوہر نے کی متعین سرکے کے وض طلع کیا ہو اور بعد میں وہ شراب نکل آئے (تو عکم مختلف ہوگا) اس کی دلیل سے

ہے: عورت نے مال متعین کرلیا تھا اور اس طرح شوہر کے ساتھ دھو کا ہواہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص اپنے غلام کوشراب

ہے وض میں آزاد کر دے یا مکا تب بنا لے تو اس صورت میں مالک غلام کی قیمت کو دصول کرے گا کیونکہ آقا جس چیز کا مالک ہے
وہ ایک قیمت والی چیز ہے اور وہ اپنی ملک ہے کہ معاوضہ کے بغیر ذائل کرنے پر دضا مند نہیں ہوگا۔ جہاں تک ملک بضع کا تعلق ہے

تشريعمات حدايه الصسسة توووطلاق کی دلیل سے باقیت مال نیس دہنا اس کی تنصیل ہم منفریب بیان کریں ہے۔ جبکہ شراب کے وض نکان کرنے کاعکم اس ا س سے مختف ہے کیونکہ مورت سے تلے کا حق رکھنا ایک بالیت چیز شار ہوگا۔ اس میں ملیوم بیہ ہے : مورت سے تنظ قائل احر ام ہے اور سربیت نے اس چیز کودرست قرار زیس و یا کدوش کے بغیراس کاما لک بناجائے اس کی دلیل یہ ہے اس کے شرف واحر ام کونمایاں کیا ر میں اس کے اس کے اس کے حق کوزائل کردیے تو دواز خود قابل احر ام ہاں گئے مال کودا جب کرنے کی کوئی مورت نیس ہوگی۔ فرماتے میں: جو بھی چیز ممرینے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے خلع میں معاوضے کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے ہے کونکہ ہروہ ہاتیت چیز تمتع کے حق کا موض بن علی ہے وہ اس خیز کا موض بدرجہاو لی بن سکتی ہے جو یا تیمت نہ ہو۔

علامه علا وَالدين منفى عليه الرحمه لكصة بين كه شراب وختزير ومردار وغيره اليكا چيز پرخلع مواجو مال نبيس تو طلاق يائن پڙگئي اور عورت پر پچھواجب نبیں اور اگران چیزوں کے بدیلے میں طلاق دی تو رجعی واقع ہوئی۔ یونمی اگرعورت نے بیا کہامیرے ہاتھ میں جو پچھ ہے اُس کے بدیے میں خلع کراور ہاتھ میں پچھ نہ تھا تو پچھ داجب نبیں اور اگریوں کہا کہ اُس مال کے بدیلے میں جومیرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہوتو اگر مہر لے بیکی ہے تو واپس کرے ور نہ مہر ساقط ہوجائے گا اور اس کے علاوہ کچھ دینائبیں پر ایگا۔ یونی اگر شوہرنے کیا میں نے خلع کیا اُس کے بدلے میں جومیرے باتھ میں ہے ادر ہاتھ میں مجھ ندہوتو مجھ بیں اور ہاتھ میں جوا ہرات ہوں تو عورت پر دینالا زم ہوگا اگر چہورت کو بیمعلوم نہ تھا کہ اُس کے ہاتھ ٹس کیا ہے۔

( درمخنار، باب خلع ،ج ۵ بس ۹۲ ، بیروت )

# جب عورت نے جو پھھ ہاتھ میں ہے اس برخلع کیا

﴿ فَإِنَّ قَالَتُ لَهُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَلِى فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيءٌ فَلَا شَيء لَهُ عَلَيْهَا﴾ لِلاَنْهَا لَمْ تَغُرُّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِى مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا ﴾ لِانَّهَا لَمَّا سَمَّتُ مَالًا لَمُ يَكُنْ الزُّوجُ رَاضِيًا بِالزُّوالِ إلَّا بِعِوضٍ ، وَلَا وَجْهَ الَّى إِيجَابِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتِهِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا اِلَى قِيمَةِ البِضْعِ : اَعْسِى مَهْ رَ الْمِثْلِ لِآنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ حَالَةَ الْخُرُوج فَتَعَيَّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزُّورِجِ ذَفْعًا لِلصَّرَدِ عَنْهُ ﴿ وَلَوْ قَالَتَ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِسَى يَسِدِى مِسنُ دَرَاهِسمَ اَوْ مِسنُ اسْلَرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ﴾ لِانْهَا سَمَّتُ الْجَمْعَ وَاقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ، وَكَلِمَةُ مِنْ هَاهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التّبُعِيْضِ

إِلاَنَّ الْكُلامَ يَمْعَلُ مِدوَيْهِ.

ترجمه

اوراکر ہوی نے شوہر سے بیکیا میرے پائی جو مال ہے اس کے ہوئی جھے ضلع کر اواد مرواس بات او سام کے باس کہ بی کہ بی نہ ہوتو ہورت کو اپنام مر داکووا کی کرنا ہوگا۔ اس کی ولیل یہ ہے: جب ہورت نے مال کانام لیا تو اس سے بید پہ کل کر شوہر ہوئی کے بینے رائی کرنے ہے گاور ہورت نے بیل کانام لیا تو اس سے اور اس کی قیمت کو دائی کرنے کے لئے تیار نبی بوگا اور ہورت نے بیل ہے اور اس کی قیمت کو بھی لازم نبیل کیا جو اس کی تکہ دو چیز تو معلوم ہی نبیل ہے تو ہورت پر تین کے حق کا معاوضہ مین میں کی لازم نبیل کیا جا اس کی اور تین کی حالت میں بیغن میرش میں لازم نبیل کیا جا اس کی اور تین کی حالت میں بیغن میرش میں لازم نبیل کیا جا اس کی اور تین کی حالت میں بیغن میں ہوتی ہے۔ اب مرف ایک می صورت باتی رہ باتی کی کہ مروف بی میں اس کے ہوئی ہورت بی لازم کردی جائے تا کہ شوہر کے نقصان کا از الد ہو سے ساگر ہورت کے باتھ میں بی تو بھی سے میں اس کے ہوئی جو رہ کے تو میں ہوتی ہوئی کے دورا ہم میں اس کے ہوئی جو سے افغا کا میں بی تو کی کہ مرت کے باتھ میں بی تو بھی سے بی تو میں ہوتی ہوئی کی دی ہوتو کو تین درہم کی اور اسکی لازم ہوگی کے دور پر ہے یہ جو بھی کا میا میں بیوا کرنے کے لئے تیں ہوتی ہوجائے کی دیں ہوتا ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین درہم کی اور اسکی لازم ہوگی کی کور پر ہے یہ جو بی کور پر ہوتا ہے ای طرح افغان میں میں اس کے طور پر ہے یہ جو بی کا میڈ استعمال کیا ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین درہم کی اور اسکی کور پر ہے یہ جو بیا ہوجائے گا

ثرح

اگر سے کہا کہ اِس گھر شیں یا اس صندوق میں جو مال یارد ہے ہیں اُن کے بدلے میں ظلع کر اور هیقن اُن میں پکونہ تھا تو یہ بھی
اُس کے شل ہے کہ ہاتھ میں پکھ نہ تھا۔ یو نبی اگر بید کہا کہ اس جار بید یا بھری کے بدیے میں جو ہے اُس کے بدلے میں اور کمتر مدت میں جو مہنے حمل میں نہ جی تو موجہ کے بدلے مطابق واقع ہوگئی اور کمتر مدت ممل میں جن تو وہ بچہ خلع کے بدلے ملے گا۔ کمتر مدت ممل خورت میں چھ مہنے ہے اور بکری میں چلامینے اور دوسرے چھ پایوں میں جی وی چھ مہنے۔ یونی اگر کہا اس دو خت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوشت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوشت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوشت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوشت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوشت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوشت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دوشت میں جو پھل ہیں گرا

یمال مصنف نے مید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر بیوی شوہرسے ہیں ہے میر سے ہاتھ میں جو مال موجود ہے اس کے عوض میں تم محص سے خلع کر لواور پھر شوہراک سے خلع کر لے اور عورت کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود نہ ہوئو وہ عورت اس شخص کو اپنام ہراوا کر سے گائی کی دلیل میر ہے: جب اس نے اپنے جملے میں لفظ مال استعمال کر لیا تو اس کا مطلب ہے ہے: شوہرا پی ملکبت کو صرف اسی وقت زائل کرنے پر تیار ہوگا جب اس کا کوئی عوض موجود ہو۔

اب کیونکہ بیوی کے ہاتھ میں کچھٹیں تھالبذا کی بھی طے شدہ ادا نیگی کولازم قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ہے' کیونکہ اس کی قیمت مجہول ہوجاتی ہے اس طرح بفع کے معاد سے یعنی مہرشل کولازم قرار دینے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے' کیونکہ اس وقت بنع کی دیثیت ال متوم کی بیں ہے کیونکہ یہاں تی ملکت سے چیز نظل مری ہے انبذااب یہ چیز متعین ہوگی:اس جير كى ادائل كولان مقر ارديا جائے جوشو بر في اداكى تى تاكم شو بركو بونے دالے نقصان كودوركيا جاسكے

روان مستف نے بیمسکد بیان کیا ہے: اگر بیوی شوہرے بیہ بی ہے: میرے ہاتھ میں جو دراہم موجود بیل الن کے میں میں تم جمد سے منابع کرلواور تورت کے ہاتھ میں پیکھند ہوئو عورت پر تین درہم کی ادا سیکی لازم ہوگی اس کی دلیل سیار میں تم جمد سے منابع کرلواور تورت کے ہاتھ میں پیکھند ہوئو عورت پر تین درہم کی ادا سیکی لازم ہوگی اس کی دلیل عورت نے اپنے جملے میں لفظ جمع استعال کیا ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے عورت نے اپنے جملے میں جوانظ "من" استعال کیا ہے بیعض کامغموم پیدا کرنے کی بجائے <u>صلے کےطور پر ہوگا</u>ائ کی دلیل میہے:اس کے بغیر کلام میں

#### مغرورغلام كيحوض مين خلع لينح كأحكم

﴿ فَإِنَّ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا آبِقٍ عَلَى آنَهَا بَرِيثَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبُراً وَعَلَيْهَا تَسُلِيهُ عَبُينِهِ إِنْ قَلَوَتُ وَتَسُلِيمٌ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ ﴾ لِانَّهُ عَفْدُ الْمُعَاوَضَةِ فَيَقْتَضِي مَلَامَةَ الْعِوَضِ، وَاشْتِرَاطُ الْبُرَاء َ وَ عَنْسَهُ شَرَطٌ فَاسِلدٌ فَيَبْسُطُ لُ إِلَّا اَنَّ الْخُلُعَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَعَلَى هٰذَا الَّيْكَاحِ

۔ اور اگر عورت کسی ایسے غلام کے عوض خلع کرے جومفر وربواور بیشر طبعی عائد کر دے کہ اس غلام کی میری طرف ہے کوئی منانت نبیس ہے تو دہ مورت بری الذمہ نبیس ہو کی ادر اسے دعی غلام ادا کرنا ہوگا اگروہ اس پر قادر ہوجاتی ہے اور اگر قادر نبیس ہوتی تو اسے اس غلام کی قیمت اوا کرنا ہوگی۔اس کی دلیل میہ ہے: معاویضے کا عقدہ اور بیاس بات کا تقاضا کرتاہے کہ وض کو سامتی کے ساتھ (ادا کیا جائے) اور اس سے بری ہونے کوشرط مغرر کرنا ہدا کیہ فاسد شرط ہے لاندا ہد باطل قرار دی جائے گی البتہ خلع ماطل شرائط کے نتیج می خود باطل نہیں ہوتا اور بی تھم نکاح کا بھی ہے۔

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكعيتين كه جب كى بعائكے ہوئے غلام كے بدلے ميں خلع كيا اور عورت نے بيشرط لگا دى كهين أس كى منامن بين يعني اكريل كميا تو ديدول كى اور ندملاتواس كا تاوان مير اوقت فيس توضلع ميح باورشرط باطل يعني اكرند یہ ملاتو عورت اُس کی قیمت دے اور اگر میشرط نگائی کہ اگر اُس میں کوئی عیب ہوتو میں یُری ہوں تو شرط سیحے ہے۔جانور کم شدہ کے بدلے میں ہوجب بھی یمی تھم ہے۔۔(در مختار ، کتاب طلاق ، باب خلع)



طلاق كے مطالبے اور خلع كي وض عن فرق كا علم

﴿ وَإِذَا قَالَتُ طَلَقَنِى لَلَالًا بِالْفِي فَطَلَقْهَا وَاحِدة فَعَلَيْهَا لُلُكُ الْالْفِ ﴾ لِآنَها لَمّا طَلَبَتُ اللّهُ النّكُلاث بِمالْفِ فَقَدْ طَلَبَتْ كُلُّ وَاحِدة بِنُلُكِ الْآلْفِ، وَهِذَا لِآنَ حَرْفَ الْبَاء يَضْحَبُ الْإَعْوَاصَ وَالْعَلَاقُ بَائِنَ لِوْجُوبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ الْعُمُواصَ وَالطَّلَاقُ بَائِنَ لِوْجُوبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ الْعُمُواصَ وَالْعَلَاقُ بَائِنَ لِوْجُوبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ طَلَقَهَا وَاحِدة فَلَا شَيْء عَلَيْهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ وَيَمُلِكُ الرَّجُعَة . وَقَالَا هِي وَاحِدة بَائِنة بِعُلْثِ الْآلْفِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاء فِي وَاحِدة بَائِنة بِعُلْثِ الْآلْفِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاء فِي وَاحِدة بَائِنة بِعُلْثِ الْأَلْفِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاء فِي اللّهُ لَكُ الرَّجُعَة . وَقَالَا هِي وَاحِدة بَائِنة بِعُلْثِ الطَّعَامَ بِيرَهُم اوْ عَلَى يَدُوهُم سَوّاء . وَلَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

ترجمه

طلاق ہے اس شرط پر کرتم کمریں وافل ہوجاؤ" تو یہاں جی" علی شرط کے لئے استعال ہوا ہے۔اس کی دیل مدے یہ تقیقت اازم كرنے كے لئے استعال ہوتا ہے اوراے استعادے كے طور پرشرط كے لئے استعال كيا جاتا ہے كيونكه شرط اپنی جزائے ساتھ لازم ہو مباتی ہے۔ تو جب پیشر ملاکے لئے استعال ہوگا' تو مشروط چیز شرط کے ابڑا ، پر تعتیم نبیں ہوتی جبکہ " ب "اس کا تکم مختلف مب۔ ببیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: وہ توش کے لئے استعال ہوتا ہے تو جب مال کی ادا نیکی واجب تبیں ہوگی تو بیشو ہر کی طرف منابتدائي طلاق بوكى وراسي رجوع كرفية كاخق حاصل بوكا

شوہر کوطلاق بیجنے میں تقهی تقبر یحات

علامه علاؤالدين حنى عليه الرحمه لكعظ بيل كه جب كى تورت نے كہا برارروپ كے وض بجھے بمن طلاقيں ديدے شوہر نے أى مجلس میں ایک طلاق دی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی نتبائی کامستحق ہے اور مجلس سے اُٹھے کمیا پھر طلاق دی تو بلا معادضہ واقع ہوگی۔ اورا گرعورت کے اس کہنے سے پہلے دوطلاقیں وے چکا تھا اور اب ایک دی تو بورے بزار پائیگا۔ اور اگرعورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تین طلاقیں دے اور ایک دی تو رجعی ہوئی اور اگر اس مبورت میں مجلس میں تین طلاقیں متفرق کر کے دیں تو ہزار پائے گااور تمن جلسول میں دیں تو کہتے ہیں پانگا۔ شو ہرنے عورت ہے کہا ہزار کے عوض یا ہزار رد پے پر تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔ عورت سے کہا ہزار کے عوض یا ہزار روپے پر تخد کو طلاق ہے عورت نے اُس میس میں قبول کر لیا تو ہزار رویے واجب ہو گئے اور طلاق ہوگئے۔ ہاں اگر عورت بیوقوف ہے یا قبول کرنے پر مجبور کی گئی تو بغیر مال طلاق پڑجائے گی اور ا گرمر بھنہ ہے تو تہائی سے بیرقم اواکی جائے گی۔ (درمخار، کماب طلاق)

علامه ابن عابدين شاى حقى عليه الرحمه لكعت بير \_

ائی وو مورتوں سے کہاتم میں ایک کو ہزار روپے کے موض طلاق ہے اور دوسری کوسوائٹر فیوں کے بدلے اور دونوں نے قعول کرای<mark>ا تو دونول مطلقه بوکئیں اور کسی پر پچھوا جب نبیں ہاں اگر شو ہر دونوں سے روپے لینے پر راضی ہونو روپے لازم ہوں گے اور</mark> راضی نه ہونو مفت مگراس صورت میں رجعی ہوگی۔ اوراگر بوں کہا کہا کیا کے ہزاررویے پرطلاق اور دوسری کو پانسورویے پرتو دونوں مطلقة ہوگئیں اور ہراکیک پر پان پانچ سورو ہے لا زم ہیں۔ادراگراس نے مورت غیر مدخولہ کو ہزاررو پے پرطلاق دی اور اُس کامہر تین بزار کا تھا جوسب ابھی شوہر کے ذمہ ہے تو ڈیڑھ ہزار تو یوں ساقط ہو گئے کہ بل دخول طلاق دی ہے باتی رہے ڈیڑھ ہزاران میں ہزار طلاق کے بدلے وضع ہوئے اور پانچ سوروپے شوہرے واپس لے (روحتار، کتاب طلاق)

ضلع سے متعلق ایک ذیلی صورت کا تھم

﴿ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكَ ثَلَاثًا بِٱلْفِ أَوْ بَعَلَى ٱلْفِ فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمُ يَقَعُ شَىءٌ ﴾ رِلانَ الزَّوْجَ مِهَا رَضِيَ بِالْبَيْنُونَةِ إِلَّا لِتُسْلِمَ لَهُ الْالْفِ كُلَّهَا، بِخِلافِ

" جمير

آورا گرشو ہرنے بیکہا: ایک بڑار کے گوش میں یا ایک بڑار پڑاپ آپ وقین طاہ فیں دے دو تو وہ مورت اپ آپ کو ایک طلاق دید کے تو بچھوالی نیس ہوگا۔ اس کی ولیل ہیں ہے: شو ہر کمل علیحہ گی پراس دقت راض شار ہوگا۔ جب پورے ایک بڑامراس کے برخلاف جب محورت ہیں گئے۔ گراس دقت راض شار ہوگا۔ جب پورے ایک بڑامراس کے برخلاف جب محورت ہیں گئے۔ گرار کے گوش تھی طلاق ہیں ور دو تو اس کا تھم مختف ہوگا اس کی ولیل ہیں ہوگا۔ ولیل ہیں ہوگا۔ ولیل ہیں ہوگا۔ اس کے برخلاق ہیں ہوگا۔ ولیل ہیں بدرجہ اولی علیحہ گی پر راضی ہوگا۔ اگر شو ہر نے بیکہا: تمہیں ایک بڑار پرطلاق ہا ور مورت اس یات کو تبول کر لیقو گورت کو طلاق ہو جائے گی اور اس کے اگر شو ہر نے بیکہا: تمہیں ایک بڑار پرطلاق ہا اور کوش تمہیں طلاق ہے ''دوتوں صورتوں میں قبول کر غلام ہوگا' کی فاور مورت میں گئے اور مرد۔ کو الفاظ ''کا مطلب ہیں ہے: اس شرط پر کرتمہاری طرف سے آیک بڑار بچھ طیس گئے اور کوش اس وقت لازم ہوگا جب اسے کے بیالفاظ ''کا مطلب ہیں ہے: اس شرط پر کرتمہاری طرف سے آیک بڑار مجھ طیس گئے اور کوش اس وقت لازم ہوگا جب اسے تول کیا جائے اور جس جن کوشرط کے ساتھ معلق کیا جائے دو شرط کے وجود سے پہلے گئیت تیس ہوتی اور اس صورت میں طلاق بائے ہول کیا جائے اور جس کی کوشرط کے ساتھ معلق کیا جائے دو شرط کے وجود سے پہلے گئیت تیس ہوتی اور اس صورت میں طلاق بائے ہوگی جس کی دلیل ہم پہلے بیان کر بھی ہیں۔

ثرح

ی خانام الدین خفی علیے الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب کی مورت نے کہا ہڑا ررو ہے پریا ہڑا رکے بدلے میں مجھے ایک طلاق ہ شوہر نے کہا تجھ پر تمن طلاقیں اور بدلے کو ذکر نہ کیا تو بلا معاوضہ تین ہوگئیں ۔ اورا گرشو ہر نے ہڑا رکے بدلے میں تمن دیں تو عورت کے تبول کرنے پر موقوف ہمیقی ل نہ کیا تو بچھ ہیں اور قبول کیا تو تمن طلاقیں ہڑا رکے بدلے میں ہوگیں ۔ عورت ہے کہا تجھ پر تمن طلاقیں ہیں جب تو مجھے ہڑا ررو ہے دے تو فقط اس کہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ جب عورت ہڑا ررو ہے دے گی تعنی شوہر کے سامنے لاکر رکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہوگی اگر چہشو ہر لینے سے انکار کرے اور شوہر رو ہے لینے پر مجبور تبیس کیا جائے گا۔ دونوں راه جل رہے ہیں اور خلع کیا اگر ہرا کی۔ کا کلام دوسرے کے کلام ہے متعل ہے تو خلع سمجے ہے در نہیں اور اِس مورت مل طلاق کر راد من رہے ہیں دور سے بین مریز بیت میں نے ہزار کے بدلے تین طلاقوں کو کہا تھا اور تو نے ایک دی اور شو ہر کہتا ہے تو نے ایک دی اور شو ہر کہتا ہے تو نے ایک دی اور شو ہر کہتا ہے تو نے ایک دی اور شو ہر کہتا ہے تو نے ایک دی اور ا تواكر شوہر كواد تيش كرے تواجما بدرنہ فورت كا قول معترب- (عالم كيرى، كماب طلاق)

وہر واوجی رہے ور پید ہے۔ رہے۔ اور میں کے جب شوہر کہتا ہے میں نے ہزاورد پے پر تجیے طلاق دی تونے قبول نرکیا میں علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے بین کہ جب شوہر کہتا ہے میں نے ہزاورد پے پر تجیے طلاق دی تونے قبول نرکیا م علامه علاد الدين ما سيد و سيد المستوري المعتبر المواكر شوبر كبتا المين في براردوب برتير المعتبر الموالي المين المين المعتبر الموالي المين المعتبر الموالي المين المعتبر المعت نے تبول ندی مورت کہتی ہے میں نے تبول کی تھی تو مورت کا قول معترہے۔ (درمخار، کماب طلاق)

اوراگر و و مورت کمتی ہے۔ میں نے سور و بے میں طلاق دینے کوکہا تھا شو ہر کہتا ہے تیں بلکہ ہزار کے بدیا تو مورت کا قول سے اور دروہ ورت میں ہے۔ سے سے اور دروہ ورت میں ہے۔ اور دروہ ورت کی اگر عورت کہتی ہے بغیر کسی بدیارے طلع ہوااور شوہر کہتا ہے۔ اور دونوں نے کواہ ویش کے اور دونوں نے کواہ ویشو ہر کہتا ہے۔ ہے۔ اور اگر ہورت کے بدیے میں تو عورت کا قول معتبر ہے اور کواہ شو ہر کے مقبول ہیں۔ اور اگر عورت کہتی ہے میں نے ہزار کے یر کے بیس تین طلاق کوکہا تھا تونے ایک وی شوہر کہتا ہے جس نے تین دیں اگر اُسی مجلس کی بات ہے تو شوہر کا قول معتمر ہے اور دو مجلس نه ہوتو عورت کا اور عورت پر ہزار کی تہائی واجب گرعدت پوری نیس ہوئی ہے تو تمن طلاقیں ہوگئیں۔

(عالم كيرى، كتاب طلاق)

### شوہر کا بیوی کوایک ہزار کے بدلے میں طلاق دینے کابیان

﴿ وَلَوْ قَدَالَ لِامْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ ٱلْفَ فَقَيِلَتُ ، وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱنْتَ حُرَّ وَعَلَيْك ٱلْفَ فَقَبِلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَطَلُقَتُ الْمَوْآةُ، وَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ ﴾ و كذا إذا لَمْ يَقْبَلا ﴿ وَقَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآلُفُ إِذَا قَبِلَ ﴾ وَإِذَا لَهُ يَقْبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَهُ مَا أَنَّ هَلَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعُمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ، فَإِنَّ قُولُهُمُ اجْمِلُ هَٰذَا الْمَتَاعَ وَلَك دِرْهُمْ بِمُنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ بِلِرْهُم ، وَلَهُ آنَهُ جُمُلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبُلَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذُ الْأَصُلُ فِيهَا الِاسْتِيقَلَالُ وَلَا دَلَالَةَ، لِآنَ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ يَنْفَكَّانِ عَنْ الْمَالِ، بِيحِلَافِ الْبَيْع وَالْإِجَارَةِ لِلَاَّتُهُمَا لَا يُوجَدَان دُوْنَهُ.

اورا گرکوئی مخص اپن بیوی سے بید کیے جمہیں طلاق ہے اورتم پر ایک ہزار کی ادائیگ لازم ہوگی اور عورت قبول کرے یا وہ مخص اہے غلام سے بید کیے جتم آ زاد مواورتم برایک بزار کی ادائیگی لازم ہوگی اور غلام اس بات کو تبول کرے تو وہ آ زاد موجائے گا اور عورت کوطلاق ہوجائے گی کیمن اعام ابیعنیقہ کے نز دیک ان دونوں پر کوئی ادائی لازم نیس ہوگی ادراس طرح اگروہ دونوں اے تبول بین کرتے (او بی عم ہے) ما این برا ماتے ہیں: جب وہ آبول کر لیں تو دونوں میں ہے برایک بزار کی اوائنگ ازم ہوکی اورا کروہ تبول نیس کرتے تو شرطاق واقع ہوگی اور تدوہ غام آ زاد ہوگا۔ ما جین کی دلی بیے نیسی ام معاوض کے لئے

استعال ہوتا ہے جین تو ایس بھر بی ان اٹھا تو ہوں اور تدوہ غام اور تا ہوگا تو بیائی فرت ہے: یہا کہ در ہم کے ہوئی میں ہے۔

امام ابو منبغہ کی دلیل ہے ہے بیر جمل کم لی ہے اس لئے بیا ہے اٹیل کے ماتھ کی والمات کی دلیل ہے ہی مربوط ہوگا کو تک

امام ابو منبغہ کی دلیل ہے ہیں بیر جمل کم لی ہے اس لئے بیا ہے اٹیل کے ماتھ کی والمات کی دلیل ہے ہی مربوط ہوگا کو تک

اس میں امل کے اعتبار سے استعمال کا مقبوم پیا جاتا ہے اور بیال کوئی دلالت نہیں پائی جاری کوئی دلاات اور خام آزاد ہوتا کوئی سے بینے بھی ہوسکتے ہیں۔ خرید وفرو وخت اورا جار وکا تھی ہے کہ بحد بید دفول خال کے بغیر نبی پائے جاسکتے۔

سے بغیر بھی ہوسکتے ہیں۔ خرید وفرو وخت اورا جار وکا تھم اس سے تحقی ہے کہ بحد بید دفول خال کے بغیر نبی پائے جاسکتے۔

سے بغیر بھی ہوسکتے ہیں۔ خرید وفرو وخت اورا جار وکا تھم اس سے تحقی ہے کہ بحد بدونوں خال کے بغیر نبی پائے جاسے۔

بیخ ظام الدین شکی علیہ الرص لکھتے ہیں۔ کہ تورت نے کی کو بڑار دوپ پر ضلع کے لیے وکیل بنایا تو اگر وکیل نے بدل خلع
مطلق رکھا مثلاً یہ کہا کہ بڑار روپ پر ضلع کریائی بڑار پر یاوکیل نے اپنی طرف اضافت کی مثلاً یہ کہا کہ میرے بال سے بڑار روپ
پر یا کہا بڑار روپ پر اور چس بڑار روپ کا ضائی بھوں تو دوتوں صور توں شن دکیل کے قبول کرنے سے ضلع ہو جائے تا تھرا گر روپ
مطلق ہیں جب تو شو ہڑ قورت سے لے گا ورنہ وکیل سے بدل ضلع کا مطالبہ کر بھا تورت سے نبیں پھر دکس تورت سے لے اور انہ رکھا کورت سے نبیں پھر دکس تورت سے لے اور انہ رکھا کہ در کیا تا ہوں کہا ہوں گئی کے اسباب کے بدلے ضلع کیا اور اسباب ہلاک ہو گئے تو کہل اُن کی قیت ضائی دے۔ (عالم میری ، کہاب طلاق )

مورت سے کہا تھی نے تیرے ہاتھ تھی بڑار کو طلاق بھی اس کو تین بار کہا آخر تھی تجدت نے کہا تھی نے ترید کی خوہر یہ کہا ہے کہ میں نے تکرار کے اداوہ سے تھی بار کہا تھا تو تھنا ماک کا قول معترض اور تین طلاقیں واقع ہو گئیں اور تورت کو مرف تین ہڑا۔ دینے ہو تکے تو ہڑار تھی کہ مہلی طلاق تین ہڑاد کے وہم ہوئی اور اب دومری اور تیسری پر مال واجب نہیں ہوسکی اور بہتے ہوئے۔ بیں ، لہذا ہائن کو لاحق ہوگی۔

مال کے بدلے میں طلاق دی اور گورت منے تبول کرلیاتو مال واجب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگی۔(عالم کیری : آب للاق)

#### خلع میں اختیار کی شرط عائد کرنا

﴿ وَلُو قَالَ أَنْ طَالِقٌ عَلَى آلْفِ عَلَى آلَفِ عَلَى الْحَيَارِ أَوْ عَلَى آمَّكَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ آيَامٍ فَقَيلَتُ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْآةِ، فَإِنْ رَدَّتُ الْخِيَارَ فِي التَّلاثِ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ تَوْدَ طَلُقَتْ وَلَزِمَهَا الْالْفُ ﴾ وهندا عِنْدَ آبِي حَيْفَة ﴿ وَقَالا : الْخِيَارُ بَاطِلٌ بَطُلُ ، وَإِنْ لَمْ تَوْدَ طَلُقَتْ وَلَزِمَهَا الْالْفُ ﴾ وهندا عِنْدَ آبِي حَيْفَة ﴿ وَقَالا : الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَالطَّلاقُ وَاقِعٌ وَعَلَيْهَا الْقَدُ يَوْهَمٍ ﴾ لِلاَنَّ الْخِيارَ لِلْفَسْحَ بَعْدَ الاِنْعِقَادِ لَا فِي الْدَائِقَ فِي جَانِهِ يَمِينَ لِللْمُعْقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْفَسْحَ مِنْ الْخَاتِيْنِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْفَسْحَ مِنْ الْالْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْفَسْحَ مِنْ الْعَاتِيْنِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْفَسْحَ مِنْ الْمَاتِيْنِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْفَسْحَ مِنْ الْمُاتِيْنِ لِانْعَقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْفَسْحَ مِنْ الْمَاتِيْنِ لِانْعَقَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْقَسْمَ مِنْ الْمُعْتِيْنِ إِلَانُولَالِ الْمُعْتَادِ ، وَالتَّصَوُفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْفَلْمَ مِنْ الْمُعَاتِيْنِ لِانْعِقَادِ ، وَالتَّصَوْفَانِ لَا يَحْتَمِلانِ الْقَانِ عَالِيهِ يَعِينَ

وَمِنْ جَانِبِهَا شَرْطُهَا . وَلَابِئ حَنِيْفَةَ آنَّ الْمُحُلُعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْ لِلَةِ الْبَيْعِ حَتَى يَصِحَّ رُجُوعُهَا ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ فَيَصِحُّ الشَّتِوَاطُّ الْخِيَارِ فِلْهِ ، أَمَّا فِي جَانِبِهِ رُجُوعُهُ وَيَتَوقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ، وَلَا خِيَارَ فِي الْآلِمَانِ، يَسِعَتُ رُجُوعُهُ وَيَتَوقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ، وَلَا خِيَارَ فِي الْآلِمَانِ، وَجَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ . وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْعَنَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ .

2.7

شرح ماد می

علامہ محمد آفندی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص کی عورت نے کہا ہزار روپے کوخ بھے تمن طلاقی دیدے ثوبر سے اس مجلس میں ایک طلاق دی تو بلامعاوضہ واقع بدائی کا سختی ہا اور مجلس میں ایک طلاق دی تو بلامعاوضہ واقع ہوئی اور ہزار کی تہائی کا سختی ہا اور گرطات دی تو بلامعاوضہ واقع ہوئی ۔ اور اگر عورت نے کہاتھا کہ اور اگر عورت نے کہاتھا کہ ہزار دو ہے برآر پائیگا۔ اور اگر عورت نے کہاتھا کہ ہزار دو ہے برتمن طلاقیں دے اور ایک دی تو رجعی ہوئی اور اگر اس صورت میں مجلس میں تین طلاقیں متفرق کرے ویں تو ہزار پائے گا اور تین مجلس میں تین طلاقیں متفرق کرے ویں تو ہزار پائے گا اور تین مجلس میں تین طلاقیں دی تو برق ہزار پائے گا اور تین مجلس میں تین طلاقیں متفرق کرے ویں تو ہزار پائے گا اور تین مجلس میں این کے تین پائےگا۔ (ردی در کرار مالات)

خلع قبول كرف مس اختلاف كابيان

﴿ وَمِنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ طَلَّقْتُكَ آمُسِ عَلَى آلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْيَلِى فَقَالَتْ قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ



الزَّوْجِ، وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْت مِنْكَ هَذَا الْعَبُدَ بِالْفِ دِرْهَمِ آمَّسِ فَلَمْ تَقْبَلُ فَقَالَ : قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَوِى ﴾ وَوَجْهُ الْفَرْقِ آنَّ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِفْرَارُ بِهِ يَكُونُ إِفْرَارًا بِالشَّرْطِ لِصِحَتِهِ بِدُونِهِ، أَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُ إِلَّا بِالْقَبُولِ وَالْإِفُرَارُ بِهِ إِفْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

2.7

آور جو تھی اپن ہے وی سے یہ بیٹ نے گرشتہ کل ایک بزارور ہم کے وض میں طلاق دیدی تھی گئی تم نے قبول نہیں کی تھی اور
عورت یہ کہا نیٹل نے قبول کر لی تھی تو شو ہر کا قول معتبر ہوگا کی جو شق کی دوسر نے تنفی سے یہ بھی نے بیل مکل ایک بڑارور ہم کے وض سے یہ کہا تھا اور تہ ہے بیل مکل ایک بڑارور ہم کے وض میں فروخت کیا تھا اور تم نے قبول نیس کیا تھا اور وہ بھی کہا ہوا ہے بارے میں اقر ادر کرنا شرط کے کا قول معتبر ہوگا فرق کی وکیل یہ ہے نال کے وض طلاق مرد کی طرف سے بھین ہے تبذا اس کے بارے میں اقر ادر کرنا شرط کے بارے میں اقر ادر کرنا تھی ہوگا ہو کہ بارے میں اقر ادر کرنا تاری کے بارے میں اقر ادر کرنا ہوگا ہو کہ بارے میں اقر ادر کرنا ہے جو مرف ای کے بمراہ کمل ہو کے در سے تھی اقر ادر کرنا ہے جو مرف ای کے بمراہ کمل ہو کے در سے تھی کو دفت کھی وکا فرد سے دیوس کی طرف سے دیوس کرنا شار ہوگا۔

#### ظع لينے والى عورت كى عدت كابيان

تعرت این عمال دفتر می الشرختما سے دوایت ہے کہ نی کریم کے ذیائے میں ٹابت بن قیس کی بیوی نے اپیٹ شوہر سے ظلع ایا
تو نی سلی اللہ علیہ والد الم نے انہیں ایک جیش عدت گزار نے کا تکم قربا ایسے حدیث شریب ہے شلع لینے والی عورت کی عدت کے
بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی مطلقہ کی طرح ہے توری ، المی کوفہ ، کا بجی قول ہے بعض المی عظم کے
بزویک شلع لینے والی عورت کی عدت ایک جیش ہے اسحاق قرباتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پڑل کر نے تو بجی قو ی مسلک ہے۔
بزویک شلع لینے والی عورت کی عدت ایک جیش ہے اسحاق قرباتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پڑل کر نے تو بجی قوی مسلک ہے۔
(جا مع تر فیدی: جلد اول: حدیث تمبر 1196)

#### قبول خلع مين قول شو مركااعتبار

یہاں مضف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی ہوی ہے بید کہتا ہے: ایک ہزار کے یوض میں بیش نے تہمیں کل طلاق دیدی تھی لیکن تم نے اسے تبول نہیں کیا تھا جبکہ بیوی ہیکتی ہے: میں نے قبول کرلیا تھا تو اس صورت میں شوہر کا بیان معتبر ہوگا اور بیوی کا بیان معتبر تہیں ہوگا۔

پھر مصنف نے دوہرامسکلہ یہ بیان کیا ہے: اگر کو کی شخص دوہرے سے پہر کہتا ہے: میں نے پیغلام ایک ہزار درہم کے عوض میں گزشتہ کل تمہیں فروخت کر دیا تھا اور تم نے قبول نہیں کیا تھا جب کہ دوہراشخص پیر کہتا ہے: میں نے قبول کر لیا تھا تو

ر مستنظم الما الما قول معتبر الوكار معنف نياس كي ومناحت كرتي الويد أبيه بات الأن كي بها مسئل عمل مال ے وض میں طلاق کی دیثیت شو ہر کی مانب میں ہمین کی ہے البذااس کا اقرار کر لینے کے بعداس کی شرط کا اقرار اور مامروں نیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے بغیر بھی جوتا ہے جیکہ جہاں تک سودے کا تعلق ہے کیونکہ وہ تیول کے بغیر جب مکمل ع نیں ہوتا اس کے اس کا عم مختف ہوگا تو اس کے بارے می اقر ارکرنے کا مطلب یمی ہوگا اس چیز کا اقر ارکیا جارہا ہے جو سودے کے عمل ہونے کیلئے متروری ہے لبذا بہاں قروفت کرنے والے کا خریدادے تبول کرنے سے انکار کرنا ای طرح ہوگا بھے دو سود سے سے رجوع کرنا جا در ہاہے۔

#### مبارات كاخلع كى طرح بونے كابيان

هَالَ ﴿ وَالْسَهُ اللَّهُ كَالُهُ مُلْعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْ الزَّوْجَيُنِ عَلَى الْاَخَرِ مِسَمَّا يَشَعَلَقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَسْقُطُ فِيهِمَا إِلَّا مَا مَسَمَّيَهَاهُ، وَابُو يُوسُغَ مَعَهُ فِي الْخُلْعِ وَمَعَ آبِي حَنِيْفَةَ فِي الْمُبَادَاةِ رِلْسُحَمَّدِ أنَّ هٰلِذِهِ مُعَاوَضَةً وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ يُعْتَبُرُ الْمَشُرُوطُ لَا غَيْرُهُ.

وَلَابِسَى يُوسُفَ أَنَّ الْمُبَارَاةَ مُفَاعَلَةً مِنْ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَآنَهُ مُطْلَقٌ قَيَّذُنَاهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ لِلدَلَالَةِ الْغَرَضِ أَمَّا الْخُلُعُ فَمُقْتَضَاهُ الِانْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ السِّكَاحِ وَلَا صَسرُورَةَ اِلَى الْقِطَاعِ الْآخْكَامِ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ اَنَّ الْخُلْعَ يُنَبِّءُ عَنْ الْفَصْلِ وَمِنْهُ خَلَعَ النَّعُلَ وَخَلَعَ الْعَمَلَ وَهُوَ مُطْلَقٌ كَالْمُبَارَاةِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النِّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ وَحُقُوقِهِ .

فرمایا: با جی طور پرایک دوسرے کو بری قرار دینا بھی ظلع کی ما تقہے چونکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے فق کوسا قطاکر دیے بیں ووئن جس کے ساتھ نکاح متعلق ہوتا ہے۔ بیٹھم امام ایو حقیقہ کے نزد یک ہے۔ امام تھ علیہ الرحمیہ فرماتے ہیں: ان دونوں من نکاح کا ہرجی زائل نہیں ہوتا بلکہ وہی حقوق زائل ہوں گے جنہیں ان دونوں نے متعین کیا ہو۔امام ابو پوسف کی خلع کے بارے میں دلیل امام محمد علید الرحمد کی دلیل کے مطابق ہاور مبارات کے بارے میں امام ابوحتیف کی دلیل کے مطابق ہے۔

ا مام محمد عليه الرحمه كى دليل بيه بيه معاوضه ب اورمعاوضات بين مرف مشروط كا اعتباركيا جاتا ب اس كے علاوه كى چيز كا تبیں کیا جاتا۔امام ابو یوسف بیفر ماتے ہیں: لفظ مبارات لفظ برأت سے ماخوذ ہے توبید دنوں طرف سے بری ہونے كا تقاضا كرتا

(6ra) ہے اور پولفنا چانکہ مطلق ہے تو ہم نے اے اکام کے حقوق کے ساتھ مقید کر دیا ہے کیونکہ فرض اس پر والات کرتی ہے۔ لیکن جہال ك مناع كاتعلق بي تواس كا تكامنا بالكل عليم كى بهاوريداكان نوشنة كه يتيم بن عاصل دوتى بيناس لئرا دكام منقطع كرني ی منرورت نیس ہوگی۔ امام ابو منیفد کی ولیل بیہ ہے؛ خلع کا تعلق علیم می کے ساتھ ہے۔ ای ستد نفظ خلع العل اور خلع اسمل (اس نے جوتا اتارایا کام سے علیحد کی افتیار کی ماخوذ ہے تو میمبارات کی طرح مطلق لفظ ہے تبذا نکاح کے احکام اور اس کے حقوق میں ان دونوں پرمطلق طور پرمل کیا جائے گا۔

علامداین جام حقی علیہ الرحمد لکھتے میں کرمن ناکے ہمزہ کوئے کے ماتھ پڑھیں مے کیونکدید باب مفاعلہ سے ہے اوراس کا معنی رائت ہے۔ (مینی شوہراور بیوی کا ایک دوسرے سے بری ہونا مباراة کبلاتا ہے) جبکہ اس میں ہمزے کو رک رناسلی ہے جس طرح مغرب مل ہے۔ ( من القدیر، ج می ۸۰ بیروت)

لفظ الكب موت كابيان

يبال مصنف نے بيمسكلد بيان كيا ہے: مبادات كا حكم خلع كى طرح ہے اور مبادات بس يعنى ميان بوى ايك دوسرے کو بری الذمه قرار دیدی توید دونول ایک دوسرے کے تی کوساقط کردیتے ہیں مینی وہ تی جوان کا ہواور جو دوسرے کے ذےلازم مواوروہ تمام حقوق جن كالعلق نكاح سے انبيل ساقط كرتے ہيں يتكم امام ابوحنيف كزديك ہے۔ امام محد عليد الرحمه كى وليل اس بارك من مختلف بوه بيفر مات بن مبارات كي زريع صرف وي حقوق ساقط ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بری الذمہ قرار دسیتے ہوئے کیا ہوسطع کے بارے میں امام ابوبوسف كى دليل امام محد عليد الرحمد كے ساتھ ہے اور ميارات كے بارے ميں ان كى وليل امام ابوح فيف كے ساتھ ہے۔ ا بام محد عليد الرحمه في المبيع مؤقف كى تائد ين بيرد ليل يبيش كى بيد خلع اورمبادات عن معاويف كالين وين بوتاني اوربيد دونول عقدمعا دخسركي حيثيت وكحقة بين اورعقدمعا دخه جن مشر وط كااعتبار كياجا تاب يؤنداان دونول بين ليخي خلع اور مبارات میں صرف وی چیزیں ساقط شار ہول گی جنہیں میاں بوی نے وکر کیا ہوگا۔امام ابو یوسف اینے مؤقف کی تائید میں یہ بات بیان کرتے ہیں بخلع اور مبارات کے درمیان فرق ہاس کی دلیل بیہ ہے: لفظ مبارات لفظ براُت سے ماخوذ ے اور بیر مفاعلہ کے وزن پر ہے جواس بات کا تقاضا کرتاہے کہ بیدونوں فریقین کی طرف یائی جانی جا ہے کھر کیونکہ بیلفظ مطلق ہے جبکہ ہم نے اسے نکاح کے حقوق کے ساتھ پابٹد کر دیاہے کیونکہ غرض وغایت اس بات پر دلالت کر دہی ہے کہ يهال اس سے مراد بهي جوسکتا ہے اس کے برعلس دوسري طرف لفظ خاتفا ضابيہ ہے: انخلاع ہوجائے يعني نكاح مكمل طور پر منقطع ہوجائے او نکاح ختم ہونے میں بیمغیوم حاصل ہوجائے گا تو احکام کے انقطاع کے بارے میں اس کی ضرورت

نیں ہوگی۔

امام ابوصنید اپ مؤقف کی تائید میں بیددلیل پیش کرتے ہیں خلع کا مطلب علیحدہ ہوتا اور جدا ہوتا ہے ہیں خلع المعلل کا مطلب جو تے کو کمل طور پر اٹار دیتا ہے ای طرح ضلع العمل کا مطلب کام سے محمل طور پر الگ ہوجاتا ہے اس الے بعد الفظ معلی علیحہ کی کے مغیوم میں استعمال ہوتا ہے اور لفظ مبادات کا مطلب بھی محمل علیحہ کی ہے تو جس طرح لفظ مبادات کا مطلب بھی محمل علیحہ کی ہے تو جس طرح لفظ مبادات مطلق ہوتا ہے اور لفظ مبادات اور خلع دونوں کے ذریعے مطلق طور پر نکاح ہے متعلق تمام حقوق مبادات مطلق ہوجا ئیں مے خواہ میاں بیوی ان کا ذکر کریں یا ان کا ذکر نہریں۔

#### تابالغ بی کی طرف سے خلع کرنے کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَعَ البُنَدَةُ وَهِى صَغِيْرةً بِمَالِهَا لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا ﴾ إِلاّنَهُ لَا نَظُرَ لَهَا فِيهِ إِذَا البِّضْعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ عَيْرُ مُتَقَوِّمٍ، وَالْبَدَلُ مُتَقَوِّمٌ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لَانَّ الْبِضْعَ مُتَقَوِّمٌ عِنْ النُّلُثِ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ اللَّهُ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ النُّلُثِ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقَ فِي جَمِيْعِ الْمَعَالِ، وَإِذَا لَمْ يَحُرُ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقَ فِي جَمِيْعِ الْمَعَالِ ، وَإِذَا لَمْ يَحْرُ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقَ فِي جَمِيْعِ الْمَعَلِيقِ بِسَائِقِ وَاللَّهُ لَا يَقَعْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْرِ بِسَائِقِ بِسَائِقِ وَاللَّهُ لَا يَقَعْرُ اللَّهُ عَلَى الْاَحْدِيقِ بِسَائِو السَّعُلِيقِ بِسَائِقِ السَّعُ لِيَةِ وَاللَّهُ مَا لَعَلَى الْعَبْرُ اللَّهُ عَلَى الْاَحْدِيقِ عِلَى اللَّهُ صَاعِنْ فَالْعُلُمُ وَاقَعْ وَالْالْفُ عَلَى الْآبِ فِي عَلَى الْاحْدِيقِ فَعَلَى الْاَحْدِيقِ فَعَلَى الْاَحْدِيقِ عَلَى الْاحْدِعِ عَلَى الْاَحْدِيقِ فَعَلَى الْاحْدِيقِ الْمَالِيقِ اللْمُعَلِيقِ اللْعُلِيقِ السَائِو السَّعُلِيقِ اللَّهُ الْعُلِيقُ الْمُعْرِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ اللْعُلِيقُ الْمُعَلِيقِ اللْعُلِيقِ اللْعَلَى الْمُعَلِيقُ عَلَى الْعُمْ الْعُلِى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

وَلَا يَسْفُطُ مَهُ وَهَا لِآنَهُ لَمْ يَدُخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْآبِ ﴿ وَإِنْ شَرَطَ الْآلُفَ عَلَيْهَا تَوقَّقَ الطَّلَاقُ ﴾ لِوُجُودِ الشَّرُطِ ﴿ وَلَا يَسْفُطُ الْمَالُ ﴾ لِآنَهَ لَيْسَتُ مِنْ اَهْلِ الْفَرَّامَةِ قَانْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا يَجِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَهَا لَيَسَتُ مِنْ اَهْلِ الْغَرَامَةِ قَانْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا يَجِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَهَا لَيَسَتُ مِنْ اَهْلِ الْغَرَامَةِ قَانْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا لَعَمَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَفِى الْقِيَسَاسِ يَـلْزَمُهُ الْالْفُ، وَاصَلُهُ فِى الْكَبِيْرَةِ إِذَا اخْتَلَعَتْ قَبُلَ الدُّخُولِ عَلَى الْفِ وَمَهُـرُهَـا اَلْفٌ فَـفِـى الْقِيَاسِ عَلَيْهَا خَمْسُمِاتَةٍ زَائِدَةٍ، وَفِى الِاسْتِحْسَانِ لَا شَىء عَلَيْهَا (طيوسنات رسنويد (طيرية م) الأند براد به عَادَةً حاصِلُ مَا يَلُزُمُ لَهَا .

اور جب کوئی فونس اپلی نامالغ بینی کاخلع اس بگل نے مال نے بوش عمل مامل کر ہے (تیا پیدورست ہوگا)لیکن اس مال کی الاستكلى اس ما بالغ بچى پر واد بستين بيوكى كيونكه اس مورت عن اس ما الغ بچى سے شفقت تابت جين بورې اس كى دليل سي ہے مورت اکان میں ندہونے کی صورت میں اس سے جی ترج التی نیس رہتا انجید معاوضہ باقیت ہوتا ہے جبکہ نکاح کاظم اس کے برخلاف ہے اس کی ولیل رہے ہے: وخول کے وقت بنت فیرتی ہو جاتی ہے۔ یکی دلیل ہے: ایک تمانی مال میں ہے بیار منعس کا خلع کرنا معتبر ہوگا اور پورے مال میں سے مهرش میں بیار کا نکاح کرنا درست ہوگا اور جب بیرجائز نیس ہوگا۔ تو مہر سا قانبیں ہوگا اور مرد مورت کے مال کا مستحق نبیس ہوگا۔ بھراکی روایت کے مطابق طان واقع ہوجائے گی اور ایک روایت کے مطابق واقع نبیس ہوگ ۔ جہلی دیش زیادہ درست ہے اس کی ولیل ہیہے: اے ایک شرط کے ساتھ معلق کرنا ہے جھے تبول کیا جائے تبذاد گیرشرا اکظ کی طرح میں معتبر ہوگی ۔اگر شو ہرنے ایک ہزار کے وض میں مورت کے ساتھ خلع کیا اس شرط پر کیداس کڑی کا باپ ضامن ہوگا تو خلع واقع ہوجائے گا'اورایک ہزار کی ادائیگ اڑی کے باپ پر واجب ہوجائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے:خلع کا بدل مقرر کرنا اجنبی مخض پر در ست ہے تو باپ پر بدرجہ اولی درست ہو گا اور عورت کا مہر سا قطانیس ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: یہ باپ کی ولایت کے تحت واظل نیس ہوتا۔ لیکن شوہرنے اگر ایک ہزار کی اوا میگی مورت کے ذہبے ہونے کی شرط رکھی تو عورت کے قبول کرنے پر بدیات موقوف ہوگی اگروہ تبول کرنے کی اہل ہوا کروہ تبول کرلتی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی کیونکہ شرط پائی جاری ہے اور مال واجب نہیں ہوگا۔اس کی دلیل میہ ہے: وہ تاوان ادا کرنے کی اہل نہیں ہے۔اگر اس کی طرف سے باب اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس بارے ض دوروایات بین\_

ای طرح مردبے (نابائغ) اڑی کے ساتھ میرے وض طلع کرلیا اور باب میر کا ضامن نه بنا تو بید عورت کے قیول کرنے پر موقوف ہوگا۔اگرووقیول کرلتی ہے تواسے طلاق ہو جائے گی اور میر ساقط بیس ہوگا۔اگراس کی طرف سے اس کا باپ قیول کرے تو اس بارے میں دور دایات ہیں۔اگر باپ میر کا ضامن ہو جاتا ہے جوایک ہزار در ہم ہے تو عورت کوطلاق ہو جائے گی' کیونکہ اے قیول کرنے کا وجود پایا جارہا ہے اور وہی شرط ہے اور استحسان کے بیش نظر اس کے باپ پر یانجے سوور ہم کی اوا کی لازم ہوگی۔ قیاس كا تقاضايہ ہے: اس پرايك ہزار درہم كى اوائيكى لازم ہو۔اس كى اصل بالغ اڑكى كے مسئلے ميں ہے: جب وہ خلع ، وخول سے پہلے حاصل کر لیتی ہے اور ایک ہزار کے عوض میں کرتی ہے تو میر بھی ایک ہزار ہوئتو اس پر قیاس کی صورت رہے: یانچ سودر ہم ادا نگگ لازم ہو جبکہ استخسان کا تقاضا ہیہ ہے: اس پرکوئی بھی ادائیگی لازم نہ ہو کیونکہ مراداس چیز کاحصول ہوتا ہے جو تورت کے لیے مرد کے ذے واجب ہے۔

#### تابالغه بمجهدار نے جب خودخلع کروایا تو منعقد ہوجائے گا

رجھدوارے بیب ورس میں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حقی علیہ الرسمہ لکھتے ہیں کہ تا بالغہ نے اپناخلع خود کرایا ادر مجھوالی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی مکر ہال واجب نه ہوگا اور اگر مال کے بدلے طلاق ولوائی تو طلاق رجعی ہوگی۔

منة دوه اورا مره السه بسسب سي سي منطع كرايا اكرائر كى بالفه بهادرياب بدل خلع كا منامن موار توخلع مي سهاورا كرم جب باب منظر كى كا أس كي شوير سي خلع كرايا اكرائر كى بالفه بهادرياب بدل خلع كا منامن موار توخلع مي سهاورا كرم ر جب باب سے روں ور سے میں ہے۔ اور اگر بغیر اذن ہوا اور خیر کنچنے پر جائز کردیا جب بھی ہوگیا اور اگر جائز نہ کیا نہ باب ن ہوروروں سے در اور مرکی منانت کی ہے تو ہوگیا۔ پھر جب اڑکی کوٹیر پنجی اس نے جائز کردیا تو شو ہر مرسے بری ہے اور ے ہر ان سے میں اور شوہرائی کے باپ سے اور اگر نابالغاری کا اُس لڑی کے مال پر خلع کرایا تو سے میں ہے۔ جائز نہ کیا تو تو در سے نم کے اور شوہرائی کے باپ سے اور اگر نابالغاری کا اُس لڑی کے مال پر خلع کرایا تو سمجے م ملاق ہو جائے گی مرندو تمر ساقط ہوگا نے ال کی پر مال واجب ہوگا اور اگر برارروپ پرتا بالند کا خلع ہوا اور باب نے متمانت کی تو ہو کیا اورروب باب کودینے ہوں کے اور اگر باپ نے بیشر ماکی کہ بدل ضلع لڑی دی تو اگر لڑی مجدواتی ہے بیجمتی ہے کو منع نکاح سے ميداكرديتان عن المركز في يرمونوف بي تعول كرا في وطلاق دا تع بوجائ كي محر مال داجب شهو كا دراكرنا بالفيك مان في ا ہے مال سے خلع کرایا یا ضامن ہو کی تو خلع ہو جائے اوراڑ کی کے مال ہے کرایا تو طلاق نہ ہوگی۔ یونمی اگر اجنمی نے خلع کرایا تو بمی عمم بر روق ار، كاب طلاق، باب علع)

بهال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کی مخص کی بیٹی کمسن ہوئین ٹایانغ ہواوروہ مخص اس اڑی کے مال کے وض میں اس کے شوہر سے خلع حاصل کر لے تو میددرست بیس ہوگا کیونکہ اس میں اس بی کے لئے شفقت کی صورت نہیں پائی جا ر بی اس کی ولیل میہ ہے: جب بضع خروج کی حالت میں ہولیجنی ملکیت سے نکل رہی ہو تو اس وقت وہ مال متوم نہیں ہوتی جبكداس كابدل يعى ظع عن اداكى جائد والى رقم بالمتعوم بـ

· اس کے برخلاف نکاح کے مسئلے بیں ایسا کرنا درست ہوتا ہے کیکن اس کے لئے پیر بات شرط ہے کہ وہ میرش کے عوض میں ہواس کی دلیل میہ ہے: جب ملکیت میں داخل ہور بی ہواس وقت بضع کی حیثیت مال متوم کی ہوتی ہے۔

خلع میں شوہر کی رضامندی کابیان

خلع درامل بوی کی جانب سے مال کی پیشکش یا اپنے مالی تن کی دستیر داری کے ساتھ مطالبہ پر شو ہر کا طلاق دیتا ہے، خلع میں شو ہراور بوی دونوں کی رضامتدی لازمی وضروری ہے، اگر بیوی خلع لینا جا ہتی ہے تو مال کی بیشکش کر کے شوہر سے مطالبہ کرسکتی ہے لیکن شو ہرکی منظوری کے بغیر شلع قرار تبین پاسکتا بشو ہرکواس کی اطلاع نددے کر خلع حاصل کریا تو کوئی معی نبیس رکھتا ،لبذا بیوی شو ہرکو اطلاع دیے بغیرقاضی کے پاک جا کرظام نہیں لے کتی تبیین الحقائق، کمآب الطلاق، باب الخلع، ج 3 می 189، میں ہے: لَا وِلَايَةَ لِآحَلِهِ مَا فِي إِلْزَامِ صَاحِيهِ بِدُونِ رِضَاه -جب ثويرظع منظور كرو \_ توظع واتع قراريا عكاءالى



مورت على ورادر دوى كروم إن طلاق ائن واقع موجائ قادى مالكيرى ق 1 من 488 على ب:

الْفَعْلُ الْأَوَّلُ فِي هُوَ الْمِلْ الْمُعْلَع ... و حُحْمُهُ ) وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمَالِنِ كَلَا فِي النَّبِينِ . وَتَصِحُّ نَا اللَّهِ الْمُالِي الْمَالِنِ كَلَا فِي النَّبِينِ . وَتَصِحُّ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِنِ كَلَا فِي النَّبِينِ . وَتَصِحُّ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ ا

#### عدت منكع من حق طلاق پر ندامب فقها و

اں مورت پر عدرت کے اعدراندر دوسری طلاق مجمی واقع ہوسکتی ہے یانبیں؟اس بیں عاما و کے بین تول ہیں۔ایک یہ کونبیں ، کیونکہ وومورت اپنے نکس کی مالکہ ہے اوراس خاوند ہے اوک ہوگئی ہے،ابن عماس این زہیر عکر مدجا برین زیدحس ہمری شانعی احمہ اسحاق ابوٹورکا مجی قول ہے۔

دوسراقول امام مالک علید الرحمد کا ہے کہ اگر خلع کے ساتھ بی ابنیر خاموش رہے طابات دے دیے تو واقع ہوجائے کی ورز نہیں، میش اس کے ہے جو معفرت عثمان سے سروی ہے۔

تیسرا قول سے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ابوصنیفدان کے اصحاب، توری، اوز ای،معید بن مسینب، شریح، طاوس ،اپراہیم، زبری، حاکم بھم اورحماد کا بھی بھی قول ہے۔

ابن مسعودادرابوالدرداء سے بھی مردی تو ہے لیکن ابت نہیں۔ پھر فر بایا ہے کہ یہ انٹری حدیں ہیں۔ میچے حدیث ہیں ہے انٹر تعالٰی کی حدول سے آگے نہ برحو، فرائنس کو ضائع نہ کرو، بحار ہی بحر متی نہ کرو، جن چیزوں کا ذیکر شریعت ہیں نہیں تم بھی ان سے خاموش رہو کیونکہ اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔ اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نینوں طلاقیں ایک مرتبہ ہی دیا حرار میں۔ مالکیہ اور ان کے موافقین کا بھی نہ ہب ہے ، ان کے زویک سفت طریقہ بھی ہے کہ طلاق ایک ایک وی جائے کیونکہ آیت ایک وی جائے کیونکہ آیت اللہ اور ان کے موافقین کا بھی نہ ہیں انٹری ، ان کے زویک سفت طریقہ بھی ہے کہ طلاق ایک ایک وی جائے کیونکہ آیت را المطلاق مو تان ) کہا چرفر مایا کہ دیر حدیں ہیں انٹری ، ان سے تجاوز نہ کرو،

اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جوسنی نسائی میں ہے۔ جعنور صلی انڈ علیہ وسلم کوا کی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ سی محف نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔ آ ہے خت غضبناک ہوکر کھڑے ہو مجئے اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جانے لگا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہاا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس مخض کوتل کرو، لیکن اس روایت کی سند میں انقطاع ہے۔

بالجه ك فتخ نكاح كاذر لعدند مون كابيان

دوسر مد کوافتیار ہوگا.

اورامام احمدرحمداللله بيد پندكرتي بين كدوه اپنامعالمه واشح كرب، بوسكا باس كى بيوى اولاد جائتى بو، اوربه نكاح ك مروع من بونا جاہیے، کین اس سے منتخ ٹابت نہیں ہوتا، اگر اس سے منتخ نکاح ٹابت ہوتا تو پھر آپیہ لینی ناامید ہونے والی مورت من بيمنرور ثابت ہوتا؛ اور اس ليے بھی که اس کاعلم نيس ، کيونکہ پھھآ دمی ايسے ہوئے ہيں جنہيں جواتی ميں اولا دنہيں ہوتی ليکن من یزهایے میں اولا دہوجاتی ہے۔ اور سارے عیوب سے ان کے ہاں تی نکاح ٹابت نبیں ہوتا "امنی ( 7 / . ( 143 ) ال آیت شریفه کے مضمون کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

: اگرکوئی شوہرا پی بیوی کوچھوڑ تا چاہے تو بیوی سے پچھے مال لیں اس کے لئے طال نہیں،خواہ وہ مال خود شوہر بی کا دیا ہو کیوں نہ

: صرف ایک بی صورت ایک ہے جس میں شوہر کے لئے بیوی سے معادف لینا طال ہے، وہ بیک میان بیوی دونوں کو بیا خال ہوکہ دو دونون اللہ تعالیٰ کے متر رکر دو ضابطوں کو قائم نہیں کر سکیں ہے۔

: پس اگرالی صورت حال پیرام و جائے کہ میاں ہوی دونوں میصوں کرتے ہول کہاب دومیاں ہوی کی حیثیت سے حدودِ خداوندی کو قائم نہیں رکھ میں سے تو ان دونوں کو ضلع کا معالمہ کر لینے میں کوئی گناہ نیں ، اور اس صورت میں بیوی سے بدل خلع کا وصول كرمناشو ہركے لئے حلال ہوگا۔

## يك طرفه عدالتي خلع يربحث ونظر

اور خلع کی صورت ہے ہے کہ خورت شو ہر کی قبیر نکاح سے آزادی عاصل کرنے کے لئے پچھوال بطور فدید بیش کر سے،اور شو ہر اس کی پیشکش کوقبول کر کے اسے قیدِ نکاح سے آ زاد کروے۔

آیت شریفه کامیضمون اتناصاف اور دواور دو جار کی طرح ایبا واضح ہے کہ جو تھی گاذرا بھی سلیقہ رکھتا ہو و واس کے سوا كوئى دُومرانتيجة اخذى نبيس كرسكيا\_

جرض کلی آنکھوں دیکھر ہاہے کہ قر آن کریم کی اس آیت مقدسہ نے (جس کوآیتِ خلع کہاجا تاہے) خلع کے معا<u>ملے میں</u> اذل سے آخرتک میاں بیوی دونوں کو برابر کے شریک قرار دیا ہے، مثلاً

إِلَّا أَنْ يَخَافًا (إِلَّا يه كه ميان بيوى دونون كو انديشه هو) .

الا يُقِيمًا (كه وه دونوں قائم نهيں كرسكيں كے الله تعالىٰ كى حدود كو) ۔

فَإِنْ عِلْمُهُمْ اللهِ يَفِيهُمَا (وكر) الرئم كوائد يشربه وكدوه دونون خداوندي مدودكوقائم بين كريس مرك )\_

غَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا (تب ان دونوں ہو كوئى گناہ نہيں) .

فِيْمَا الْمُعَدَّثُ بِه (ال مال ك ليخ اوروية شي جس كوو يكر كورت آبد ثكاح يه زادى ماصل كر ) -

فرماسيئة الميابورى آيت مي ايك افظ جى ايسائي جس كامفهوم بياد كدفورت جب جائية و بركى رضامندى كي اخيرا پند آپ خلع كي شيخ اس كه الني شو بركى رضامندى يامرضى كي و في ضرورت بين؟ آيت شريفه مي ادّ ل ته آخر تك وه دونوں، وه دونوں كا مطلب انا ژى سے انا ژى آدى جى يہ بيجھنے پر مجبور ہے كە خلع ايك ايسا معالمہ ہے جس ميں ميال بيوى دونوں برابر كي شريك بيں، اوران دونوں كى رضامندى كي يغير ظلع كا تعمر رى نامكن ہے۔ معالمہ ہے جس ميں ميال بيوى دونوں برابر كي شريك بيں، اوران دونوں كى رضامندى كي يغير ظلع كا تعمر رى نامكن ہے۔

یادرہ کہ پوری اُمت کے علاء و نقبہا واورا کہ دین نے آیت شریفہ ہے ہی سمجھا ہے کہ خلع کے لئے میاں ہوی دونوں کی رضامندی شرط ہے، جبیبا کہ اُوپر عرض کیا گیا، محر طلبہ اسحاق صاحبہ کی ذہانت آیت شریفہ سے یہ نکتہ کشید کر رہی ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا انفراد کی حق ہے، اس طرح خلع عورت کا انفراد کی حق ہے، جس میں شوہر کی مرضی و نامرضی کا کوئی و خل نہیں۔ نقبہا کے اُست کے اجماعی نصلے کے خلاف اور قرآن کر کیم کے صرت الفاظ کے علی الرغم قرآن کر کیم بی کے نام ہے ایسے تکتے تر اشنا ایک ایسی نارواجہ ارت ہے، جس کی تو تقے کسی مسلمان ہے ہیں کی جانی جا ہے اور جس کو کوئی مسلمان تبدیل کرسکا۔

محتر مہملیمہ اسحاق کی ذہانت نے بیٹو کی بھی معادر فر مایا ہے کہ عدافت اگر محسوں کرے کہ ذوجین اللہ نغالی کی قائم کائم بیس کر سکتے تو و واز خود زوجین کے درمیان علیمہ گی کا نیصلہ کرسکتی ہے۔

اُورِ عُرض کیا جاچکا ہے کہ تمام نقبہائے اُمت اس اُمر پر متفق ہیں کہ طلع ہمیاں ہیوی دونوں کی رضامندی پر موقوف ہے،اگر دونوں خلع پر رضامند نہ ہوں یا ان جس سے ایک راضی نہ ہوتو خلع نہیں ہوسکتا،البذا علیمہ صاحبہ کا یہ فتو کی بھی اِجماع اُمت کے خلاف اور صریحاً غلط ہے بھتر مدنے اپنے غلط دعو کی پر آبہت شریفہ سے جواستدلال کیا ہے دوانہی کے الفاظ میں بیہ ہے:

اس آیت مبارکہ بیل لفظ نظم استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے : پس اگر تہمیں خوف ہو پینی صرف شوہراور ہیوی کو خاطب کیا ہوتا تو لفظ نظم استعال ہوتا، جس سے مراد ہے : تم دونوں، گر لفظ نظم کا استعال اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اچنا کی طور پر شوہراور بیوی سے مراد ہے : تم دونوں، گر لفظ نظم کی اختیار دیا ہے کہ اگر تم بجھتے ہو کہ دونوں بیعی شوہراور بیوی اللہ تعالی نے اچنا کی طور پر شوہراور بیوی سے ساتھ تا تھ تہمیں اختیار ہے کہ ان کو اللہ کردو بحر مرکا بیاستدا ال چندوجوہ سے غلط درغلط ہے۔

مرکز در محدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تہمیں اختیار ہے کہ انہیں الگ کردو قرآن کریم کے کہی لفظ کا مغہوم نہیں ، نہ قرآن کریم نے افغال کہ میں بیوی کے درمیان تفراق کا کسی چگہ اختیار دیا ہے، اس مغہوم کو خود تھنیف کر کے محتر مدنے بردی جرائت و جسارت تا ضی یا حاکم کومیاں بیوی کے درمیان تفراق کا کسی چگہ اختیار دیا ہے، اس مغہوم کو خود تھنیف کر کے محتر مدنے بردی جرائت و جسارت

دوم: آیت شریف یمی بلان بیشم سے جو جمله شروع ہوتا ہے وہ جمله شرطیه ہے ، جوشرط اور جزار مشتل ہے، اس جمل شرط قووى ب جس كار مرمحر مدن يون مل كاب يعن:

اكرتم وكلية الوكدوان في فين شوير اوريوى الشقالي كى متر ركرده صدودكوقا مم بيس ركه يكة تو\_

اس تو کے بعد شرط کی بیزا ہے، لیکن وہ بیز اکیا ہے؟ اس بی محتر مدحلیمہ اسحاق کو اللہ تعالی سے شدید اختلاف ہے، اللہ تعالی نے ال شرطاكى جراية ذكر فرما لَي ب: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْمُتَدَبُّ بِه

ترجمه: تودونوں پرکوئی کتاه نه ہوگائی (مال کے لینے اور دینے) میں جس کودیے کر عورت اپنی جان چیز ائے کی محرمہ قرماتی میں کہنیں اس شرط کی جزامین جواللہ تعالی نے ذکر قرمائی ہے، بلکداس شرط کی جزامیہ کہ : تو (اے حکام!) تم کو المتيار ہے كہم ان دونول مياں بيوى كوالگ كردو\_

ان دونول کے درمیان از خودعلی کردد)

کیما غضب ہے کہ پورا ایک فقرہ تصفیف کرکے اسے قرآن کے پیٹ میں مجراجا تاہے، اوراس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو م يحد كهدرى بيل قرآن وسنت كى روشى بيس كهدرى بيس، انا لله وانا اليه و اجعون!

سوم: محترمه فرماتی میں کہ: اللہ تعالی نے اجما می طور پر شوم راور بیوی کے ساتھ ساتھ قامنی یا حاکم کو بھی افتیار دیا ہے۔ شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ کے الفاظ سے واضح ہے کہ محتر مدکے نز دیک بھی فاِل بھٹنم کا اصل خطاب تو میاں بیوی ہی سے . " ہے، البته ان کے ساتھ ساتھ بین طاب دُوسروں کو مجی شامل ہے، اب دیکھے کہ قرآن کیم کی رُوسے مورت مسلم بیہ وئی کہ: ظع میال بوی کاتفی اور جی معاملہہ۔

خلع کے من میں قرآن کریم بار بارمیاں ہوی دونوں کا ذکر کرتا ہے (جیسا کداو پر معلوم ہو چکا ہے)۔

اور فان خِفْتُم شُرِ بَيْنَ اصل خطاب انهي دونوں ہے ہے (اگر چِان دونوں کے ساتھ ساتھ قاضي یا حاکم بھی شریک ہیں)۔ ان تمام حقائق کے باوجود جب خلع کے نیسلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مەفر ماتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں سے یہ یو چھاضروری نہیں کہ آیا وہ خلع کے لئے تیار ہیں یانہیں؟ بلکہ عدالت اپن صوابدید پر علیحدگی کا کیک طرفہ فیصلہ کرسکتی ہے،خواہ میاں بیوی بزار خلع ے انکار کریں جمرعدالت یمی کمے گی۔

ما بدولت تطعی طور پراس نتیجے پر پہنچ سیکے بیل کہ میددونوں حدوداللہ کوقائم نیمیں رکھ سکتے ،انہذا ما بدولت ان دونوں ہے یو جھے بغیر دونوں کی علیحد کی کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، کیونکہ حلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے جمیمی اس کے اختیارات دیے ہیں۔ كيا محترمه كابينكته عجيب وغريب بيس كه جن لوكول كي بارے من عليحد كى كا فيصله صادر كيا جار ہا ہے ان سے يو چھنے كى بھي

منرورت نبیل بس عدالت کاسکماشای فیمله یوی کوملال دحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قرآن کریم بس ذور دُور بھی کہیں ہے هضمون نظراً تاہے؟

چہارم: فَانْ عِنْفُتُمْ کَ فطاب میں مغرین کے تین قول ہیں ،ایک یہ دیطاب ہی میاں ہوی ہے ، ند کام ہے ، ور اقول ہے کہ یہ خطاب میاں ہوی کے علاوہ حکام کو بھی شال ہے،اب اگر بھی فرض کر لیا جائے کہ یہ خطاب دکام ہے ہوتواس کی دلیل ہے، وسکتی ہے کہ فطاب دکام ہے علاوہ حکام کو بھی شال ہے،اب اگر بھی فرض کر لیا جائے دکام کواس خطاب میں اس لئے شکا کہ اور اس فیا کہ اور اس فیا کہ اور اس فیا کہ اور اس فیار کرنے میں اس لئے شکل کا معاملہ دکام ہے گئی جائے تو ان کے لئے لازم ہوگا کہ فریقین کو مناسب طرز عمل افتیار کرنے ہیں اور اگر فریقین خلع ہی پر معر ہوں تو خلع کا معاملہ خوش اسلو فی ہے ہے کہ اور یہ کہ سامت ہی شاق اور اس کے کے طرق ہوگا کہ فری جائے تو اس سے کی طرق ہوا کہ فری جائے تو اس سے کسی طرق ہوا کہ فری سے معاملہ کر میں کہ دیا تو اس سے کسی طرق ہوئی کی مضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجی ۔

تیسراتول سے کہ نفیان محفظتم کا خطاب میاں ہوی کے ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ وردہ اور ہجیدہ افراداور حکام دولا ڈسب کوعام ہے، جبیبا کہ بعض مفسرین نے اس کی تصریح قربائی ہے، اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلیغ نکتہ فجوظ ہے۔

شرح ال کی ہے کہ میاں ہوی کی علیمہ گی کا معاملہ نہایت عین ہے، شیطان کوجٹنی خوشی میاں ہوی کی علیمہ گی ہے، وتی ہے
ائی خوشی کو گوں کو چوری اور شراب نوشی جیے برترین گنا ہوں جس ملؤ شکر نے ہے۔ چی نہیں ہوتی ۔ صدے شریف جس ہے کہ شیطان
ا پنا تحت پانی پر بچھا تا ہے، چراپ لئشکروں کو کو کو بہکانے کے لئے بھیتیا ہے، ان شیطانی لشکروں جس شیطان کا سب سے زیادہ معر ہاس کا وہ چیلا ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ گراہ کرے، ان جس سے ایک فضی آتا ہے اور شیطان کو بتا تا ہے کہ آج جس معر بساس کا وہ چیلا ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ گراہ کرے، ان جس سے ایک فضی آتا ہے اور شیطان کو بتا تا ہے کہ آج جس کے فلاں فلاں گناہ کدلیل ہیں (مثلاً : کسی کوشراب نوشی جوری کے چیچے چرار ہا، ایک و وسرے کے فلاف ان کو بھڑ کا تا رہا اور جس ) ہے خوالی نوازہ کہا اور کہتا ہے کہ جس (میال بھوں کے چیچے چرار ہا، ایک و وسرے کے فلاف ان کو بھڑ کا تا رہا اور جس )
نے آوئی کا پیچھا نمیس چھوڑا، یہاں تک آج اس کے اور اس کی بیول کے درمیان علیمہ گی کرائے آیا ہوں۔ آئخضرت مثلی اللہ بعلے وہ کم ایک تی جوری کا مناسب سے کہتا ہے کہ میاں بیول کی علیمہ کی کہر سیوں کے تو بھر دونوں ہوتا ہے۔ (مشکوقی کی سیال کی اس خوشی کا سب سے کہ میاں بیول کی علیمہ کی سیاس کی اس خوشی کا سب سے کرمیاں بغض وعداوت اور فریت و متحال سے بیر میں میں میک تو یہ کی میان کے وہ کی کا مناسب سے کہ میاں بیول کی علیمہ کی سے بتار مفاست کی میکن کی ہو جاتی ہے اور ایک کی وہ کی اس کے در ہے کو میل نوان بھوں وشنیخ اور غیب و چھل خوری تو معمول بات ہے ، اس سے بڑھ کر یہ کو ایک و وہ آتے ہیں، اور پیسلسلہ متر بید آگے بڑھتار ہتا ہے۔

کے در ہے ہو جاتے ہیں، اور پیسلسلہ متر بید آگے بڑھتار ہتا ہے۔

تشويعمات عدليه می ایل ہے کہ شیطان کوزومین کی تفریق ہے ای فوق موتی ہے کہ کی اور کناہ سے ایس موتی ،اور یمی دلیل ہے کہ الثر تعالی كنزويك تنام مبان ميزون على طاوق مب سن زياده مهوض اورنا پنديده به جبيها كدهد عث شريف شرارا بايد؛ المغمض المحلال الى الله المعلاق (معكولة ويرواعت الإواؤو)

تر بهديد الطه تعالى كزو يك ملال چزول عن سب من ياده مهوش چيز طلاق هيد

مورسى دليل بكر بغير كى شديد مترووت كورت كے مطالب وطلاق كالائن تغرب قرار ديا كيا ہے، چتانچ ارشاد نبوى ، جری مورث نے اپنے شوہر سے شدید منرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشہو بھی حرام ہے۔ (معکوق، بروایت مسیر احمد برتدی، ابود او کر، داری ، ابن ماجه)

ايك إور صديث على ب كد: استِ كوقيدِ نكاح ب نكالنے والى اور خلع لينے والى مورتمى منافق ميں ۔ (مشكوق) فائ بفتم كے خطاب من ميال يوى كے علاد و دونوں فاعدانوں كے معروز افراد كے ساتھ حكام كوشر يك كرنے سے واللہ اعلم مدعا یہ ہے کہ اگر میان نیوی کسی وقتی جوش کی بنا پر ضعے کے لئے آ مادہ ہو بھی جا کیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور خدا ترس حکام ان کوخاندوریانی سے بچانے کی برمکن کوشش کریں ،اوراگر معالمہ کسی طرح بھی سلیھنے ندیا ہے تو پھراس کے سواکیا جارہ ہے كددونول كى خوابش ورضامندى كے مطابق ان كوفلع بى كامشور و يا جائے ،الى صورت كے يار ديش قرمايا كيا ہے كه:

اگرتم کواندیشه دکه و و دونول الله تعالی کی مقر رکر ده حدول کوقائم نبیس رکھ سکتے تو ان دونوں پرکوئی گنا دنیں اس مال کے لینے اوردینے میں جس کورے کرعورت اپنی جان چیز ائے۔

ال تقرير سے معلوم بواكد قبان بقتم كے خطاب ميں حكام كوشريك كرنے كامطلب و ويس جوكتر مدحليمه صاحب نے سمجما ہے كہ حکام کوخلع کی میک طرفہ ڈگری دینے کا اختیار ہے، بلکہ اس سے مدعا پیھے کہ خلع کو ہرمکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے، اور دونون کے درمیان معالحت کرانے ادر کمر أجزئے ہے بچانے کی برمکن تدبیر کی جائے، جیسا کردُوسری جگدارشاوہ:

اورا گرتم کوان دونوں میان بیوی میں کشاکشی کا اند بیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جوتصفیہ کرنے کی لیافتت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجوء اگر ان دونوں آدمیوں کوامیلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدافر مادیں گے، بلاشبراللہ تعالی بڑے علم اور بڑے نیروالے ہیں۔(التساء)

الغرض اس خطاب کوعام کرنے سے مدعامیہ ہے کہتی الامکان میاں بیوی کی علیمدگی کاراستدرو کئے کی کوشش کی جائے ، دونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اور خداتر س حکام بھی کوشش کریں کہ می طرح ان کے درمیان مصالحت کراوی جائے۔ ہاں ااگر دونوں خلع بن پرمصر ہیں تو دونوں کے درمیان خوش اُسلوبی سے خلع کرادیا جائے۔ بہرحال محترمہ حلیمہ صاحبہ کافائن بفتح سے بینکتہ پیدا كرتا كه عدالت كوزوجين كى رضامندى كے بغير بھى خلع كا فيصله كرنے كا اختيار ہے ، منشائے الى اور نعبہائے أمت كے اجماعي فيلے كے تطعاً خلاف ہے۔

محرّمه مريد للحتى بين: حعربت الوعبيده ميمي اس أيت كي تغيير يوني فرماتي بين كه لقظ يحسفنه مكااستعال زوجين كي ساتھ ساتھ ملکم اور قامنی ہے بھی متعلق ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہرے کہدے کہ جھےتم سے نفرت ہے، مل تبهار بساته تبيل روعتى توضلع واقع بوجاتا بي

يهال چنداُمورلائق مَدْ لِمَلْ بِين: اوّل: ميرصنرت ابوعبيده كو**ن ب**رزگ بين؟ حضرت ابوعبيده رمنی الله عنه كالقطائ كردْ بمن فورا منقل ہوتا ہے کہ اسلام کی مایہ ناز بستی ایمن قلامت حضرت ابو بھیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف جن کا شارعشر و میں ہوتا ے، کین محرّ مدکی مراد عالبان سے نیس کیونکہ تغییر کی کتاب میں حضرت ابوعبیہ و سے میتغیر منقول نہیں۔

خیال ہوا کہ شاید محتر مدکی مرادمشہور اِمام لغت ابوعبید ومعمر بن نتی ہوں الیکن ان سے بھی ایسا کوئی قول کتابوں میں نظر نہیں

البنة إمام قرطبی نے تغییر میں اور حافظ این حجرنے فتح الباری میں إمام ابوعبید القاسم بن سلام (التوفی ھ) کاریغیری قول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہ محتر مدکی مرادشاید یجی بزرگ ہول،اوران کی ذبانت نے ابوعبید کوحضرت ابوعبیدہ بناویا ہو،اوران کے نام یر رضی الله عند کی علامت بھی تکھوا دی ہو، کاش! کہ محتر مدنے وضاحت کردی ہوتی ، اور اس کے ساتھ کماب کا حوالہ تکھنے کی بھی زهت فرمائی موتی توان کے قار کمین کوخیال آرائی کی ضرورت ندر ہتی۔

روم: إمام قرطبی اور حافظ اعن ججرنے ابو عبید کارتیفیری قول نقل کرے اس کی پُرزور تر دید فرمانی ہے۔

ا مام قرطبی ? لکھتے ہیں کہ: ابوعبیدنے الا ان پخافا میں حزو کی قرائد (بسینه جمیول) کواعتیار کیا ہے اور اس کی توجیہ کے لئے مندرجہ بالانفیرافتیاری۔

قرطبی بربوعبید کے ول کونٹل کر کے اس پردورج ذیل تبر وقر ماتے بین۔

كه ابوهبيد مستحال اختيار كرزه وتول كومنكر اورمرد دوقر ارديا تمياب، اور مجهيم معلوم بين كه ابوعبيد كے اختيار كروه حروف ميں كوكي حرف اس سے زیادہ بعداز عقل ہوگا، اس کئے کہ بیرنہ تو اعراب کے لحاظ سے سی سے نہ نہ لفظ کے اعتبار ہے، اور نہ معنی کی رُوستے۔ (القرطبي الجامع لاجكام القرآن)

ادر حافظ الن حجر لکھتے ہیں۔

ابوعبيدنے فَإِنْ خِفْتُمْ كَال تَسْير كَ تائيد كے لئے عزه كى قرأة الا ان يخافا (بسينه جبول) كوپيش كرتے كباہے كمراد اس سے حکام کا خوف ہے، اور إمام لغت نحاس نے ان کے اس قول کو یہ کہ کر مردود قرار دیاہے کہ : بیابیا قول ہے کہ نہ اعراب اس کی موافقت کرتے ہیں، ندلفظ اور ندمعنی اور إمام طحاوی نے اس کو میہ کہر رَ دّ کیا ہے کہ بیقول شاذ اور منکر ہے، کیونکہ بیقول اُمت کے جم غفیر کے مذہب کے خلاف ہے۔ نیز از رُوئے عقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق ،عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو ای طرح خلع بھی ہوسکتا ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری) سر مدسید مهسب بید سید بید بید بید این جرنے این کامکرادر باطل دمردود بوتا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محرر مدکانظریہ خود بھی باطل کہ ابو بید کامونف نقل کر کے قرطبی اور اپن جرنے این کامکرادر باطل دمردود بوتا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محرر مہ کانظریہ خود بھی باطل ر دردونها، لا محاله اس کی تا ئید بھی بھی ایک منظر اور ہاطل ومروووقول بی پیش کیا جاسکتا تھا، اقبال کے پیرزوی کے بقول: زائکہ ہاطل

مروم: إمام ابوعبيد كان تقيري قول كوافقيار كرنے كى اصل دليل بيہ كرسلف ميں اس مسئلے ميں اختلاف ہوا كرا ياضلع، ر وجین کی با ہمی رمنامندی ہے بھی ہوسکتا ہے یا اس کے سائے عدالت میں جانا ضروری ہے؟ جمہور سلف وظف کا تول ہے کہ اس کے سلنے عدالت میں جانا کوئی ضروری نہیں، ووٹوں باہمی رضامندی ہے اس کا تصفیہ کرسکتے ہیں، لیکن بعض تا بھین بیخی سعید بن جیر، ا مام حسن بعری اور امام محد بن سیرین قائل منے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے، اِمام ابوعبید نے بھی اس قول کواختیار كياءإمام قناده اور شحاس فرمات من كان معزات فيدمسلك زياد بن ابيه الياب، ما فظائن جمر لكيت بيل-المام قاده ال سن مسئل مل سن بعرى برنكير فرمات من كد : حن في مسئل مرف زياد سے ليا ہے يعنى جب زياد صرت معادیدی جانب سے عراق کا امیر تھا، میں (مینی حافظ این تجر) کہتا ہوں کے ذیاداس کا الل نہیں کہاس کی افتدا کی جائے۔ (خ الباري)

اور اِمام قرطبی اس قول کور و کرنے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیقول بے معنی ہے، کیونکہ مرد جب اپنی بیوی سے ضلع کرے کا توبیظ ای مال پر ہوگا جس پر دونوں میاں بیوی رامنی ہو جا کیں ، حاکم ، مر دکوخلع پر مجبور نہیں کرسکتا ، للبڈا جولوگ خلع کے لئے عدالت میں جانا منروری قراردیے ہیں،ان کا قول قطعاً مہمل اور لا لینی ہے۔ (قرطبی، الجامع لا حکام القرآن)

چہارم: اُوپر جومسکلہ ذکر کیا گیا گیآ یاضلع کامعاملہ عدالت بی میں طے ہونا ضروری ہے، یا عدالت کے بغیر بھی اس کا تصغیر ہوسکتا ہے؟ اس بیس تو ذراسااختلاف ہوا، کہ جمہور اُمت اس کے لئے عدالت کی ضرورت کے قائل نیس تنے، اور چند برزرگ اس کو ضروری بھتے تھے (بعد میں بیاختلاف بھی ختم ہوگیا،اور بعد کے تمام اہلِ علم اس پر متغق ہو گئے کہ عدالت میں جانے کی شرط غلط اور مهل ہے،جیما کہآ پ ایمی من چکے ہیں)۔

کیک محترمہ حلیمہ صاحبہ نے جوفق کی صاور فرمایا ہے کہ عدالت، زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرسکتی ہے، یقین سيجيح كمالل علم من اليك فرد بهى اس كا قائل بيس منه إمام الوعبيد ، منه حسن يصرى شادو كي اور البذاز وجين كي رضامتدي كے بغير عذالت کا میک طرفہ فیصلہ باجماع اُمت باطل ہے، اور بیالیا بی ہے کہ کوئی شخص ، دُوسرے کی بیوی کواس کی اجازت کے بغیر طلاق دے ڈ الے۔ ہرمعمولی عقل وفہم کا مخص بھی جانتا ہے کہ ایسی نام نہاد طلاق یکسر لغواور مہمل ہے، جس کا زوجین کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ٹھیک ای طرح زوجین کی رضامندی کے بغیرضلع کاعدالتی فیصلہ بھی قطعی لغواور مہل ہے، جو کسی بھی طرح مویخ نہیں ہے تر مہ حلیمہ صاحبہ کی ذہانت چونکہ ان دونوں مسکوں میں فرق کرنے سے قاصر تھی ،اس لئے انہوں نے إمام ابوعبید کے قول کا مطلب سیجھ

ل كه عدالت خلع كى يك طرف و محرك و ساعتى ہے۔

ونجم: محترمدنے معزت ابوعبیدہ سے جو بیال کیا ہے کہا گر بیوی شوہرے کہدوے کہ جھےتم سے نفرت ہے، میں تہادے ساته نیس روسکی توخلع واقع ہو ماتا ہے۔

انبوں نے اس کا حوالہ تیس ویا کہ انبول نے بیاتوی کہاں سے قل کیا ہے، جہاں تک اس ٹاکارہ کے ماتص مطالعے کا تعلق ے، ایسا فتو کا کسی بزرگ سے منتول تیں مند صربت ابو عبیدو سے ماور نہ کسی اور حضرت سے ممکن ہے کہیں ایسا قول منتول ہواور میری تظرے ندگز را موریکن سابقتہ تجریات کی روشی میں اُغلب بیہ کدینے تو کی بھی محتر مدکی عمل وز ہانت کی پیداوار ہے۔ خدا جانے امل بات كابوكى جس كوحتر مدكى ذبائت نايية مطلب يردُ حال ليار

برمال محرمه كالم فقره كتنا خطرناك ب انبول ناس كاعداده ى نبيل كا إيهال اس كے چدمقاسدى طرف بكاس اشاره كروينا كافي بوكاني

اولا: مكرر وطن كرچكا بول كفلع كے لئے باجماع أمت فريقين كى رضامندى شرط بے محترمه كار فوى إجماع أمت كے ظاف ہونے کی دلیل سے آیت شریفہ اندور کہ مسا تول کاممدال ہے، سی شن تعالی کاارشادہ کہ اہل ایمان کے رائے کوچھوڈ کر میلتے والول کوہم ووز ٹ میں داعل کریں ہے۔

ٹانیا: بر مض جانا ہے کہ مورت کی حیثیت خلع لینے والی کی ہے، خلع دینے والی کی نیس ، خود مرجی مورت کے لئے خلع لینے کا التاستعال كرد يهاي الكن محترمه كمندوجه بالانوى علازم آعكا كرمورت جب جاب شوبر كے خلاف اظهار نفرت كردك، ا مے چھٹی کراسکتی ہے، اوراس کوظع دے عتی ہے۔

وللناً: محترمه في مضمون عدالى منطع كرجواز كرك لك لكعاب، حالانكدا كرمرف عورت كراظها دفغرت كرف سي طلع والق ہوجاتا ہے تو عدالتوں کوز حمت دینے کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟

رابعاً: الله تعالى تے : الَّذِي بِيكِه عُقْدَةُ النِكَاحِ فرماكر فكاح كاكره مردك باتع من وى ہے، كدوى اس كوكمول سكتا ہے، لین محرّ مداینے فتوی کے ذریعہ تکام کی گرومرد کے ہاتھ سے چیمین کر عورت کے ہاتھ میں تتماری میں، کدووجب جائے مرد کے ظاف اظهارِ نفرت کر کے خلع واقع کردے، اور خرد کو بیک بنی و دوگوش کھرے نکال دے، تا کہ امریکہ کے ورالڈ آ رڈر کی شکیل ہو سکے ،اور مغربی معاشرے کی طرح سٹرتی معاشرے ش بھی طلاق کا اختیار سردکے ہاتھ شی نہ ہو، یلکہ عور سے کے ہاتھ میں ہو، کو یا محرّ مدهليمدصاند كوفرموده وخداد يمك يُ الكِنْ بِيكِه عُفْقَةُ النِيكَاحِ ساختَلاف بِ اورام كِي نظام بِرايمان ب-

خاساً: محرّمہ کے اس فتویٰ ہے لازم آئے گا کہ ہارے معاشرے میں فی بڑار جوڑے تکاح کے بغیر گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ عورت کی نفسیات کو آنخضرت حلی اللہ علیہ وسلم نے بول بیان فرمایا ہے کدا گرتم ان بیں سے کسی کے ساتھ بوری زندگی بھی احسان کرو، پھرکوئی ذرای تا کواریات اس کوتم سے قیل آجائے تو فورا کہدے کی کہیں نے تھے سے بھی خیرنبیں دیکھی۔

(میمج بخاری)

اب برخانون کوزیمی بھی بھی ہے ہوئے کا اظہار کیا ہوگا ہے تھے مدے فتوئی گئی ہوگی الا ساشاء الله اوراس نے اپن ناکواری کے اظہار کے لئے شو بر کے خلاف نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہوگا ہوگا می دوت کی کروے ایسی تمام مورتوں کا خلع واقع ہوگیا، نکاح فتح ہوگیا، اوراب وہ بغیر تجدید لکاح میال بیوی کی حیثیت سے دور ہے جیں، اور گناہ کی ذیر گی گزار دے ہیں ۔ محتر مدے فتوئی کے مطابق یا تو ایسی مورتوں کوفور الکمر چھوڑ کر اپنی راہ لیتی جا ہے ہوگا ہوگا ہو معقد کی تجدید کر لیتی جا ہے ، تا کہ وہ گناہ کے وہال سے فتی سے معابق یا تھے میں ۔ (مقالہ، شخ حسن کوشری) سے فتی سے فتی سکس، کیا بحتر مدملیہ معالم بھر آن وسنت کی روشنی جس مورتوں کی بھر اللہ جا جس کورتوں کو اس کورتوں کو اللہ اللہ جسن کورتوں کی سے کا دوبارہ معقد کی تجدید کر لیتی جا ہے۔ اس کورتوں کی سے کا دوبارہ معقد کی تجدید کر لیتی جا ہے۔ دوبارہ کا کہ میں معالم معالم معالم معالم معالم معالم کی دوبارہ کی جا جا گھر کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی جا کہ دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی جا کہ دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی جا کہ دوبارہ کی دوبارہ کا کہ دوبارہ کی دو

## بَابُ الْفَلِيَّاذِ

# ﴿ بيرباب ظهاركے بيان ميں ہے ﴾

باب ظهار کی مقتمی مطابقت کابیان

علامہ این ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ظہار کی متاست خلع کے ساتھ اس طرح واضح ہے کہ ان جس سے ہرایک تھم کے اہتبارے آیک علی طرح واضح ہے اور فرق یہ ہے کہ خلع جس جماع کی حرمت ٹابت ہوتے ہی نکاح ختم ہوجا تا ہے۔ جبکہ ظہار جس جماع کی حرمت نابت ہوتے ہی نکاح ختم ہوجا تا ہے۔ جبکہ ظہار جس جماع کی حرمت نکاح کے مساتھ باتی رہتی ہے۔ لبذا مصنف علیہ الرحمہ نے نکاح کو ختم کرنے والی حرمت کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ وہ مقام طلاق کے قریب ہواور نکاح کے ساتھ بائی جانے والی حرمت کو مؤخر کیا ہے کیونکہ یہ نکاح کے قریب معارضہ کے ساتھ باتی ہے۔ (افح القدیم، بقرف، ن ایم میں اور انہیروت)

ظهاركالفوى معنى وتعريف

ظہار کے لغوی معنی: ظہار ظبر سے مشتق ہے ظبر کے معنی ڈیٹھ کے ہیں۔ ظبار کے اصطلاحی معنی: ہیوی یا اس کے بعض حصہ جسے آ دھایا چوتھائی وغیرہ یا اس کے ایسے عضوجس کو بول کر پوراوجو دمراد لیا جاتا ہو، جسے مر، وغیرہ کوا ہے حقیقی یا سسرالی یا رضاعی محرم کے ایسے عضو سے تشعید دینا جس کا ویکھنا جائز نہیں۔ جوائی متکو حہ کو یا اس کے کسی ایسے جز وکو جس کو بول کرکل مراد لیا جاسکتا ہو، اپنی محرم کورت کے ساتھ تشعید و سے ،ظہار کہلاتا ہے جس کی مثال ہیں ہے۔

جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے کے بتو جھ پرمیری مال کی پشت کی ش ہے تو وہ اس پرحرام ہو جاتی ہے اور اب اس ہے جماع کرتا جائز نہیں اور نہ اسکوچھوٹا اور نہ بوسہ لیما جائز ہے تی کہ دوائی تلیار کا کفار وادا کرے۔ (بدار ایس جسس ۱۹۸۹ بجیائے دیلی)

ظبار كافقهى مفهوم

علامه علا والدين في عليه الرحمه لكهت بين كه ظهاد كائمتى ہے كوائي ذوليل يا أس كى يزوشا كعيا إيي بزكو جوگل تعبيركيا
جا تا بولىكى مورت سے تشبيد دينا جو اس پر بميشہ كے ليے جرام بويا اسكے كى ايسے عضو ہے تشبيد وينا جس كى طرف و يكهنا حرام بوشائا كها
توجي پر عمر كى مال كى شل ہے يا تيراس يا تيرى كردن يا تيرانسف ميرى مال كى بينے كى شل ہے۔ (در مخار، ج می 100، بيروت)
علامه على بن محمد زبيدى خنى عليه الرحمه لكھتے ہيں كہ مورت كے سريا چرويا كردن يا شرمگاہ كو مارم ہے تشبيد دى تو ظہار ہے اورا كر
مورت كى بينے يا بين يا باتھ يا پاؤل يا رائن كو تشبيد دى تو نہيں۔ يونى اگر كارم كے ايسے عضو ہے تشبيد دى جسكى طرف نظر كرنا حرام نہ بو
مثل سريا چرويا ہو يا پاؤل يا بال تو ظبار نہيں اور كھنے ہے تشبيد دى تو ہرہ نيرہ ، باب ظہار، دتمانيد لا بور)
مثل سريا چرويا ہو تھا الدين حنى لكھتے ہيں كہ محارم كى شائد يا چيا وال سے تشبيد دى او جو برہ نيرہ ، باب ظہار كيا تو يہ الفاظ صريح ہيں الن

تشريهمات حنايه

کے سے میں نیت کی وکھو جا دست نیس وکر بھی نیت نہ ہو یا طلاق کی نیت ہو با اگرام کی نیت ہو، ہر عالت میں نلہاری ہے اور اگر سے کہتا ہے کہ میں تاہے کہ میں تاہے کہ میں تاہے کہ میں تاہے کہ اس میں تاہے کہ تاہے کی تاہے کہ تاہے کی تاہے کہ تاہے نگرامیت و جون بست می از ماندگزشته کی خبر دینا ہے تو نفنا و نفید لیل ند کرین کا اور مورت بھی تعمد میں نمیں کرنگتی۔(عالم کیری ہا۔ ممار) مقدود جمونی خبر دینا تعایاز ماندگزشته کی خبر دینا ہے تو نفنا و نفید لیل ند کرین کا کھیری ہا۔ ممار)

سرا المعلى بن محمدز بيدى حقى عليه الرحمد لكهنة بين كه ظهاد كاعم بيد به كه جب تك كفاره نده بديد أن وقت تك أن مورت من سے ان کرنایا شہوت کے ساتھ اس کا بوسرلیا تا اس کو چیونایا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت جیون یا بور لینے بیں جن نوس محراب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نیس کفارہ ہے ہیاج جماع کر نیا تو تو بہ کرے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نه بوا محر فبردار پر ایداند کرے اور مورت کو بھی یہ جائز نیس کہ شو ہر کو قربت کرنے دے۔ (جو ہرہ نیرہ ، باب ظہار)

قرآن كے مطابق عم طهاركابيان

وَ الَّـٰذِيْسَ يُطْلِهِرُوْنَ مِنْ نُسَانِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيرٌ .(المجادل، ٣)

اوروه جوائي بيبول كوائي مان كى جكرتس بروى كرنا جائي جس پرائى برى بات كر يك رتوان پرلازم ب- ايك بردو آ زاد کرنا۔ تیل اس کے کہا کیدوسرے کو ہاتھ لگا کی ۔ بیاب جو فیعت تہیں کی جاتی ہاور اللظ تمہارے کامول سے خردارے فقهائ اسلام فاس است كالفاظ ورسول التعلى الله عليه وسلم كفيعلول واوراسلام كامول عامد المستطعي جوقانون اخذ كياباس كي تضيلات يديس

عباركابي قانون عرب جالميت كاس رواج كومنسوخ كرتاب جس كى روس يفل نكاح كرشية كوتوزُ ديتا تعااور مورت شو ہر کے لیے ابدأ حرام ہوجاتی تھی۔ ای طرح میں قانون ان تمام قوانین اور رواجوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جوظبار کو بے معتی اور بے اثر سیجھتے ہوں اور آ دمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کہ وہ اپنی نیوی کا ماں یا محر مات سے تشبید دے کر بھی اس کے ساتھ حسب سابق زن وخُو کا تعلق جاری رکھے، کیونکہ اسلام کی تگاہ عمل مال اور دوسری محر مات کی حرمت ایک معمولی چیز نبیں ہے کہ انسان ان کے اور بیوی کے درمیان مشابہت کا خیال بھی کرے ، کیا کہ اس کے زبان پرالائے۔ ان ووٹوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی قانون ئے اُس معاملے میں جوموقف اختیار کیا ہے وہ تنین بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک مید کہ ظہارے تکاح نیس ٹوٹا بلکہ مورت بدستور شو بز کی بیوی رئتی ہے۔ دوسرے مید کہ ظہارے مورت وقتی طور پر شو ہرکے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ بیہ حرمت اس وقت تک باتی ر بتی ہے جب تک شوہر کفارہ اواز کروے ، اور بیر کے صرف کفارہ بی اس حرمت کور فع کرسکتا ہے۔

ظبار کرنے والے مخص کے بارے میں بیام متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا ظہار معتبر ہے جوعاقل و بالغ ہواور بحالت ہو ش حواس ظہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ بنچے اور مجنون کا ظہار معتبر نہیں ہے۔ نیز ایسے خص کا ظہار بھی معتبر نہیں جوان الغاظ کوادا کے وقت اپنے ہوئی وحواس میں شرہوں مثلا موتے میں پڑ پڑائے، یاکسی لوحیت کی بیپوٹی میں جتلا ہو کیا ہو۔ اس کے بعد حسب وبل امور میں فقتها و کے درمیان اختلا ف ہے۔

نشئ سے ظہار میں ندامیب اربعہ

نشے کی حالت میں ظہار کرنے والے سے متعلق ائدار بعد سمیت فقہا می تنظیم اکثریت کہ بن ہے کہ اگر کسی تنعس نے کو کی نشد ، ور چیز جان بوجهد کراستعال کی بوتو اس کا ظهاراس کی طلاق کی طرح قانو نامیح مانا جائے گا، کیونکداس نے بیرحالت اینے او پرخود ماری کی ہے۔البتہ اگر مرض کی دلیل سے اس نے کو کی دوا بی ہواوراس سے نشراناتی ہوگیا ہو، یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے ے ہے شراب پینے پر مجبور جوا ہوتو اس طرح کے نشے کی حالت میں اس کے ظہار وطلاق کونا فذنہیں کیا جائے گا۔احناف اور شوافع ۔ اور حنابلہ کی دلین یہی ہےاور محابہ کاعام مسلک بھی یہی تھا۔ بخلاف اس کے خطرت عثمان کا تول بیہے کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظهار معترتیں ہے۔ احتاف میں سے اہام طحاوی اور گزخی اس قول کوتر نیج دیتے رہیں اور اہام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ے۔ مالکیہ کے نز دیک ایسے نشتے کی حالت میں ظہار معتبر ہوگا جس میں آ دی بالکل بہک نہ کیا ہو، بلکہ وہمر بوط اور مرتب کلام کرر ہا مواوراے بیاحساس موکدہ کیا کمدر ہاہے۔

ظهار كمتعين وقت سيمتعلق فقهي نمرانهب اربعه

کیا ظہارایک خاص وقت تک کے لیے ہوسکتا ہے؟ حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آ دی نے کسی خاص وقت کی تعیین سر کے ظہار کیا ہوتو جب تک وہ ونت ہاتی ہے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گا،اوراس ونت کے گزر جانے پرظہار غیر مؤثر ہو جائے گا۔اس کی دلیل سلمہ بن صحر براضی کا داقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی سے دمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نبی سلی اللہ عليه وسلم نے ان سے سيبيس فر مايا تھا كدونت كي تعيين بے عنى ہے۔ بخلاف اس كامام ما لك عليد الرحمداورا بن ابي ليكن كہتے ہيں كہ ظہار جب بھی کیا جائے گا، بمیشہ کے لیے ہوگا اور وفت کی تخصیص غیر مؤثر ہوگی، کیونکہ جو حرمت واقع ہو چکی ہے وہ وفت گزر جانے رآب سے آپ ختم نہیں ہوسکتی۔

مشر دط ظہار کیا گیا ہوتو جس دنت بھی شرط کی خلاف درزی ہوگی ، کفارہ لازم آجائے گا۔ مثلاً آوی بیوی ہے یہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر تو الی ہے جیسے میری مال کی بیٹھ۔ اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا۔ کفارہ اوا کیے بغيربيوي كوماتهد ندانگا سكے گا۔

ایک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کیے مجئے ہول تو حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا حمیا ہویا متعدد نشتوں میں، بہر حال جتنی مرتبہ بیالفاظ کے گئے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے، الایہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکرار محض اینے پہلے قول کی تا کید کے لیے کی ہو۔ بخلاف اس کے ہمام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن منبل

کے میں کے خواہ گئی می مرحبہ اس قول کی تحرار کی گئی ہو جھٹی نظراس ہے کہ اعادہ کی نیت ہویا تاکید کی ، کفارہ ایک ہی لازم ہوگا۔ متل قول قعمی میں وس مروفا مربن الی رہاح بسن بھری ،اوراوز الی جمہم اللہ کا ہے جھٹرت علی کا لنو ٹی سے کہ اگر تکرارا کی نشست میں ن ممنی ہوتو ایک می کفارہ ہو گا ،اور مختلف نشستوں میں ہوتو جنٹی نشستوں میں کی گئی ہوائے ہی کفارے دیے ہوں مے۔ تا دہ اور تر و مین ویٹار کی دیل ہمی ہی ہی ہے۔

#### علماركے بعدرجوع عيں غداجب اربعه

قرآن مجیدیں جس چزکوکفارہ لازم آنے کا سبب قراردیا گیاہے وہ محض ظہار بیں ہے بلکہ ظہار کے بعد عود ہے لیعنی امراری صرف ظہار کر کے روجائے اور عَو و نہ کرے تو اس پر کفارہ لازم نیس آتا۔ اب سوال بیہ ہے کہ دہ عُو د کیا ہے جو کفارہ کا موجب ہے؟ اس بارے میں فقیاء کے مالک بیر ہیں۔

حند کہتے ہیں کدعو دے مرادمباشرت کا ارادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یٹین ہے کہ تف ارادے اور خواہش پر کفارہ لازم آ جائے جتی کیداگر آ دمی ارادہ کر کے رہ جائے اور مملی اقد ام نہ کرے تب بھی اے کفارہ دینا پڑے۔ بلکہ اس کا مسجے مطلب بیہ ہے کہ جو مختص اس حرمت کور نع کرنا جاہے جواس نے ظہار کر کے بیوی کے ساتھ محلق زن دشو کے معاملہ ہیں اپنے اوپر عائد کر کی تھی وہ پہلے کفارہ دے ، کیونکہ میے حرمت کفارہ کے بغیر رفع نہیں ہو کتی۔

ا مام مالک علیہ الرحمہ کے اس معاملہ میں نیمن قول ہیں ، تمر مالکیہ کے ہاں ان کامشہور ترین اور سیح ترین قول اس مسلک کے مطابق ہے جو اوپر حنفیہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار سے جس چیز کواس نے اپنے اوپر حرام کرنیا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ مماشرت کا تعلق تھا۔ اس کے بعد عود دیہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت تعلق رکھنے کے لیے لیئے۔

الم احمد بن طبال کا مسلک بھی ابن قدامہ نے قریب قریب وی نقل کیا ہے جواو پر دونوں اماموں کا بیان کیا جم ہو ہو کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد مباشرت کے حلال ہونے کے لیے کفارہ شرط ہے فیمار کرنے والا جو محص است حلال کرنا جا ہے وہ کو یا تحریم سے بلنا جا جتا ہے۔ اس لیے اسے تھم دیا گیا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے وہ کھیک ای طرح جیسے کوئی شخص ایک فیر عورت کو این لیے اسے تھا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے وہ کھیک ای طرح جیسے کوئی شخص ایک فیر عورت کو این کے حلال کرنا جا ہے تو اس کے باجائے گا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے نکاح کرے۔

امام شافعی کا مسلک ان متنوں سے خلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدی کا آئی ہوی سے ظہار کرنے کے بعدا سے حسب ہی ہی ہیا کے رکھنا ، یا بالفاظ دیگر اسے ہیوی کی حیثیت سے رو کے رکھنا عُو د ہے۔ کیونکہ جس وقت اس نے ظہار کیا ای وقت گویا اس نے البنا کہ اسے بیوی ہنا کر رکھے۔ لبندا اگر اس نے ظہار کرتے ہی فوراً اسے طلاق نددی اور اتن دیر تک اسے رو کے رکھا جس جس وہ طلاق نددی اور اتن دیر تک اسے رو کے رکھا جس جس وہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکال سکتا تھا ، تو اس نے عُود کر لیا اور اس پر کفارہ واجب ہوگیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سائس جس فلم ارکرنے کے بعدا گر آدی دو سرے ہی سائس جس طلاق ندوے دے تو کفارہ لازم آجا کا ،خواہ بعد جس اس کا فیعلہ بی ہو کہ اس عورت کو ہوی بنا کر میں رکھنا ہے ، اور اس کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ تعلق زن و شو ہر کھنے کا نہ ہو۔ حتی کہ چند

مند فوركر كروويوى كوطلاق بحى وسدا النوامام ثالق كمسلك كاروست كفارواس كؤمدلازم رب كا

کفارے ہے میلے چھوتے کی ممانعت میں فراہب اربعہ

قرة ن کا تھم ہے کہ ظہار کرنے والا گفارہ و ہے لی اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کومس کریں۔ انکہ اربعہ کا اس بات پر
انفاق ہے کہ اس آیت میں سے سرار چھوٹا ہے ، اس لیے کفارہ سے پہلے مرف مباشرت بی حرام بیس ہے بلکہ شوہر کسی طرح بھی
یوی کوچھوٹیں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں ، حنابلہ ہر طرح کے تلذ ڈکو حرام قرار دیتے ہیں ، اور مالکہ لذت
یوی کوچھوٹیں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں ، حنابلہ ہر طرح کے تلذ ڈکو حرام قرار دیتے ہیں ، اور مالکہ لذت
سے لیے ہوی کے جسم پر بھی نظر ڈالنے کو تا جائز تھے رائے ہیں اور ان کے فرد کیک مرف چیرے اور ہاتھوں پر نظر ڈالنا اس سے سنٹی

نظہار کے بعد اگر آ دمی بیوی کوطلاق وے و بو رجی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی وہ کفارہ دیے بغیراس کو ہندی کا سنا۔ ہائن ہونے کی صورت میں اگر اس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ حتیٰ کے اگر تنین طلاق دے چکا ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا کر تنین طلاق دے چکا ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا شوہراس سے از مرثو نکاح کر لے، پھر بھی کفارے کے بغیروہ اس کے لیے حلال ندہوگ ۔ کیونکہ وہ اس یا محر مات سے تشبید دے کر اپنے اور ایک کر فید جو اس پرائٹہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ کرا ہے اور بیرحمت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہوگئی۔ اس پرائٹہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

قرآن اورسنت میں تصری ہے کہ ظیمار کا پہلا کقارہ غلام آزاد کرنا ہے۔اس سے آدمی عاجز ہوتب دومہینے کے روزوں کی شکل

تشريعمات مدايد میں کفارود ہے سکتا ہے۔اوراس سے بھی عاجز ہوت ہوں 60 مسکینوں کو کھانا کھال سکتا ہے۔لیکن اگر تینوں کفاروں سے کوئی فنو میں کفارود ہے سکتا ہے۔اوراس سے بھی عاجز ہوت ہوں ۔ میں کفارود ہے سکتا ہے۔اوراس سے بھی عاجز ہوت ہوں ۔ ین کفارہ دیست میں کفارے۔ دروں سے بیاد میں رکھی می ہے اس لیے اسے اس وقت تک انظار کرنا ہوگا جب تک وہ ان میں میں م ہوتو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اور شکل تیس رکھی می ہے اس لیے اسے اس وقت تک انظار کرنا ہوگا جب تک وہ ان میں ہوہ پوند سریت میں ۔۔۔۔ البنة سبت سے میر تابت ہے کہ ایسے فنص کی مدد کی جانی جا ہے تا کہ دہ تبسرا کفارہ ادا کر سکے۔ نمالی ی ایک پر فادر مداو با سے ایسے لوگوں کی مدوفر مائی ہے جوا پی غلطی سے اس مشکل میں پہنس کے تھے اور نتیوں کفاروں سے

مرآن مجید کفارویس رَقَبه آزاد کرنے کا تکم دیتا ہے جس کا طلاق لوغذی ادر غلام دونوں پر ہوتا ہے اوراس میں عمر کی کوئی تیر نہیں ہے۔ شیرخوار بچہ بھی اگر غلامی کی حالت میں ہوتو اسے آزاد کیے جاسکتے ہیں یا صرف مؤمن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ حنظیماور یہ در نلام رہے کہتے بیل غلام خوا ہ مومن ہو یا کا فر ،ال کا آ زادکر دینا کفارہ ظہار کے لیے کا فی ہے، کیونکہ قر آن میں مطلق ز قبہ کا ذکر ہے، یہ مہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن بی ہونا چاہیے۔ بخلاف اس کے شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ اس کے لیے مومن کی شرط لگاتے ہیں،اورانہوں نے اس تھم کوان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قرآن مجید میں موس کی قیدالگائی گئی ہے۔ ظهار كالفاظ اوران كيظم كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ الْوَجُ لُ لِامْرَاتِهِ أَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَا يَوِلُ لَهُ وَطُؤْهَا وَلَا مَسْهَا وَلَا تَنْفِينُلُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ اِلنِّي أَنْ قَسَالَ ﴿ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ وَالْفَظَ هَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْسَجَسَاهِ لِلَّذِهِ الْمُصَوَّرُ الشَّرُّعُ اَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ اِلَى تَحْوِيعٍ مُوَقَّتٍ بِالْكُفَّارَةِ غَيْرِ مُؤِيلٍ لِلنِّكَاحِ، وَهَٰذَا لِآنَهُ جِنَايَةٌ لِكُونِهِ مُنْكُوا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا كَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ، وَارْتِفَاعُهَا بِالْكُفَّارَةِ .ثُمَّ الْوَطْءُ إِذَا حَوْمَ حَوْمَ بِدَوَاعِيهِ كَى لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الإخرام، بِبِحَلافِ الْحَائِضِ وَالصَّائِمِ لِآنَةُ يَكُثُرُ وُجُودُهُمَا، فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِي يُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ وَلَا كَذَٰلِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْوَامُ . ﴿ فَإِنْ وَطِنَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَلَا شَىءَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْكُفَّارَةِ الْأُولَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ ﴾ ﴿لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قُبُلَ الْكُفَّارَةِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ (١)﴾ وَلَوْ كَانَ شَىءُ اخَرُ وَاجِبًا لَنَبَّهَ عَلَيْهِ .قَالَ :وَهَا ذَا اللَّفَظُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارًا لِلاَّنَّهُ صَرِيْحٌ فِيْهِ ﴿ وَلَوْ نَوْى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ ﴾ لِإِنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِنْيَانِ بِهِ

هم مره آبو داود می "مسده" برهم (۲۲۲۳) و فترمدی فی "جامعه" برقم (۱۲۱۹) و قال: حسن صبحیح غریب، و لسانی می "المحشی ر مرف و ۱۹۳۱ و اس ما نحمه هي المساد" بوقع (۳۰ ۹۵) هن اين عباس وصي الله عنهما مرفوعاً، و اعترجه أبو داو دمرسلاً برقم (۲۲۲۱) عن بود ... بد كرمه موند اللي عداس وهند الله عنه بدار و عن المحكم موسالاً أيضاً برقم (٢٢٢٢) والنسالي بوقم (٣٢٣٩) و قال: الموسل أولى بالصو ب

۔ اور بسب کوئی مخص اپلی بیوی سے بیہ کیے بتم میرے لئے میری والدو کی پشت ( کی طرح قابل احرّ ام ) ہو تو دہ مورت اس مرد سے لئے حرام ہو جائے گی اور اس مرد کے لئے اس مورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز نبیل ہوگا اسے چھونا اس کا بوسد لینا جائز نبیل ہوگا جب تک دوا ہے ظہار کا کفار ونہیں ویدیتا' اس کی ولیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:''جولوگ اپنی بیو بوں کے ساتھ ظہار کرتے میں"۔ بیآیت یہاں تک ہے۔"ایک غلام آزاد کرنا "اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کریں"۔ زمانہ ما المیت بنی ظبیار ٔ طلاق شار ہوتا تھا' تو شریعت نے اس کی امل کو برقر ارد کھا اور اس کے تھم کو وقتی حرمت کی طرف نتقل کر دیا' جو ، کفارے کے ذریعے ( ختم ہو جاتی ہے ) البتۃ اس کے ذریعے نکاح ختم نہیں ہوتا۔اس کی دلیل بیہے: ظہار کرنا اس اعتبارے جرم ے کہ مرد کا قول قابل انکار اور غلط ہے اس لیے مناسب یک ہے: مرد کواس بات کی سزادی جائے اور عورت کواس کے لئے (عارضی طور پر) حرام قرار دیدیا جائے البنتہ جب وہ مرد کفارہ اوا کر دے تو بیر مت ختم ہوجائے گی۔ پھر جب دطی کوحرام قرار دیا گیا تو اس ے مرکات (چھوپنے اور بوسہ دینے) کو بھی حرام قرار دیا جائے گاتا کہ دہ وطی کاار تکاب نہ کرلئے جیسا کہ احرام کی حانت ہیں بھی ( پیمنوع ہوتے ہیں ) جبکہ حیض والی عورت اور روز ہ دار کا تھم اس سے مختلف ہے۔اس کی دلیل بیہ ہے: حیض اور روز ہ دونوں کا وقوع بكثرت موتا ہے اس لئے اگر ان محركات كو بھى حرام قرار ديديا جائے تواس كے منتبح ميں دفت پيدا ہوسكتى ہے البت ظهار اور احرام كى مورت مختلف ہے ( کیونکہ میرشاذ ونا در پیش آتے ہیں)۔اگر شوہر کفارہ دینے سے پہلے گورت کے ساتھ معبت کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرے گا'اور اس بر کفارے کی ادائیگی کے علاوہ اور کوئی مزید ادائیگی لازم نہیں ہوگی'اور وہ دوبارہ ایسانہ كريئ جب تك كفاره ادانبين كرديمة ١٠٠٠ كى دليل مي اكرم على الله عليه وسلم كااس مخص من يرفر مان ہے: جس نے ظہار كي حالت بیں کفارہ دینے سے پہلے محبت کرنی تھی۔''تم اللہ نتعالی سے مغفرت طلب کرواور دوبارہ بیمل اس وقت تک نہ کرنا جب تک کفارہ نیں دیدیے"۔اگرکوئی دوسری چیز لازم ہوتی 'تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرمتنبہ کردیتے۔مصنف فرماتے ہیں: یہ الفاظ صرف ظہار شار ہوں گئے کیونکہ بیاس بارے میں صرت ہیں۔اگر شو ہراس کے ذریعے طلاق کی نیت کر لیتا ہے تو بید درست نہیں ہوگی، كونكدية علم منسوخ إس فياس معلى كرنامكن بيس موكا\_

ٱلَّـٰذِيْنَ يُـظْهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نُسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهِتِهِمْ إِنْ أُمَّهِتُهُمْ إِلَّا الِّي وَلَدُنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَّرًا مُنَ

تنشويسمايت عنايد

الْكُولِ وَ رُورًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَقُولًا خَفُولًا ﴿ مَهُولُهُ \* اللَّهُ لَعَقُولًا خَفُولًا ﴿ مَهُ وَلَهُ وَا

و روز او یان الله معمو مسود مربه به مسه الله و الن کار این الله معمو مسود می الله و این الله این او و این این الم يداموسة بن ولكدوه المعقول اورجمونى بات كتي إلى وخدا برامعاف كر غوالا أور بخشف والاسب

خويله بنت تطبد منى الله عنباا ورمسكار ظبار

مه فقه این کثیر شافعی تکیمتے میں - معترت خولہ بنت نشابہ رمنی اللہ عنها فر ماتی میں کہ اللہ کی تنم میر سے اور میر سے خاوند اور بن ودین سے ضغب ناک ہوسے اور ضعے میں فر مانے سکے تو جمعے پر میر کا مال کی پیٹے کی طرح ہے پھر گھرست ہے گئے اور قو می مجلس میں پکھ ور بیتے رہے پھروائی آئے اور جمدے خاص بات چیت کرنی جائی، میں نے کہانی اللہ کا تم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے دی سے رہے ہور اب یہ بات ناممکن ہے بہال تک کرانڈداوراس کے دسول ملی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ ہوں کین وہ نہ مانے اور زبردی کرنے کے مگر چونکہ کمز درادرضعیف تنے بیل ان پر غالب آئی اور دوہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے، بیں اپنی پڑوئن کے ہاں تی اور اس سے کپڑا ایا تک کراوڑ ھاکر دسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس پنجی ،اس واقعہ کو بیال کیا اور بھی اپنی مصببتیں اور تکلیفیں بیان کرنی شروع کرویں، آپ یہی فرماتے جاتے نے خولہ اپنے خاوند کے بارے بیں اللہ سے ڈرووو بوزسم بنے سے بنے ہیں، ابھی سے باتھی ہوئی دی تھیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پروی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وی از چکی تو آپ ملی الندعلیہ وسلم نے فرمایا اے خولہ تیرے اور تیرے فاوند کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھرآپ نے آیت (قد سعع الله سيے عداب اليم) تک پڑھ سايا اور فر مايا جا واسيخ ميال سے کبوكرا يك غلام آزادكرين، يش نے كہا صغور ملى المتدعليدوسلم ان كے پاس غلام كهاں؟ ووتو بهت مسكين فض جين ، آپ سلى الله عليدوسلم في فرمايا ؛ چه تو دوميني ك لگا تارر دز ، ركھ لیس، میں نے کہا حضور ملی انٹدعلیہ وہ تو بڑی عمر کے بوڑھے نا توال کمزور ہیں آئییں دوماہ کے روزوں کی بھی طافت نہیں، آپ صلی الله علیه وسلم نے فریایا پھرمها تھ مسکینوں کوایک وسن ( تقریباً چار من پخته ) سمجوری و ہے دیں، میں سنے کہاحضور صلی الله علیه وسلم اس مسکین کے پاس میر بھی نہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا آ وحاوین تھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دیدوں گامیں نے کہا بہترا دھاوی میں دیدوں گی۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرنایا بیتم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤیدادا کردواورائے خادند کے ساتھ جوتمہارے ہی کے لڑکے ہیں محبت، پیار، خیرخواعی اور فر مانبر داری سے گزارا کرو(منداحمہ وابوداؤر)۔

ان كا نام بعض ردایتوں میں خولہ كے بجائے خولہ بحى آيا ہے اور بنت نقلبہ كے بدلے بنت مالك بن تقلبه بحى آيا ہے، ان اقوال من كوكى السااختلاف تبين جوايك دومرك كے خلاف جو، والله اعلم \_

اس سورت کی ان شروع کی آخول کا مجمح شان نزول یمی ہے۔ حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ جواب آرہے وہ

اس کے اتر نے کا ہامٹ نیس اوا ہال البتہ جو تکم عماران آن اول میں تعالیم میں دیا کمیا یعنی غلام آزاد کرتایاروزے رکھنایا کھانا دینا، دمنرت سفد بن سور انعماری رمنی الله تعالی منه كا واقعه خودان كی زبانی بد ب كه جمع جماع كي طاقت اوروں سے بهت زباده كا، رمضان میں اس خوف سے کہ کمیں انیانہ ہوون میں روزے کے وفت میں بچ نہ سکوں میں نے رمضان بحر کیلئے اپنی بیوی ہے ظہار كرليا،ايك،رات جبكدوه ميرى فدمت بين معروف تقى بدن كركى حمد پرے كير ابث كيا پجرتاب كبال تقى؟اس بات چيت کر بینا مع الی توم کے پاس آ کر میں سنے کہا ملات اینا واقعہ و گیا ہے تم جھے لے کررسول الله ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلوا ور آ پ ے پوچھو کہ اس مناہ کا بدلد کیا ہے؟ سب نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو تیرے ساتھ تیں جا کیں سے ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں اس کی بابت کوئی آیت از سے باحضور ملی الله علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرمادیں کہ بیشہ کیلئے ہم پرعار باقی رہ جائے ،تو جانے تیرا کام ،تو نے ، ایبا کیوں کیا؟ ہم تیرے سائتی نبین میں نے کہاا چھا پھر میں اکیلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں کیاا در حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا، آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیا؟ میں نے کہا تھا ہال حضور جمعہ سے ایسا ہو گیا۔ آپ نے مجرفر مایا تم نے ایسا کیا؟ بیں نے مجریبی عرض کیا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطا ہوگئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ می بہی فر مایا میں نے پر اقر ارکیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علی موجود ہول جوسر امیرے لئے تجویز کی جائے میں اسے مبرے برداشت کروں گا آپ ملی الله علیه وسلم تھم دیجئے ، آپ نے فرمایا جا وَاکیک غلام آ زاد کرد، میں نے اپنی کردن پر ہاتھ د کھ کر کہاحضور ملی الله علیه وسلم میں تومرف اس كامالك مول الله كالتم مجمع غلام آزادكرنے كى طافت نبيس، آپ ملى الله عليه وسلم نے قربايا كامردوم بينے كے بيدر ب روزے رکھو، میں نے کہا یارسول الندسلی الندعلیہ وسلم روزوں ہی کی دیل سے توبیہ ہوا، آپ سلی الندعلیہ وسلم نے قر مایا پھر جاؤ صدقہ کرو میں نے کھااس اللہ کا تشم جس نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کونق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس پیچوہیں بلکہ آج کی شب سب کھر والوں نے فاقد کیا ہے، پھر فرمایا اچھا بنورزیق کے قبلے کے مندقے والے کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ وہ صدقے کا مال حمہیں ريدين تم ال بل سے ايك وس مجورتو سائھ مسكينوں كوريدواور باتى تم آپ اپنے اورائينے بال بچوں كے كام ميں لاؤ، ميں خوش خوش لونا اورائی توم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہتمہارے پاس تو میں نے تنگی اور برائی پائی اور حفرت محمصطفی صلی الله عليه وسلم کے پاں میں نے کشادگی اور برکت پائی۔حضور ملی انٹدعلیہ وسلم کا تھم ہے کہ اپنے صدیقے تم مجھے دیدو چٹا نچہ انہوں نے مجھے دے دیئے

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قد حضرت اول بن صامت اوران کی بیوی صادبہ حضرت خویلہ بنت تغلیہ کے واقعہ کے بعد کا ہے، چنا نچہ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ ظیمار کا پہلا واقعہ حضرت اول بن صامت کا ہے جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی ہے، چنا نچہ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ ظیمار کا پہلا واقعہ حضرت اول بن صامت کے بھائی ہے، ان کی بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت نظامہ بن ما لک رضی الرقعائی جنہا تھا، اس واقعہ سے حضرت خولہ کو ڈرتھا کہ شابید طلاق ہوگئی، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وہو گئے تو دونوں برباد معلی اللہ علیہ وہو کہا کہ میرے میال بن جمعے اورائی ہم علیمہ وہو گئے تو دونوں برباد موجو ایس کے جس اب اس لائق بھی نہیں دہی کہ جھے اولا وہ وہ اس سال کو بھی زمانہ گزر چکا اور بھی اس طرح کی با تیں کہتی جاتی

تعمیں اور روتی جاتی تعمیں ،اب تک علبار کا کوئی تھم اسلام میں نہ تھا اس پر بیرآ بیتین شروع سورت سے الیم تک اتریں ۔ حضور مل اللہ سالا المردون بالمردون المرايا المراج على كماتم فلام آزاد كريكته الاثانيون في كماكرا لكاركيا حضور ملى الندعاية وللم سندان كيك رقم جمع كى انبول نے اس سے غلام فريد كرآ زادكيا اورا في بيوى صاحب يد جوع كيا (ابن جرير)

معرت این عباس کے علاوواور بھی بہت ہے برر کول کامیفر مان ہے کہ بیآ بیش انہی کے بارے میں نازل ہوتی ہیں ،واللہ رے۔ انساز عمبار تلم برے مشتق ہے چونکہ اہل جاہلیت اپلی بیوی سے ظہار کرتے دفت بول کہتے تھے کہ انت علی کنلم ای بینی تو جھے پر الی ہے جیسے میری مال کی پیٹے بٹر بیعت بٹل علم میر ہے کہ اس طرح خواہ کسی عضو کا نام لے ظہار ہوجائے گا،ظہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجما جاتا تھا اللّٰہ تعالٰی نے ہی امت کیلئے اس میں کفار ومقر رکر دیا ادرا سے طلاق شار ہیں کیا جیسے کہ جاہلیت کا دستور تھا۔ سلف می سے اکثر معزات نے یک فرمایا ہے،

حضرت ابن عماس جابلیت کے اس دستور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اسلام میں جب حضرت خویلیہ دالا واقعہ پیش آیا اور دونوں میاں بیوی پچھتانے ملکے تو حضرت اوس نے اپنی بیوی معاصبہ کوحضور ملمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یہ جب آئیں او دیکھا کہ آپ تھی کرد ہے ہیں،آپ نے واقعہ ن کرفر مایا جمارے پاس اس کا کوئی تھم نہیں استے میں بیآ بیتی اثریں اورآپ ملی الله علیه وہلم نے صغرت خویلے رضی اللہ تعالٰی عنہا کواس کی خوشخری دی اور پڑھ سنائیں ، جب غلام کوآ زادکرنے کا ذکر کیا تو عذر کیا کہ ہمارے یاس غلام نیس، پھرروز دل کا ذکرس کرکہاا گر ہرروز تنین مرتبہ پانی نہ پیک تو بدلیل اپنے برد ھاپے کے فوت ہوجا کیں ، جب کھانا کھلانے کا ذكر سناتو كباچند تقمول برتو سارا دن كزرتا ہے تو اوروں كو دينا كہاں؟ چنانچ حضور صلى الله عليه وسلم نے آ دھا وس تنس ماع منكواكر انبيس ديئے اور قرمايا اسے صدقہ كردواورائي بيوى سے رجوع كرلو (ابن جرير)

اس کی اسناد تو می اور پخته ہے، لیکن ادا لیکی غربت سے حان میں۔حضرت ابوالعالیہ ہے بھی اسی طرح مروی ہے ، فرماتے ہیں خوله بنت دیج ایک انصاری کی بیوی تغییں جو کم نگاه والے مفلس اور سج خلق تنے ،کسی دن کسی بات پرمیاں بیوی میں جھڑا ہو کیا تو جا بلیت کی رسم کےمطابق ظہار کرلیا جوان کی طلاق تھی۔ یہ بیوی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اس وقت آپ عاکشہ ك كمريس تصادرام المونين آب كامردهوري تعين، جاكرسارا واقعد بيان كياء آب صلى الله عليه وسلم في فرما يااب كيا وسكاي، میرے علم میں تو تو اس پرحرام ہوگئی بین کر کہنے لگیں اللہ میری عرض تھے ہے ، اب حضرت عائشہ آ ب کے سرمبارک کا ایک طرف كاحصه دموكر كحوم كرد دسري جانب آئين اورا دهركا حصه دمون لكين توحضرت خوله بحي كلوم كراس دوسري طرف أبينيس اورا بناواقعه دو ہرایا ، آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب دیا ، ام المونین نے دیکھا کہ آ پ کے چہرے کارنگ متغیر ہوگیا ہے توان ہے کہا کہ دور بث كر بينحو، بيدور كهسك كنيس ادهر دى نازل مونى شروع موتى جب اتر چكى تو آپ نے فرمايا وه عورت كهال بع ام المونين نے انہيں آ داز دے كربلايا۔ آپ نے فرنايا جا وَاسينے خاد ندكو لے آ وَ ميدوڑتى ہو كَي كُني اورائيے شوہر كوبلالا ئيں تو واقعی وہ ايسے ہی تھے جيانهول في كما تقاء إب في استعب بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الوحيم يرُ هكراس ورت كي يآيتي نائمیں،اور فرمایاتم غلام آزاد کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں،کہا دو مہینے کے لگا تارا کی کے پیچھے ایک روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے تقیم کھا کر کہا کہ اگر دو تین دفعہ دن بیل شرکھا وُل آتو بینائی بالکل جاتی رہتی ہے، قرمایا کیا سماٹھ مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہانیوں کیکن اگر آپ میری امداد فرمایا سماٹھ مسکینوں کو کہانیوں کی اعاشت کی اور فرمایا سماٹھ مسکینوں کو کہانیوں کو مطابق کو ہٹا کر اللہ تعالٰی نے اسے ظہار مقرر فرمایا (این ابی جاتم وابن جریہ)

حضرت سعید بن جبیر رحمته الله علیه قر ماتے بیں ایلا اور ظهار جاہلیت کے زمانہ کی طلاقیں تھیں ،اللہ اتعالٰی نے ایلا میں تو جار مہینے کی مدت مقرر فر مالی اور ظہار میں کفار ومقرر فر مایا۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمد رحمتہ اللہ علیہ نے لفظ صنکھ سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ یہاں خطاب مومنوں سے ہے اسلے
اس تھم میں کافر داخل نہیں ، جمہور کا غرب اس کے برخلاف ہو وہ اس کا جواب بیددیتے ہیں کہ بید با قتبار غدب کے کہد دیا گیا ہے اس
لئے بعلور قید کے اس کا مغہوم بخالف مراد نہیں نے سکتے ، لفظ من فسانھ م سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے ظہار نہیں نہ وہ
اس خطاب میں داخل ہے ۔ پھر فر ما تا ہے اس کینے سے کہ تو مجھ پر میری مال کی طرح ہے یا میرے ات تو بھٹل میری مال کے ہے یا
مثل میری مال کی چینے کے ہے یا اور ایسے ہی الفاظ اپنی تیوی کو کہد دیئے سے دوہ تی بھی مال نہیں بن جاتی ، حقیقی مال تو وہ ہی ہے جس کے
مثل میری مال کی چینے کے ہے یا اور ایسے ہی الفاظ اپنی تیوی کو کہد دیئے ہیں اللہ تعالی درگز در کر ہنے والا اور بخشش دینے وار ہے ۔
ہمان سے میہ تو لد ہوا ہے ، بیلوگ اپنے منہ سے فخش اور باطل تول بول دیتے ہیں اللہ تعالی درگز در کر ہنے والا اور بخشش دینے وار ہے ۔
اس نے جا لجیت کی اس تھی کوئم سے دور کر دیا ، اسی طرح ہر وہ مکل م جوا کید دم زبان سے بغیر سوچے سمجھے اور بلا قصد نگل جائے۔

چنانچا اودا کدوغیرہ میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک خفص اپنی ہوی ہے کہ دہا ہے اے میری بہن تو آپ نے فرمایا یہ جیری بہن ہے؟ خرض بید کہنا برانگا اسے دوکا مگراس ہے حرمت فابت نہیں کی کوئکہ دراصل اس کا مقصود بید تھا اونہی زبان سے بغیر تعد کے نکل گیا تھا ور نہ ضرور حرمت فابت ہوجاتی ، کیونکہ تھے تول بھی ہے کہ اپنی ہوی کو جو نحض اس نام سے یا دکر ہے جو محرمات ابدیہ ہیں مثلاً بہن یا بھو بھی یا خالہ و غیرہ تو دہ بھی تھکم میں مان کہنے کے ہیں۔ جولوگ ظہار کریں پھرا ہے کہنے سے لوئیس اس کا مطلب ایک توبیہ بیان کیا گیا ہے کہ ظہار کیا پھر مکرداس لفظ کو کہا لیکن میڈھیک نہیں ،

كفاره ظهارا داكرنے سے بہلے جماع كرنے ميں غدابيب اربعه

حضرت ا مام شافعی کا مطلب بیہ ہے کہ ظیمار کیا مجراس مورت کوروک رکھا یہاں تک کدا تناز مانہ گزر گیا کہ اگر جاہت تو اس میں با قاعد ہ طلاق دے سکتا تقالیکن طلاق نہ دی۔

حفزت امام احمد فرماتے ہیں کہ پھرلوئے جماع کی ظرف یا ارادہ کرے توبیطال نہیں تاوتفتیکہ ندکورہ کفارہ ادانہ کرے۔امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مراداس سے جماع کا ارادہ ما پھر بسانے کاعزم یا جماع ہے۔

حفرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ وغیرہ کہتے ہیں مرادظہار کی طرف اوٹنا ہے اس کی حرمت اور جاہلیت کے عکم کے اٹھ ج نے بعد پس جو خص اب ظہار کرے گا اس پر اس کی بیوی حرام ہوجائے گی جب تک کہ بیکفارہ ادانہ کرے،

معنرت سعید فرماتے ہیں مراوبہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرلیا تفااب پھراس کام کوکر نا جا ہے تو اس کا انفار م

معزت حسن بعری کا قول ہے کہ مجامعت کرنا جاہے ورنداور طرح مجبونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے بزویک کوئی حرن سنس۔ ابن عباس وغیر و فرماتے ہیں بیبال می سے مراد معبت کرنا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانا بیار کرنا بھی کفار و کی ادائیگی سے پہلے جا رُسُل

سنن میں ہے کدایک مخص نے کہا یار سول اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا پھر کفار وادا کرنے سے پہلے میں اس سے لیا آب نے فرمایا اللہ بچھ پردم کرے ایباتونے کیوں کیا؟ کہنے لگایار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جاندنی رات میں اس کے خلخال کی چک نے بیجے بیتاب کردیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اب اسے قربت نہ کرنا جب تک کہ اللہ کے فر مان کے مطابق کفارہ اداند کردیے، نسائی میں بیرحد بہٹ مرسلاً مروی ہے اور امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ مرسل ہونے کواولی بتاتے ہیں۔ پھر کفارہ بیان ہور ہاہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ہال بیقیدنیں کے مومن ہی ہوجیے لی کے کفارے میں غلام کے مومن ہونے کی قیدے۔ حصرت امام شافعی تو فرماتے ہیں بیر مطلق اس مقید پرمحمول ہوگی کیونکہ غلام کوآ زاد کرنے کی شرط جیسی وہاں ہے ایسی ہی یہاں بھی ہے،اس کی دلیل بیرحدیث بھی ہے کہا کیک سیاہ فام لوغری کی بابت حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تفااسے آزاد کر دوریہ مومنہ ہے،اوپرواقعہ گزر چکاجس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ظہار کر کے پھر کفارہ ہے قبل واقع ہونے والے کوآپ نے دوسرا کفارہ ادا کرنے کو نہیں فر مایا۔ پھر فرماتا ہے اس سے تہمیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی دھمکایا جارہا ہے۔اللہ تعالی تنہاری مسلحوں سے خردار ہے اور تہمارے احوال کا عالم ہے۔ جوغلام کوآ زاد کرنے پرقادر نہ جووہ دومہینے کے لگا تارروزے دکھنے کے بعدائی بیول سے اس صورت میں ال سکتا ہے اور اگر اس کا بھی مقد در نہ ہوتو بھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد ، پہلے حدیثیں گزرچکیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم پہلی صورت پھر دوسری مجرتبسری، جیسے کہ بخاری وسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جس میں آپ نے رمضان میں اپنی ہوی ے جماع کرنے والے کوفر مایا تھا۔ ہم نے بیاحکام اس لئے مقرر کئے ہیں کہتمہارا کامل ایمان انٹد پر اور اس کے رسول صلی انڈ علیہ وسلم پر ہوجائے۔ سیاللد کی مقرد کردہ حدیں ہیں اس کے محر مات ہیں خبر داراس حرمت کونہ توڑنا۔ جو کا فر ہوں لینی ایمان نہ لا نیں تکم برداری ندکریں شریعت کے احکام کی بے عزتی کریں ان سے لا پروای برتیں آئییں بلا وَل سے بیخے والدند جھو بلکہ ان کیلئے و نیا اور آ خرت می دردناک عذاب ہیں۔

## محرم عورت کے قابلِ سترعضو ہے تشبید دینے کا حکم

﴿ وَإِذَا قَالَ ٱنْسِتِ عَلَى كَبَطُنِ أُمِّى أَوْ كَفَخُذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ ﴾ إِلاَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ، وَهَلَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُضُوٍ لَا يَجُوزُ النَّظُرُ اِلَيْهِ



﴿ وَكَلْمَا إِذَا ضَبَّهَ لَمَا إِسَمَنُ لَا يَحِلُّ لَمُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّابِيدِ مِنْ مَحَارِمِه مِثْلَ انْحَيْهِ أَوْ مَحَمِّدِهِ أَوْ أُمِّهِ مِنْ الرَّصَاعَةِ ﴾ لِآنَهُ نَ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ كَالُامٍ ﴿ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأُسُكَ عَلَى كَظُهْرِ أُمِّى أَوْ قَرْجُكَ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ يَصْفُكَ أَوْ لُلُكُ اَوْ بَدَنُك ﴾ وَأُسُكَ عَلَى كَظَهْرِ أُمِى أَوْ قَرْجُكَ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ يَصْفُكَ أَوْ لُلُكَ أَوْ لَلْمُلْكِ عَلَى كَظَهْرِ أَمِى أَوْ قَرْجُكَ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ يَصْفُكَ أَوْ لُلُكَ كَا لَهُ مُنْ الشَّالِعِ لُمَ يَتَعَدَى كَمَا بَيْنَاهُ فِي الطَّكُونِ

#### ترجمه

اور جب شوہر یہ کے جتم میرے لیے میزی مال کے پیٹ یااس کے زانوں بااس کی شرمگاہ کی طرح (قابل احترام) ہوئة مرد ظہار کرنے والا شارہ ہوگا ' کیونکہ ظہار ای چیز کا تام ہے کہ حال کو حرام کے ساتھ شعیبہہ دی جائے اور بیم نہوم اس عضو کے بارے بیس مختل ہوگا جس کی طرف (شہوت ہے ویکھنا جائز نہ ہو)۔ اس طرح جب مرد نے قورت کو ان خواتین کے ساتھ شعیبہہ دی جن کی طرف (شہوت کے ساتھ کے لئے جائز نہیں ہے ( یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے) جسے بہن یا چھو پھی یا طرف (شہوت کے ساتھ کا کرنا جائز نہیں ہے) جسے بہن یا چھو پھی یا مضائی مال ( تو یہی تھم ہوگا ) کیونکہ دائی حرمت کے اعتبارے یہ بھی مال کی ماند ہیں۔ اس طرح اگر اس مرد نے یہ کہا: تہما راسر میرے لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے باتھ اور کی میں ان کی ماند ہیں۔ اس میرے لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے باتھ اور کا میں ان کی جو کہ ان اند اور کی میں ان کی طرح ہے ہیں۔ اور تھم الیے جزویں بات بوتا ہے جو پھی اور ہوا تا ہے جو جیسا کہ مطلاق ہیں یہ بات ریان کر بچے ہیں۔ اور تھم الیے جزویں بات بوتا ہے جو پھی اور ہوا تا ہے جو جیسا کہ مطلاق ہیں یہ بات ریان کر بچے ہیں۔ اور تھم الیے جزویں کی بیت میں کی ہو جو اس کی ہو جو باتا ہے جو بیسا کہ مطلاق ہیں یہ بات ریان کر بچے ہیں۔ مشرح

علامدابن قدامدر حمداللد كتيج بير - "اوراگراس في بهاكه: توجه برميرى بال جيسى به باميرى مال كى طرح به اور است ظهار كى نيت كى توفقها وكى نظر بين به ظهار بوگا ، جن بين ابوهنيفه اور صاحبين ،اورامام شافعى ،اسحاق حمهم الله شامل بين . اور اگراس سے عزت وتو قيراورا كرام كى نيت كى بيا بجربيد كه وه بزى بوف كه اعتبار سے مال كى طرح ، يا صفت كے اعتبار سے مال كى طرح كى نيت كى توبيظها رئيس بوگا ،اوراس بين اس كى نيت كا اعتبار كيا جائيگا - (المغنى ابن قدامه ( 11 / ( 60 )

#### ظہار ثابت کرنے والے اعضاء کی تشبید میں غدا ہب اربعہ

۔ بیوی کس کس سے تشبید دینا ظہار ہے؟ اس سکے بیل فقہاء کے درمیان اختلاف ہے : عامر ضعی کہتے ہیں کہ صرف مال سے تشبید ظہار ہے، باتی اور کسی بات پراس بھم کا اطلاق نہیں ہوتا گے فقہاء امت میں سے کسی گروہ ہے بھی ان سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے مال سے تشبید کو گناہ قرار دینے کی دلیل میہ بیان کی ہے کہ بینہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ جن عورتوں کی حرمت مال جیسی ہے ان کے ساتھ بیوی کو تشبید دینا بیہودگی اور جھوٹ میں اس سے بچھ مختلف نہیں ہے، اس

ليكونى دكيل ميس كداس كالملم وى شهوجومان يت تشبيد كالحكم ب-

عاد کہتے ہیں کداس علم بھی آیام وہ مور تیں واقل میں جونسب یار ضاعت ایا از دواجی رشتہ کی بنا پر آ دمی کے لیے ابداحرام میں ا میں اسل موں اور کسی و انت ملال ہوسکتی ہوں و واس میں داخل نہیں ہیں۔ جیسے بیوی کی بہن ،اس کی خالہ،اس کی خالہ،اس کی روں ہے۔ پیوپھی ، یا غیرعورت جو آ دی کے نکاح میں نہ ہو۔ابدی محر مات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبید دینا جس پرنظر ۔ ڈالنا آ دی کے لیے ملال نہ ہو، ملہار ہوگا۔البتہ بیوی کے ہاتھ ، پاؤل، سر، بال، دانت دغیرہ کوابدا حرام عورت کی پیٹھے سے، یا بیوی کو ۔۔۔۔۔ اس کے سروہاتھ، پاؤں جیسے اجزائے جسم ہے تشبید دینا ملہارنہ ہوگا کیونکہ مال بہن کے اِن اعضاء پرنگاہ ڈالناحرام نبس ہے۔ای طرح بيكبناك تيراباته ميرى مال كے باتھ جبيا ہے، ياتيرا ياؤں ميرى مال كے ياؤں جيما ہے، ظهار نبيں ہے۔

تا نعیه کہتے ہیں کہ اس تھم میں صرف وہی مورتیں داخل ہیں جوق ہمیشہ حرام تھیں اور ہمیشہ حرام رہیں، یعنی مال، بہن، بیٹی وغيره محروه عورتنس اس مين داخل نبيس بين جوبمي حلال ره چکي بهون، جيسے رضاعي مال، بهن ، ساس ادر بهو، يا کسي ونت حلال بهوسکتی ہوں، جیے سالی۔ان عارضی یا وقتی حرام مورتوں کے ماسواا بدی حرمت رکھنے دالی مورتوں میں سے کی کے ان اعمدا کے ساتھ بیوی کو تشبيه ديناظهار بوگاجن كاذكر بغرض اظهاراكرام وتوقيرعادة نهيس كياجا تا ـ ريده اعضاء جن كااظهاراكرام وتوقير كياجا تا ية ان تثبیه مرف اس مورت میں ظہار ہوگی جبکہ ریہ بات ظہار کی نیت سے کہی جائے۔ مثلاً بیوی سے ریکنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی آ تکھ یا جان کی طرح ہے، یا مان کے ہاتھ ، پاؤل یا پیٹ کی طرح ہے، یا مال کے پیٹ یا سینے سے بیوی کے پیٹ یا سینے کوتشبید دینا، یا بیوی کے سر، پیٹے یا ہاتھ کواپنے لیے مال کی پیٹے جیسا قرار دینا، یا بیوی کو ریکہنا کہ تو میرے لیے میری مال جیسی ہے، ظہار کی نیت ہے ہوتو ظہار ہےاور عزت کی نیت سے ہوتو عزت ہے۔

مالكيد كہتے ہيں كہ ہر عورت جو آ دى كے ليے حرام ہو،اس سے بيوى كوتشبيدوينا ظهار ہے، حى كه بيوى سے بيركها بعي ظهارى تعریف میں آتا ہے واقو میرے اوپر فلاں غیرعورت کی بیٹھ جیسی ہے ، نیز وہ کہتے ہیں کہ ماں اور ابدی محر مات کے کسی عضوے بیوی کو یا بیوی کے کسی عضو کوتشبید دیٹا ظہار ہے، اوراس میں میشر طابیں ہے کہ وہ اعضاءا لیے ہوں جن پرنظر ڈوامنا حلال نہ ہو، کیونکہ مان کے كى عضور بمى السطرح كى نظر ۋالناجيسى بيوى پر ۋالى جاتى نے، حلال تېيى ب

حنابلها ت تقم میں تمام ان عورتوں کو داخل بچھتے ہیں جوابدا حرام ہوں،خواہ وہ پہلے بھی خلال رہ چکی ہوں،مثلاً ساس، یا دور ہ پلانے والی مال رہیں وہ عور تیں جو بعد بیس کسی وفتت حلال ہو سکتی ہوں ، (مثلًا سالی) ، تو ان کےمعالمہ میں امام احمد کا ایک تول ہیہ ہے کہ ان سے تنبیہ بھی ظہار ہے اور دوسرا تول میہ ہے کہ ان سے تنبیہ دینا ظہار کی تعریف میں آجا نا ہے۔ البنة بال، ناخن، دانت جیسے غیر منقل اجزاء جسم اس تھم سے خارج ہیں۔

اعضاء سيمتعلق ظهار مين فقهي بيان

علامه على بن محمدز بيدى حنفى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كم حقق نے مورت كير يا چيره يا كرون يا شرم كا و كوارم سے تشبيد دى تو

ظهار ہے اور اگر عورت کی پیٹے یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤل یا ران کوتشبید دی تونہیں۔ یو بیں اگر محارم کے ایسے عضوے تشبید دی جسکی طرف نظر کرنا حرام ند ہو مثلاً سریا چرو باہاتھ یا پاؤل یا بال تو ظهار نیس اور مھنے سے تشبید دی تو ہے۔ (جو ہرہ نیر و باب ظهار) علامہ علاق الدین حقی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔

محادم سے مرادعام ہے جسی ہول یارضا کی یا مسر الی رشتہ سے لہذا مال بہن پھوپھی لڑی اور دضا کی ، ل اور بہن و فیر ہما اور
زوجہ کی مال اور لڑکی جبکہ زوجہ مدخولہ ہواور مدخولہ ثر ہوتو اُس کی لڑکی سے تشبید دسینے بل ظہار نہیں کہ وہ محادم بین نہیں۔ بو بیں جس
عورت سے اُس کے باب یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اُس سے تشبید دی یا جس محورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی مال یا لڑک
سے تشبید دی تو ظہار ہے ہے اور کی پیٹھ یا نہیٹ یا راان سے تشبید دی یا کہا بی نے تجھ سے ظہار کیا تو یہ الفاظ مرت جی ان بیس نہیت کی
کی ھاجہ تنہ میں بیٹ نہ ہو یا طلاق کی نہیت ہو یا اکرام کی نہیت ہو، ہر حالت بی ظہار ہی ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبر
دیا تھا یا ز مانہ کر شتہ کی خبر دینا ہے تو قضاء تقد میں نہر کر گئے اور تورت بھی تقد میں نہیں کر سکتی۔ (در فتار ، باب ظہار)

"مثل أي" الفاظ استعال كرف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ النَّتِ عَلَى مِثُلُ أَمْى اَوْ كَامِّى يَرْجِعُ إِلَى نِيَّتِهِ ﴾ لِهَ نُكْشِفَ مُكُمُهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ الدّحُرِيمَ بِالنَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكَلامِ ﴿ وَإِنْ قَالَ الدَّفُ الشَّكْرِيمَ بِالنَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكُلامِ ﴿ وَإِنْ قَالَ الدَّفُ الشَّكْرِيمَ بِالنَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكُفُو لِلكِنَّهُ لَيْسَ الرَّدُت الطَّلاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَائِنٌ ﴾ لِلنَّهُ تَشْبِيهٌ بِالْأَمْ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَةِ ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدُت الطَّلاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَائِنٌ ﴾ لِلنَّهُ تَشْبِيهٌ بِالْأَمْ فِي الْحُرْمَةِ فَكَانَّةُ قَالَ آنْتِ عَلَى حَرَامٌ وَنَوى الطَّلاق، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِينٌ فَلِيسَ بِشَىءٍ عِنْدَ آبِى جَنِيفَةَ وَآبِى يُوسُفَ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكَرَامَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا فَالتَّشْبِيهُ بِجَمِيْعِهَا اولَى . وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لِلنَّ التَّشْبِيهُ بِجَمِيْعِهَا اولَى الْكُومَتِينِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لاَ غَيْرُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنِ اللَّهُ مُلَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن النَّذُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### 2.7

۔ اور جب شوہر نے یہ کہا: تم میرے لیے میری ماں کی شل ہوئیا میری ماں کی طرح ہوئتو م دکی نیت کی طرف رجوع کیا جانے گا تا کہاس کا تھم لگایا جاسکے۔اگر مرد میہ کہتا ہے: میرااوادہ قائل احتر ام ہوناتھا' توبیاس کے بیان کے مطابق ہوگا۔اس کی دلیل ہہ ہے تشہید کے ذریعے کسی کی عزیت افزائی کا اظہار کرناعام محاورے کا حصہ ہے۔اگر مرو نے بیہ کہا: میں نے ظہار کا ارادہ کیا تھی تو وہ ظہر ۔ ی خرد ہو کا پوحد میں ہورے اسے سے ایک جوگا۔ اگر مرد نے بید کہا: میں نے طلاق کی نبیت کی تقی ہو ایند طلاق ہوگی، کے نکر مرد نے بید کہا: میں نے طلاق کی نبیت کی تقی ہو گئی۔ اور کی نبیت کی تقی ہوگی، کے نکر میں میں کہا تھا ہوگی، کے نکر میں میں کہا تھا ہوگی، کے نکر میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کی کا میں کا کا کہ یوند پیسرں میں سب سے بیاس مخص نے ریکہا بتم میرے لیے حرام ہواور اس نے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کر حرمت میں مال کے ساتھ تشویر ہو دی ہے گو یا اس مخص نے ریکہا بتم میرے لیے حرام ہواور اس نے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کر رمت من المرار در المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ن د الرمزون ب كدان الفاظ كومزت افز ال پرمحول كياجائے۔ امام محمد عليه الرحمه فز ماتے ہيں: وہ ظہار كرنے والا شار موگا، كيونكما يك ست ذریعے تریم مراد لی بوادراس کےعلادہ اور پچھے نہ ہوئو امام ابو پوسٹ کے نزدیک اس سے ایلاء ثابت ہوگا' کیونکہ اس کے ذریعے دو سید، و من سے کمتر حیثیت کی حرمت تابت ہوگی جبکدامام محمد علیدالرحمہ کے نزدیک اس سے ظہار تابت ہوگا، کیونکہ یہال''ک،' تشريدوالا استعال بوائ جواى كرماته مخصوص ب-

## مثل ای کہنے سے وقوع ظہار میں نداہب اربعہ

اس امریس تمام نقبهاء کا اتفاق ہے کہ بیوی سے بیہ کہنا کہ تومیر سے اوپر میرک مال کی بیٹے جیسی ہے صرت ظہار ہے کیونکہ الل عرب میں یبی ظہار کا طریقہ تھا اور قرآن مجید کا تھم ای کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ البتہ اس امر میں نقہاء کے درمیان ۔۔۔ اختلاف ہے کہ دوسرے الفاظ میں سے کون سے ایسے ہیں جو صرت ظہار کے تھم میں ہیں ،اورکون سے ایسے ہیں جن کے ظہار ہونے بإند بونے كافيصلہ قائل كى نبيت پركياجائے گا۔

حنفیہ کے نزدیک ظبار کے صرت کالفاظ دہ ہیں جن میں صاف طور پر حلال عورت (بیوی) کوحرام عورت (لیحیٰ محر مات ابدیہ میں سے کی عورت ) سے تنبید دی گئی ہو، یا تنبیدا یے عضو ہے دی گئی ہوجس پر نظر ڈالنا طلال نبیں ہے، جیسے یہ کہنا کہ تو میر ہے او پر ماں یا فلال حرام عورت کے پیٹ یاران جیسی ہے۔ ان کے سواد دسر سے الفاظ میں اختلاف کی مخبائش ہے۔ اگر سکے کہ تو میرے اوپر حرام ہے جیسے میری مال کی بیٹے تو امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے فزو میک میری ظہار ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزد یک ظہار کی نبیت ہوتو ظہار ہے اور طلاق کی نبیت ہوتو طلاق۔اگر کے کہ تو میری ماں جیسی ہے یا میری مال کی طرح ہے تو حنیفہ کا عام نو کی رہے کہ میرظ برار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق بائن ، اور اگر کوئی نیت نہ ہوتو ہے معنی ہے۔ لیکن اہام محمرعلیہ الرحمہ کے نزدیک بیطعی ہے۔ اگر بیوی کو مال ما جہن یا بیٹی کہہ کر پکارے تو بیخت بیہودہ بات ہے جس پر نبی معلی الله علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تھا، مراسے ظہار بیس قرار دیا۔ اگر کے کہ تو میرے اوپر بال کی طرح قرام ہے تو بیظہار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق ، اور کوئی نیت نہ ہوتو ظہار ہے۔ اگر کے کہ تو میرے لیے مال کی طرح یا مال جیسی ہے تو نیت پوچھی جائے گی۔عزت اور تو قیر کی نیت سے کہا ہوتو عزت اور تو قیر ہے۔ظہار کی نیت سے کہا ہوتو ظہار ہے۔طلاق کی نیت سے کہا ہوتو طلاق ہے۔کوئی نیت نہ ہوادر یونمی میہ بات کہددی ہوتو امام ابوحنیغہ علیہ الرحمہ کے نز دیک بے معنی ہے،امام ابویوسف کے نز دیک اس پرظهار کا تونیس محرضم کا کفاره لازم آئے گا،اورامام محمد علیدالرحمہ کے بزدیک پیظهار ہے۔

شافعیہ کے زویک ظہار کے صریح الفاظ ہے ہیں کہ کوئی فض اپنی ہوی سے کہے کہ تو میرے نزدیک، یا میرے ماتھ، یا میرے لئے الی سے جیسی میری ماں کی چینے میری مال کی چینے کی طرح ہے۔ یا تیراجسم، یا تیرابدن، یا تیرالفس میرے لیے میری مال کے چینی میری مال کے چینی میری مال کے چینی میری مال کے جیسی یا بدن یا جنس کی طرح ہے۔ ان کے سوایاتی تمام الفاظ میں قائل کی نیت پر فیصلہ ہوگا۔

حنابلہ کے نزویک ہروہ لفظ جس سے کی مخص نے بیوی کویاس کے منتقل اعتماء میں ہے کئی عضو کو کسی البی عورت سے جو اس کے لیے حرام ہے، یا اس کے منتقل اعضاء میں سے کی عضو سے صاف تثبید دی ہو، ظہار کے معاملہ میں مرج کا نا جائے گا۔

مالکہ کا مسلک بھی قریب قریب بہی ہے، البت تفصیلات علی ان کے فتوے افک الگ ہیں۔ مثلاً کی شخص کی ہوی ہے ہے ہا کہ میرے لیے میری مان جیسی ہے، یامیری مان کی طرح ہے مالکیوں کے زدیک ظہار کی نیت ہوتو ظلاق اور کوئی نیت نہ ہوتو ظہار ہے۔ طلاق کی نیت ہوتو طلاق اور کوئی نیت نہ ہوتو ظہار ہے۔ طلاق کے زدیک بہ بشرط نیت صرف ظہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوی سے کہے کہ تو میری مان ہے تو مالکہ کہتے ہیں کہ بی ظہار ہے اور خصے کی حالت میں کمی گئی ہوتو کو یہ بہت ہی بری بات ہے لیکن ظہار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہا گئی ہوتو ظلاق ہے تو میری مان کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو میری مان کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو میری مان کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو کہار اور اگر کہے تو میری مان کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو ظہار اور طلاق دونوں واقع ہوجا ہیں گے۔ یہ کہنا کہ تو میرے او پر ایسی حرام ہے جیسی میری مان کی بیٹھ مالکہ اور طلاق ہے تو خاوطلاق ہی کی نیت سے بداخاظ کے جون ، یا نیت کہ تھی نہ ہو۔

الفاظ اورمی اور بحث میں بیات انجی طرح بجھ لئی جا ہے کہ فتہاء نے اس باب میں بقتی بحثیں کی ہیں وہ سہ عربی زبان کی الفاظ اور می اور ات ہے تعلق رکھتی ہیں، اور طاہر ہے کہ دنیا کی دومری نبا نہیں ہوئے والے ندع بی زبان میں ظہار کریں ہے، مذظہار کرتے دفت عربی الفاظ اور فقروں کا ٹھیک ٹھیک برجمہ زبان سے اوا کریں ہے۔ اس لیے کی لفظ یا فقر ہے ہے متعلق اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ فتہا رکی تعریف ہیں آتا ہے یا نہیں، تو اسے اس لی اظ سے نبیل جانچنا جا ہے کہ وہ فتہا ہے کہ بیان کردہ الفاظ میں سے فیصلہ کرنا ہو کہ وہ فتہا رکی تعریف ہیں آتا ہے یا نہیں، تو اسے اس لی اظ سے نبیل جانچنا جا ہے کہ وہ فتہا ہے کہ بات میں سے کسی کی حقیق ترجمہ ہے، بلکہ صرف بید کی ہے، یا اس کے الفاظ میں دومرے منہو مات کا بھی احتمال ہے؟ اس کی نمایاں ترین مثال خودوہ فقر وہ ہے۔ حس کے متعلق تمام فقہا ء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ عرب میں ظہار کے لیے وہی بولا جاتا تھا اور قربی آئی میں ، اور کم از کم اردو میں نازل ہوا ہے، یعنی آئی ہے گئی گھر اُئی (تو میرے او پرمیری مال کی پیٹے جیسی ہے)۔ عالبًا دنیا کی کسی زبان میں ، اور کم از کم اردو میں نازل ہوا ہے، یعنی آئی تھی گھر اُئی (تو میرے او پرمیری مال کی پیٹے جیسی ہے)۔ عالبًا دنیا کی کسی زبان میں اور کم از کم اردو کی طبار کرنے والا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرسک جو اس کی جو اور کرنے کی ایک کی تربیل کی ایس کی استعمال کرسکتا ہے جن کامفہوم ٹھیک وہی ہو جے اور کرنے کے لیے ایک لیفظ کی ترجمہ ہوں۔ البت وہ اپنی زبان کے ایسے الفاظ ضرور استعمال کرسکتا ہے جن کامفہوم ٹھیک وہی ہو جے اور کرنے کے لیے ایک

مرب یفتر و بولا کرنا تھا۔ اس کاملبوم بیتھا کہ تھے۔ مہاشرت میرے لیے اسک ہے جیسے اپنی مال سے مباشرت ، یا جید اور مرب بیفتر و بولا کرنا تھا۔ اس کاملبوم بیتھا کہ تھے۔ مہاشرت میرے لیے اسک ہے جیسے اپنی مال سے مباشرت ، یا جی اور بیوی ہے کہد جیٹھتے ہیں کہ تیرے پاس آؤں تو اپنی مال کے پاس جاؤں تو اپنی مال کے پاس جاؤں۔

"مال كى طرح حرام" الفاظ استعال كرنے كا تھم

﴿ وَلَوْ قَدَالَ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ كَأُمِّي وَنُولِي ظِهَارًا أَوْ رَرْقًا فَهُوَ عَا مَا نَوَى ﴾ إِلاّنَهُ يَخْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ . الظِّهَارُ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ التَّحْرِيمِ وَالتَّشْبِيهُ تَاكِيدٌ لَّهُ وَإِنْ لَـمُ تَـكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، فَعَلَى قُولِ آبِي يُومُنْ إِيلاءً ، وَعَلَى قُولِ مُحَمَّدٍ ظِهَارٌ ، وَالْوَجُهَان بَيَّنَاهُ مَا ﴿ وَإِنْ قَالَ آنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوْى بِهِ طَلَاقًا أَوْ إِيلاءً لَمْ يَكُنْ إِلَّهِ ظِهَارًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالًا : هُوَ عَلَى مَا نُوَى ﴾ لِآنَ النَّحْرِيمَ يَحْتَمِلُ كُلُّ ذَٰلِكَ عَلَى مَا بَيْنًا، غَيْرَ أَنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا نَوَى الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا، وَعِنْدَ اَبِى يُوسُفَ يَكُولَان جَمِيْعًا وَقَدْ عُرِفَ مَوْضِعُهُ . وَلاَ بِي حَنِيْفَةَ آنَهُ صَرِيْحٌ فِي الظِّهَارِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ، ثُمَّ هُوَ مُحَكُّمْ فَيُرَدُّ النَّحْرِيمُ الْيَهِ .

۔ اور جب مردنے بیکہاہتم مجھ پرحرام مؤجیسے میری مال اور اس نے ظہار باطلاق کی نیت کی تو اس کا تھم اس کی نیت کے مطابق ہوگا اس کی دلیل میہ ہے جید ونو ن صورتو ن کا احمال رکھتا ہے طہار کا بھی کیونکہ تشبیبہ کی صورت پائی جارہی ہے اور طلاق کا بھی ' کیونکہ حرمت کے الفاظ بائے جارہے ہیں اور تشہیر۔اے مؤ کد کرنے کے لئے ہے۔لیکن اگر مرد کی کوئی نیت ند ہوا تو امام ابو یوسف کے قول کے مطابق میا بلا م<sup>ش</sup>ار ہوگا اورا مام محمد علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق ظہار شار ہوگا' دونوں کی دلیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اگر مرد نے بیکہا، تم مجھ برحرام ہوجس طرح میری مال کی پشت (حرام ہے)اوراس نے اس کے ذریعے طلاق یا بلاء کی نیت کی توارم ابوصنیغہ کے نزد یک میظہار بی ہوگا جبکہ صاحبین میفر ماتے ہیں: بیاس کی شیت کے مطابق شار ہوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے: لفظ تحریم ان میں سے ہرایک معنی کا اخمال رکھتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔البندامام محمد علیہ الرحمہ کے زویک جب وہ طلاق کی نیت کرے گا' تو وہ ظہار کرنے والاشار نہیں ہوگا' جبکہ امام ابو پوسف کے نز دیک بیددونوں مراد ہوسکتے ہیں اور بیربات اپنے مقام پر جانی جا چى ہے۔امام ابوضيفه كى دليل مدہے:ظهار كے بار ہے بيس ميصر تك لفظ ہے لہذا دوسر كے كم مغبوم كا حمال نبيس ر تھے گا، پر كيونكه مد مَحَكُم حِيثًا مِن لِيُحْرَمت اس كَى طرف لوئے گي. ولنل كوطلق حرام كنتي يظهار مين فقهي غدابب اربعه

جب فواندا پی زوی کواپٹے لیے حرام کر لے لینی و تیم ناتم جمیر پرحرام جوانو کیا یا تعمار ہوگا یا کہ طاباتی یا اس پی تسم کا کفار و؟ اس بیس تختما وکرام کا بہت زیاد واشتان ف پایا جاتا ہے ، قاضی عماض رحمہ القدنے اس منظر بیس چود واتوان فل کیے ہیں اورامام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں بھی لقل کیے ہیں ۔

ان میں رائج قول بہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے ظعار کی نیت کر سے توبیظ مار ہوگا، اور اگر طلاق کی نیت کر بے تو طلاق ہوگی اور اگر طلاق کی نیت کر بے تو طلاق ہوگی اور اگر قتم کی نیت رکھتا ہوتو بیتم کہا ایک ، اس لیے بیاس کی نیت پر مخصر ہے جو نیت کر دیگا وہی معاملہ ہوگا ، امام شافتی رحمہ اللہ سے بہی منقول ہے ، اور اگر وہ اس سے پچھ نیت ندر کھے تو ہجرا ہے تم کا کفار ہ اوا کر تا ہوگا ، امام ابوطنیف علیہ الرحمہ اور امام شافعی کا مسلک یہی ہے .

کفارہ واجب ہونے کی ولیل صحیح بخاری کی درج ذیل جدیث ہے: این عباس رضی انڈ تغالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ ": جب مردا پنی ہوی کواپٹے لیے حرام کرلے تو یہ م ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر رہا۔ اور انہوں نے فر مایا: تمبارے لیے رسول کریم سلی انڈ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں" (صحیح بخاری حدیث نمبر ( 1471) صحیح مسلم حدیث نمبر ( ( 1473 ) اس حدیث کم شرح میں امام نووی دحمہ اللہ کہتے ہیں۔

"جب کوئی مخص اپنی بیوی کو "تم مجھ پرحزام ہو " کے تواس میں علاء کرام کا اختلاف پایا جا تا ہے امام شافعی رحمہ التد کا مسلک سیے کہ اگر اس نے طلاق کی نبیت کی تو طلاق ہوگی ، اور اگر ظھار کی نبیت کی تو ظلاق اور ظھار کے حرام ہوئے ، اور اگر بعینہ بغیر طلاق اور ظھار کے حرام ہوئے کی نبیت کی تواس پرنٹس لفظ کے ساتھ تم کا کفارہ لا زم ہوگا ، لیکن بیتم نہیں کہلا بیگی .

اوراگراس میں پچھ بھی نیت نہ کرے تو امام ثنافعی کے دوقول ہیں :ان میں زیادہ صحیح یہ ہے کہاس پرتم کا کفارہ لازم آئےگا ،اور دومری قول ہیہ ہے کہ : پیلغو ہے اس میں پچھ بیں اوراس کے نتیجہ میں کوئی تھم مرتب نیں ہوگا ،جارا بہی ندہب ہے . اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں چود وقول قال کے ہیں۔

پہلا: امام مالک علیہ الرحمہ رحمہ اللہ کے مسلک میں مشہور یہ ہے کہ اس متے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، چاہے مورت سے وخول ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو، کیکن اگر اس نے تین طلاق سے کم کی نیت کی تو غیر مدخولہ مورت کے لیے خاص طور پر قبول کیا جائےگا ،ان کا کہنا ہے ; علی بن الی طالب رضی اللہ عنداور زیداور حسن اور تھم کا بھی بہی مسلک ہے۔

چنانچہ مالکیوں کا مسلک بیہ ہے کہ: اس حرمت سے نین طلاق واقع ہو جائینگی ، تو اس طرح بینونت کبری واقع ہو جائیگی اور فاہریمی ہوتا ہے کہ قاضی نے اس مذہب کی بنا پر تھم لگایا ہے ، اور آپ کے خاوند کے قول ": آپ کے ساتھ زندگی بسر کرناح ام ہے " کواس حرمت میں شامل کیا ہے جس میں شخصاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔

مالکیہ نے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے جھی زندگی بسر کرناحرام قرار دیااوراس سے پٹی بیوی کی نیت کی تواس سے تین طلاق ہو ج نینگی، حاصیۃ الدسوتی ( 2 ؍ 382 )، اور شخ العلی المالک ( 2 ؍ . ( 34 تشريحات حبابه بم نے اس سلد می افعال میں عدود قول ایش کیا ہے جورائع معلوم اوقا ہے واور اس مسام میں بہت کی فرا اشار وكرناباتى ب، اوراى طرح معم ياطلاق يا عمارى نيت ين فرق يعى.

رعابان سے اور کی جاتر ہے کہ : ان عمل امور ( لین طلاق عمل اور شم) عمل کیافرق ہے؟ او بھے کہیں سے : ان عمل فرق ہے

کہ: وا کے اگرتم نے ایسے کیا تو تم میں اسے حرام کرنے کی نیت نہیں کی لیکن عمالفت کی آبیک شم کی نیت کی ہے، یا تو معلق یا پھر غیر معلق منا وا کے اگرتم نے ایسے کیا تو تم مجھ پرحرا ہو، تو بیمناتی ہے، اس کا مقصد اسپتے لیے بیوی کوحرام کرنا ندتھا، بلکداس کا مقصد تو بیوی کوس كام سے روكنا اور منع كرناہے.

معروس رسيد. اوراى طرح بيالفاظ " : ثم جمد يرحرام بو "متاس كامتعمد بيوى كوردكنام بينته بيل كد : بيام ب كونكداند بحانه

ہ مرہ ن ہے۔ اے بی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ اس چیز گوائے لیے حرام گیوں کرتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لیے طال کیا ہے، آپ ا بى بيويول كى رضامندى حاصل كرنا جائية بين ....

یمراس کے بعد اللہ سبحان و تعالی نے قرمایا : یقیبنا اللہ سبحان و تعالی نے تمہارے ملے تمہاری تسموں کو کھولنا واجب کردیا ہے . اللہ کا فرمان : الله في أب كے ليے جو حلال كيا ہے . اس ميں مااسم موصول ہے جو جموم كا فائدہ ديتا ہے اور سے بيوى اور لوغ ي اور كھانے ين اورلياس وغير وسب كوشاف ب، تواس كاعم مم كاعم ب.

ابن عهاس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں ": جب کوئی مخص اپنی بیونی ہے کے : تم مجھ پرحرام ہوتو میسم ہے وواس کا كفارداداكريكا اوراس كالسآخة عدات التدلال فاجري

دوسرى حالت: اس سے خاوند طلاق كااراده ركھا مؤاور "منم مجھ پر حرام مو " يعنى من تنجيم چيوڙ نے والا مول ،اوروه ايخ ساتھ ندر کمنا جا ہنا ہو، اور وہ ان الفاظ میک ساتھ اسے چھوڑ نے کااراوہ کر سدرتو پیطلاق کہلا لیکی اس لیے کہ بیدیکورگ کے لیے جے ،اور مجر بی کریم ملی الله علیه و ملم کا فرمان ہے ": اعمال کا دارومدار نیم قول پرہے، اور ہر مخص کے لیے وہی ہے جواس نے نیت کی " تيسري حالت: ال من ظمهار كااراده كيابه ويظمهار كامعني بيه به كه ده بيوي ال پرحزام به بعض الل علم كا كهنا به كه يرظهار بيس كيونكراس مين ظهار كالغاظ بين بين.

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بیڑھارہے؛ کیونکہ بیوی سے ظھار کرنے والے کے قول کامعنی بھی ہے "تم مجھ پر میری مال کی پشت ک طرح ہو "اس کامعنی حرام کے علاوہ ہوئیں لیکن اس نے اسے حمت کے سب سے اعلی درجہ سے مشابہت دی ہے اوروہ مال ک بشت ہے، اس لیے کہ بیاس برسب سے زیادہ حرام ہے تو بیٹھا رکہلائے گا۔ (الشرح المح ( 5 ر ، ( 476 )



### ظہارصرف بیوی سے ہوسکتا ہے

قَالَ ﴿ وَلَا يَكُونُ الظّهَارُ إِلَّا مِنْ الزَّوْجَةِ، حَتَّى لُوْ ظَاهَرَ مِنْ آمَيَة لَمْ يَكُن مُظَاهِرًا ﴾ لِلمَّوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مِنْ لِسَالِهِمْ ﴾ وَلَانَّ الْسِحلَّ فِي الْاَمَةِ تَابِعْ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْ كُوحَةِ، وَلاَنَّ الشِحلَّ فِي الْمَمْلُوكَةِ . ﴿ فَانُ تُلْحَقُ بِالْمَنْ كُوحَةِ، وَلاَنَّ الشِّهَارُ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَهُ صَادِقٌ فِي التَّفْسِيهِ الْمُسْوِمَ الْمُعَ طَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَجَازَتُ النِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَهُ صَادِقٌ فِي التَّفْسِيهِ وَقُلْتَ التَّحَسُرُ فِي فَلَمْ يَكُنُ مُنْكُوا مِنْ الْقَوْلِ، وَالظِّهَارُ لَيْسَ بِحَقِي مِنْ مُقُولِةٍ حَنَّى وَقُلْقِهَارُ لَيْسَ بِحَقِي مِنْ مُقُولِةٍ حَنَّى يَسَوَقَفَى السَّلِيقِ الْمُؤْتِي وَالْمُلْقِ وَالْمَلْقِ وَالْمِلْقِ الْمُؤْتِي وَالْمِلْقِ الْمُؤْتِي وَالْمُلْقِ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْقِ وَالْمُلْقِ وَالْمُلْقِ وَالْمُلْقِ وَالْمُلْقِ وَالْمُلْقِ وَلَى الْمُؤْتِلُ وَالْمُلْقُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْقِ الْمُؤْتِلُ وَالْمُلْقُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولِةُ وَلَاللَّهُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُ وَلَالُهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَى الْمُلْمُ وَلَالْمُولُ وَلَالُولُ وَالْمُلْمُ وَلَاللَهُ وَلَى الْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُلُولُ وَلَمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلِمُ وَلَالْمُولُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ فَا و

ترجميه

 العسد المناه من من البندار منول من معدد ووف كرديل من كفاره بحي منهدد ووجائد كالنبايا وكاهم ال كريفاف بنايا أواء والمرابعي المنه من البندار من المنه المناف المناف

### كافر كے مسلمان بونے كے بعد كفار وظبارتيس لونے كا

مد مدمحد این آفدی نی ماید اگر مدافعة بین که ظهاد کے لیے اسلام وعلی و بلوغ شرط ہے کافر نے اگر کہ تو ظهاد نہ ہوا یعنی آئر کہ ہے تاریخ ہے بعد سرف باسمام ہوا تو اس پر کفارہ الان خیس ہوا تو ایس بالغ وجنون یا بوہرے یا مہوش یا سرسام و برسام کے بیارے یا بسیش یا سونے والے نے ظہار کیا تو ظبار نہ ہوا اور ہلی نداق میں یا نشیض یا مجبود کیا گیااس حالت میں یا زبان سے خطی میں ظہار کا بسیش کی سونے والے نے ظبار ہا تو ظبار نہ ہوا اور ہلی نداق میں یا نشیض یا مجبود کیا گیااس حالت میں یا زبان سے خطی میں ظہار کا تعظام کی تو ظبار ہو یا غیر مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یا فیار نہ خوالہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یا تھا کہ شوہر اسلام لا یا مگر ابھی مورت پر اسلام ہیں نہیں کیا جمیا تھا کہ شوہر نے ظہار کیا تو ظبار ہو گیا اور ت مسلمان ہوئی تو شوہر بر کفارہ دینا ہوگا۔

اپنی باندی سے ظہار نہیں ہوسکتا موطو ہ ہو یاغیر موطو ہ ۔ یونہی اگر کسی عورت سے بغیراؤن لیے نکاح کیا اور ظہار کیا پھر عورت نے نکاح کوجائز کر دیا تو ظہار نہ ہوا کہ وقت خلہار وہ زوجہ نہتی ۔ یو ہیں جس عورت کوطلاق بائن دے چکا ہے یا ظہار کو کسی شرط پر معلق کیا اور وہ شرط اُس وفت پائی گئی کہ عورت کو بائن طلاق دیدی تو ان صور تو ل میں ظہار نہیں ۔ (ریشار ، کتاب طلاق) جس بھی ہوں ۔ تنے بی کا گئی کہ عورت کو بائن طلاق دیدی تو ان صور تو ل میں ظہار نہیں ۔ (ریشار ، کتاب طلاق)

جس عورت ہے تنجیبہ دی اگر اُس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے ہیں تو ظہار نہیں مثلاً زوجہ کی بہن یا جس کو تین طلاقیں د کی ہیں یا مجوسی یابُت پرست عورت کہ میسلمان یا کتا ہیں ہوسکتی ہیں اوراُ کل حرمت دائمی ند ہوتا ظاہر۔ ( در مختار ، باب ظہار ) .

### بيوى كے عدم ظهار ميں فقهي مدا بهب اربعه

کیامرد کی طرح مورت بھی ظہار کر سکتی ہے؟ مثلاً اگر وہ شوہرے کے کہ تو میزے دلیے میرے باپ کی طرح ہے، یا ہیں تیرے لیے تیری ماں کی طرح ہوں ، تو کیا ہے جمی ہوگا؟ انکمار بعد کہتے ہیں کہ یہ ظہار نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن مجید نے صرح الفاظ میں بیاد کام صرف اس صورت کے لیے بیان کیے ہیں جبکہ شوہر بیو ہوں سے ظہار کریں (الّذِیْنَ یُظاہِرُ وَ دَیْنَ نُسَاء ہِمُ ) اور ظہار کرنے کے اختیارات ای کو حاصل ہو سکتے ہیں جب طلاق و سے کا اختیارہ ہے۔ کریں (الّذِیْنَ یُظاہِرُ وَ دَیْنَ نُسَاء ہِمُ ) اور ظہار کرنے کے اختیارات ای کو حاصل ہو سکتے ہیں جے طلاق و سے کا اختیارہ ہے۔ عورت کو شریعت نے جس طرح بیا ختیارہ ہیں دیا کہ شوہر کو طلاق دید سے ای طرح اسے بیا نختیار بھی نہیں دیا کیا ہے آ پ کوشو ہر کے عورت کو شریعت نے جس طرح بیا نختی دی ہو تھی اور بے لیے جام کر لے ۔ یکی دلیل سفیان ٹو ری ، آئی بی زائو ہو اور کیٹ بی سے معرف کے کہ عورت کا ایس قول بالکل بے معنی اور بے از ہے ۔ امام ایو یوسف کہتے ہیں کہ بی ظہار تو نہیں ہے۔ گر اس سے عورت پر شم کا کفارہ لازم آئے گا ، کونکہ عورت کا سے اغاظ کہ نہ یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے اپنے شو ہر نے خلق ندر کھنے کی شم کھائی ہے۔



ام احمر بن مغبل کا مسلک بھی این قد امد نے بہی تقل کیا ہے۔ امام اوز ائل کہتے ہیں کہ اگر شادی ہے بہلے کورت نے بہات کی ہوکہ بھی اس فضی سے شادی کروں تو وہ میرے لیے ایسا ہے جیسے میر آبا ہے، توبیظہار ہوگا، اور اگر شادی کے بعد کہتو تیسم کے معنی بھی ہوگا جس سے کفار و کیمین لازم آئے گا۔ بخلاف اس کے حسن بھری، زہری، ایرا بیم نخصی، اور حسن بن زیاد آبول و کہتے ہیں کہ بیظہار ہے اور ایسا کہ سے محورت پر کفارہ ظہار لازم آئے گا، البیت محورت کو بیتن نہ دوگا کہ کفارہ دینے بہلے شو ہرکوا بینے میں آئے سے ردک وے۔

ابراہیم فی اکن تا سیر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طحی صاحبزادی عائشہ ہے حضرت زبیر کے صاحبزادے مصوب نے بناح کا پیغام ویا۔انہوں نے اے روکرتے ہوئے یالفاظ کہد دیے کہ اگر جس ان سے نکاح کروں تو خسق علی تکظفیو آبی ۔ (وو میر ےاو پرایسے ہول جی میرے باپ کی پیٹے )۔ پچھ مدت بعد وہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہوگئیں۔ مدید کے علاء سے اس کے متعلق فنوی کی لیا میا تو بہت سے فقہاء نے جن جس متعدو صحابہ بھی شامل تھے، یہ نوی دیا کہ عائشہ پر کفارہ فلہ ارلازم ہے۔اس واقعہ کو نفل کی ایک بعد ابراہیم نحی اپنی یہ ولیل بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد ابراہیم نحی اپنی یہ ولیل بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد ابراہیم نحی اپنی یہ ولیل بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد ابراہیم نوی ارجب ہوگیا۔
انہوں نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یا شہرے کا اختیار عاصل تھا اس لیے کفارہ ان پر واجب ہوگیا۔
ظہار کی بعض شرا کھ میں مدا ہرب اربعہ

امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ اورامام مالک علیہ الرحمہ کے خود کے ظہار صرف اس شوہر کامعتبر ہے جوسلمان ہو۔ ذمیوں پران احکام کا اطاق نہیں ہوتا ، کیونکہ قرآن مجید میں آلی فیلیٹ و قرق مینگھ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کا خطاب سلم نوں ہے ہے ، اور تین شم کے کفارول میں ہے ایک کفارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہوسکتا۔ امام شافعی اور امام احمد کے زد کی سے احکام ذی اور سلمان ، وونوں کے ظہار پرنا فذموں کے البتہ ذی کے سلیے روزہ نہیں ہے۔ وہ یا غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

جوعاقل دبالغ آدی ظہار کے صریح الفاظ بحالت ہوٹی وحواس زبان سے اوا کرے اس کا پیغزر قابل قبول نہیں ہوسکتا کہ اس نے غصے میں ، یا بیاد اس میا بیاد سے ایسا کہا ، یا بید کہ اس کی نیت ظہار کی نہتی ۔ البتہ جوالف ظ اس معاملہ میں سریح نہیں ہیں ، اور جن میں مختلف معنوں کا اختال ہے ، ان کا تھم الفاظ کی نوعیت پر مخصر ہے ۔ آ کے چل کرہم بتا کیں گے کہ ظہر رکے صریح الفاظ کو ن سے ہیں اور غیر صریح کون سے ۔

بیام منفق علیہ ہے کہ ظہار اس عورت ہے کیا جاسکتا ہے جوآ دی کے نکاح میں ہو۔ البتداس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی ظہار ہوسکتا ہے۔ اس معاملہ میں مختلف مسالک میہ ہیں:

حنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت ہے اگر آ دمی ہی ہے کہ میں تجھے نکاح کروں تو میرے او پر توالی ہے جیے میری مال کی پینے، تو جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ اوا کیے بغیراہے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ یہی حضرت عمر کا فتو کی ہے۔ ان کے زمانہ میں ایک شخص

نے ایک عورت ہے یہ بات کی اور بعد میں اس سے نکاح کرلیا۔ حضرت عمر نے فر مایا اے کفارہ ملم اردینا ہوگا۔ مالكيداور منابله بمي بي بات كين بي ،اوروه اس بريداها فدكرت بين كداكر ورت كي تخصيص ندكي في مو بلكد كين واليالي یوں کہا ہوکہ تمام عور تنس میرے اوپر الیمی میں وقوجس ہے بھی وہ نکاح کرے گااے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دیٹا ہوگا۔ یہی دلیل سعید بن المسیب ، مروو بن زبیر ، عطا و بن الی ریاح ،حسن نصری ادراسحات بن را موسیکی ہے۔ ثافعيد كيت بين كدنكاح سے بہلے ظہار بالكل بيمعنى بيان عباب اور قاده كى بھى يى دليل ب

## يم الرق

## میں طہار کے کفارے نے بیان میں ہے

كفاره ظبهاروالي نصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ این محمود بابرتی جننی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب ظہارے متعلق احکام شرعیہ ہے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں ظہار کا کفارہ بیان کیا ہے۔ (ایک مناسبت اس طرح بھی واضح ہے کہ بیٹ کسی شلطی کی سرز ادضی طور بھی اس غلطی کے سرز د ہوجانے کے بعدوا تع ہوتی ہے۔ اس طرح تھم ظہار کے بعد ظہار کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے )۔ اور بھی سبب ظہار ہے اور اللہ تعالی نے اس بعن عود کو کا عطف ظہار برڈ الا ہے۔ (عنامیہ شرح الہدایہ ج ۲ ہم 10 ہیروت)

ظهار کی شرا نط کافقهی بیان

علاد علا الدين كاساني حنى عليه الرحمه لكصة بين كهشرا لكا ظهار كرنے والے سے متعلق بيں يعض شرا لكا ظهار كرنے والے • سے اس طرح متعلق بيں: ظهار كرنے والا عاقل ، بالغ بمسلمان ہو، بے ہوش اور سویا ہوا نہ ہو۔

عَنْ عَبِلِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْهِ فَقَلْ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْهِ فَقَلَ (ترمذى بَاب مَا جَاء وَيُهِ مَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (ترمذى بَاب مَا جَاء وَيهِ مَنْ الْا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَادُ ) لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَادُ )

وَلَمَّ الشَّرَائِيطُ فَاَنَّوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ مِنهُ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ فَأَنُواعٌ بَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ فَأَنُواعٌ بَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ وَالصَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالصَّبِيِّ الْمَثَاهِرِ فَأَنُواعٌ بَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهًا وَلَا الْحُرْمَةِ وَجِعُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَاوَلُ مَنْ الا يَعْقِلُ . وَمِنْهَا أَنْ لا يَكُونَ مَعْتُوهًا وَلا الْحُرْمَةِ وَجِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَاتِهُما فَلا يَصِحُ ظِهَارُ هَوَلاء كَمَا لا يَصِحُ عَلَيْهِ وَلَا نَاتِهُما فَلا يَصِحُ ظِهَارُ هَوَلاء كَمَا لا يَصِحُ طَهَارُ مَنْ الا يَعْقِلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنهَا وَلا مُبَرْسَمًا وَلا مُعْمَى عَلَيْهِ وَلَا نَاتِهُما فَلا يَصِحُ ظِهَارُ هَوَلاء كَمَا لا يَصِحُ طَهَارُ هَوَلاء كَمَا لا يَصِحُ طَهَارُ وَيَعْضُها يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِر عَمَا لا يَصِحُ طَهَارُ وَيَعْضُها يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِر عَلَى اللهُ الْمُؤَالَةُ عَلَى الْمُطَاهِر عَلَى الْمُطَاهِر عَلَى الْمُطَاهِر عَلَى الْمُطَاهِر عَلَى اللهُ اللهُ

وَأَمَّا الَّذِى يَرْجِعُ إِلَى الْمُطَاعَرِ مِنْهُ فَعِنْهَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةُ لَهُ بسيملك النَّكَاحِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الظُّهَارُ مُضَافًا إلَى بَدَنِ الزُّوْجَةِ أَوْ إلَى عُضوٍ مِنْهَا جَامِع أَوْ سُسَائِسِ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع فصل في بيان المشرائط التي تَرْجِعُ إلَى الْمُظَاهَرِ

بیمن شرائطاس مورت سے متعلق ہیں جس مورت سے تشبیہ دی گئی ہے حقیق پاسسرالی یا رضا می ایسی عورت سے تشبیہ دیجوظہار کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیسے مال، بہن موادی، نانی وغیرہ سماس مرضا می مال وغیرہ ، جن سے عارمنی طور پرحرمت کا رشته بوان سے تثبیہ دسینے کی دلیل سے ظبار نہ ہوگا، جیسے سالی، غیر کی منکوحہ جو بالتر تیب ادا کرنے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک بهى اواكرديتو كفاره اواجو جائر كا\_

وَأَمُّنَا الَّذِى يُرْجَعُ إِلَى الْمُظَاهَرِ بِهِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حَتَى لَوُ قَالَ لَهَا : أُنْتِ عَلَى كَنظَهُرِ أَبِي أَوُ ابْنِي لَا يَصِحُ ؛ إِلَّانَ الظَّهَارَ عُرْفًا مُوجِبًا بِالشُّوع ، وَالشُّوعُ إنَّــمَا وَرَدَ بِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُظَاهَرِ بِهِ امْرَأَةً . وَمِـنْهَا أَنْ يَكُونَ عُضُوًا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إلَيْهِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ وَالْفَرْجِ حَتَّى لَوْ شَبَّهَهَا بِرَأْسِ أُمِّهِ أَوْ بِوَجْهِهَا أَوْ يَذِهَا أَوْ رِجُلِهَا لَا يَسِيبُ مُنظاهِرًا ؛ لِآنَ هَذِهِ الْأَعْضَاء كِنْ أُمِّهِ يَوِلُ لَهُ النّظُرُ إِلَيْهَا . وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَمَذِهِ الْأَعْسَطَسَاء مِنْ الْمُوَأَةِ يَخُومُ نِكَاحُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْتَأْبِيدِ سَوَاء مُولَّفَ عَلَيْهِ بِسالسَّرِحِمِ كَالْأُمُ وَالْبِنْتِ وَالْأَخْتِ وَبِنْتِ الْآخِ وَالْأَخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْنَحَالَةِ ، أَوْ بِالرَّضَاعِ ، أَوْ بِالصُّهُرِيَّةِ كَامْرَأَةِ أَبِيهِ وَحَلِيلَةِ ابْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمُوهُمْ عَلَيْهِ نِكَامُهُنَّ عَلَى التّأْبِيدِ ، وَكَذَا أَمْ امْرَأْتِهِ (بدائع الصنائع فصل في بيان الشرائط التي تُرْجِعُ إلَى الْمُظَاهَرِ بِهُ)

ظہار میں چونکہ ایک غلط مات کمی جاتی ہے اس لیے گناہ اور حرام ہے۔ بہر حال اگر کوئی ظہار کرنے خواہ فداق یو نشر میں کیا ہویا جبراکیا ہو، جب تک کفارہ ظہارا دائیں کر ایگا س کا اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں البتہ دیکی ، بات کرناوغیرہ جائز ہے۔ وَحُكُمُهُ حُرُمَةُ الْوَطُء وَالدُّواعِي مَعَ بَقَاء أَصْلِ الْمِلْكِ إِلَى غَايَةِ الْكَفَّارَةِ (العناية باب الظَّهَارُ

### ظہار کے کفار ہے کا بیان

قَالَ ﴿ وَكُفّارَهُ الظّهَارِ عِنْقُ رَقِبَهِ ﴾ قَان لَمْ يَسِجدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، ﴿ فَإِن لَمْ يَسْعِطُعُ فَاطْعَامُ سِتِن مِسْكِنْنَا ﴾ لِلنّصِ الْوَارِدِ فِيْهِ فَانَهُ يُصِدُ الْتَكَفَّارَةَ عَلَى هذَا التَّرْتِيبِ . فَالَ وَ وَكُذَا فِي الْإِعْتَاقِ ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَسْصِيعِ عَلَيْهِ ، فَالَ وَ وَكُذَا فِي الْإِعْتَاقِ ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَسْصِيعِ عَلَيْهِ ، فَالَ وَكُذَا فِي الْإِطْعَامِ لِآنَ الْمُسَيْسِ ﴾ وَهنذا فِي الْإِعْتَاقِ ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَسْصِيعِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ لِآنَ الْمُسْلِمة وَالدَّكُو وَكَذَا فِي الْعِنْقِ الرَّقِبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمة وَالذَّكُو لِيكُونَ الْمُولِيقُ عَلَى هُولًا عِلَى هُولُكِ عِنْ كُلِّ وَجْهِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِي الْكَافِرَةِ وَيَقُولُ : النَّا السَّمْرُقُوقِ الْمَسْمُ الْوَقَيَةِ وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِي الْكَافِرَةِ وَيَقُولُ : النَّا السَّمَ الْوَقَيَةُ اللَّي عَدُو اللهِ كَالزَّكَاةِ ، وَلَحُنُ نَقُولُ : السَّمَ اللهِ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللهِ كَالزَّكَاةِ ، وَلَحُنُ نَقُولُ : السَّمَنُ فُوفِ الْمُعْمِيةَ يُحَالُ فِي الْكَافِرَةِ وَيَقُولُ : السَّمَنُ فُوفِ الْمُعْمِيةَ وَقَدْ تَحَقَّقَ ، وَقَصْدُهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ الشَّمَكُنُ مِنْ الطَّاعَةِ ثُمَّ الْمُعْمِيةَ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءِ اخْتِهَارِهِ

#### ترجمه

### كفاره ظبهار كي طريق مين تقهي بيان

حضرت ابوسلم کیتے ہیں کدا کیے سمجانی سلمان این سخر نے کہ جن کوسلم این سخر بیاضی کہا جاتا تھا اپی بیوی کوا ہے لئے اپی بال
کی بیشت کی ما نئر قرار دیا تا وقتیک در مضان فتم ہو ( لیتی انہوں نے بیوی سے بول کہا کہ شم ر مضان تک کے لئے جھ پر میری بال کی
بیشت ہوئے شل ہے کو یا اس طرح انہوں نے اپی بیوی کو در مضان کے فتم تک کے لئے اپنے او برحرام قرار دیا ) محرامی آ در ما ہی
ر مضان گزراتھا کہ انہوں نے اس راست اپی بیوی سے صحبت کر لی چر جب میں ہوئی تو دہ در سول کر یم سلم اللہ علیہ وکم فدمت میں
ما مغربوت اور بید ما جرابیان کیا آ مخضرت سلم اللہ علیہ وکما کہ دائیک قلام آ زاد کرد انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کی
ما استطاعت فیس رکھا آ مخضرت سلمی اللہ علیہ واللہ و مسینے لیتی ہے در پے دروزے دکھوانہوں نے عرض کیا کہ جھ میں
استطاعت فیس رکھا آ مخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دو مسینے لیتی ہے در پے دروزے دکھوانہوں نے عرض کیا کہ جھ میں
استطاعت فیس رکھا کہ مختصرت میں اللہ علیہ و کہ دو مسینے سلمی اس طرح دوزے دکھے جا کمیں کہ ان مجمون میں جماع سے کا یہ جھ میں
اتنی طاقت فیس ہے کہ کو کہ میں میں بیجان کی دلیل سے استے دول تک جماع سے از بیس رکھا کہ تخضرت سلمی اللہ علیہ والیہ وا

اور داری نے اس روایت کوسلیمان این بیارے اور انہوں نے حضرت سلمہ این صورے ای طرح نقل کیا ہے جس میں حضرت سلمہ کے بیالفاظ بھی بین کہ بیں اپنی جورتوں سے اس قدر قبر بت کیا کرتا تھا کہ کوئی اور شخص میری برابر قربت بیس کرتا تھا چنا نچہ جنسی بیجان کے استے زیادہ فلہ بی کی دلیل سے بیس اپنی بیوی ہے مجبت کرنے سے ندرک سکا) اور ان دونوں بیں بعنی ابووا کہ داور داور داری کی روایت میں بیالفاظ بھی بیس کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ فرمانے کی جگہ بیفر مایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ فرمانے کی جگہ بیفر مایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ فرمانے کی جگہ بیفر مایا کہ ساٹھ مسکینوں کو لیک دین کھیوریں کھلاؤ۔

ال حدیث بین ظہار کا عظم بیان کیا گیاہے ظہارای کو کہتے ہیں کہ کوئی فیم با بی ہوی کوئی اس کے جم کے کہی اسے جھے کوکہ

اس کو بول کر پورابدن مراد لہا جاتا ہواور نا اسکے جم کے کہی ایسے جھے کو جو شائع غیر جنین ہو محربات ابدیہ بینی ہاں بہن اور پھوپھی وغیرہ) کے جم کے کہی ایسے جھے کو جو شائع غیر جنین ہو می بات ہو یہ بینی ہاں بہن اور پھوپھی کی جہ برمیری ہاں کی باتھ کے جم بھی پرمیری ہاں کی ران کے ہاتھ کی جینے کی طرح حرام ہو یا جہا رائم رائم بالدے بدن کا تصف جھے جیری ماں کی بیٹے یا پیٹ کے ماتھ ہے یا میری ہاں کی ران کے ہاتھ کی جینے کی طرح حرام ہو یا جہا رائم رائم بیٹے کی بیٹے کے ماتھ ہے ایس طرح کہتے ہے اس بیوی سے جماع کرنا یا ایسا کوئی بھی فعل کرن جو جماع کا سبب بنتا ہے جیسے مسائل کرتا یا بوسر لیبٹا ایس وقت بھی کے لئے جرام ہوجا تا ہے جب تک کہ کفارہ ظہارا دانہ کر دیا جائے اور اگر کی صبح سبب بنتا ہے جیسے مسائل کرتا یا بوسر لیبٹا ایس وقت بھی کے لئے جرام ہوجا تا ہے جب تک کہ کفارہ ظہارا دانہ کر دیا جائے کہ انتہ تو کی مقدم نے کفارہ اور اگر کے سند تھی کہ کفارہ اور اگر کی سبب بنتا ہے جائے کہ کارہ کے کارلیا تو اس پر پہلے کفارہ کے علاوہ یکھاور واجب نہیں ہوگا ہاں اسے جائے کہ انتہ تو کہ کا کہ تھوں نے کفارہ ادا کر نے سے پہلے جماع کر لیا تو اس پر پہلے کھارہ کے علاوہ یکھاور واجب نہیں ہوگا ہاں اسے جائے کہ انتہ تو کہ کہنا کہ جائے کہ انتہ تو کہا کہ کہنا کہ کھوں کے کہا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہ کوئی کہ کھوں کے کہاں اسے جائے کہ انتہ تو کہا

مع ملفريك فاسيد كريسيادر فكرد ب تك كفار وادان كرسنده بإده يماع زكر سه

والسلمان الإياكتابية في وساني ويبووي يوظمار في إلى مسائل فقت كى كنادس بل ويعضو عابين

علامه طبيب فرماستة إلى كه مديث الفاظ (حتى يمعني رمضان) (جب تك كدرملمان فتم جو) كه فلام موثبت منح وجانا ب اور قاصلی خان نے کہاہے کہ جب کوئی محقی موقت لین کی متعین مدت وعرصہ کے لیے ظہار کرتا ہے تو و واس وقت طہار کر نیوالا ہوجا تا باور جب وومتعينه مرصر كزرجا تابية ظبيار باطل بوجا تانب

معقق بلام معشرت ابن جام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص ظہار کرے اور مثلا جمعہ کے دن اسٹنا وکر دیے تو سیجے نہیں ہوتا اور اس ایک دن یا ایک مبینہ کے لئے ظہار کردے ( مینی کی مدت متعین کے لئے ظہار کرے ) تو اس مدت کی قید لگانی سیج ب اور پھراس مت سے گررے جانے کے بعدظہار ہاتی نیس رہتا۔

مديث (اطعم ستين مسكينا) يعني ما تُومسكينول كوكهانا كملا وسعد دنول با تيل مرادتين كه يا توتم ساخد سكينول كودونوس ونت ہیں بحر کر کھانا کھلا قدیاان میں سے ہرا کیک کوصدقہ فطر کی مقدار کے برابر کچااناج یااس کی قیست دیدواور جس طرح کفار واا ۔ کرنے کے لئے بنلام آزادکر نے کی صورت میں جماع ہے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے یا کفارہ اداکر ۔ نہ کے سلنے وہ مہینے كردوز ي دين كا معورت مين جماع سے بہلے دوميني سلسل روز بر كھنا منروري ميداس طرح ساٹھ مسكينوں كوكيانا كلا تا بھي جماع كرنے ب بہلے منروري ہے۔

حدیث کے اس جملہ تا کہ بیرما ٹھ مسکینوں کو کھلادیں کے بارے بی بظاہر آیک اشکال پیدا ہوسکتا ہے وہ بیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامجھ مسکیبول کو بھٹانے کے لئے حفیرت سلمہ ابن سخر کو جو مجوری دلائیں اتلی مقد ارخودروایت کی ومنیاحت کے مطابق پندرہ یا سولہ صابع تھی اس ہے معلوم ہوا کہ ہر سکین کوایک ایک صاع وینا واجب بیں ہے جب کہ فقد کی کتابوں میں بیلاھا ہے کہ اگر تمجورين دى جائين توصدق فطركى قداريك برابريعن ايك ايك مباع دى جائي \_

۔ گویا حدیث کے اس جملہ اور فتیجی تھم میں تعارض واقع ہو گیالیکن اگر اس جملہ کا بیتر جمہ کیا جائیگا کہ تا کہ بیان مجوروں کوس تھ مسكينوں كوكھلانے میں صرف كردیں۔ تو پھركوئي تعارضِ ہاتی جيس رہے گا كيونكہ اس طرح اس ارشاد كامطلب بيہ وگا كہ ان تجوروں میں اپنے پاس سے بھی بھیوری ملاکرساٹھ مسکینوں میں تقسیم کردو۔

اس کے علاوہ ابودا ؤرداری کی دوسری روایت کے بیالفاظ کے ساٹھ مسکیتوں کوایک وس تھےوریں کھلاؤ) بھی اس بات کی دیمل یں کہاں جملہ سے میرادنہیں ہے کہ صرف بھی بھیوریں ہماٹھ مسکینوں کو کھلا ؤیلکہ مرادیہ ہے کہان تھیوروں میں اپنے پاس ہے تحجوری مدا کرایک وس کی مقدار بوری کرلواور پھر ہزایک مسکین کوایک ایک صاع تھجور دے دوواضح رہے کہ ایک وس ساتھ صاع

کے برابر ہوتا ہے۔

تشريهمات عدايه

كفار وظهار كے غلام ميں قرين قيد كے معدوم مونے كابيان

اطبهار معادیدان عم کتے ہیں کدرسول کر بیمسلی الله علیدوسلم کی خدمت میں عاضر اوا اور عرض کیا کہ یارسول الدمیا معارت معادید ابن عم کتے ہیں کہ درسول کر بیمسلی الله علیدوسلم کی خدمت میں عاضر اوا اور عرض کیا کہ یارسول الله می الله الله می الله الله می الله الله می الله الله می کالله می الله الله می کالله می الله می کالله کی کالله کی کالله کالله کالله کالله کی کالله کی کالله کی کالله کی کالله کی کالله کی کالله کالله کالله کی کالله کی کالله کی کالله کالله کالله کالله کی کالله کالله کی کالله کی کالله کالله کالله کالله کی کالله کالله کالله کالله کالله کی کالله کالله کالله کالله کالله کالله کالله کالله کالله کی کالله کالل معزت معادیدان م ب بن --- بن الله علی جب اس کے پاس کیا اور بوڑ میں اپنی بری کم پائی تو میں سال کا الله علیہ وسلم امیری ایک نوش سے اس کی باس کے پاس کیا اور بوڑ میں اپنی تو میں سے اس بر کی الله میں برس محد در اس میں برس میں عليدوسم امير فابيد وعرف سيدرور و و الماس في المحير الماسية المحيواس برغمه المحياادر چونكه من بني آدم بس ست بول العن المرف ست بول العن المرف المحير الماست بول العن المرف المحير الماست بول العن المرف سکے بارے۔ ن چ پس سریج سے سریج معلوب الفضب ہوجاتا ہے اس لیے میں نے اس لونڈی کے ملہ پرایک تھی را الزیران اللہ ال انسان ہوں اور انسان بیکنا ضائے بشریت مغلوب الفضب ہوجاتا ہے اس لیے میں نے اس لونڈی کے ملہ پرایک تھی را الزیران انسان ہوں اور اسان ہوں اور ساب سے جمھے پرایک پردہ بینی ایک اور ساب کے طور پراور یا کسی اور سبب سے جمھے پرایک پردہ بینی ایک لونڈی یا ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اور سبب سے اور سبب سے اور سبب سے اور سبب سے اور کرنا واجب سے اور کر وست سارو پر پر از کردوں تا کہ میرے ذمہ سنے وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے ادراس کو بھیٹر ماردینے کیریل سے میں جس ندام سرمتری میں میں بتلا ہوں اس سے بھی نجات یا جاؤں آئے تفریت صلی اللہ علیہ دسلم نے پوچھا کہ بیں کون ہوں؟ اس نے کہا کہا ۔ شرمتری میں میں بتلا ہوں اس سے بھی نجات یا جاؤں آئے تفریت صلی اللہ علیہ دسلم نے پوچھا کہ بیں کون ہوں؟ اس نے کہا مسلی التدعلیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رسول ہیں اس سے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کوآ زاد کردو(مالک) مسلم کی ایک روایت میں بول ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ میری ایک اونڈی تھی جواحد پہاڑ اور جوانیہ کے اظراف میں میرار بوڑ چرایا کرتی تھی جوانیہ اصد پہاڑ کے قریب ہی ایک مجکہ کا نام ہے ایک دن جومیں نے اینار بوڑ دیکھا تو جھے معلوم ہوا کہ بھیڑیا میری ایک بحری کور ہوڑ میں سے اٹھا کر لے کیا ہے میں بنی آ دم کا ایک مرد ہوں اور جس طرح کسی نقضان وا تلاف کی دلیل سے اولا دآ دم کوغصر آ جا ہے ای طرح جمیے بھی غصر آھی ( چنانچ اس غصر کی دلیل ہے میں نے جا ہا کہ اس لونڈی کوخوب ماروں لیکن میں اس کوا بک ہی مارکر رو كميا پهريس رسول كريم ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوااور آپ ملى الله عليه وسلم كنسا منے بيرسارا ماجرابيان كيا آنخضرت مسلى التدعليدوسلم في العدومير الحق من أيك امراجم جانا اورفر ما يا كرتم في بيروا كناه كيا جيس في عرض كياكه يارسول الله مسلى الله عليه وسلم إنو كيابس اس لوندى كوة زادكر دول؟ آب سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه اس كومير عياس بلاؤيس لوغرى آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بلالا باء آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے بوجھا کہ اللہ تعالی کہاں ہے اس نے جواب دیا كدا سان بيس بحرا ب ملى الله عليه وسلم في يوجها كديس كون مول؟ ال في كها كدا ب صلى الله عليه وسلم التدنع لي كرسول بن آ ب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه اس لوتڈى كوآ زاد كردد كيونكه بير سلمان ہے۔ (مشكوة شريف: جلد موم: حديث نمبر 499) اس باب میں اس صدیث کوفل کرنے سے مصنف کتاب کا مقصد میرظا برکرنا ت کے ظہار میں بطور کفارہ جو بردہ لیخی غلام یا لونڈی آ زاد کیا جائے اس کامسلمان ہونا ضروری ہے چنانچہ حضرت اہم شافعی کا مسلب یہی ہے بیکن حنی مسلک میں چونکہ یہ ضروری نہیں ہے اس لئے حنفیداس حدیث کوافعنیات برمحمول کرنتے ہیں بینی ان کے زویک اس حدیث کی مراد صرف بیرظا ہرکر تا ے کہ کفارہ ظہار میں آزاد کیا جانبوالا بردہ اگرمسلمان ہوتو بیانصل اور بہتر ہے۔

الله تعالی کہاں ہے؟ ان الفاظ کے ذریعہ آئخضرت ملی الله علیہ وسلم کا مقصد الله تعالی کے مکان کے بارے میں سوال نہیں تھا كيونكه الله تعالى تؤمكان وزبان ي ياك ب بلكهاس موثريرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كامتصديد سوال كرناتها كه بناؤالته تعالى كاعكم کبال جاری دساری ہے اوراس کی بادشاہت وقد رت بمس جگہ ظاہرہ باہر ہے اوراس وال کی ضرورت بیتی کہاں وقت عرب سے کفار بنوں بی کومعبوہ جانے تنے اور جائل لوگ ان بنول کے علاوہ اور کسی کومعبوہ بنیں مائے تنے لہذا آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے سیہ جانا جا ہا کہ آیا ہے لوٹ کی کومودوں کی نفی کرنی تھی جوز جن پر جانا جا ہا کہ آیا ہے لوٹ کی موحدہ یا تھ کے مکان ٹایت کرنا تھا چنا تھے جب اس لوئٹری نے فرکورہ جواب دیا تو آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کومود و تھے نہ کہ آسان کو اللہ تھا لی کا مکان ٹایت کرنا تھا چنا تھے جب اس لوئٹری نے فرکورہ جواب دیا تو آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کومورہ ہوگیا کہ یہ موحدہ ہے مشرکت بیں ہے۔

مالک کی روایت میں تو حضرت معاویہ سے بیقل کیا گیا ہے کہ ایک بروہ آ زادگرنا جھے پرکسی اور سبب ہے واجسبہ ہے تو کیا ہمی اس لونڈی کو آ زادگر دول کا کہ وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے جو واجب ہے اور اس کو مارنے کی دلیل سے جھے جو پشیمانی اور شرمندگی ہے وہ بھی جاتی رہے لیکن مسلم نے جوروایت کفتل کی ہے اس کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معادید نے اس لونڈی کوئف اس دلیل ہے آزاد کرنا جا ہا کہ انہوں نے اس کوغصہ میں ماردیا تھا۔

کویا و دنوں روا یوں کے مغہوم میں بظاہر تصاد معلوم ہوتا ہے کین اگر خور کیا جائے تو ان دونوں میں قطعا کوئی تضادی کے کوئی ہوتا ہے کہ بول تو کسی اور سبب جھے پر بردہ آزاد کرنا واجب ہے کہ بول تو کسی اور سبب کے بردہ آزاد کرنا واجب ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ بول تو کسی اور سبب کا تقاضا ہے گئین مارنے کی دلیل سے بھی اس کو آزاد کرتا میرے لئے ضروری ہوگیا ہے تو اگر میں اس کو آزاد کردوئی تو ان وونوں سبب کا تقاضا پورا ہوجائے گا اس کے برخلاف مسلم کی روایت اس بارے میں مطلق ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ان دونوں با توں پر محمول کیا جاسک ہے لہذا بھی کہا جائے گا کہ مسلم کی روایت کا مطلق مغہوم ما لک کی روایت کے مقید مغہوم پر محمول ہے بین مسلم کی روایت کا مطلق مغہوم ما لک کی روایت کے مقید مغہوم پر محمول ہے بین مسلم کی روایت کا اطافا کا مطلب بھی وہی ہے جو ما لک کی روایت کے الفاظ کا ہے کہا گر میں اس لوغلی کو آزاد کر دوئی تو کیا دونوں سبب پورے ہوجا کیں گاہیں ؟

کفارے میں اباحت کے جواز کافقہی مفہوم

اباحت کا مطلب ہے ہے کہ کھانا پکا گرفقیر کے سائے رکھ دیا جائے تا کہ وہ اس میں نے جس قدر کھانا چا ہے کھالے چنا نچہ بہ
اباحت کفارات اور رمضان کے روز ہے کے بدلے میں دیئے جانبوالے ) فدرید میں تو نبائز ہے کئین صدقات واجبہ مشلا زکوہ وغیر و
میں جائز جہیں ہے کیونکہ صدقات واجبہ لینی زکوہ وغیر و میں فقیر کو مال کا مالک بنا دیئا ضروری ہے اس وضاحت کے بعد اب جھنے کہ
ظہار کے کفارہ میں ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے خواہ ایک بی ون میں وو وقت یعنی وو پہر اور رات میں کھلا دیا
جائے ۔ اس طرح کھلانے میں پیٹ بھرنے کا اعتبار ہے خواہ گئے بی تھوڑ ہے کھانے میں ان کا پیٹ بھر جائے جہاں تک کھانے ک
نوعیت کا سوال ہے تو اس کا انتھار کھلانے والے کی حیثیت واستعطاعت پر ہے کہ وہ جیسا کھانا کھلاسکتا ہو کھلائے اگر کھانے میں جو ک
دوئی ہوتو اس کے ساتھ سالن ہونا ضروری ہے البنتہ گیہوں کی روئی کے ساتھ سالن ضروری نہیں ہے اگر دو وقت ساٹھ فقیروں کو
کھلانے کی بجائے ایک بی فقیر کو ساٹھ دن تک دوئوں وقت کھلائے تو بھی جائز ہے لیکن ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا

کماناد پیود تو به موا از نسس موگان مورت بین مرف ایک بی دن کاادا بوگا۔

عباركر تيوائد ني الركمانا كملائد كدوميان جماع كرلياتواس مورت بين اكر چدده تنهكار جوكا كراز مرنو كمانا كملانان یزے کا اگر کی فضمی پر دو ظہار کے دو کلتار ہے ذاہدے ہوں افردہ سائٹھ تقیروں کوئٹلا کیبیوں نصف مسائل کی کفارہ کا اعتبار کر سے ایک میں ایک مسائے و سے تو دونوں ظبار کا کفارہ اوائین ہوگا بلکہ ایک جی ظبار کا کفارہ ادا ہوگا۔ ہاں اگر کمی مخص پر ایک ایک کفارہ اور ظبار کا اور ایک نظارور وزوتو زینے کاواجب بیواوروہ برنقیرکوایک ایک صاع کیبول دینوبہ جائز ہوگا اوردونوں کفارے ادا ہوجا کس مے مطلق کے اطلاق برجاری رہے کا قاعرہ تعبیہ

المطلق يجزى عَلَى اطلاقه والمقيد عَلَى تقييده (أصول شاشي )

مطلق است اطلاق پرعاری رہتا ہے اور مغیدا کی قیدے ساتھ موتا ہے۔

اک کی دشاحت بید بے کدووشری احکام جن کا تکم نعوش شرکیدے مطلقا دار د ہوا ہے دہ اسپنے اطلاق پر جاری رہیں سے اور جن جن احكام كى تعييد نعوص شرعيد سنة واردور فى دواس كيمطابق جارى دبين كيداس كا جوت بيزے .

ترجمنه اور جولوگ اپلی بیزیوں سے ظبمار کرلیتن پیم کھان و دبیت کی طرف لوٹنا چا بین جس کے متعلق وہ اتن مخت بات کہہ سکتے بیں توان پُرْكُ اور دِین منه پُلے ایک ملام آواد کرناہے بیروہ جس کی تم کوفین کے جاتی ہے اور اللّذ تنہادے کا مول کی خوب خرر کھے والاسب يس جوغلام كؤنة بإسفاتواس بمل ودبيت شد يبله دوماه كالاردوز سركمنا بهان جوروزون كافت ندر كهاتواس ئِرِ مَا كُفَهُ مُسَكِينُونَ الوَكِفَا نَا كَعَلَا نَاسِعِ مِينِهُمُ إِنْ السِينَةِ كَنْتُمُ الله (جَلَ جِلالهِ) اؤزاس يَجَدرَ مِول (علينية ) يُزايّنان برقر ارركة سكواور بيالله كى خدود ينا اوركا فرول كيلي وروناك عنداب هدر (الجادلة الم

اس آیت بین گفاره ظبنارادا کزید کا تکنم بیان کیا گیا ہے اور اسکی اذا نیکی کیلئے ٹین اشیا وکا وکر کیا گیا ہے کہ گفارہ ظب رادا کزیے والاال تنيول بين من وفق عامة اختيار كرسك

ا \_ عَلَامَ أَرْ ادكر مَا عَد و ماه ي كا تأردوز عن عند ما تُعَمِّسَكِينُولَ كُوكُما مَا كُفُلا ما ي

اس آیت بین غلام آ زاد کرنے اور دو ماہ کے لگا تارروزوں کو کمل زوجیت سے پہلے ادا کرنے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے کہ ان دونوں مین کی ایک ادائیگامل زوجیت نے بہلے ضروری ہے۔ جبکہ منا تھ مسکیٹون کے کھائے کوشکل بیان کیا گیا ہے لہذا وہاں ممل زوجیت ے پہلے کمل ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا طروری نہ ہوگا کیؤنکہ بیٹ طلق ہے جوابیۃ اطلاق پیجاری رہے گا اور عماق وصیام کا تکم مقید ، ہے جوائی فید کے ساتھ جاری ہوگا۔

صاحب نصب الراب لكھتے ہیں۔

اور کھانا کھلانے میں بیرتیزیس لگائی کی کہ جماع کرنے سے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اس لئے بیرکفارہ اب اور کھانا کھلانے کے سکے دوران وہ جماع کرسکتا ہے۔ (نسب الزمین مہم احداد اوار لا الحرآن کراچی )

عيب والفي غلام كوكفار عين آنداد كرفي كابيان

﴿ وَلَا تُسْجُونِهُ الْعُمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ ﴾ لِلاّنَ الْمَقَائِث جِنْسُ الْمُنفَعَةِ وَهُسُوَ الْبُسَصَسِرُ أَوْ الْبَطُسُ اَوَ الْمَشْيُ وَهُوَ الْمَانِعُ، آمَّا إِذَا اخْتَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ، حَتْى يُجَوِّزُ الْعَوْرَاء وَمَقْطُوعَةً إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ لِآلَهُ مَا قَاتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلُ الْحَتَلَّتُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتَا مَقْطُوعَتَيْنِ مِنْ جَالِبٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا يَسجُوزُ لِلْفَوَاتِ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ إِذْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّرٌ، وَيَجُوزُ الْاَصَمُّ , وَالْقِبَاسُ آنْ لَا يَسَجُّوْذَ وَهُوَ دِوَايَةُ السَّوَادِرِ، لِكَنَّ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ، إِلَّا آنَا اسْتَحْسَنَا الْجَوَازَ لِكَنَّ أَصْلَ الْمَسْفَعَةِ بَاقٍ \* فَإِنَّهُ إِذَا صِيحَ غَلَيْهِ سَمِعَ حَتَى لَوْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَسْمَعُ أَصْلًا بِأَنْ وُٰلِدَ اَصَمَّمُ وَهُوَ الْآخُرُسُ لَا يَجْزِيْدِ

﴿ وَلَا يَسَجُوزُ مَقَطُوعٌ إِنْهَامَى الْيَدَيْنِ ﴾ لِآنَ قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَّا فَيِفُوَاتِهِمَا يَفُوتُ جِنْسُ الْنَمَ نُفَعَةٍ ﴿ وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُونُ الَّذِى لَا يَغْفِلُ ﴾ لِلاَنْ الاِنْشِفَاعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ الَّا بِ الْمُعْقُلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ ﴿ وَآلَذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يَجْزِيْهِ ﴾ لِآنً إلا نُحتِكَالَ غَيْرُ مَانِعٍ، وَلَا يُجْزِءُ عِنْقُ الْمُدَبِّرِ وَأَمِّ الْوَلَدِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ فَكَانَ الرِّقَ فِيهِمَا نَاقِصًا، وَكَلَا الْمُكَاتَبُ الَّذِى اَدَى بَعْضَ الْمَالِ لِآنَ إعْتَاقَهُ يَكُونُ بِبَدَلٍ . وَعَنُ اَبِى حَنِيْفَة آمَهُ يَـجُونِه لِقِيَامِ الرِّقِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَلِهاذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الانْفِسَاخَ، بِخِلافِ اُمُؤْمِبَ الْولَدِ وَالتَّدْبِيْرِ لِانَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ الْانْفِسَاخَ،

اور (اس كفارے ميس ) اندھے كئے ہوئے باتھول والے كئے ہوئے ياؤل والے غلام كوآ زاديس كيا بات يوند رويت کے غلام میں منفعت کی جنس لینی بینائی ما پکڑنے کی صلاحیت یا چلنے کی صلاحیت معدوم ہے اور میرعیب اسے کفارے کے حور پراوا كرف ين ركاوث ب- اكراس ك منفعت يس تحور اس اطل اوركى بإنى جاتى موتواسدادا كرنامنع نبيس موكا عيد وه كانامو يااكي

ر اورایک ہاتھ کالف ست میں کئے ہوئے ہوں اس کی دلیل بدہے: یہال منفعت کی مبنی فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں خلل پون از ایک ہوگیا ہے کی اگر ایک ہاتھ اور ایک ہاؤل ایک ای طرف ہے کئے ہوئے ہوں تو ایسا غلام کفار سے میں آزاد کرنا جائز نیں وال ہولیا ہے سن الرابید ہو مدور بیت پارٹ بیت ہے۔ موکا کیونکہ یہاں منفعت کی منس کمل طور پر معدوم ہے اور وہ مخص چلنے کی صلاحیت ٹیک رکھتا۔ بہر سے غلام کو کفارے میں آزاد کرنا جارے یا ناہ ماسانیہ میں ایسے غلام کوآزاد کرنا جائز قرارویں مے کیونکدامل منعت باقی ہے کیونکہ جب بلندا واز میں بات کی استحسان کے پیش نظر ہم ایسے غلام کوآزاد کرنا جائز قرارویں میں کی دید کا در میں بات کی است کی در میں بات کی در ہ مسان سے بین اس است اس مالت ایسی ہوکہ اسے پچھ بھی سنائی نددیتا ہؤجیرا کہ دہ پیدائش طور پر بہرہ ہوادر ساتھ میں مائے تو ووس لیتا ہے۔ لیکن اگر غلام کی حالت ایسی ہوکہ اسے پچھ بھی سنائی نددیتا ہؤجیرا کہ دہ پیدائش طور پر بہرہ ہوادر ساتھ میں م ونگام می ہواتو کفارے بیں ایسے غلام کا آزاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ جس غلام کے دونوں ہاتھوں کے اگو شعے کئے ہوئے ہوں اسے وں کی ہو و معارے میں ایک دلیل ہی انسان انگوٹھوں کی مردستے ہی کی چیز کوگر دفت میں لے سکتا ہے تو جب بید مغددم ہوں آ زاد کرتا جا تزمین ہوگا۔ ان کی دلیل ہی ہے: انسان انگوٹھوں کی مردستے ہی کسی چیز کوگر دفت میں لے سکتا ہے تو جب بید مغددم ہوں ا بربررو با روی ایسال ایسال ایسال می از از از از از از ایسال می با ترنبین ہے ایسی جس میں عقل کا شائہ بھی نہ ہو۔ سے تو منفعت فتم ہوجائے گی۔ای طرح پاکل غلام کو کفارے میں آزاد کرنا بھی جائز نبیس ہے لیسی جس میں عقل کا شائہ بھی نہ ہو۔ اس کی دلیل میہ ہے: انسان عقل کی دلیل سے ہی اسے اعضاء سے فائدہ افھاسکتا ہے اور پاگل بن کے عالم میں میر منفعت زائل ہو جاتی ہے۔ جس غلام پر بھی دیوانی کا دورہ پڑتا ہواور بھی وہ ٹھیک ہوجاتا ہوا۔ کفارے بیں آزاد کرنا جائز ہوگا' کیونکہ اس کی منفعت میں خلل پایا جاتا ہے اور میاس اسے مات ہیں ہے۔ مدیر غلام یا ام ولد کنیز کو کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بیا یک اعتبار سے پہلے ہی آ زاد ہو بی جی اوران کامملوک ہونا کا ٹی طور پڑئیں ہے بلکہ ناقص طور پر ہے۔اس طرح جو مکا تب غدام این قیت ادا کر چکا ہواسے بھی آزاد کرنا کانی نہیں ہوگا' کیونکہ اس کا آزاد کرنا تو مال کے معاوضے میں سے ہوجائے گا۔امام ابوصنیفہ نے بیہ بات بیان کی ہے: مکا تب غلام کو آ زاد کرنا جائز ہوگا' کیونکہ ابھی وہ مملوک ہے اس کی دلیل میہ ہے: کتر بت کے معاہدے کومنبوخ کیا جاسکتا ہے جبکہ ام دلداور مدبرغلام کا تھم اس ہے مختلف ہے۔ کیونکہ یہ دونوں سنخ کیے جانے کا احمال نہیں رکھتے

علامه على بن محمد زبيدى حنفى عليه الرحمه لكصته بين كه جنب غلام مين كسي ماعيب بيه تواس كى دوصور تين بهايك بير كه وه عيب ال متم کا ہوجس سے جنس منفعت فوت ہوتی ہے لینی و سکھنے، شننے ، بولنے، پکڑنے ، چلنے کی اُس کوقد رت نہ ہو یا عاقل نہ ہوتو کفار ہ ادا نه ہوگا اور دوسرے میہ کہاس حد کا نقصان نہیں تو ہو جائیگا ،الہٰ ذاا تنا بہرا کہ جینئے سے بھی نہ شنے یا گونگا یا ندھایا مجنون کہ کی وقت اُسکو افاقہ نہ ہوتا ہو یا بو ہرایا دہ بیار جس کے اچھے ہونے کی اُمید نہ ہویا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہو یا جس کے دونوں ہاتھ کئے ہوں یا ہاتھ کے دونوں انگو تھے کئے ہوں یا علاوہ انگو تھے کے ہر ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں پاؤٹ یا ا یک جانب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤل ندجو یا فالے کا مارا ہویا دونوں ہاتھ بریار ہوں تو ان سب کے آزاد کرنے ہے کفارہ ادانہ ہوا۔ (جوہرہ،نیرہ کتابطلاق)

علامہ علا کالدین حنق علیہ الرجمہ کلطے بیل کے اگر ایسا بہراہ کہ چینے ہے سن لیما ہے یا مجنون ہے کہ بھی افاقہ بھی ہوتا ہے اور اس حالت افاقہ بیس آزاد کیایا اُس کا ایک ہاتھ یا ایک ہا تھا ایک ہاتھا ایک ہوئا ایک د بنا دوسرا بایاں یا ایک ہاتھا ایک ہوئا ایک د بنا دوسرا بایاں یا دوس کا انگو شایا پاؤل کے دوسرا انتہا ہے موسونا اس مندمی ہونے کا مقام بند ہویا مجبول یا داڑھی یا سر سے بال شہول یا کا نایا چند ھا ہویا ایسا بیمار ہوجس کے ایجھے ہونے کی دمید ہوئے اور کی بیماری ہویا نامر دہوتو ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو ہوئیا۔

( در نخنار ، کتاب طلاق ، باب ظهار )

علام علی بن محرز بیدی حتی عاید الرحمد لکھتے ہیں کہ جب ظہار کا کفارہ غلام یا کنیز آزاد کرنا ہے مسلمان ہو یا کافر، بالغ ہو یا نابالغ یہ اللہ معلی بن محمد زبیدی حتی عاید الردود ہے ہیئے بچہ کو آزاد کیا تو ادائی ہوا ہا گئارہ ادا ہوگیا۔ پہلے نصف غلام کو آزاد کیا اور جماع سے پہلے پھر نصف بی کو آزاد کیا تو کفارہ ادا ہوگیا اور اگر در میان میں جماع کرلیا تو ادائی ہوا اور گلام اسم کفارہ ادا ہو یعنی جب غلام مشترک کو آزاد کرے اور مالدار ہوتو تھم ہے کہ اپ شریک کو آس کے حصد کی قدر دے اور کل غلام اسکی ملداد ہو یعنی جب غلام مشترک کو آزاد کرے اور مالدار ہوتو تھم ہے کہ اپنے شریک کو آس کے حصد کی قدر دے اور کل غلام اسکی طرف سے آزاد ہوگا مگر کفارہ ادانہ ہوگا۔ یو نبی دو غلاموں ہیں آ دھے آ دھے کا مالک ہود دونوں کے نصف نصف کو آزاد کیا تو گفارہ ادانہ ہوا۔ غلام آزاد کیا ہو بغیر نیت کفارہ آزاد کرنے ہیں شرط ہے ہے کہ کفارہ کی ثبیت سے آزاد کرنے ہو بیرہ نیرہ کہ کارے دونوں کار میں تو کفارہ ادانہ ہوگا اگر چہ آزاد کیا ہو بغیر نیت کفارہ آزاد کرنے ہیں شرط ہے ہے کہ کفارہ کی ثبیت سے آزاد کیا ہو بغیر نیت کفارہ آزاد کرنے ہیں شرط ہے ہے کہ کفارہ کی ثبیت ہو آزاد کیا ہو بغیر نیت کفارہ آزاد کرنے ہو ہوہ نیرہ کہ کہاں گ

كفاره ظبهار يصمتعلق فقهى مسائل

حنق مسلک کے مطابق ظہار کے کفارہ ہیں سب سے پہلا درجہ بردہ لوغڑی یا غایم) کوآ زاد کرنے کا ہے بردہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا اور خواہ کا نا ہو بہرا ہولیکن ای قدر بہرا ہو کداگر آس کو یا واز بلندی طب کی ج ئے توس لے اوراگر کوئی ایسا بردہ ہو کداسکا ایک ہاتھ اورا کی چیر کٹا ہوا ہوتو اس کوآ زاد کرنا بھی ورست ہوگا بشر طبکہ بید دونوں عضو مختف جانب کے کئے ہوئے ہول مثلا اگر دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہوتو چیر بایاں کٹا ہوا ہوای طرح اس مکا تب کوآ زاد کرنا بھی درست ہے جس نے ابنا بدل کتا بت کہتے ہی ادانہ کما ہو۔

جوہردہ گونگاہویا ایسا بہرا ہو کہ مرے ہے گئے تن نہ سکتا ہو (خواہ اے کتنی ہی بلند آواز میں مخاطب کی جائے) تو اس کو آزاد
کرنے سے کفارہ ظہارا دانہیں ہوگا ای طرح جس بردہ کے دونوں ہاتھ کئے ہوئے ہوں یا دونوں چیریا دونوں پیروں کے دونوں انگو مخھے کئے ہوئے ہوں تا دونوں ہیر انگر بھی کٹا ہوا ہواور دایا چیر بھی انگو مخھے کئے ہوئے ہوں مثلا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہواور دایا چیر بھی کتا ہوا ہواور دایا چیر بھی انہوا ہواور دایا چیر بھی انہوا ہوا ہو جو مد ہویا گئی طاری رہتی ہویا جو مد ہریا موسد ہویا ایسا موسویا کتا ہو جو مد ہریا موسویا گئی طاری رہتی ہویا جو مد ہریا موسویا ایسا موسویا کتا ہو جو مد ہریا ہوگا۔

# مكاتب غلام كوكفار المعين آزاد كرف كانتكم

فَإِنْ آغَنَى مُكَاتِبًا لَمْ بُؤَ لِا شَهِّنَا جَازَ مِحَلَافًا لِلشَّافِعِي لَهُ اللهُ اسْعُحَلَّ الْمُوبَة بِجِهِ الْحِنَابَةِ فَإِنْ آغَنَى مُكُاتِبًا لَمْ الْمُدَّرِ وَلَسَا أَنَّ الرِقَى قَالِم مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَلَى مَا بَيْنَا، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَانَسُهُ الْمُدَّبِرَ وَلَسَا أَنَّ الرِقَى قَالِم مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَلَى مَا بَيْنَا، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُرُ مُ "السُمْكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ دِرْهَم (1) "وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَلْ الْعَجْوِ وَالسَّكُرُ مُ "السُمْكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ دِرْهُم (1) "وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَلْ الْعَجُورِ وَاللّهُ وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيْهِ وَلَوْ كَانَ مَانِعًا يَنْفَينُ فِي بِمَا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُنْ جَالِمِهِ وَالْوَلِلُ وَالْكُسْلِ وَالْإِنّ الْعِنْقُ فِي السَّعَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ جَالِم وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَالّ

زجمه

ثرن

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصته بين\_

لونڈی کے شکم میں بچہہا س کو کفارہ میں آزاد کیا تو شہوا۔اس کے غلام کوسی نے قصب کیا اِس مالک نے آزاد کردیا تو ہوگیا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود مي "مسه" ٢٤٢/٤ برقم (٢٩٢٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن التبي اللهـ

اورام ولدويد برومكا حب بس من بدل كمايت بكوادان كياه و بالكوادا كيا كر جدااداك في عاجز موسيا تو أيت آزاد كرف س كفاره ادام وكيا \_ ( در مختار ، ياب كفاره تلمار )

حضرت مروبن شعیمید، استهٔ والدست اورووان کوداداست روایت کرتے میں که نبی الرم ملی اند مایددآ ارام ملم نے فرمایا کہ مکا تب اس وقت تک غلام ہی ہے جب تک کہ اس کے بدل کتابت میں سے ایک درہم بھی باتی ہے۔ سنن ابوداؤد ; جلد

عمروبن شعیب،اسیخ والدست اورووان کے واداست روایت کرتے میں کے حضورا کرم ملی اللہ نابید آلدوسلم نے فر مایا کہ جوجمی غلام جس نے عہد کتابت کیاسواوقیہ ماندی پراس نے است اواکردیاسوائے دن اوقیہ جا ندی کے تو دوناام بی ہے، اور جس ناام نے عبد كما بت سودينار پراور پر سوائ وي دينار كسب اواكردية تب محى غلام على ب منن ايودا و د : جلدسوم : حديث نبر 536 بہان اسلمہ جوام المونین حضرت سلمدومنی اللہ تعالی عند کے مکاتب شے فرماتے ہیں کہ بیں سے حضرت ام سلمہ کو ب فر ماتے ہوئے سنا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے ہم سے فر مایا کہ جب تم بیں سے کسی کا کوئی مکا تب ہواس مکا تب کے پاس بدل کمابت کامقرره مال موجود بموتواسے جاہیے کہ اس مکا تب سے پردہ کرے۔ سنن ابوداؤد: جندسوم: حدیث نمبر 537

خواہ وہ مومن ہویا کا فریصفیرہ ویا کبیر،مردہ ویا عورت،البتہ مُدَثّر اوراُتم ولداورابیا مکائب جائز نہیں جس نے بدل کتابت میں سے چھادا کیا ہو۔

عروہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے آئیں بتلایا کہ حضرت برمیرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ (جو ہائدی تعیس) معزت عائشد منی الله تعالی عند کے پاس اپنے بدل کتابت میں مدوطلب کرنے کے لیے آئی اور انجی انہوں نے اپنے بدل کتابت ہیں ہے پچھادانہیں کیا تھا حضرت عاکشہ دمشی اللہ تعالی عندنے ان سے فرمایا کہتم اینے مالکان کے پاس جا واگر و دپند کریں کہ ہیں تمهارا سارابدل كتابت اداكردون اورتمهارى دلاميرى موتوجل بيكرلون ،حضرت بريرورضى الله تعالى عندفي اسيخ مالكان ساس كا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار دیا ، اور کہنے ملے کہ اگر دواللہ فی اللہ ایسا کرنا جا ہیں تو کریں لیکن تمہاری ولا جاری ہی ہوگی انہوں نے ال كالتذكره رسول التدميني التدعليدوة لدومكم في كيا تو حضور ملى التدعليدوة لدومكم في حضرت عا كشر رضي التدتعالي عندية فرما يا كرتم اے خریدلوا در آزاد کردو، پس بیٹک داؤا ای کی ہے جو آزاد کرے حضورا کرم ملی اللہ علیہ دا کہ دکتم کھڑے ہو مے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے جوالی شرا نظامیں کہ جوانشد کی کتاب میں نہیں ہے جس شخص نے الیی شرط لگا کی جوانشد کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ اگر چہ مومرتبة شرط لكائي كيكن الله تعالى كي شرط زياده محيح اورمغبوط ب\_سنن ابوداؤو: جلدسوم: حديث نبر 538 غلام نے اگراپی عورت سے ظہار کیا اگر چہ مکا تب ہویا اُسکا بچھ حصہ آزاد ہو چکا باقی کے لیے سَعایت کرتا ہو (وہ غلام جوشن كاداكرنے كرنے كيلئے محنت ومزدوري كرے تاكه وہ قيمت اداكر كے آزاد بوجائے ) يا آزاد نے ظهار كيا تكر بدليل كم عقلى ك أس كے تصرفات روك ديے محتے ہول تو ان سب كے ليے كفارے من روزے ركھنامعين ہان كے ليے غلام آزاد كرنا يا كھانا كھلانا

سیس بندااگر غلام کے آتا نے آئی کی طرف سے غلام آزادکر دیایا کھانا کھا دیا تو یہ کانی نیس اگر چہ غلام کی اجازت ست مواان رفف بی کے روز دی سے اُسکا آتا کا تعلق کی سے معلام آزاد کر دیا تا ہے کہ اور ایس کے روز دی سے اُسکا آتا کا تعلق کی سکتا اور اگر غلام نے کفارہ کے روز دی ایک فیس رکھے اور ایس آزاد کر نیام آزاد کر سے در ندروز سے در ندروز سے در عالم میری مکتاب طلاق)

باب یا بیٹے کو کفارے کی اوا لیکی کے لئے خریدنے کا تھم

﴿ وَإِنَ اشْتَرِى آبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنُوى بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لَا يَجُوزُ وَبَعَلَى هَاذَا الْخِلَافِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالْمَسْالَةُ تَأْتِيكِ فِي كِتَابِ الْآئِمَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

ترجمه

ادرا گرظهار کرنے والہ مخص اپنے باپ یا جئے (جو کہ کی اور کے غلام ہوں) کواس نیت کے ساتھ فرید نے کہ میں کفارے میں انہیں آزاد کر دوں گا' تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔امام شافعی کے زدیک سے جائز نہیں ہے۔ای طرح تتم کے کفارے میں اگراس نوعیت کا غلام آزاد کیا جائے' تو اس بارے میں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان ای نوعیت کا اختلاف ہوگا' جس کی تفصیل اگر اللہ تعالی نے چاہا' تو ہم قسمول سے متعلق باب میں تحریر کریں ہے۔

حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص ذی رقم محرم کا مالک ہو ہائے تو و (مملوک) آزاد ہو جائے گا۔ سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 558

# مشترك غلام كي نصف حصے كوآ زاد كرنے كائتكم

وَإِنْ اَعْتَقَ لِنصْفَ عَبُدٍ مُشُتَرَكٍ وَهُو مُوسِرٌ وَضَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيه لَمْ يَجُزُ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَة وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِآنَهُ يَمُلِكُ نَصِيْب صَاحِبِه بِالضَّمَانِ فَصَارُ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَيْدِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَهُو مِلْكُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ وَهُو مِلْكُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ وَهُو مِلْكُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّوِيْنِ مِلْكُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّوِيْنِ مِلْكُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّوِيْنِ وَالنَّقُومُ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ الشَّوِيْنِ وَالنَّهُ مَانِ وَمُعْلَلُهُ مَعْتَى الْكَفَّارَةَ ﴿ فَإِنْ اَعْتَقَ لِصَفْ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِه ثُمَّ اَعْتَقَ يَسَعِبُ الْإِعْتَاقِ يَسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بَسَاقِيهِ عَنْهَا جَازَ ﴾ لِآلَةُ اعْتَقَهُ مِكَلامَيْنِ وَالتَّقْصَانُ مُتَمَكِّنْ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِسَجِهَةِ الْكَفَارَةِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعِ ، كَمَنْ اَصْجَعَ شَاةً لِلْاصْحِيَّةِ فَاصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا، وَسَجَعَ شَاةً لِلْاصْحِيَّةِ فَاصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا،

بِخِلَافِ مَا تَفَدَّمَ لِآنَ النَّقْصَانَ تَمَكَّنَ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ وَهَذَا عَلَى آصُلِ آبِى حَنِيْفَةَ النَّا عِنْدَهُمَا فَالْإِغْتَاقَ لَا يَتَجَزَّا ، فَإِغْتَاقَ النِّصْفِ إِغْتَاقَ الْكُلِّ فَلَا يَكُونُ إِغْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ

زجمه

فخص اگرصاحب حیثینت ہواوراس غلام کی بفیدنصف قیمت بھی اپنے ذہے لے توامام ابوطنیفہ کے نزد کیہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا' لكين صاحبين كنزوكك الياكر تاورست ب\_ان كى دليل بيب: ظهاركرنے والے فخص نے جب الب شراكت دار كے نصف جھے کی قیمت اپنے ذیے ٹی تو کو یاوہ پورے غلام کا مالک بن گیا اور اس نے کفارے بیں مکمل غلام کوآ زاد کردی جو کہ پورا اس کی ملكيت مين تفاليكين أكر ظلهاركرنے والاشخص صاحب حيثيت نه جؤنو اييا كرنا جائز نبيں ہوگا، كيونكه ايسي صورت ميں اس غلام كواپي بقیدنصف قیمت کما کردوسرے مالک کوادا کرنا ہوگی توبیآ زادی وض کے بدیلے میں ہوگی۔امام ابوطنیفہ کی دلیل میہ ہے. دوسرے شراکت دار کا حصیراس کی ملکیت میں ناقص طور پر ہوگا اور بیحصد ضانت لینے پر آزاد ہوگا اس فتم کانقص کفارے کی ادائیکی میں ر کاوٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مخص اپنے غلام کا نصف حصہ کفارے کے طور برآ زاد کردے اور بعد میں بقیہ نصف حصہ بھی آ زاد کردے تو ایبا کرناجا تزہوگا۔اس کی دلیل میہے:اس نے اپنے غلام کودوجملوں کے ذریعے آزاد کیا ہے اوراس نوعیت کا نقصان کفارے کے جواز میں رکا وٹ نہیں ہوتا' کیونکہ اس کی ملکیت میں جونقصان پیدا ہوا تھا وہ کفارے میں آ زاد کرنے کے اعتبارے تھا اوراس نوعیت کی مثال رکا دے نہیں ہوتی ۔ جیسے کوئی شخص قربانی کے جانور کولٹائے اور پھر جھری اس جانور کی آئے جیس لگ جائے (تو وہ جو نورعیب والاشار نہیں ہوگا ) کیکن جوصورت پہلے گزری ہے اس کا تھم اس ہے مختلف ہے اس کی دلیل ہدہے: بینقصا ن شرا کت وار کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے میکم امام ابوحنیفد کی اصل کےمطابق ہے۔جبکہ صاحبین کے اصول کےمطابق آزادی کے اجزا وہبیں ہو سکتے البذا نصف کوآ زادکرنا ہی پورے کوآ زاد کرنا شارجوگا بیآ زاد کرنا دو کلام کے نتیج میں نہیں ہوگا۔

ثرح:

بشیر بن نبیک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام (مشترک) ہیں سے اپنے جھے کو آزاد کر دیا۔ جفنورا کرم سلی القد علیہ وآلہ و ملم نے اس کے آزاد کرنے کو جائز قرار دیا اور باقی غلام کی قیمت بطور تاوان مالک کو دلوائی (کیونکہ آوھا آزاد ہو آوھا غلام) سے ناممکن ہے لہذاعت تو جائز ہے البتہ آزاد کرنے والا اپنے شریک کے حصہ کی قیمت اپنے شریک کوادا کرے گا۔ سنن ابود وُد: جلد موم: حدیث نمبر 543

نصف غلام آ زاد کرنے کے بعد صحبت کرنے کا حکم

﴿ وَإِنْ اَعْتَقَ لِـصُفَ عَبــدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيه لَمْ يَجُزُ

عِندَ آبِي حَنِيْفَة ﴾ إِلاَنَّ الإغْمَاق يَعُجَزُا عِندَة، وَخَرْطُ الإغْمَاقِ آنْ يَكُونَ فَبْلَ الْعَبِيسِ سالسَّصِ، وَإِغْمَاقُ النِّصْفِ حَصَلَ بَعْدَة، وَعِنْدَهُمَا إِغْمَاقُ النِّصْفِي إِغْمَاقُ الْكُلِّ فَعَصَلَ الْكُلُّ فَكُلُّ الْمُسِئِسِ.

﴿ وَإِذَا لَهُمْ يَسَجِمَدُ الْمُسْطَاهِرُ مَا يَغْتِقُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ وَرَادَا لَهُمْ يَسِجُمُ النَّسْوِيْقِ ﴾ آمَّا التَّتَابُعُ فِلاَنَهُ مَنْصُوصٌ وَمَسَضَانَ وَلا يَوْمُ النَّحْوِ وَلَا آيَامُ التَّشُويْقِ ﴾ آمَّا التَّتَابُعُ فِلاَنَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَشَهُرُ رَمَضَانَ لَا يَقَعُ عَنُ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبَهُ اللّٰهُ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ عَنْ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبَهُ اللّٰهُ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْآيَامِ مَنْهِي عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ .

زجمه

آگرکوئی فخص اپ نصف غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنے کے بعد اس مورت کے ساتھ محبت کر لے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا اور پھر بقیہ غلام کو آزاد کردے تو ایام ابوضیفہ کے نزدیک بیہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ ہے: ایام ابوضیفہ کے نزدیک آزاد کرنا اجزاء جس ہوسکتا ہے اور آزاد کرنے کے لئے تعلی جس بیات شرط ہے: وہ محبت کرنے ہے پہلے ہواتو یہاں نصف آزادی محبت کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ صاحبین کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی پورے کو آزاد کرنا ہے اہذا کھل آزادی محبت سے پہلے حاصل ہوئی ہے۔ سامنی کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی پورے کو آزاد کرنا ہے اہذا کھل آزادی محبت سے پہلے حاصل ہوئی ہے۔

جب ظہار کرنے والے مخص کو آزاد کرنے کے لئے (کوئی غلام یا کئیز) ند طی تو اس کا کفارہ یہ ہے: وہ لگا تارود مہیئے تک روزے رکھے جن کے درمیان رمضان نہ ہو عیوالفطر کا دن نہ ہوادر عیوالا کی کا دن نہ ہوادرایام تشریق نہ ہوں۔ مسلسل روز رکھنا قرآن پاک کی نص سے عابت ہے اور رمضان کے مہیئے جس ظہار کے روز نہیں دکھے جاسکتے کی تک اس صورت میں اس چیز کو باطل قرار دیتا لازم آئے گا جے اللہ تو الی نے فرض کیا ہے جبکہ ان ایام عی (ایعنی عیدالفطر عیدالا کی اور ایام تشریق میں) روزے رکھنا منع ہے لہذا یہ کامل واجب کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔

ثرت

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ٹی کر بھم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا حصد (مشترک) غلام میں سے آزاد کر دیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اب پورا آزاد کر ہے اگراس کے پاس مال ہو (اس کی قیمت اداکر نے کے لئے بقیہ ) اوراگراس کے پاس مال نہوتو غلام سے محنت کروا کی جائے گی بغیر مشقت ڈالے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 546)
کفارہ ظہار کے دوران جماع کرنے کو کا بیان

﴿ فَإِنْ جَسَامَتُ الَّيْسَى ظَلَاهَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَامِيًّا اسْتَأْنَفَ

السَصُّومُ عِنْدَ آبِي حَبِيلُةَ وَمُعَمَّدِ ﴾ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : لَا يَسْتَأْنِفُ لِآنَهُ لَا يَمْنَعُ السَّابُعَ، إِذْ لَا يَغْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا فَغِيمًا ذَهَبْنَا الله تَقْدِيمُ الْبَعْضِ وَإِيمًا قُلْتُمْ تَأْخِيرُ الْكُلِّ عَنْدُ.

وَلَهُسَمَا أَنَّ النَّسْرُطُ فِي السَّوْمِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَدِيْسِ وَأَنْ يَكُونَ خَالِيًّا عَنْهُ ضَرُودَةً بِسَالَسَّصِ، وَهَلَدًا الشَّرَطُ يَنْعَدِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ ﴿ وَإِنْ ٱفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرِ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ اسُتَانَفَ ﴾ لِلفَوَاتِ التَّتَابُع وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةٌ ﴿ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُوْ فِي الْكَفَارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ ﴾ لِآنَــةَ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ آهُلِ النَّكْفِيرِ بِالْمَالِ ﴿ وَإِنْ آغَتَقَ الْمَوْلَى آوُ ٱطُعَمَ عَنْهُ لَمُ يَجُزِهِ ﴾ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ آهُلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيْرُ مَالِكًا بِتَمْلِيْكِهِ .

۔ اور جب وو ماہ کے دوران می رات میں ظہار کرنے والے مخص نے جان ہو جد کر یا دن کے وقت بھول کر اس عورت کے ساته محبت كرلى جس كے ساتھ ظہار كيا تھا'تو امام ابو صنيفداور امام محد عليه الرحمہ كے نزديك دہ نے سرے سے روزے ركھنا شروع كرے كا۔امام ابو يوسف فرماتے ہيں: وہ شے سرے سے شروع نہيں كرے كا۔اس كى دليل بيہ بمحبت روزوں كے سلسل ہونے میں رکا وٹ جیس ہے اس کی دلیل ہے ۔ بیچے محبت کے نتیجے میں روزہ فاسر نبیں ہوتا اوراصل شرط یہی ہے: روزے مسلسل ہوں ان میں کوئی فرق نہیں آیا جہاں تک روز وں مے محبت ہے پہلے ہوئے کاتعلق ہے نواگر ریابت شرط مجی ہؤتو جومورت ہم نے اختیار کی ہے اس میں کئی روز مصحبت سے پہلے بائے جارہے جی جبکہ آپ کی اختیار کردہ صورت کے مطابق تمام روز سے صحبت کے بعد ہوں سے ۔ طرفین کی دلیل ہے ہے: کفارے کے روزوں کے لئے دوبا تھی شرط میں ایک توبید کہ وہ تمام روزے محبت کرنے سے سلے ہول اور دوسری میہ بات شرط ہے: ان روز ول کے دوران محبت ند ہو۔ اگر کوئی شخص ان روز ول کے دوران محبت کر لیتا ہے تو یہاں دوسری شرط معدوم ہوجائے گی کہذااے سنے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔اگر و وضحف ان میں سے کسی ایک دان کسی عذر کی دلیل سے پاکسی عذر کے بغیرروز ہ ترک کردیتا ہے تو وہ نے سرے سے روزے رکھنا شروع کرے گا کیونکہ یہاں مسکسل کا مفہوم فوت ہوگیا ہے اور و چخص عادت کے اعتبارے اس برقدرت رکھتا تھا۔ اگر کسی غلام نے ظہار کرلیا تو اس کے لئے کفارہ صرف روزے رکھنا ہوگا اس کی دلیل بیہ ہے: کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے اس لیے وہ مال کے ذریعے کفار ہ اوانہیں کرسکتا۔اگر آ قااس کی طرف ہے غلام آزاد کردے یا اس کی طرف سے کھانا کھلا دے توبیعی جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ غلام ملکیت کا اہل ہی نہیں ہے کہذاوہ آ قا کے مالک بنانے ہے بھی مالک نہیں ہوگا۔

ظبار يحرمت وليل كابيان

جورت الم من فی کا مطلب یہ ہے کہ ظہار کیا گاراس فورت کوروک رکھا یہاں تک کہ اتناز ماندگزر میا کہ اگر جا ہتا تہ ہ یا قاعد وطلاق دے سکتا تھالیکن طلاق نددی۔ امام احد فرماتے ہیں کہ پھرلوٹے جماع کی طرف یا اراد وکرے تو بیرطال البم تا وقتیکر فرکورہ کا فدروا داند کرے۔

مدرور الما الك عليه الرحمة قرمات بين كه مراواس سے جماع كا اراده يا چربسانے كاعزم يا جماع برام ابوصنيفه مايه الر كتيج جن مرادظهار كى طرف لوشا ہے اس كى حرمت اور جالميت كے تكم كے اتھ جانے كے بعد پس جو تفص اب ظهار كرے كا اس براس كى يوى حرام بوجائے كى جب تك كه ديكفار وا وائه كرے،

حضرت سعید فرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرلیا تھا! ب پھراس کام دکریا جا ہے تو اس کا ک داکرے۔

حفرت حسن بھری کا قول ہے کہ محامعت کرنا جاہے ورنداور طرح جھونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے نزدیک کوئی حرق نہیں۔این عباس وغیر وفر ماتے ہیں بہال مس سے مراد صحبت کرنا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ دگانا بیار کرنا بھی کفارہ کی اوا نیکی سے پہلے جائز نہیں۔

کفارہ ظہارے بل جماع کرنے میں اعادہ کفارہ کے عدم برفقهی فداہب اربعہ

حضرت سلم بن صحر بیاضی سے نقل کرتے ہیں کہ جو تحق نظبارہ کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کرے اس پرایک کفارہ ہے یہ صدیث حسن غریب ہے اکثر ابنی علم کا ای پڑل ہے سفیان ، توری ، ما لک ، شافتی ،احر ،اوراسحاق کا بھی بھی تول ہے بعض ،بل علم کے نزویک ایسے محص پردو کفارہ واجب ہیں عبدالرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ جامع تر فدی: جلداول: حدیث نمبر 1210 حضرت ابن عماس سے دوایت ہے کہ ایک محفی اپنی بیوی سے ظبار کرنے کے بعد اس سے محبت کر ہیٹا بجروہ نمی اکر مصلی مصرت ابن عماس سے دوایت ہے کہ ایک محفی اپنی بیوی سے ظبار کرنے کے بعد اس سے محبت کر ہیٹا بجروہ نمی الشراع اللہ علیہ وا کہ دوائل ہے محبت کر ہیٹا بھر وہ اور عرض کیا یارسول الشرائی اللہ علیہ وا کہ دوائل ہیں ہے اپنی بیوی سے ظبار کیا تھا اور کفارہ اوا کم کرنے سے پہلے اس سے صحبت کر لی نمی کر محملی الشراع ہے وہ مایا اللہ تم پردیم کر سے تب پہلے اس سے صحبت کر لی نمی کر ایس کی پازیب و کھی گئی تی تھی تھی انسان کی بازیب و کھی گئی نی تھی تھی مایا اللہ کا تھی کی کارواوا ) پورا کرنے سے پہلے اس سے جانے تر فی کی تھی تھی تھی اللہ اللہ کا تھی کا کہ دیت خبر مایا اللہ کا تھی کی بارے دیرے خریا ہے اللہ کا تھی کا اس میں جانے حدیث میں اس کی پازیب و کھی گئی نی تھی تھی اللہ باللہ کا تھی کی تارہ دیرے خریا ہے کہ کارواوا کی جدیرے خریا ہے کہ میں کہ بیاں نہ جانا ہے حدیث حسن سے خریر ہے ۔ جامع تر فی کی تو کھی کاروائی جدیرے خریا ہے کہ کارور کی کی تو کہ کارور کی کے پاس نہ جانا ہے حدیث حسن سے خریر ہے ۔ جامع تر فی کی تو کہ کہ کی تو کھی کے پاس نہ جانا ہے حدیث حسن سے خریر ہے ۔ جامع تر فیری : جلداول: حدیث غبر کارور کی کے دور کی تو کہ کو کھی کی تو کھی کے پاس نہ جانا ہے حدیث حسن سے خرید کی دور کی کے کہ کو کھی کے دور کی تو کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی تو کھی کے دور کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی

اکثر عماء کا میم مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص ظیماد کر ہے اور پھر کفار دادا کرنے ہے پہلے جماع کرلے تواس پر بھی ایک می کفار و داجب ہوگالیکن بعض علماء میڈر ماتے ہیں کہ کفار دادا کرنے ہے پہلے جماع کرلینے کی صورت میں دو کفارے واجب ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ایک ہے زائد دویا تبن اور جیار ہو یوں سے ظہار کرے یعنی ان سب سے یوں کے کتم سب مجھ پر میری ماں کی پیندگی ، نفر ام ہوتو اس صورت میں متفقہ طور پر تمام ملاء یہ کہتے ہیں کہ وہ فض ان سب سے ظہار کرنے والا ہو جاتا ہے البتدائ برے میں اختلافی اقوال ہیں کہ اس پر کفار واکی واجب ہوگایا گئی واجب ہوں سے۔

چنانچ دخرت امام اعظم ابو صنیفه اور دخرت امام شافعی کنز و یک تواس پرگی کفارید واجب و دل می پینی و وان بید ایول میل سے جس کسی سے جس کسی سے مساتھ بھی جماع کا ارادہ کرے گا میار کفارہ اواکر ناواجب و گا حسین ، زہری اور آوری وغیرہ کا بھی بہی تول ہے جبکہ دعرت امام مالک علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد میدفر ماتے ہیں کہ اس پرایک ہی کفارہ واجب ہوگا لینی وہ پہلے ایک کفارہ اواکر دیت اس کے بعد ہر بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز ہوگا۔

حضرت عمر مده ده من ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ایک فض نے اپنی ہوی سے ظہار کیا اور چھر کفارہ ادا کرنے سے بہلے جماع کر لیا اس کے بعدوہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدوا قد ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کس چیز نے تہمیں ایسا کرنے پر آبادہ کیا ایسی کیا دلیل پیش آئی کرتم کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر مینے میں اس نے عرض کیا کہ چائد کی اور جس جماع کرنے سے پہلے اپ آپ کو ندروک مینے اس نے عرض کیا کہ چائد کی بازیب کی سفیدی پرمیزی نظر پڑگئی اور جس جماع کرنے سے پہلے اپ آپ کو ندروک کے میں کر آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنس و بے اور اس کو بیت کم دیا کہ اب ددبارہ اس سے اس وقت تک جماع نہ کرنا جب تک کفارہ ادا نہ کرو (ابن ماجی،) تر فدی نے بھی اس طرح کی یعنی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بیت حدیث حسن شیح خریب ہے، غیز ابو وا وُداور نسائی نے اس طرح کی روایت مشد اور مرسل نقل کی ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ مند کی بنست مرسل نوا وہ وہ جس کے ۔

### كفارات متفرقه كفرق كابيان

سیادگام جو کفارہ کے متعلق بیان کیے گئے بعثی غلام آزاد کرنے اور دوزے دکھنے کے متعلق پی ظہار کے میں تھی مخصوص نہیں ہلکہ ہر
کفارہ کے بہی احکام ہیں۔ مثلاً قبل کا کفارہ میاروزہ رمضان تو ڑنے کا کفارہ جتم کا کفارہ گرفتم کے کفارہ ہیں تین روزے ہیں۔ اور بید
عظم کہ روزہ تو ڑ دیا تو سرے سے رکھنے ہونے گفارہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جہاں ہے ور پے کی شرط ہو مثلاً پے در پے روزوں کی
منت مانی تو بہاں بھی بہی تھم ہے البتہ اگر عورت نے دمضان کا روزہ تو ڑ دیا اور کفارہ ہیں روزے رکھ دی تھی اور چیف آگی تو سرے
سے رکھنے کا تھم نہیں بلکہ جتنے باتی جیں اُن کا رکھنا کا فی ہے۔ ہاں اگر اس چیف کے بود آئے ہوئی بعنی اب ایس کورت
آکے گا تو سرے سے دکھنے کا تھم دیا جائے گا کہ اب وہ بے در پے دو مہینے کے دوزے دکھ سی ہے اورا گر اثنا ہے کفارہ میں اگر رات میں وطی
کے بچہوا تو سرے سے دکھنے کا تو سرے کے فاروں میں ایک اور فرق ہے وہ یہ کے غیر ظہار کے کفارے میں اگر رات میں وطی
کے بی دون میں بحول کر کی تو سرے سے دونے دوئے کی حاجت نہیں۔ یو بنی ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھا لیا یا دوسری عورت
کے بی وال کر جماع کیا ادات میں قصد اُ جماع کی اقو سرے سے دکھنے کی حاجت نہیں۔ (درمختارہ کمارہ کی اور کی میں اگر بے کورت

## كقارے كروزوں ميں قرى مينوں ميں مدا بب اربعہ

اس امر پر اتفاق ہے کہ مینوں سے مراد ہلائی مہینے ہیں۔ اگر طلوع بلال سے روز دن کا آغاز کیا جائے تو دو مہینے پورے کرنے موں کے۔ اگر بچ میں کی تاریخ سے شروع کیا جائے تو حنیداور حنابلہ کہتے ہیں کہ 60روزے رکھنے چاہئیں۔ اور شافعہ کہتے ہیں کہ کہ وار تیسرے مہینے ہیں جوئی طور پر 30روزے رکھاور کے کا ہلائی مہینہ خواہ 29 کا ہویا 30 کا ،اس کے روزے رکھ لینے کا فی ہیں۔

حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے چاہیں جب کہ بڑج ہیں شدرمفیان آئے نہ عیدین نہ یوم الحر اور
ایام تشریق، کیونکہ کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران ہیں رمفیان کے روزے رکھنے اور عیدین اور یوم الجحر اورایام تشریق کے
روزے چھڑنے سے دومیننے کانشکسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے چھڑنے سے دومیننے کانشکسل ٹوٹ جائے گا اور نئے
سرے سے روزے پڑیں گے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ بچھی رمضان کے روزے دکھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ دکھنے سے تشکسل
شمیرے نے دونے پڑیں میں سے درائے شاہد کھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ دکھنے سے تشکسل

دومبینوں کے دوران میں خواہ آ دمی کی عذر کی بناپر روزہ چھوڑے یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں حنفیہ اور شافعیہ کے زدیک سلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہی دلیل امام مجمد علیہ الرحمہ باقر، ابراہیم نخی ،سعید بن جبراور سفیان ثوری کی ہے۔ امام ما لک علیہ الرحمہ اورامام احمد کے زدیکہ سرض یا سفر کے عذر سے زج بیس روزہ مجھوڑ اجاسکتا ہے اوراس سے سنسل نہیں ٹوٹنا، البتہ بلا عذر روزہ مجھوڑ دیئے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال بیہ ہے کہ کفارہ کے روزے رمضان کے ذرش روز ول زیادہ موکد نہیں ہیں۔ جب ان کوعذر کی بنا پر چھوڑ اجاسکتا ہے تو کوئی دلیل نہیں یکہ ان کو نہ چھوڑ اجاسکتا۔ بہی تول حضرت مورز دل زیادہ موکد نہیں ہیں۔ جب ان کوعذر کی بنا پر چھوڑ اجاسکتا ہے تو کوئی دلیل نہیں یکہ ان کو نہ چھوڑ اجاسکتا۔ بہی تول حضرت عبداللہ بن عباس ، حسن بھریء عطاء بن الی ترباح ،سعید بن المسیب ،عمرو بن وینار ، معی طاؤس ، مجابر ، اسحاق بن را ہو ہے، ابر عبیداور ابو تو

دومہینوں سے دوران بیں اگر آ دمی اس بیوی سے مہاشرت کر بیٹھے جس سے اس نے ظہار کیا ہو، تو تمام ائمہ کے زد یک اس ک تسلسل ٹوٹ جائے گا اور شئے سرے سے دوزے دکھتے ہوں گے کیونکہ ہاتھ لگانے سے پہلے دومہینے کے مسلسل روزے دکھنے کا حکم دیا گماہے۔

قرآن اورسنت کی رویے تیسرا کفارہ (لینی 60 مسکینوں کا کھانا ) وہ مخص دے سکتا ہے جو دوسرے کرنے (دومہینے کے مسلسل روز دل) کی قدرت ندرکھتا ہو۔

كفاره ظهمار ميس سائه مسكينون كوكهانا كهلان كابيان

﴿ وَإِذَا لَهُ يَسْتَطِعُ الْمُظَاهِرُ الطِّيامَ اَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيِّنًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ لَمُ



يَسْتَطِعْ فَاطُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ﴿ وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِ اَوُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ اَوْ شَعِيْرِ اَوُ قِيمَةَ ذَلِكَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ فِي حَدِيْثِ اَوْسِ بُنِ الصَّامِتِ وَسَهْلِ بُنِ صَحْرٍ (() : ﴿ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِ (() ) وَلاَنَ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حَاجَةِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ فَيُعْتَبُو بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مَذْهَبُنَا وَقَدُ ذَكُونَاهُ فِي الزَّكَاةِ

27

آگر ظہار کرنے والا محض روز ہے دکھنے کی صلاحیت ندر کھتا ہو تو و ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان ہے: ''جو خض اس کی استطاعت ندر کھتا ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ''۔وہ ہر مسکین کو گذم کا نصف صاع یا تھجوراور جو کا ایک صاع کھلائے گا ہے گا ہے گا ایک انسان کھلائے گا ہے گا ہے گا ایک مان ہے: جو حضرت اوس بن صاحت اور ایک صاع کھلائے گا ہے گا ایک کی ایک مان ہے: جو حضرت اوس بن صاحت اور حضرت ہیں ہے۔ '' ہر سکین کو گذم کا نصف صاع طے گا' اس کی دلیل یہ بی ہے: اصل اعتبارا اس بات کا ہوگا' مسئوں کی ایک دن کی ضرورت ہوری کی جائے تو اس بار سے میں صدقہ فطر پر قیاس کیا جائے گا۔مصنف کا یہ ہما: یا اس کی قیت دی جائے گئی بیر ہمارا نہ ہب ہے اور ہم یہ بات (اس سے پہلے) کا بالز کو قیس ذکر کر بچکے ہیں ہمارا نہ ہب ہے اور ہم یہ بات (اس سے پہلے) کا بالز کو قیس ذکر کر بچکے ہیں

ثرح

علامہ علا کالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کفارہ ظہارادا کرنے والے میں روزے رکھنے پر بھی قدرت نہ ہو کہ بیار ہے
اور اچھے ہونے کی امیدنیس یا بہت ہوڑھا ہے قو ساٹھ سکینوں کو دونوں دقت ہیں بھر کہ کھانا کھلائے اور یہ افتتیار ہے کہ ایک دم سے
ساٹھ سکینوں کو کھلا و سے یا متفرق طور پر بھر شرط ہیہ کہ اس اثنا ہیں روز سے پر قدرت ماصل نہ ہوور نہ کھلا ناصد فیڈفل ہوگا اور کھارہ
میں روزے رکھتے ہوئے ۔ اور اگر ایک دفت ساٹھ کو کھلا یا دوسرے دفت ان کے سواد کو سراٹھ کو کھلا یا تو اوا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ
ہماں یا پچھلوں کو پھرائیک وقت کھلائے۔ (ورمختار، باب کفارہ ظہار)

علامدائن عابدین آفندی حنی علیہ الرحمد لکھتے ہیں اُشرط بیہ کہ جن سکینوں کو کھانا کھلایا ہوائن میں کوئی نابالغ غیر مرائن نہ ہو ہں اگرا یک جوان کی پوری خوراک کا اُسے ما لک کر دیا تو کافی ہے۔ بیٹی ہوسکتا ہے کہ ہر سکین کو بقد رصد قہ فطریعن نصف صاع گیہوں یا ایک صاع بو یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے گرا باحث کافی نہیں اور اُٹھیں لوگوں کو دے سکتے ہیں جنھیں صدقہ فطر دے

ـ (۱) قال الامام الريلعي في "نصب الراية" ٢٣٧/٣ هكذا وقع في "الهداية" و صوابه: وسلمة بن صحر، قال الحافظ بر حجر ٢٦/٢ ٢٠ رم اقف في شيء من طرقه على مصمون الترجمة \_ (٢) أخرجه الطيراني في "معجمه" من حديث أوس بن الصامت و أبو داود في "مسه" برقم(٢٢١٤)

کے ہیں جن کی تفصیل معدقہ اُطر کے بیان میں ندکور ہو گی اور میا بھی ہوسکتا ہے کہنے کو کھلاوے اور شام کے لیے آیت میں سے سات معدیوں اور منے کے کھانے کی قیمت ویدے یادو وان منے کویاشام کو کھلاوے یا تمیں کو کھلانے اور تمیں کو دیدے فرض میاکہ من ٹھر لی 

مكلائے ميں ويد بر كو كلانا شرط ب اكر چة تعور ب ي كھانے ميں آسوده موجائيں اور اگر بہلے بى سے كوئى آسودہ تى آت أس كا كمانا كافى نبيس اور بهترييه به كمرتيبول كى رونى اورسانن كملائة اوراس سے اچھا كمانا ہوتو اور بهتر اور جوكى رونى ہوتو مان

علامه علاؤالدين منفي عليه الرحمه لكعتر بين كها يك مسكين لأسامجه دن تك دونون وفتت كطلايا يا مرروز بفقر مدقه فطرأسه ويديا جب بھی اوا ہو کمیا اور اگر ایک ہی ون میں ایک مسکین کوسٹ وہیں با ایک دفعہ میں باساتھ دفعہ کرکے یا اس کوسب بطور اہا حت دیا تو مرف أس ایک دن کااداموا۔ یونمی اگرتمیں مساکین کوانیک ایک بین انگے کیموں دیے یا دودوصاع کو تو مرف تمیں کودینا قرار یا نگالیمی تمیں مساکین کو پھردینا پڑے گابیاً بی صورت ہیں ہے کہا لیک دن ہی دیے ہون اور دودنوں ہیں دیے تو جا نزہے۔ ساٹھ مساکین کو يا دَيا دُصاع كيبوں ديے تو ضرور ہے كه ان ميں ہرا كيك كواور پا دَيا دُصاع دے اور اگر ان كى عوض ميں اور ساٹھ مساكين كويا دَيو صاح دیے تو کفارہ افا نیم بھوا۔ایک سوہیں مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ ان میں ہے ساٹھ کو پھر ایک وقت کھلائے خواہ اُسی ون یاکسی دوسرے دن اور اگر ہوہ نہلیں تو دوسرے ساٹھ مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ (در مختار، كماب طلاق، باب ظهار)

# روزول برعدم فدرت كاعتبار ميل فقهى غدابب اربعه

ائمدار بعہ کے نز دیک روزوں پر قادر ندہونے کے معتی میے ہیں کہ آ وی یا تو بڑھا پے کی دلیل سے قاور ندہو، یا مرض کے سبب ہے، یااس سبب سے کدوہ مسلسل دومہینے تک مباشرمت ہے پر ہیز نہ کرسکتا ہواوراسے اندیشہ ہوکداس دوران ہیں کہیں بےمبری نہ کر میشے۔ان متیوں عذرات کا سیح ہوتا ہی احادیث ہے ثابت ہے جواؤی بن صامبت انصاری اور سلمہ بن صحر بیاضی کے معاملہ میں دار دہوئی ہیں۔البنة مرض کے معاملہ میں نفنہاء کے درمیان تھوڑ اسااختلاف ہے۔حفیہ کہتے ہیں کہ مرض کاعذراس صورت میں سیح ہوگا جب کہ یا تواس کے زائل ہونے کی امیدنہ ہو، یاروز ول سے مرض کے بڑھ چانے کا اندیشہ ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر روز ول ہے الی شدید مشقت لاحق ہوتی ہوجس ہے آ دمی کو پیخطرہ ہو کہ دومہینے کے دوران میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے ،تو پی عذر بھی صحیح ہوسکتا ہے۔ ، لکیہ کہتے ہیں کہ اگر آ دمی کا گمان غالب میہ ہو کہ وہ مستغیل میں روز ہ رکھنے کے قابل ہو سکے گا تو انتظار کرے ، اور ا گر گمان غالب اس قابل نه ہو سکنے کا ہوتو مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ ج نے کا اندیشہ باعل كافى عذري \_ كهاناصرف ان مساكين كوديا جاسكتا بجن كانفقدا وي كي ومدواجب نه بوتا بو\_ منفيه ليته بين كركمانا منزان اوراعي وواول من كم الدين أوديا ما الأيت والبيت في اورد تا من الما الأنش ديمها مانا بالكيد الثانويداور منالك كي وليل مدسنة ليصرف مليان ما ليان الناود ياجا الأسهد

سيام منفق عليه منه كه كهانا وسيئة منهم اودووالتسوكا فايك تجم لهانا ويناب الإنه امانا وسيند مناهم المراه المنارف ب النافية سیج بین که دووقت کی هم سیری کے قابل فلیرد ہے دیتا میا کمانا نیا اردووقت کمان بیان واول کیمان میجی تین، ایون آتان مجید ہیں معید وهعام كالفظ استعمال ووايت جس كمعني فوراك وين أيجي جن اور للمائ أبعي يحمر مالايد مثا فهيداور حنابال بإع وبلما ف نديل سجعت بلكد للدوسه وينابي منروري قراروسية بين قلدونية كي صورت بين بيام بتناق عايدت أروع ناب بناجات جواس شم يا علات کے کے لوگوں کی عام غذا ہو۔ اور سب مسکینوں کو برابر دینا جا ہیں۔

حنفید کے زویک اگر ایک ای سکین کو 60 ون تک کماناه یا جائے تو بیمی سی بید البتد بیش بین ب کدایک ای دن است 60 دنوں کی خوراک دے دی جائے۔لیکن ہاتی تینوں ندامب ایک ملکین کودینا سی مجھتے۔ان کنزدیک 60 ہی مساکین ودینا منروری ہے۔اور یہ ہات جاروں نداہب میں جائز نبیں ہے کہ 160 دمیوں کو آیے دنت کی خوراک اور دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے ونت کی خوراک دی جائے۔

# كفار نے كى عدم تجزى ميں فقهى مدا بهب اربعه

یہ بات جاروں تداہب میں سے کسی میں جائز نہیں ہے کہ آ دی 30 دن کے روزے دے اور 30 مسکینوں کو کھانا دے۔ دو کفارے جمع نہیں کیے جاسکتے۔روز ہے رکھنے ہوں تو پورے دومبینوں کے مسلسل رکھنے جا ہمین ۔ کھانا کھلانا ہوتو 60 مسکینوں کو

اگر چہ قرآن مجید میں کفارہ طعام کے متعلق بیالفاظ استعمال نہیں کیے سے جی جیں کہ یہ کفارہ بھی زوجین کے ایک دوسرے کو مچونے سے پہلے ادا ہونا جا ہیں انیکن فحوائے کلام اس کا مقتنی ہے کہ اس تیسر سے کفار سے پرجمی اس قید کا اطلاق ہو گا۔ اس لیے ائنسہ اربعد نے اس کوجا زنبیس رکھا ہے کہ کفارہ طعام کے دوران بیس آ دمی بیوی کے پاس جائے۔البت فرق سے کہ جو تخص ایسا کر جیٹھے ال کے متعلق حنابلہ ریے تھم دسیتے ہیں کداست از سر جو کھانا دیتا ہوگا۔اود حنفیہ اس معاملہ میں رعایت کریتے ہیں ، کیونکہ اس تمیسر ہے كفارے كے معالم يلى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْهَا مِنَا كَامِراحتْ بَيْن اِلْدَيْدِيرِ رعايد كامْخِانش ويق ہے۔

يها حكام فقدكى حسب ويل كتابول سے اخذ كيے محلى إلى : : هلدايسه \_ فتسح اقساديس بدايس المصنائع \_ احتكام القرآن سحصاص. فقه شافعي :الـتمـنهاج للنوّوي مع شرح مغني المحتاج. تفسير كبير. فقه مالكي :حادية الدسّوقي عملي اشرح الكبري\_ هداية المجتهد احكام القرآن ابن عربي\_ فقه حنبلي :الـمـغني لابن قدامه\_ فقه ظاهري:

# مسكين كوديئ جانے والے كفاره كابيان

﴿ وَإِنْ اعْطَى مَنَا مِنْ بُرِ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَوْ شَعِيْرِ جَازَ ﴾ لِمُحُصُولِ الْمَقْصُودِ إِذْ الْجِنسُ مُتَّ حِدٌ ﴿ وَإِنْ اَمَرَ غَيْرَهُ اَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَقَعَلَ اَجْزَاهُ ﴾ لِآنَهُ اسْتِقْرَاضُ مَعْنَى وَالْمَقَيْرُ فَايِضٌ لَهُ اَوَّلَا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَ تَمْلِيُكُهُ ﴿ وَإِنْ غَذَاهُمْ وَعَشَاهُمْ جَازَ وَالْمَقَيْرُ فَايِضٌ لَهُ اَوَّلَا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمْ تَمْلِيكُهُ ﴿ وَإِنْ غَذَاهُمْ وَعَشَاهُمْ جَازَ وَالْمَقَيْرُ وَالِهُ النَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ مِنَالَهُ الْمَعْرَالُ اللَّهُ الْمَعْرَالُ الشَّافِعِي عَلَى اللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

### 2.7

اوراگروہ خف ایک من گذم اوردو کن تجود یا جود یہ تو یہ کی جائز ہوگا۔ (بہاں من سے مراذا یک صاع کا چوتھائی حصب اور مسئلے سے مراد میدو دو وفتاف طرق کے اناج کی اوائیگی کردے تو یہ جائز ہوگا ) اس کی دلیل یہ ہے ، مقصود حاصل ہوگیا ہے کوئی جنس تو متحد ہے۔ اگر دو خض کی دو مرے کو یہ جائیت کرئے وہ دو مرافعض اس کی طرف سے اس کے ظہار کے موش عران کی مانا کھلا و سے اور دو مرافعض ایسا کرنا جائز ہوگا کی کوئی معنی کے اعتبارے بیٹر من لینے کے مترادف ہے نفتیر خض (اس دو مرے کو یہ جائیت کرئے وہ وہ اناق آپ کے تنا اور چر (وہ فقیر) اپنی ذات کے یے (بین اسے خضص سے ) پہلے اس (ظہار کرنے والے خض ) کے لئے وہ اناق آپ کے گئے میں دہ اناق کو ) پہلے اپنی ملکمت میں اس کے طبار کے قبار کرنے والے خض کے لئے اس اناق کو ) پہلے اپنی ملکمت میں لیسے اور پھر (فقیر کی ) ملکمت میں دیے گئے صورت تعقق ہوجائے گی۔ اگر ظہار کرنے والا خض فقراء کوئیج شام دووت کھانا کھلا دے لیے اور پھر وفقی سے بنان کی ہے : ایسا کرنا ہو تر نہیں ہوگا بکہ طور پھر نواز کرنا نا می جت کو ایدہ بہتر طور مال کرنا نا می جت کو نادہ بہتر طور اور کرتا ہے انہوں نے پھراسے تو اور میان کی گئے ہو ہے کوئی انا میں ہوگا۔ ہمار کی دلیل ہے ، ایسا کرنا می جت کو نیادہ بہتر طور پر اور کرتا ہے انہوں نے پھراسے تو اور میانا کی کہانا ہو گئے ہو ہے کوئیا تا ہم میں ہوگا۔ ہمار کی دلیل ہے ، نمی بہت پر ہے وہ کھانا کھلانا ہے در پورا کرتا ہے انہوں میں ہے : اس کی دورت ای طرح پائی جائی کے خشیقت کے اعتبارے وہ بھی ہے : اس کے حقیقت کے اعتبارے وہ بھی ہے : اس کی حقیقت کے اعتبارے وہ بھی ہے : اس کے حقیقت کے اعتبارے وہ بھی ہے : اس کے دورت اس میں ہوگا۔ ہمار کی دلیل ہے بھی سے موسورت ای طرح کی جائی کہائے بھی کے کھانا میس کے وہمانا میسر آب جائے اور میان کے قائم مقانا ہم ہم آب جائے اور میان کے تا کہائے ہو کھانا ہم ہم آب جائے اور میان کر اردیے میں سے موسورت ای طرح کی کھانا ہم ہم آب جائے اور میان کی درویت میں میں جو دی ہے : اس کے درویتا کی جائی کے کھانا ہم ہم آب جائے اور میان کی قبار کی دورت ای طرح کی جائی کے درویتا کی کھانا ہم ہم آب جائے اور میان کی گئی ہوئی کے دورت کی کھی تا کہ میں کے دورت کی کوئی کے دورت کی کھی تا کہ میں کے دورت کی کوئی کے دورت کی کوئی کھی کوئی کھی کے دورت کی کوئی کے دورت کی کوئی کی کھی کوئی کے دورت کی کوئی کے دورت کی کی کو

جیبا کہ یہ بالک بنانے میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک زکوۃ کالعلق ہے تو اس میں واجب اوا یکی ہے اور صدقہ فطر میں بھی اوا یکی ہے اور یہ دونوں الفاظ حقیقت کے اعتبار سته مالک بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ظبار کرنے والے فض نے جن لوگوں کو رات کے وقت کھانا کھانا ان میں اگر کوئی ایسا بچہ ہوجس کا دور مہ چھڑا یا گیا ہوئتو ہیا ٹی نہیں ہوگا کے کیونکہ و و بورا کھانا نہیں کھا سکتا ای طرح جو کی روثی سے ساتھ ممالن ہونا بھی ضروری ہے تا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں البتہ گندم کی روثی ہوئتو ساتھ سالن دینا ضروری میں ہوگا۔

ىرح

تیمرا ورجہ ماٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے لین اگر کوئی تخص فہ کورہ بالا شرا کط وقیود کے ساتھ روزے کی طاقت نہ رکھتی ہوتو پھر وہ ساٹھ مسکینوں اور فقیروں کو دووقت کا کھانا کھلائے یاان کو کچا تاج دیدے کچا تاج دیدے کی صورت میں بیہ ہے کہ ہر سکین وفقیر کو فصف صاع ہونے دوسیر لینی ایک کلوس ۱۲۳ گرام کیبوں یا ایک صاع ساڑھے تین سیر بیجی تین کلو ۲۴ ب اگر ام جو یا مجوری یا ان میں سے کسی ایک مقدر کی قمید و بیرے ای طرح اگر ان میں سے کوئی چیز دیے کی بجائے دو چیزیں دی جائیں تو بھی جائز ہے مثلا چودہ چھٹا تک بینی ۱۸کر ام کیبوں کے ساتھ ہوئے دو سیر لینی ایک کلوس ۱۳ گرام جود یا جاسکا ہے۔

ايكمسكين كوسائه ون كاكهاناديخ كالحكم

﴿ وَإِنْ اَطُعَمَ مِسْكِناً وَاحِدًا سِتِينَ يَوْمًا اَجْزَاهُ، وَإِنْ اَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ ﴾ لِآنَ الْمَقْصُودَ سَدُّ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَالْحَاجَةُ تَنَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَاللَّفْعُ إِلَي اللَّهُ اللَّهُ عِلْهِ فِي الْيَوْمِ النَّايِي فَاللَّفْعِ إِلَى غَيْرِهِ، وَهِلْنَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ . وَامَّا التَّمْلِيُكُ مِنْ بَا فِي الْيَوْمِ النَّايِي كَاللَّفْعِ إِلَى غَيْرِهِ، وَهِلْنَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ . وَامَّا التَّمْلِيكُ مِنْ بَا مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ ، فَقَدْ قِيْلَ لا يُجْزِئُهُ، وَقَدُ قِيلَ يُجْزِئُهُ لِلاَنَّ الْتَفْرِيْقَ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

ر سسستا وگوں کو کھانا کھلا دے نومبرف ای دن کا کفارہ اوا ہوگا اس کی دلیل ہیے۔ اصل مقصد تو بیے جنتان کی حاجت کو اپورائیا جاسنہ اور و بات روز سنظ سرے سے پیدا ہوتی ہے تو ایک ہی مسکین کو دوسرے دن دینا ای طرح ہوگا جیسے دوسرے مسکین کو دیا ہا ہے۔ ما بات روز سنظ سرے سے پیدا ہوتی ہے تو ایک ہی مسکین کو دوسرے دن دینا ای طرح ہوگا بیسے دوسرے مسکین کو دیا جارہا ، در ایا بینی بین مین مینی استفاف کے بغیر ہے۔ جہاں تک مالک بنانے کاتعلق ہے تو ایک ہی دن میں ایک مشکین کومتعد دو نعم ، لک بنایہ جا سکتا ہے تو اس بارے میں ایک قول کے مطابق ایسا کرنا جائز نبیں ہے اور ایک قول کے مطابق ایس کرنا جائز ہے۔ اس ی دلیل میہ ہے مالک بنانے کی ضرورت ہردن مختلف ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ ایک ہی دفعہ سب کھادا کر دے (تو صورت مختلف ہوگی )اس کی دلیل ہے ہے:نص کے مطابق (ادائیگی میں ) فرق کرنالازم ہے۔اگر کھانا کھلانے کے دوران مرداس عورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا' تو وہ از سرنو کھانا کھلا نا شردع نہیں کرے گا اس کی دلیل ہیہ ہے؛ اللدتع الى نے كھانا كھلائے ميں بيد بات شرط مقررتبيں كى ہے كدوہ محبت كرنے سے پہلے ہؤالبت صحبت كرنے سے پہلے ايسا كرنا آوى کے لئے ممنوع ہے کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے وہ اس دوران غلام آزاد کرنے باروزہ رکھنے پر قادر ہوجائے توبید دونوں صحبت کرنے کے بعدوا تع ہوں گئے اور جو چیز کسی دوسری چیز کی دلیل ہے منوع ہووہ بذات خود مشروع ہوسکتی ہے۔

شيخ نظام الدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين كه أكر كوئى شخص كسي ايك مسكيين كوسائه دن تك دونون وفت كطلايا يا مرروز بقذر صدقه فطراً ہے دید یا جب بھی ادا ہو گیا اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کوسب دیدیا ایک دفعہ میں یا ساٹھ دفعہ کر کے یا اُس کوسب بطور ا با حت دیا تو صرف اُس ایک دن کا اداموا۔ یونمی اگرتمیں مساکین کوایک ایک صاع گیہوں دیے یا دود وضاع بھو تو صرف تمیں کودینا · قرار پائیگالیتی تمیں مساکین کو پھر دینا پڑے گا بیائس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں اور دودنوں میں دیے تو جائز ہے۔(عالم كيرى، باب كفاره ظبار)

# ووظبهارول کے کفارے میں ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا

﴿ وَإِذَا ٱطْعَمْ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِينَ مِسْكِينًا كُلُّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ لَمُ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِّنَّهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوْسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا، وَإِنَّ اَطُعَمَ ذَلِكَ عَـنُ اِفَطَارٍ وَظِهَارٍ اَجْزَاهُ عَنْهُمَا﴾ لَــهُ أَنَّ بِالْمُؤَدّى وَفَاءً بِهِمَا وَالْمَصْرُوفُ اِلَيهِ مَحِلّ لَّهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كُمَا لَوُ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فَرَّقَ فِي الذَّفْعِ . وَلَهُمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَيْفِي الْجِنْسَيْنِ مُغْتَبَرَةً، وَإِذَا لَغَتْ النِيَّةُ وَالْمُؤَذّى يَصْلُحُ كَفَّارَةً وَّاحِدَةً لِانَّ نِسْصَفَ السَّسَاعِ أَذْنَى الْمَقَادِيْرِ فَيَمْنَعُ النَّقُصَانَ دُوْنَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنَهُمَا كَمَا إِذَا نَولى اَصْـلَ الْكَـفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَقَ فِي الدَّفَعِ لِأَنَّهُ فِي الدَّفَعَةِ الثَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِيْنٍ

اور جهب ظهار كرينے والافض ووظهاروں كے كفارے بي ماند مسكينوں كوكندم كااكيہ ايك ماخ ديديتا ہے۔ تو امام ابو صنيف بور امام ابو پوسف کے نزو یک صرف ایک تلهار کا گفاره اوا بوگا۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: دولوں تلهاروں کا گفاره اوا ہو جائے كار اكر عمياركرنے والافض روز و تدريخے كے كفارے اور عميار كے كفارے كواكشا كرے اداكر دينا ہے تو اس بات پر اخلاق ہے كہ اليها كرنا جائز ہوكا۔ امام محد عليه الرحمد كى وليل مدے: ظهاركرنے والے تخص نے جواناج ادا كيا ہے وہ دونوں تمهاروں كے كغارے ك في البندادونون الوكول كواس في وياب وي ال كروسول كرف ك مستخل بي البندادونون ظيارون كا كفاره ادابوجات كا جيها كراس مورت على موجاتا ب جبكراسياب مختف مون ياجب متفرق طور يركر كادا كياجائ يستخين كي دليل بيب: ايك ي مبن ش نیت منوبوجاتی ہے اور دومبنسوں میں نیت کا اعتبار کیاجاتا ہے تو جب نیت کا اغوبونا تابت ہو گیا تو اداشدہ چیز صرف ایک جيز كاكتاره الارسوكي واس كى وليل بيدي : تصف ماع كتار كى كم ازكم مقدار باس كم ادائيكى كرنا جائز نيس باليكن زياده اوا سی کرتا جائز ہے لبدااس صورت میں ایک کفارے کی اوا سی بوگی ابذاوس فض نے نیت ی ایک کفارے کی اوا سیکی کی کی تھی۔اس کے برخلاف جب وومتفرق اوقات میں اوائیگل کرتا ہے تو کو یا دوسری بار اوائیگل کرتا کسی دوسرے مسکین کو دینے کے مترادف ہو**گا**۔

ا كيد سويس مساكين كواكيد ونت كمانا كملادياتو كفاره اداند بوا بلكه خرورب كدان على عدما تحوكو بجرا يك وقت بملاعة خواه اً ى دان ياكى دوسر مدن اوراكروه نطيس تو دوسر مدسا تعدمها كين كودونون وقت كملائ ( درمى) رباب كفاره ظهار )

دویاز اکد بیو بول سے بیک ونت اور بیک لفظ ظهار کیا جائے ،مثلاً ان کو کا طب کر کے شوہر کیے کہتم میرے اوپر الی ہوجیسے ميرى مَالَ كَيْ وَيْدُهُ بَوْ حَنفيه اورشافعيه كَتِيْ بِين كه بِراكِ كُوطال مرنے كے ليے الگ الگ كفارے دیے ہوئے۔ يہي وليل حضرت عمر ، حضرت على ، عروه بن زبير ، طا دَس ،عطاء ،حسن بعرى ،ابرا بيم تحقى ،سفيان تُورى ،اوراين شهاب ز هرى كى بيندامام ما لك عليه الرحمة اورا مام احد كهتے بيل كدائ صورت بيس سے كے ليے ايك على كفار والا زم ہوكا ، ربيعه ، اوز اكل ، اسحاق بن را ہويه اور ابوثور

ا یک ظہار کا گفارہ دینے کے بعد اگر آ دی چرظہار کر بیٹے توبیام متفق علیہ ہے کہ چرکفارہ دیے بغیر بیوی اس کے لیے طال نہ

کفارہ اواکرنے سے پہلے اگر بیوی ہے تعلق زن وشوہر قائم کر بیٹا ہوتو ائد اربدے نزدیک اگر چہدیکناہ ہے، اور آ دی کواس پراستنظار کرتا جا ہے، اور پھراس کا اعادہ نہ کرنا چاہیے، گرکفارہ اسے ایک می ویتا ہوگا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن

ر سیر ایسا کیا تھا ان ہے آپ نے نبی دیا تھا کہ کفارہ ظبار کے علادہ اس پر آئیں کوئی ادر کفارہ بھی دینا ہوگا۔ دعز سے مراست مردین توول بيان دو يب سعيد بن جير ، زېري اور قاده کېتے جيل که ال پردو کفار به لازم بهول کے داور حسن بعري اور ايرانير تني ک 

# وو کفاروں میں غیر متعین ادائیکی کرنے کابیان

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كُفَّارِمَا ظِهَارٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِى عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا، وْ كَذَا إِذَا صَامَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَوْ اَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا جَالَ لِلاَنَّ الْعِنْسَ مُتَعِدً فَلَا حَسَاجَةَ اِلَى نِيْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ (وَإِنَّ اعْبَسَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً أَوْ صَامَ شَهْرَئِنِ كَانَ لَـهُ اَنُ يَّجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ آيْهِمَا شَاءَ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَقُتِلَ لَمْ يَجُزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجْزِيه عَنْ أَحَلِهِ مَا فِي الْفَصْلَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَسَهُ أَنُّ يَسَجُعَلَ ذِكِكَ عَنُ اَحَلِهِمَا فِي الْفَصِّلَيْنِ لِآنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِ اعْتِبَ الِهِ اللَّهَ عُضُودٍ جِنْسُ وَاحِدٌ . وَجُـهُ قَـوْلِ زُفَوَ آنَهُ اعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْف الْعَبْدِ، وَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَجَلِهِمَا بَعْلَمَا أَعْتَقَ عَنْهُمَا لِخُرُوجِ الْآمْرِ مِنْ يَلِهِ . وَلَنَا أَنَّ نِيَّةَ النَّعْيِينِ فِي الْحِنْسِ الْمُتَعِدِ غَيْرٌ مُفِيدٍ فَتَلُغُو، وَفِي الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفِ مُفِيدَةً، وَاخْتِلَافُ الْحِسُسِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْكُفَّارَةُ هَاهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ. نَظِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا صَسامَ يَوْمًا فِى قَسْهَاءِ رَمَضَانَ عَنْ يَوْمَيْنِ يَجْزِيه عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَنَظِيرُ التَّانِيُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّذُرِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ التَّمْيِيزِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ.

اورا گر کی مخص بر ظبار کے دو گفارے لازم تھے اوراس نے دوغلام آزاد کردیے لیکن بر گفارے کے غلام کا الگ ہے تعین نہ كياتو دونول كفارے ادا ہوجائي كے۔اى طرح اگراس نے كى تعين كے بغير سلسل جار ماوروزے ركھ ليے يا ايك وہي مسكنوں كوكهانا كملاديا تواليا كرنائهي جائز ہوگا كيونكر جس متحد باس ليے تعين نيت كي ضرورت نبيس ہوگى۔ اگرظباركرنے والانحض دو ظیاروں کے کفارے میں ایک غلام آ زاد کردے یادوباہ کے روزے دکھ لے تووہ جس ظیار کا جاہے کفارہ اوا کرسکتا ہے کیکن اگروہ ظہاراور قبل دونوں کے کفارے میں ایک بی غلام کوآ زاد کزوے تو کسی ایک کا بھی کفارہ ادائییں ہوگا۔امام زفرنے یہ بات بیان کی ب ان دونو ل صورتو ل على اليا تريا ما توقيل مو كالم شافى فرمات مين ان دونول صورتون على خام أو كمى بى آيك كار ب الم معين كيا ما اسكا ب أو كله كفاد ف كالتصورتو آيك بي بالغاه وآيك عي من شار به ل كام زقر في بات بيان فى به أو بال في برده تلمهاد كه ليفت فام آزاد كيا توجه و دونول ك في آزاد كريا تواب ب بيا تهيارها مل نيس وكا بور في فالك محماد كفاد ب كوفور برمتر دكرا ب كوفاله مال بيس كا تهدت جابيا به به مارى ديل بيت بحرم بن بور في الك ملهاد كفاد ب كوفور برمتر دكرا بي كوفل مال ال ك باته ب جابيا ب مارى ديل بيت بحرم بن من بيت كامين كاكونى فا كدونيل موتال الل في والدوق واردول بالتي كان من من بيت محرم التي في من المورد وي بيا كرونول كالمورد وي والمورد وي بالكوفور المورد وي المورد وي بالكوفور المورد وي المورد وي بالكوفور المورد وي المورد وي المورد وي المورد وي بالكوفور المورد وي المورد

نثرر

علام علا والدین فی علید الرحمد لکھے ہیں کہ جب کی فض نے دو ظہار کے کفتروں علی دو فلام آ داوکر دیے یا چار مینے ک
دو زے رکھ لیے یا ایک وہیں سکینوں کو کھانا کھلا دیا تو دونوں کفارے اوا ہو گئے آگر چر ھین ندکیا ہو کہ بدقاں کا کفارہ ہو اور ایک کفارہ ہو کہ اور ایک کفارہ ہو اگر چر سین ندکیا ہو کہ ہواں کا کفارہ ہو کا ادائے ہوا گر جبکہ بیٹریت ہو کہ ایک کفارہ علی بداور ایک علی وہ اگر چر سیمن نہ کیا ہو کہ اور ایک کفارہ ہی میں وہ اور اگر دونوں کی طرف ہے ایک غلام آ زاد کیا یا دو باہ کے دوئرے دکھے تو ایک اوا ہوا اور با اس میں اور کس میں وہ اور اگر دونوں کفارے دو تھم کے ہیں مثل آ ایک عبار کا ہو دونی کفارہ اور ایک کفارہ ہی کہ اور کہ کا تو کہ کفارہ ہی سلمان کا آ زاد کہا تا خرط ہے دو تم کے دو کفارے اور ایک میں دونوں کفارے بیر اور اس کا تو کہ کو ایک میں دونوں کا دونوں ادا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا ایک مرتب یا ہو۔ ہیں ادر ساٹھ سکین کو ایک ایک مسان گیہوں دونوں کفاروں عی دید یہ تو دونوں ادا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ یک مرتب یا ہو۔ (در مختار ، کما ہو طلاق یا ہو کھارہ ایک مسان گا ہوں دونوں کا در میں دید یہ تو دونوں ادا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ یک مرتب یا ہو۔ (در مختار ، کما ہو طلاق یا ہو کھارہ یہ کا در کھارہ کھارہ کو کھارہ کا کھارہ کو دونوں ادا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ یک مرتب یا ہو۔ (در مختار ، کما ہو کھار کے کھارہ کو دونوں ادا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ یک مرتب یا ہو۔ (در مختار ، کما ہو طلاق یا ہو کھارہ کو دونوں دونوں دار مونوں کا کھارہ کو دونوں کو کھارہ کو دونوں کو کھارہ کو دونوں کو دونوں کو کھارہ کے کھارہ کو دونوں کو کھارہ کو کھارہ کے کھارہ کے کھارہ کو دونوں کو کھارہ کو دونوں کو کھارہ کو کھارہ کو کھارہ کو کھارہ کو کھارہ کو کھارہ کا کھارہ کو کھارہ کو

كفار \_ \_ كتعدد يس بعض فقهى غراب كابيان

حضرت سلیمان بن بیار، حضرت سلر بن صحر بیاضی نظر کرتے ہیں کہ چوشض ظہارہ کفارہ اواکرنے سے پہلے جمال کرے اس پرایک کفارہ ہے بیدہ دیشت من فریب ہے اکثر افلی علم کا ای پیمل ہے سفیان، توری، ما لک، شافعی، احمد، اوراسحال کا بھی بھی تول ہے بعض اہل علم کے فزو کے ایسے تفض پردو کفارہ واجب ہیں عبد الرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ بھی بھی تول ہے بعض اہل علم کے فزو کے ایسے تفض پردو کفارہ واجب ہیں عبد الرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ (جامع تر فدی: جلد اول: حدیث تبر 1210)

حصرت عکرمہ، حضرت این عمیاس سے دوایت ہے کہ ایک شخص اتی بیوی سے ظباد کرنے کے بعد اس سے محبت کر بیٹھا تیمروہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اتی ہوی سے ظبار کیا تھا

اور کذر وادا کرنے سے پہلے اس سے معبت کرلی ٹی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پردم کرے تمہیں کس چیز نے اس یا بجوركياده كين الله على من جاعركى روشي عن اس كى بازيب و كيم كي تى تان الله الله الله كالم ( كفاره اوا) بوراكر في ست بلےاس کے پائ ندوانا بیور بدوسنے فریب ہے۔ (جائع ترقدی: جلداول: مدیث فمبر 1211) اختناى كلمات ودعائية كلمات كابيان

صدیت کے معروف،امام ،امام ترزندی اور تنیسری صدی جری کے عظیم محدث اور جرح وتعدیل کے عظیم محقق ،امام بخاری علیہ الرحمه كے شاكر داور علم صديث كے امام ، ابويسين تھرين تيسي ترندى متوفى 24 ساھى تقيف جامع ترندى كى ندكور و صديث تريف كى اته، بم شرح بدايدى چىنى جلد كاختاى كلمات ددعا كى الرف دجوع كرتے إلى -

الله تغالى كفنل وكرم اورتى كريم المينية كى رحمت كرماته والحمد لله إفيوضات رضوبي في تشريحات بدايد المعروف بالمرام بدايد کی جلد ششم آج موری ۱۲۰ می ۱۲ مروز ویر بمطابق ۲۲۰ برمادی الآنی ۱۳۳۳ هدکو پاید تحیل تک مینوم کی ۔اور ۲۲ جمادی الآنی یوم وصال حعزت سیدتا صدیق اکبروشی الله عندے۔ ہماری وعاہے کہ الله تعالی ان کے درجات بلند قرمائے۔ اور میں الله تعالی سے وعا كرتا بول كدوه بجعے خليفه رسول ميكن امير المؤمنين ابو بكر مديق رضى الله عنه كے مبدقے ايمان ومل معالح كى توثيق واستفامت عطاء فرمائے۔ اور خاتمہ بدایمان ہو، اور اس کماب کے قاریمن ، تأثرین ، اس کی پروفریڈ تک کرنے والے طلباء، اور اس کی عربی عبارات كي محج كرنے والوں كواج عظيم عطافر مائے۔ آمن، بجاوالني الكريم اللي

محمدليا فتت على رضوى جك سنتيكا يهاولنكر

علاء المستن كى كتب Pdf قاكل عين طاصل ر نے کے لگے "افقير حفى PDF BOOK" چینل کو جوائل کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسف حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین شیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لك المنظمة المنظم https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقان مطاري الاوروبيب حسران وطاليك